## مَنْ أَرْحَبُ لِقَاءَ (اللَّهِ أَرْحَبُ (اللَّمُ إِلْقَادُ،

نہیں کرتے وعدہ وید کاوہ حشر سے پہنے دل ہےتاب کی ضد ہے ابھی ہوتی سییں ہوتی

جواُن کود کیے لیتے ہم تو پھر کیا زندہ رہ جاتے نگاہِ اولیں اے دل نگاہِ واپسیں ہوتی

# ديدارالهي كاشوق

مُولِّف

حضرت مولانامفتی محممین اشرونی قاسمی طالبعالی

خلیفه مجاز عارف بالله حضرت مولانا حکیم محمد اخترصا حورالله برقیه و خلیفه مجاز شیخ طریقت حضرت مولا ناقمرالز مال صاحب الله آبادی مظلاله عالی خلیفه مجاز پیرطریقت حضرت مولانا پیرو والفقار احمد صاحب نقشبند کی امظلاله عالی

ناشر

الامدا دچیسی ٹیبل ٹرسٹ مادھو پور،سلطان پور، پوسٹ ٹھاہر، داریڈ وئی سید پور شلع سیتا مڑھی ، بہار

### (حقوق محفوظ نہیں ، بغیر کسی حذف واضائے کے بیر کتاب شائع کی جاسکتی ہے ) تفصیلات کتاب

نام کتاب ..... د**یدارا**لهی کاشوق

مؤلف حصرت مولانامفتی محمر شین اشرف قاسمی مظله العالی

صفحات ..... 680

تزكين شكيك في ولا الماء ١٥٩ الهند

+91-04065871440, 7207164256, e-mail: aishoffset@gmail.com

سن انثاعت ..... وسمب ر2017ء

ناشر محمصه پیب اشرف، چیئرمین الامداد چسید ٹیبل ٹرسٹ مادھو پور، سلطان پور، پوسٹ ٹھاہر، وابیڈ و ٹی سید پور شلع سیتا مڑھی، بہار +91-799999869

#### ملنے کے پیتے

- 🐞 منزل الإمام ، الحسبة و ربلدٌنگ ، بروی ، وی بهتحده عرب امارات سیل :971557886188 +
  - 🐞 آفن 'الامدادچىيەرىيل ئرسك'

مادهو بور، سلطان بور، بوست تفاهر، وابدرُ وفي سيد بورضلع سيتامزهي، بهار-سيل:91-7999999869 +

- ه . "ا داره دعوة الحق" ما دهو بور، سلطان بور، بوسٹ شاہر، دانیرُ دنی سید بور شلع سیتا مزهی ، بہار، انہند
  - مولاناً فتى محمر عارون بالله القاسمي ، جامعه عائشة نسوان ، حيد رآباد الهند
    - 🐞 محمد نفيس اشروني على گزره، البند-سل: +9557482696 و 91-9557482696
- 🖝 مولانا ابوخطیب نفیب اشرف ندوی ، راس اخیمه ، متحده عرب امارات ، سیل :971557556248 +

# <u>ۗ</u> فَہُرستُ مَضَافِینُ

| 27 | كلام-عارف بالله حضرت مولا ناحكيم فحمداختر صاحب نورالله مرقده                             | ₩        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 28 | ویدارالنی پرمنتخب کلام                                                                   | *        |
| 37 | تَقَيْدِ ذِيظٍ - ا : سيرى حضرت مولا ناتمس الهدى صاحب مد ظلمالعال                         | ₩        |
| 40 | تَقَيْرِ ذِيظٍ - ٢ : شيخ طريقت حضرت مولانا قمر الزمال صاحب مدظله العالي                  | �        |
| 42 | تَقَيْرِ دَيْظٍ - ٣٠: بيرطر يقت حضرت مولا نا بيرة والفقار احمه صاحب نقشبندي مدخلا العالى | ₩        |
| 46 | تَقَيْدِ نظ - ٧ : حضرت مولاة حبيب الرحمان صاحب خيرة بادى دامت بركاتهم                    | -        |
| 48 | تَقَيْدِ دِيْظٍ - ۵ : حضرت مولانا الياس گفسن صاحب دامت بركاتهم                           | *        |
| 53 | تَقَيِّرِ ذِيظٍ - ٢ : حضرت مولان محدا براتيم صاحب پانڌ وردامت بركاتهم                    | <b>⊕</b> |
| 55 | تَقَيْدِ دِيظٍ - ٤ : حضرت مولانا سيداحد خضر شاه مسعودي تشميري دامت بر كاتبم              | -        |
| 61 | تَقَيْرِدِيظٍ - ٨ : حضرت مولانا مفتى محمد عارف بالله القاسى                              | ₩        |
| 66 | تَقَينِهِ دِيظٍ - ٩ : حضرت مولانا ثناءالهدى قاتى صاحب مرظله                              | ₩        |
| 70 | شوق دیدارحق: قاری فطین اشرف صدیقی                                                        | ₩        |
| 73 | تعارفى كلمات: ابوانيس محمِنقيس اشرف                                                      | <b>⊕</b> |
| 75 | تعاد فی کلمات: مولانا ابوخطیب محمد نقیب اشرف ندوی                                        | ₩        |
| 79 | تعاد في كلمات: الوشكيب محرصه يب اشرف                                                     | ₩        |
| 82 | عرض مرتب وسبب تأليف كتاب                                                                 | ₩        |
| 87 | اہل اللّٰہ کیلئے و نیا میں مشاہدہ جمال حق کی ووصور تنیں ہیں                              | <b>⊕</b> |
| 92 | حجاب دور کرنے کا طریقہ                                                                   | ₩        |
| 93 | بنی امرائیل کا گستا خانه سوال اوراس کی منزاء                                             | *        |
| 94 | حضرت مولی علایفادا کی اللہ تعالیٰ ہے ہم کلای                                             | ₩        |
| 95 | بنی اسرائیل کا گستا خانه سوال اور حضرت موی «ایشا) کی مؤد با ندالتجاء                     | *        |

|     |                                                                     | , 2 .PT. |
|-----|---------------------------------------------------------------------|----------|
| 96  | حضرت مویٰ علایشاً کی جانب ہے دیدارالہی کی درخواست                   | ₩        |
| 96  | جنل کے بعد حضرت مولی عالیقا کی نظر تیز ہوگئ                         | ₩        |
| 96  | حصرت موسیٰ علیافلا کہ طرف سے کلام اللی مُن رہے تھے                  | <b>₩</b> |
| 97  | و نیامیں ویدارالنی متنع ہے                                          | ₩        |
| 98  | ببها ژبهمی حجفلک بر داشت نبیس کرسکتا                                | ₩        |
| 98  | پېپ اژريزه ريزه موگيا                                               | ₩,       |
| 99  | نو رو بیخل کی مبلکی مقدار کاظیور ہوا تھا                            | ₩        |
| 99  | بتجلی کے ظہور کا منظر                                               | ₩        |
| 102 | عظمت نِور کی وجہ سے بہب ارمنقتیم ہو گیا                             | <b>⊕</b> |
| 103 | خاتم النبيين عليهالععلوة والسلام کی دیدارولقاء کے لئے خوبصورت تعبیر | ₩        |
| 104 | معراج میں رسول المتدسلی تفاییز کم کورؤیت باری ہوئی                  | <b>₩</b> |
| 105 | امام احمدٌ رؤيتِ عيني كے قائل تھے                                   | <b>⊕</b> |
| 105 | رۇيتِ بارى تعبالى كا ثبوت                                           | <b>*</b> |
| 106 | كلام بارى تعالى بلا واسطه كاثبوت                                    | ₩        |
| 107 | شبِ مِعراج میں رؤیت عینی کے قائلین علماء عارفین                     | <b>⊕</b> |
| 108 | امام البوالحسن الاشعري كي رائ                                       | -∰8      |
| 108 | اہل سنت کا مذہب رہے کہ رؤیت کا وقوع اللہ کے دکھلانے سے ہے           | �        |
| 109 | علّامه آلوی صاحب روح المعانی کی رائے                                | �        |
| 109 | قطب الارشاد حضرت گنگون <sup>ی</sup> کی رائے                         | ₩        |
| 110 | محدث مین کی رائے                                                    | <b>₩</b> |
| 110 | حضرت شيخ اكبررحمه الله كارشادات                                     | �        |
| 111 | محدث ملاعلی قاری حنفی شار برح مشکلو ق کر شخقیق                      | ₩        |
| 112 | حضرت مجدوصا حب رحمه التدكا ارشا و                                   | �        |
| 113 | حضرت شيخ عبدالحق محدث دبلوي رحمه الله كاارشا د                      | <b>⊕</b> |
|     |                                                                     |          |

|     |                                                                                    | * 2 'ma' |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 113 | صاحب تفسير مظهري كي شحقيق                                                          | ₩        |
| 115 | صاحب معراج کاحق تعالیٰ سے <b>دُنُو</b> یعنی قریب اور تدمالی یعنی نز دیک تر ہونا    | ₩        |
| 115 | حضرت الاستاذ العلام شره صاحب كم تحقيق!                                             | <b>⊕</b> |
| 123 | اللّٰدرب العزت کے دیدار کے بیان میں                                                | *        |
| 127 | صدق ولقائے جمال ہاری تعالیٰ کی تمثا                                                | ₩        |
| 137 | حضرت مجد دالف ثانی سیداحمد سر هندی ٌ                                               | ₩        |
| 142 | وٹیا میں ہی رسول القدمی ﷺ نے رب العزت کواحسن صورت میں ویکھاہے                      | ₩        |
| 143 | كقارات و درجات ميل فرشتول كالتحسير                                                 | ₩        |
| 144 | کفارات و درجات کی <b>ا بی</b> ں؟                                                   | (₩)      |
| 145 | حق جل مجدهٔ نے اپناوست مبارک میرے سیند پر رکھا توحقیقت ِ اشیاء مجھ پر منکشف ہوگئیں | ₩        |
| 148 | ظاہر صدیث پرایمان لا ناواجب ہے                                                     | <b>⊕</b> |
| 148 | سلف اور خلف کا مسلک                                                                | �        |
| 149 | شريعت كےعلوم ومعارف                                                                | <b>⊕</b> |
| 149 | تجليات الهيدكي رؤيت                                                                | *        |
| 155 | خواب میں حق نعالی کا دیدارائمہ و اُولسے اءکونصیب ہوا                               | *        |
| 165 | بشرحا فی اورالٹدرب العزت کے تام کا ادب                                             | ₩        |
| 166 | حق تعالی کی معرفت کیلئے اسائے الہیہ بتائے گئے                                      | <b>⊕</b> |
| 170 | قر آن مجید کی آیئت بینات میں لقاءرحمن                                              | *        |
| 170 | استعانت کے دوطریقے ہیں                                                             | <b>₩</b> |
| 171 | حُبةِ جاه اور حُبةِ مال كار بآني علاج                                              | <b>⊕</b> |
| 172 | صبرونماز کے ذریعہ مدد چاہنا خاشعین کاطریقہ ہے                                      | �        |
| 172 | ایمان کے دو حصے اور ایمانی صحت کا نسخہ                                             | <b>₩</b> |
| 173 | دیدارالبی کےاشتیاق سےاعمال صالحہ آسان ہوجاتے ہیں                                   | �        |
| 174 | استحضار لقاءاللہ ہے باطل کے خلاف قوت ربانی کا ظہور ہوتا ہے                         | <b>⊕</b> |
|     |                                                                                    | _        |

| T - 1    |                                                                                          | _   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ₩        | تمام انبیاء درسل پرشر الع شرح وبسط کے ساتھ تازل کیا گیا تا کہا عقادلقاءاللہ میں پختگی ہو | 176 |
| ₩        | اعتقادلقاءاللدسة احكام بحالا ناسبل وآسان بهوجا تاہيے                                     | 177 |
| ₩        | امت مسلمہ کو ہدایت ورحمت کے ساتھ مبارک بنایا گیا                                         | 177 |
| ₩        | لذات میں ایسے شغول مت ہوجا و که آخر ت اورلقاءاللہ کو بھول جا و                           | 178 |
| ₩        | اسلام کامزاج تقدّل وطهارت                                                                | 179 |
| <b>₩</b> | غلوت وقربت کےونت دیدارالہی کا ذوقی لطیفہ                                                 | 180 |
| ₩        | كتاب الله اوررسول التدحق بين                                                             | 182 |
| <b>₩</b> | اعتقادِلقاءالله ايمان وابقان كي بنياد ہے                                                 | 183 |
| ₩        | خالق تبارك وتعالیٰ كا تعارف تا كهلقاءرب كایقیین مشخَّکم ہو                               | 184 |
| ₩        | جس کوالند تعالی سے ملنے کاشوق یا حاضر کئے جانے کا خوف ہو پچھ بھلے کا م کرجائے            | 185 |
| ₩        | جس کوشوق لقاءرحمن ہوا عمال صالحہ اختتیار کر ہے                                           | 186 |
| (♣)      | حق جل میره کی ملز قات کا وقت معین آ نے والا ہے                                           | 187 |
| <b>⊕</b> | رحب ء کامفہوم                                                                            | 188 |
| ₩        | اہلِ ایمان کوسلی کے ساتھ لقاءر ب کی وعوت وشفی                                            | 190 |
| ₩        | اعتقاد بعنوان رحبء                                                                       | 191 |
| *        | مومن کی دل جمعی کا سامان                                                                 | 192 |
| (♣)      | الله جمیں شوق لقاء بدرجہ اتم واکمل عطافر مائے                                            | 192 |
| ₩        | میں غریب مؤمنوں کو دھ تکارنہیں سکتا                                                      | 193 |
| ₩        | غربت کوئی عیب نہیں                                                                       | 194 |
| - (€     | حاہ و مال کا نشر حق کو قبول کرنے سے روک دیتا ہے                                          | 194 |
| ₩        | کمبینه اور ذلیل کون ہے؟                                                                  | 195 |
| ₩        | رجوع الى الله اورلقاء الله                                                               | 197 |
| ₩        | ر جوع الى الله                                                                           | 198 |
| <b>♦</b> | اے انسان بہر حال تیری ملاقات رب سے ہونی ہے                                               | 200 |
|          |                                                                                          |     |

| علان الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200 | دل جس سے زندہ ہے وہ تم ہی تو ہو                                       | ₩        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| علادہ کے تمان ہوری شقاد ہے دیو توقق ہے         | 202 | لقاءاللد کے منکرین کا انجام                                           | *        |
| <ul> <li>203</li> <li>204</li> <li>204</li> <li>205</li> <li>30 جریس بر عیل بری شکل بیس آئیس گی</li> <li>205</li> <li>206</li> <li>205</li> <li>206</li> <li>207</li> <li>208</li> <li>208</li> <li>208</li> <li>208</li> <li>208</li> <li>209</li> <li>201</li> <li>208</li> <li>207</li> <li>208</li> <li>208</li> <li>208</li> <li>209</li> <li>208</li> <li>209</li> <li>201</li> <li>201</li> <li>202</li> <li>203</li> <li>204</li> <li>205</li> <li>207</li> <li>208</li> <li>209</li> <li>209</li> <li>209</li> <li>209</li> <li>209</li> <li>209</li> <li>209</li> <li>209</li> <li>209</li> <li>200</li> <li>200</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 203 | سب سے بروی پد بختی                                                    | ₩        |
| <ul> <li></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 203 | لقاءاللدے اٹکار بڑی شقادے دید بختی ہے                                 | *        |
| علی نیک و بر بر عمل کی سواری اوری اوری کی در مین فصب کرتا کوری کی در مین فصب کرتا کوری کی در مین فصب کرتا کوری کی در و تیا مت شکلیس اوری کی در و تیا مت شکلیس اوری کی کی جانب سے دنیا میں جمعتہ تمام ہو ہو کی کہ اور ایا ہے تا کہ تمہار سے گناہ معان کر د سے دارالجزاء کوفر اموش کرتا نور کفر آموش کرتا ہے کہ انجاب کوفر آموش کرتا ہو کہ کوفر آموش کرتا ہے کہ ایکان کر بغیر کوئی نیک کا مہند سے گو دی کی واکس ہے کہ انگان کر بغیر کوئی نیک کا مہند سے گو دی کی والیس ہے کوئی کئی کا مہند سے گوری کی والیس ہے کوئی کہ کھید دنہ کر سیکنگل کی والیس ہے کوئی کہ کھید دنہ کر سیکنگل کی والیس ہے کوئی کہ کھید دنہ کر سیکنگل کی اس کے کوئی کہ کھید دنہ کر سیکنگل کی والیس ہے کوئی کہ کھید دنہ کر سیکنگل کے کہ اور جو دنجانب اللہ دنیا وی غیش و آرام ملنا کا حرال ہے کہ القاء اللہ کے مینکر کے لئے رہند الی سے ماہوی کی التا عرب کا حتی ہے کہ لقاء رہ کوئی کہ کھید دیہ کہ کوئی دو مین کہ کوئی دو تو فرش کی دعو ہے دو تو تو تی ہے کہ کوئی دو تو فرش کی دعو ہے دو تو تو تی ہے کہ کوئی دو تو تو تو تو کی دو تو تو تو تی ہے کہ کوئی دو تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 203 | اسلام کے تین بنیا دی اصول                                             | *        |
| عدد المعلق الم       | 204 | قبر میں بُرے مل بُری شکل میں آئیں گے                                  | *        |
| عدد الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 205 | نیک و برے عمل کی سواری                                                | *        |
| <ul> <li>عن تی ای کی جانب سے دنیا میں جوت تمام ہو چکی</li> <li>وہ آم کو بلار ہا ہے تا کہ تہمارے گناہ معاف کردے</li> <li>عن دار المجزاء کو فراموش کرنا خود کو فراموش کرنا ہے</li> <li>المجزاء کو فراموش کرنا خود کو فراموش کرنا ہے</li> <li>تا ترت کی ملا قات کو جمطانا ناتم مجننوں کو اکارت و ہر باد کر دیتا ہے</li> <li>المجان کے بغیر کوئی نیکی کام ندے گ</li> <li>تقاء اللہ کی تکفید ہد ہے ہوں کی دلیل ہے</li> <li>تا اللہ کی تحکید دخہ کر سے گالی گالی ہے</li> <li>تا مت آئے گی تو آئے تکصیر کھلیس گ</li> <li>تا کو فی پھھید دخہ کر سے گالی گالی ہے اور کہ ہے گالی ہے اور کہ دخوانی ہے اللہ دنیا وی عیش دا آرام ملنا کا تعلق میں ہے کہ لقاء اللہ کے مشکر کے لئے دہمت البی ہے اوری ہے گالی گا کا مت کا مقصد ہے کہ لقاء دب کا حتی ہے گئیں حاصل ہو</li> <li>تا ہے الم خاہ دی گا اور دو مراعا کم بقاء میں تو ور و تو ت</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 205 | سمسی کی زبین غصب کرنا                                                 | *        |
| <ul> <li>© وہ تم کو بلار ہا ہے تا کہ تمہارے گناہ معافی کردے</li> <li>© دار الجزاء کو فراموش کرنا نے دو کو فراموش کرنا ہے</li> <li>© ایک ان کے بغیر کوئی نیک کا م نددے گ</li> <li>© ایک ان کے بغیر کوئی نیک کا م نددے گ</li> <li>© ایک ان کے بغیر کوئی نیک کا م نددے گ</li> <li>© ایک ان کے بغیر کوئی نیک کا م نددے گ</li> <li>© ایک تا تا کہ ہوایت سے تردی کی دلیل ہے</li> <li>© تی مت آئے گی تو آئے تکھیں کھلیں گ</li> <li>© کوئی کچھید دنہ کر سے گ</li> <li>© تقاء اللہ کو تجملانی نے کہا وجود منجانب اللہ دنیا وی غیش و آرام ملنا</li> <li>© تخلیق کا کنا تا کا مقصد ہے کہا تا وجود منجانب اللہ دنیا وی غیش و آرام ملنا</li> <li>© تخلیق کا کنا تا کا مقصد ہے کہلقاء رہ کا حتی ہے گیا تا وہ کہا ہوگا</li> <li>© بیما کم خان ہوگا اور دو سراعا کم بقاء قائم ہوگا</li> <li>© بیما کم خان ہوگا اور دو سراعا کم بقاء قائم ہوگا</li> <li>© بیما کہ خان ہوگا اور دو سراعا کم بقاء قائم ہوگا</li> <li>© بیما کہ خان ہوگا اور دو سراعا کم بقاء قائم ہوگا</li> <li>© بیما کو بیا ہوگا وی دو توض کی دعوت و ترغیب</li> <li>© بیما کر خان ہوگا اور دو سراعا کم بقاء قائم ہوگا</li> <li>© بیما کو بیمانی خور دخوض کی دعوت و ترغیب</li> <li>© بیمانہ ہوگا و روز موض کی دعوت و ترغیب</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 206 | نیکی و بدی کی بروز قیامت شکلیں                                        | *        |
| <ul> <li>ارا الجزاء كفراموش كرنا خود كفراموش كرنا ہے</li> <li>ارم الجزاء كفراموش كرنا خود كفراموش كرنا ہے</li> <li>ارم الجزاء كفراموش كام ندرے كى</li> <li>ارم الجزاء كفرام كام ندرے كى</li> <li>ارم اللہ كام كام ندرے كے</li> <li>ارم اللہ كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 206 | حق تعالیٰ کی جانب ہے دنیا میں جمت تمام ہو پیکی                        | <b>⊕</b> |
| <ul> <li>209</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 207 | وہتم کو بلار ہا ہےتا کہ تمہار ہے گناہ معاف کردے                       | <b>₩</b> |
| <ul> <li>209</li> <li>ایمان کے بغیر کوئی نیکی کام نہ دے گردی کی دلیل ہے</li> <li>انقاء اللہ کی تکمذیب بدایت سے خردی کی دلیل ہے</li> <li>تیامت آئے گی تو آئے تصین کھلیں گ</li> <li>تیامت آئے گی تو آئے تصین کھلیں گ</li> <li>کوئی بچھ مد دنہ کر سکے گا</li> <li>انقاء اللہ کو جھٹلا نافسران ہے</li> <li>انقاء اللہ کے مشکر کے لئے رحمت الجی سے مالیوی</li> <li>لقاء اللہ کے مشکر کے لئے رحمت الجی سے مالیوی</li> <li>تخلیق کا نمات کا مقصد سے ہے کہ لقاء رب کا حتی لقین صاصل ہو</li> <li>شیام فنا ہو گا اور دوسرا عالم بقاء قائم ہو گا</li> <li>سے عالم فنا ہو گا اور دوسرا عالم بقاء قائم ہو گا</li> <li>ایسے آئے بیس نور دخوض کی دعوت و ترغیب</li> <li>ایسے آئے بیس نور دخوض کی دعوت و ترغیب</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 208 | دارالجزاء کوفراموش کرنا خود کوفراموش کرناہے                           | *        |
| <ul> <li>□ القاء الله كي تكذيب بدايت سے محردي كي دليل ہے</li> <li>□ اللہ كي تكذيب بدايت سے محردي كي دليل ہے</li> <li>□ اللہ كي تحدد دخر سے گا</li> <li>□ اللہ كو تجھلا نا خسر ان ہے</li> <li>□ اللہ كو تجھلا نا خسر ان ہے</li> <li>□ اللہ كے مكر ہے كہ لما قات كو تجللا نے كے باوجود منجانب اللہ دنیاوي عیش و آرام مانا</li> <li>□ القاء اللہ كے مكر كے لئے رحمت اللي سے ماليوى</li> <li>□ اللہ كے مكر كے لئے رحمت اللي سے ماليوى</li> <li>□ اللہ كامنا ہوگا اور دوسراعا لم بقاء قائم ہوگا</li> <li>□ بينا لم فنا ہوگا اور دوسراعا لم بقاء قائم ہوگا</li> <li>□ بينا آپ ميں غورد خوش كي دعوت و ترغيب</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 209 | آ خرت کی ملا قات کوجھٹلا نا تمام محنتوں کوا کارت و ہر باد کر دیتا ہے  | *        |
| <ul> <li>عنام الله المعلق المعل</li></ul> | 209 | ا بمان کے بغیر کوئی نیکی کا م نہ دے گ                                 | *        |
| <ul> <li>211</li> <li>212</li> <li>212</li> <li>القاء الله كوجم شلانا خسران ب</li> <li>212</li> <li>القاء الله كوجم شلانات كوجم شلانے كے بادجود منجانب الله دنياوى عيش و آرام ملنا</li> <li>213</li> <li>القاء الله كے منكر كے لئے رحمت البي سے ماليوى</li> <li>القاء الله كے منكر كے لئے رحمت البي سے ماليوى</li> <li>تخليق كائنات كا مقصد ہيہ كہ لقاء رب كاحتى يقيين حاصل ہو</li> <li>عيمالم فنا ہوگا اور دوسراعالم بقاء قائم ہوگا</li> <li>يمنام فنا ہوگا اور دوسراعالم بقاء قائم ہوگا</li> <li>البيخ آپ ميں غور دخوش كي دعوت و ترغيب</li> <li>البيخ آپ ميں غور دخوش كي دعوت و ترغيب</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 210 | لقاءاللہ کی تکذیب ہدایت ہے محرومی کی دلیل ہے                          | *        |
| <ul> <li>212</li> <li>القاءالله كوجه ثلانا ناخسران بي الله و نام و نام</li></ul>      | 210 | ت <b>ی</b> مت آئے گی تو آئکھیں تھلیں گ                                | *        |
| <ul> <li>آخرت کی ملا قات کوجھٹلانے کے باوجود منجانب اللہ دنیاوی عیش و آرام ملنا</li> <li>لقاء اللہ کے منکر کے لئے رحمت اللبی سے مالیوی</li> <li>قاء اللہ کا مقصد رہے کہ لقاء رب کاحتی یقین حاصل ہو</li> <li>پیالم فنا ہوگا اور دوسراعالم بقاء قائم ہوگا</li> <li>پیالم فنا ہوگا اور دوسراعالم بقاء قائم ہوگا</li> <li>اپنے آپ میں غور دخوض کی دعوت و ترغیب</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 211 | كوئى پچھە مدد نەكر سكے گا                                             | *        |
| <ul> <li>213 القاء الله كم تكرك لئے رحمت الله سے مايوى</li> <li>214 تخليق كا كنات كامقصد بيہ كہ لقاء رب كاحتى يقين حاصل ہو</li> <li>214 يہ عالم فنا ہو گا اور دوسرا عالم بقاء قائم ہو گا</li> <li>215 اپنے آپ بيل غور وخوض كى دعوت وترغيب</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 212 | لقاءالله کوجھٹلا ناخسران ہے                                           | <b>₩</b> |
| <ul> <li>تخلیق کا منات کا مقصد یہ ہے کہ لقاءر ب کا حتی یقین حاصل ہو</li> <li>یہ عالم فنا ہو گا اور دوسرا عالم بقاء قائم ہو گا</li> <li>یہ عالم فنا ہو گا اور دوسرا عالم بقاء قائم ہو گا</li> <li>اپنے آپ میں غور دخوض کی دعوت و ترغیب</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 212 | آخرت کی ملا قات کوجھٹلانے کے باوجودمنجانب اللہ دنیاوی عیش وآ رام ملنا | *        |
| <ul> <li>یام فنا ہوگا اور دوسراعالم بقاءقائم ہوگا</li> <li>یالے آپ میں غور وخوش کی دعوت وترغیب</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 213 | لقاءاللد کے منکر کے لئے رحمت البی سے مابوی                            | *        |
| اینے آپ میں غور دخوش کی دعوت درتر غیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 214 | تخلیق کا سنات کا مقصد سه ہے کہ لقاءر ب کاحتی یقین حاصل ہو             | <b>⊕</b> |
| 10.6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 214 | بيه عالم فنا بهوگا اور دوسراعالم بقاء قائم بهوگا                      | *        |
| 🕸 غوروقکر کا حاصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 215 | اپنے آپ میں غور دخوش کی دعوت وتر غیب                                  | <b>₩</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 216 | غور وفكر كا حاصل                                                      | *        |

| 216 | نعتوں کے ذریعہ خالتِ کا سُنات کی شاخت ومعرفت                               | *        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 217 | بعث بعدالموت کاا تکار درحقیقت لقاءر ب کاا نکار ہے                          | *        |
| 218 | عالم بقاء میں لقاءِرب کی ڈھارس ایمان والوں کاسر مایہ ہے                    | *        |
| 219 | لقاءاللہ کے منکر کی آخرت میں رحمت ہے محروی                                 | *        |
| 220 | لقاءالله کے منکر کی تنین علامتیں                                           | *        |
| 220 | پیلی علامت محص دنیا کی زندگی پرراضی ر ہنا                                  | *        |
| 221 | دوسری علامت فانی زندگی پرمطیئن ہونا                                        | *        |
| 222 | لقاءاللہ کے منکر کی تیسری علامت قدرت کے خاموش ولائل سے غفلت                | *        |
| 223 | لقاءاللہ کے منکر کے عذاب چاہنے کے باوجود تاخیر کی حکمت دمصلحت              | *        |
| 223 | منكرين نبوت ورسالت كى مخالفت پرعذاب كيون نهيس آتا                          | <b>⊕</b> |
| 225 | اولا دیاعزیزوں کے حق میں بدؤ عا                                            | #8       |
| 226 | لقاءاللہ سے اٹکار وانحراف ہی سرکشی کاعذاب ہے                               | <b>⊕</b> |
| 226 | صاحب تفسیر مظہری تکھتے ہیں دیدارالبی بڑا تواب ہے                           | <b>⊕</b> |
| 227 | لقاءالله کے منکر کی ایک بیہودہ فر ماکش کی تر وید                           | <b>⊕</b> |
| 228 | قر آن کلام اللّٰہ ہے، نبیّ اللّٰہ کا کلام نہیں ،لقاءاللّٰہ کی دعوت دیتا ہے | *        |
| 228 | كلام الله ميں تغير وتبدّل كامطالبه رسول الله صافحة أيلي سي سخت جسارت ہے    | *        |
| 229 | قر آن الله تعالیٰ کا کلام ہےجس میں کوئی تصرف نہیں کرسکتا                   | *        |
| 230 | رسول الله صادق وامین ہیں تو کلام اللہ کو کیسے بدل سکتے ہیں                 | <b>⊕</b> |
| 231 | لقاءاللہ سے انحراف تمام خامیوں کی اصل ہے                                   | *        |
| 232 | سب سے زیا دہ خسار ہے والے                                                  | *        |
| 232 | کا فرول کی نیکیاں مردہ ہیں جن کاوز ن نہ ہوگا                               | *        |
| 232 | عقا کد فاسدہ ہےا عمال ہر با دہوجاتے ہیں                                    | ₩        |
| 233 | صاحب تفسیر مظہری کی رائے                                                   | <b>⊕</b> |
| 234 | عقلمند آ دمی کی بیجیان                                                     | #€       |

|     |                                                                        | -        |
|-----|------------------------------------------------------------------------|----------|
| 234 | بے اعتبار و بے وزن <sup>عم</sup> ل                                     | ₩        |
| 235 | ہر شخص سے اعمال کاوز ن ضروری نہیں                                      | ₩        |
| 236 | منكرين لقاءالله وآخرت كي بيهوده كوئي                                   | *        |
| 236 | فكرآ خرت نه ډوتو بے جاسوا لات ميں مشغوليت                              | *        |
| 236 | جدید تعلیم کے اثر سے شکوک وشبہات                                       | ₩        |
| 236 | متکبرین کاحق تعالیٰ کود کیھنے کا سوال نبوت ورسالت کے اٹکار پر مبنی تھا | <b>₩</b> |
| 237 | لقاءا لله كيمنكر كالمعاندان إورگتناخانه كلام                           | ₩        |
| 238 | ایمان باللهٔ اورلقاءاللهٔ ادب وسلامتی کاراسته ہے                       | ₩        |
| 239 | شرارت وسرکشی کی صد ہوگئ                                                | <b>₩</b> |
| 240 | لقاءالله کے منکر کی ذلت ورسوائی                                        | �        |
| 241 | جہنم کےسات درواز ہے                                                    | <b>₩</b> |
| 241 | جنت کے آٹھ ورواز ہے                                                    | *        |
| 242 | حق تعالیٰ کی وصدانیت وعظمت اور قرآن کی صدافت پر دلیل مکمل ہو پھی ہے    | <b>₩</b> |
| 243 | سربسجود ہوکرشوق دیدارالہٰی کاسفر طے کرلو                               | ₩        |
| 244 | قدرت کی خاموش حجت و دلیل                                               | *        |
| 245 | شوق ياخوف                                                              | *        |
| 246 | آخرت کے مظر کا کوئی مدد گارنہ ہو گا                                    | *        |
| 246 | شوق سے نہیں توخوف سے آخرت کو سنوار لو                                  | ₩        |
| 248 | معائدین دمنکرین لقاءور ویت آخر کس دن کاانتظار کرر ہے ہیں               | *        |
| 248 | صفات ِ باری تعالیٰ کے بارے میں صحیح رائے                               | �        |
| 249 | بادل کے سائبانوں میں آنے کا مطلب                                       | <b>₩</b> |
| 249 | علّامه سیوطی کی رائے                                                   | *        |
| 250 | ذو <b>ق ایری نشای بخدا تا بخش</b> ی                                    | *        |
| 250 | بادل کی دوشمیں                                                         | <b>₩</b> |
|     |                                                                        |          |

|     |                                                           | · - p    |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------|
| 251 | الله تعالى كا قهروم برسفيد بإول كي شكل مين نمودار بوگا    | ₩        |
| 251 | ابن کثیر کی رائے                                          | ₩        |
| 253 | علماء وسلف كامسلك                                         | *        |
| 253 | حصرات صوفی کرائم بیفرماتے ہیں                             | ₩        |
| 254 | قیامت کے دن بدبخت دیداراللی ہے محروم رکھے جائیں گے        | ₩        |
| 254 | دیدارالبی ہے محرومی                                       | ₩        |
| 254 | مومن کودیدار ہوگا                                         | ₩        |
| 255 | بداعماليون كا حجاب                                        | *        |
| 255 | حکیم الامت <i>حضرت ت</i> قانوی ٌ کی عارفانه یا تنبی       | <b>⊕</b> |
| 257 | ہرشنی کا کمال ظل کمال رہانی ہے                            | �        |
| 258 | عشق کمال سے ہوتا ہے                                       | <b>₩</b> |
| 258 | عاشق پر معثوق کے کیاحقوق ہیں                              | ₩        |
| 259 | اہلِ ایمان کوحن تعالیٰ کے ساتھ نہایت قومی محبت ہے         | <b>⊕</b> |
| 260 | حالت قبض کے ایام پُرازتجلیات ہوتے ہیں                     | *        |
| 262 | ایک حدیث قدی کی عرفانی تشریح                              | ₩        |
| 264 | حن تعالیٰ کی ملا قات کی محبوبیت                           | ₩        |
| 264 | علّامه خطا بی رحمة للّه علیه کی رائے                      | *        |
| 264 | ابن اشیر کی رائے                                          | <b>₩</b> |
| 265 | امام نووی کی رائے                                         | <b>₩</b> |
| 266 | تحكيم الامت حضرت شاه ولى الله محدث دبلوئ كي عارفانه تحقيق | ₩        |
| 268 | شوقِ لقاء سے عقلی شوق مراد ہے                             | - ●      |
| 269 | حق تعالیٰ ہے ملنے کا شوق مومن کی زندگی کی متاع ہے         | �        |
| 271 | سننجل کرزندگی گزار ناشوق لقاء کی دلیل ہے                  | �        |
| 272 | موت کےوفت امیدوار حمت رہنے کی حکمت                        | <b>₩</b> |
|     |                                                           |          |

| * 5 %    |                                                                      |     |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----|
| ₩        | موت کی تمنا کیوں ممتوع ہے؟                                           | 274 |
| ₩        | موت کی آرز واور دعا کرنا دووجہ ہے ممنوع ہے                           | 275 |
| ₩        | عکیم الامت حضرت تفانو گ <sup>ا</sup> نو رالندمر قده کی انو کلی شخفین | 276 |
| <b>₩</b> | موت کی تمنااورموت ہے وحشت                                            | 276 |
| ₩        | اللَّهُ نَيَا سِجْنُ الْمُؤْمِن كَ عِيبِ مثال                        | 278 |
| <b>₩</b> | موت ہے کراہت طبعی مذموم نہیں                                         | 279 |
| ₩        | كرابت كى دوشميں                                                      | 280 |
| <b>₩</b> | موت کے وقت کراہت طبعی نہ ہونا مقبولیت کی علامت ہے                    | 280 |
| <b>₩</b> | اختمال کے دو در ہے                                                   | 282 |
| ₩        | حسن ظن کی مثال                                                       | 282 |
| <b>₩</b> | اعمال حسنه کا خاصه                                                   | 283 |
| <b>⊕</b> | صبر بالتداشد ہے                                                      | 283 |
| <b>⊕</b> | اسباب کومؤ ٹرسمجھٹا غلط ہے                                           | 284 |
| ₩        | موت کے وقت مؤمن کا حال                                               | 284 |
| -        | زندگی طبعاً ہرایک کوعزیز ہے۔                                         | 286 |
| <b>₩</b> | بشارت كا خاصة ہے اشتیاتی لقاء اللہ                                   | 287 |
| <b>⊕</b> | طاعون کے منافع آجبہ                                                  | 290 |
| �        | ملا قات کا شوقی طلب ما نگن مطلوب نبوت ہے                             | 290 |
| ₩        | ایک جامع ترین دعاء                                                   | 292 |
| <b>₩</b> | زندگی بھی خیر ہواورموت بھی خیر ہو                                    | 293 |
| ₩        | وفات ہے خیر کووابستہ رکھنا کمالی قدرت رہانی ہے                       | 295 |
| <b>⊛</b> | خلوت وجلوت کی حضوری                                                  | 297 |
| ₩        | خشیت کی حدمعصیت سے دوری ہے                                           | 298 |
| <b>₩</b> | خشیت الیی ہوگو یا کہاللہ رب العزت کودیکھتا ہو                        | 301 |
|          |                                                                      |     |

| 303 | تقویٰ سے سعادت اور معصیت سے شقاوت پیدا ہوتی ہے                 | <b>⊕</b> |
|-----|----------------------------------------------------------------|----------|
| 304 | <i>حاصل حدي</i> ث                                              | *        |
| 304 | خشیت کے بہتے ہوئے آنسوؤں ہے دل کی سیرانی                       | ₩        |
| 306 | آنسو کی قدر و قیمت                                             | ₩        |
| 307 | ہرآ نسوانمول ہے                                                | ₩        |
| 308 | علماءِوين مين خشيت کيسي ہو؟                                    | <b>⊕</b> |
| 310 | مناجات میں تعلیم امت اور اسلوب حکمت                            | ₩        |
| 313 | عیش وطیش میں اخلاص کا سوال                                     | ₩        |
| 314 | تنظی وکشادگی میں میاندروی داعتدال                              | ₩        |
| 316 | دائمی نعمت کاسوال                                              | <b>⊕</b> |
| 317 | آنکه کی شمتندک اولا دواز واج اورتماز                           | <b>⊕</b> |
| 318 | رضابا لقصناء كاسوال                                            | *        |
| 320 | موت کے بعد خوش عیشی                                            | ₩        |
| 321 | حق جل مجدہ کے دیدار کی لذت وسیر ابی                            | *        |
| 322 | دیدارالی سے بڑھ کرکوئی نعت نہیں                                | ₩        |
| 322 | ليوم الممزيدا ورديدار كيمختلف درجات                            | ₩        |
| 323 | اچا نک حق جل مبرره کی جملی کی جلوه نمانی                       | *        |
| 323 | رب العزت كا ديدار جنت ميں انہيں آئمھوں سے ہوگا                 | ₩        |
| 324 | حجاب اٹھ جانے کے بعد دیدارالہی کی لذت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں | *        |
| 326 | حا <sup>ص</sup> ل کلام                                         | *        |
| 327 | علامه طِبي " كي رائے                                           | <b>⊕</b> |
| 327 | لقاءووصال حق کی ترئپ                                           | *        |
| 329 | مشاہدهٔ حق کامنظر کشی                                          | *        |
| 330 | ياالله آزار سبر شوق لقاءنه بول                                 | - ●      |
|     |                                                                |          |

| * 5 ~_~  |                                                             |     |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----|
| ₩        | سمراہ کرنے والی بلا یاو بال سے حفاظت                        | 332 |
| ₩        | تحكيم الامت حضرت مولا نااشرف على ثقانو گ كى انمول تحقیق     | 335 |
| <b>₩</b> | باطنی احوال دمقامات کی صدو د                                | 335 |
| ₩        | شوق کی حد                                                   | 336 |
| ₩        | غلبہ شوق کے دوائر                                           | 337 |
| ₩.       | غلبه شوق کی روحانی خرا بی                                   | 337 |
| ₩        | خوف الہی کے صدور                                            | 338 |
| ♠        | باطنی امور میں حدو دغیرا ختیاری ہیں                         | 339 |
| <b>⊕</b> | حصرت مولا ناشاه محمد احمد رحمة الله پرتاب گرهی فر ماتے ہتھے | 340 |
| �        | زينت ايمان كي ورخواست                                       | 341 |
| <b>⊛</b> | ایمان کی صورت اوراُس کی حقیقت                               | 341 |
| ⊕        | ایمان کے وجو دی مراحب                                       | 344 |
| <b>*</b> | ایمان کی زینت سے باطن کی آ رائنگی                           | 346 |
| ₩        | علّامه عبدالرؤف الهناويُّ نے ایک اور بھی مقہوم بیان کیا     | 349 |
| *        | حصرت عمر رضی الله عند کی دعا                                | 350 |
| <b>⊕</b> | موت کے وقت جمت ایمان کی درخواست                             | 351 |
| <b>⊕</b> | حصرت عبدانله بن مسعو درضی الله عنه کی حامع دعا              | 351 |
| *        | یااللهٔ چمیں راہ نماراہ یاب بنادے                           | 353 |
| ₩        | شوقِ ملا قات باری میں اشیاء ہے فنا ئیت                      | 354 |
| <b>₩</b> | حن جل محده کی محبت کی محبو بریت و مرغو بریت                 | 355 |
| <b>⊕</b> | ايمان كالمقتضى                                              | 356 |
| ₩        | سجی اور حقیقی محبت و ہی ہے جومومن اللہ تعالیٰ ہے رکھتے ہیں  | 356 |
| �        | حق تعالیٰ کی سچی محبت کاامتحان                              | 357 |
| - ●      | حق تعالیٰ سے حق تعالیٰ کی معبت کا سوال                      | 358 |
|          |                                                             |     |

| <b>₩</b> | یا الله فتنه کے وقت سے پہلے اپنے پاس بلالیتا                       | 361 |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----|
| ₩        | یااللّٰهٔ ممیں کا فرول کے <u>لئے ت</u> خت <sup>مش</sup> ق نہ بنا   | 362 |
| ₩        | قاضی شناءاللہ پانی پتی رحمة اللہ علیہ کی رائے                      | 363 |
| ₩        | مسلمانوں کے لئےموحداعظم کے فقش قدم پرفوز وفلاح                     | 364 |
| ₩        | حق تعالیٰ پرتوکل واعتاُ دفتنہ ہے نجات کی کلید ہے                   | 365 |
| ₩        | خاتم النتييزين عليه الصلوة والسلام كى دعاء مين شان جامعيت          | 367 |
| <b>⊕</b> | مقتربين ِبارگاه البِّي كَلْمُحِيت كاسوال                           | 369 |
| <b>⊕</b> | اعمال ِقرب اللِّي كاسوال                                           | 370 |
| - ₩      | حضرت دا وُ دعلیہ السلام نے بینندیدہ اعمال کا سوال کیا              | 371 |
| ₩        | حق جل مجدہ کی محبت خاصان حق کی علامت ہے                            | 372 |
| <b>₩</b> | حضرت مجد دالف ثانی ؓ نے ایک موقع پر فرمایا                         | 373 |
| (♣)      | ا کیک موقع پر نبی ای فعداه والی وامی سنگ این نے دعا کی ہے          | 376 |
| <b>*</b> | دیدارالبی کےشوق کوغالب کر کے دنیاوی حاجتوں کومٹادے                 | 378 |
| *        | شوق لقاءاللہ کی لذت ابدی وسر مدی ہے                                | 380 |
| *        | ياالله ميري آئكها پني عبادت سے معندي ركھ                           | 382 |
| <b>⊕</b> | یااللهٔ میرا بهترین دن وه هوجس میں تجھ سے ملوں وملا قات ہو         | 383 |
| <b>₩</b> | باعث عبرت عمراورسامان عبرت سفيدبال                                 | 384 |
| *        | آخری عمل بهترین عمل ہو                                             | 385 |
| - ∰2     | بہترین ملا قات کا دن                                               | 386 |
| ₩        | وَلِيَّ الْإِسْلَامِ البِنَ لِمَا قَاتَ تَكَ ثَابِتَ قَدْمِ رَكَهَ | 387 |
| - ♦      | آ ٹھرنورانی دعائمیں                                                | 392 |
| <b>⊛</b> | هدایت یا فنة لوگول جیسی تو فیق                                     | 393 |
| - ♦      | عمل ابل یقین حبیها                                                 | 394 |
| - €      | اخلاص ابل تو په جيسي<br>اخلاص ابل تو په جيسي                       | 394 |

| 395 | بمدت ابل <sub>ِ</sub> صبرچیسی                               | ₩        |
|-----|-------------------------------------------------------------|----------|
| 397 | ابل ِعزم كامقام                                             | *        |
| 397 | كوشش الل خشيت جيسى                                          | *        |
| 398 | طلب اہل ِشوق جیسی                                           | ₩        |
| 398 | عبادت ابل ورع وتفوي جيسي                                    | ₩        |
| 399 | معرفت البی کا آخری مقام لقاءت ہے                            | *        |
| 400 | نفس ٍمطمدتنه اور و پدارِالبی کا یقین                        | ₩        |
| 401 | نفس کی قشمیں                                                | <b>₩</b> |
| 402 | نفس اماره ،لوامه ،مطمعته                                    | <b>⊕</b> |
| 403 | صوفسیاء کی رائے                                             | ₩        |
| 403 | ن <i>قس</i> کی مثال                                         | <b>₩</b> |
| 403 | نفس اورروح                                                  | *        |
| 404 | رسول الثدسة في البيتم نے اللہ تعالی سے تنس مطمعته ما نگا ہے | <b>₩</b> |
| 404 | نفس مطمعته کی لقاء چق                                       | ₩        |
| 405 | رضابالقصناء ليخي مقدركي وجهري مكدر ندبهونا                  | *        |
| 405 | قنا عت نقتر خوشی ہے                                         | *        |
| 406 | لقاء کی تمنامومن کاسر مایید حیات ہے                         | *        |
| 406 | حق تعالیٰ کی نگاور بو بیت میں حفاظت وحراست طلب کرنا         | �        |
| 407 | اللبي مقصودمن توئى ورضائے تو ہمحبت ومعرفت خود بدہ           | *        |
| 407 | یا الله ایناراز دار بنالے                                   | *        |
| 409 | حق تعالیٰ کے سامنے حساب کے لئے پیشی سے ڈرنا                 | <b>⊕</b> |
| 409 | لقاءووصال کی تمناوآ رز و                                    | ₩        |
| 410 | تو به نصوح یعنی سچی و کپی تو به                             | �        |
| 411 | توبہ کے چھار کان                                            | <b>⊕</b> |

|     |                                                          | * > * <sub>**</sub> * |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| 411 | حسن بصري کا قول                                          | ₩                     |
| 411 | صاف دل کی تو بہ                                          | �                     |
| 412 | تو بہ کے بیان میں                                        | ₩                     |
| 412 | سگ اسحاب کہف ہے تم زیاوہ نا پاک نہیں                     | �                     |
| 418 | وشمن کے خوش کرنے کے بیان میں                             | ₩                     |
| 430 | مقبول اعمال                                              | ₩                     |
| 431 | قابل قدر رکوشش                                           | ₩                     |
| 431 | اليي نتجارت جس ميں نقع ہي نقع ہو                         | ♠                     |
| 432 | لسانِ نبوت ہے دیدارالٰہی کے محبوبیت کی دعاء              | - ∰                   |
| 433 | الله ورسول پرایمان دیداراللی کی بنیاد ہے                 | ₩                     |
| 433 | ا بن مسبرٌ کا قول                                        | <b>⊕</b>              |
| 434 | دیدارا <sup>ا</sup> لی کی تیاری کاجذ به                  | <b>⊕</b>              |
| 435 | قضاء وقدر کی آسانی                                       | <b>*</b>              |
| 436 | مومن کوفانی اسباب کی قلت سے سعادت کی راہ استقامت ملتی ہے | *                     |
| 437 | رو يا فاني پر ،عطاموا قرب ولقاء داريقا                   | *                     |
| 438 | اسباب شقاوت و بربختی                                     | *                     |
| 440 | طینت کی طہارت کا نیبی نظام                               | *                     |
| 441 | حرافی می رائے                                            | *                     |
| 441 | امام غزالي كي حكيمانه بات                                | <b>⊕</b>              |
| 442 | سعادت وشقاوت كأفرق                                       | *                     |
| 443 | حق تعالی سے ملاقات کا پہند ہونا                          | <b>⊕</b>              |
| 444 | دوا لگ چیزیں ہیں موت اور اللّٰہ کَی ملا قات              | ₩                     |
| 445 | ایک اشکال اوراس کا جواب                                  | �                     |
| 445 | عكيم الامت شاه و لى الله <i>محد</i> ث و بلوئ كى شختىق    | <b>⊕</b>              |
|     |                                                          |                       |

|     |                                                            | 4 2      |
|-----|------------------------------------------------------------|----------|
| 446 | موت کی تمنا کیوں ممتوع ہے                                  | ₩        |
| 446 | موت کی آرز واور دعا کرنا دو وجہ ہے منوع ہے                 | ₩        |
| 447 | كياحق تعالى كى ملا قات تم كو پسندومزيرز ترتضى ؟            | <b>₩</b> |
| 448 | مومن كى لقاءاً لَمْ قَيْمِ في جل جلاله ـ عدار بقاء ينس بوگ | <b>⊕</b> |
| 449 | حق تعالیٰ کی ملا قات کوفراموش کرنا بڑا خسارہ ہے            | ₩        |
| 451 | نیکوکار ہے حق تعالی ملنے کا مشاق ہے                        | ₩        |
| 451 | الله، ول جس سے زندہ ہے وہ تمناتم ہی تو ہو                  | ₩        |
| 452 | هُوَ اللهُ الَّذِينَ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُو                 | <b>⊕</b> |
| 454 | ستر ہانمول معرفت بھری حدیث ہے                              | <b>₩</b> |
| 458 | معرفت میراراس المال ہے                                     | ₩        |
| 459 | انسان كي اصليت وحقيقت                                      | <b>⊕</b> |
| 460 | رب العزت كي معرفت وشانحت                                   | (♣)      |
| 461 | اساءوصفات سےمعرفت جق حاصل ہوتا ہے                          | ₩        |
| 462 | عارف الل معرفت کی ہمت و پرواز                              | ₩        |
| 464 | عقل میرے دین کی اصل ہے                                     | �        |
| 466 | وَالْحُبُّ أَسَّاسِين - محبت ميرى بنياد ب                  | <b>₩</b> |
| 467 | محبت کی ما ہیت وحقیقت مِحبت                                | <b>⊕</b> |
| 468 | محبت کے آثار و درجات                                       | ₩        |
| 468 | محبت کی قشمیں طبعی وعقلی                                   | ₩        |
| 469 | محبت کے تین سبب                                            | <b>₩</b> |
| 472 | طريقِ كار                                                  | �        |
| 473 | حق تعالی ہے محبت کامل پیدا کرنے کاطریقہ                    | ₩        |
| 474 | طريق تخصيل                                                 | ₩        |
| 474 | مرا تبه محبت ِ ق                                           | - ∰-     |
|     |                                                            |          |

| 474 | ابلٍشُونَ                                             | ₩        |
|-----|-------------------------------------------------------|----------|
| 474 | شوق کی ماہیت                                          | ₩        |
| 474 | شو <i>ق کے کہتے</i> ہیں؟                              | <b>₩</b> |
| 475 | اہلِشوق کی تسلی                                       | ₩        |
| 475 | حقیقت بِشوق                                           | ₩        |
| 476 | طر بق شخصیل                                           | <b>⊕</b> |
| 476 | ذ کرانڈ میرامونس ہے                                   | ₩        |
| 477 | اللّٰد کی یا دسے اُنس کا سبب                          | <b>₩</b> |
| 469 | شیطانی حملہ سے بچنے کا طریقہ ذکراللہ ہے               | <b>₩</b> |
| 480 | الٰہی رحم کن ایں عاشقان پا کے طبینت را                | ₩        |
| 480 | رسول الندسة فطاليكيم ہر حالت ميں ذكر الله كرتے ہتھے   | ₩        |
| 483 | تحكيم الامت حضرت تقانوي دثمتَان عليه كي حكيمانه باتيس | *        |
| 486 | مراتب ذکر                                             | <b>⊕</b> |
| 494 | طریق الی الله کا خلاصه                                | ₩        |
| 494 | الله تغالى پراعتاد كرناميراخزانه ہے                   | *        |
| 498 | حزن میراساتھی ہے                                      | <b>₩</b> |
| 498 | حزن کی تعریف                                          | *        |
| 499 | خوف دخشیت اور وجل ور مبت اورحزن کی تعریف وفر ق        | *        |
| 501 | وجل كى تعريف و كيفيت                                  | ₩        |
| 502 | رہبت کی تعریف                                         | <b>₩</b> |
| 503 | حزن کیاہے؟                                            | <b>⊕</b> |
| 503 | و نیا دی حزن و ملال آخرت کی کلید ہے                   | *        |
| 505 | علم میرانتھیار ہے                                     |          |
| 506 | كمالات علوم نبوت                                      | <b>⊕</b> |
|     |                                                       |          |

| 506 | صحابه کرام کے مختلف سوالات کا جواب مرحمت فرمانا                                      | ₩        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 508 | آنحضرت منی تفاییم سے یہود کے سوالات اور آپ صلی تفایم کا جواب دینا                    | *        |
| 512 | رسولِ اعظم سلانفالیہ سے میبود کاروح کے متعلق سوال اور اس کا جواب                     | *        |
| 513 | علمائے بہود ہے معلوم کر کے آمٹحضرت سائٹی آپیلم سے اہلِ مکہ کا سوال کرنااور جواب پانا | ₩        |
| 516 | علم نبوت کے بتھیار نے حق و باطل کے اشتباہ کوختم کردیا                                | *        |
| 517 | ا بن صیاد کا نام اس کا اور اس کے باپ کا حلیہ اور اس کی عجیب دغریب صفات کا بیان       | *        |
| 519 | ا بن صیآ د کےسلسلہ میں علم نبوت کا الٰہی ور با تی ہتھیا ر                            | ₩        |
| 521 | صبر میری چاور ہے                                                                     | *        |
| 521 | صبر کی ماہیت وتعریف                                                                  | ₩        |
| 522 | صلوة ورحمت كافرق                                                                     | �        |
| 523 | فارو <b>ق</b> اعظم م کا قول                                                          | *        |
| 523 | صـــــر کا بیان                                                                      | *        |
| 524 | صب برکی حقیقت                                                                        | <b>⊕</b> |
| 526 | فغمت ومصيبت                                                                          | *        |
| 528 | ضرود ستيصبر                                                                          | <b>⊕</b> |
| 530 | طريقِ كار                                                                            | ₩        |
| 531 | <i>طر</i> يق شخصيل                                                                   | *        |
| 531 | رضامیری غنیمت ہے                                                                     | �        |
| 531 | رضا کی ماہیت                                                                         | <b>⊕</b> |
| 531 | حصرت على دقاً ق نے فر ما یا                                                          | <b>⊕</b> |
| 532 | علّامه ہروی دِمثَالناملیہ نے قرما یا                                                 | - ●      |
| 532 | رضا کی حقیقت                                                                         | ₩        |
| 533 | <i>طر</i> يق محصيل                                                                   | <b>⊕</b> |
| 534 | میں راضی کہ انٹدمیر ارب ہے                                                           | <b>⊕</b> |
|     |                                                                                      |          |

| <ul> <li>رشاکا دومرادرجہ ہے دَحَما عَنِ الملوتخائی</li> <li>تی تیمرادرجہ ہے۔الشکی رضاء سے راضی رہا ہے۔</li> <li>تی تی تیمیدر شاہ باری کے شان کے مناسب</li> <li>تین تی تیمیدر شاہ باری کے شان کے مناسب</li> <li>کالات نیوت کا انوکھا اسلوب دطریقہ</li> <li>کالات نیوت کا انوکھا اسلوب دطریقہ</li> <li>برت بیں رضا آخری عطا ہوگی</li> <li>برت بیں رضا آخری عطا ہوگی</li> <li>موسنوں کے لئے جنت ادر رضا کا دعدہ</li> <li>ماہمی کی حقیقت کمالی عبدیت ہے۔</li> <li>عاہمی کی حقیقت کہ انہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 535 | دين اور إسساني                                                       | *        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|----------|
| 537       نیمراورجہہے۔الشکار صفاءے سے راضی رہنا         538       بستانی المرادی کے شان کے معاسبہہہہہہہہہہہہہہہہ ہے۔ بناہ کاسلیقہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 536 | رضاکے تنین درجات ہیں۔ پہلا : رضا باللہ تعالیٰ                        | *        |
| 538       تنتی و تحدید ر شا ، بادی کے شان کے منا سب         540       تن تعالی کا نوشنو دی کے ذریعے ش تعالی کی ناراشگی ہے پناہ کا سلیقہ         \$40       کالات نبوت کا انو کھا اسلوب وطریقہ         \$41       برب العزت تیری رضا آخری عطا ہو گی         \$43       برب شری سے برا آخری عطا ہو گی         \$43       موسنوں کے لئے جنت اور رضا کا وعدہ         \$44       برب الغزی کی حقیقت کمالی عبد بین ہو تی ہے         \$44       برب الغزی کی حقیقت کمالی عبد بین ہو تی ہے         \$45       بربت ہوں کے لئے دیت اور مضاح کو تی ہو تی ہے         \$46       بربت ہوں کے ساتھ بندگی و جا جی گی بین ہو ہیں ہیں ہو ہو ہے ہیں ہیں بین ہو ہے ہیں ہیں بین ہو ہے ہیں ہیں ہیں ہو ہے ہیں ہو ہے ہیں ہیں ہو ہے ہیں ہیں ہو ہے ہے ہیں ہو ہے ہے ہیں ہو ہے ہے ہیں ہو ہے ہے ہیں ہو ہے ہے ہیں ہو ہے ہے ہے ہیں ہو ہے                                                            | 536 | رضا كا دوسرا درجه به رضاعن الله تَعالى                               | *        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 537 | تنیسرا درجہ ہے-اللہ کی رضاء سے راضی رہنا                             | *        |
| كالات نبوت كا انوكها اسلوب وطريقة     حرب العزت تيرى د صناو توقي ضرورى ہے     حرت ميں د صنا آخرى عطا ہوگى     حوث ميں د صنا آخرى عطا ہوگى     عابى كى يمر افخر ہے     عابى كى يمر افخر ہے     عابى كى حقيقت كى ل عبديت ہے     على عبدي تو العرب العرب و بق ہے     على عبدي كو اجاب اللہ ہے     على عبدي كى عابى تاب اللہ ہے     على عبدي كى عابى تاب اللہ ہے     على عبدي كى عابى تاب اللہ ہے     على عبدي كى اجاب ہے كى يہ اللہ ہے     على عبدي عبد المربي المبدي ہے     تاب كى المب عبر و ہے ما يكى ين     قائلو هد محروق تحتى ، ذہر مير اپيشہ ہے     قائلو هد محروق تحتى ، ذہر مير اپيشہ ہے     قائلو هد محروق تحتى ، ذہر مير اپيشہ ہے     قائلو هد محروق تحتى ، ذہر مير اپيشہ ہے     قائلو هد محروق تحتى ، ذہر مير اپيشہ ہے     قائلو هد محروق تحتى ہے دہر مير اپيشہ ہے     قائلو هد محروق تحتى ، ذہر مير اپيشہ ہے     قائلو هد محروق تحتى ، ذہر مير اپيشہ ہے     قائلو هد محروق تحتى ہے تاب اور غمل ہے     قائلو ہے کہ دو ہے تحتى اور غمل ہے ہے کے حاصل کرتا ہے     قائلو ہے کہ دو ہے تحتى اور غمل کرتا ہے     قائلو ہے کہ دو ہے تحتى اور غمل کرتا ہے     تاب کے دو ہے تحتى اور غمل کرتا ہے                               | 538 | تنبیح وتحمیدر ضاءباری کے شان کے مناسب                                | *        |
| 541       بسالعزت تیری رضاؤ توثی ضروری ہے         543       بنت میں رضا آخری عطاء وگی         544       مومنوں کے لئے بنت اور رضا کا وعده         544       عابری کی هیئت کمالی عبریت ہے         545       غابری کی هیئت کمالی عبریت ہے         546       پاری کی ہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 540 | حق تعالیٰ کی خوشنو دی کے ذریعہ حق تعالیٰ کی ناراضگی سے پناہ کا سلیقہ | *        |
| 543       جنت شررضا آخری عطا ہوگی         543       مومنوں کے لئے جنت اور رضا کا وعدہ         \$44       عابری میر افخر ہے         \$45       عابری کی حقیقت کمالی عبدیت ہے         \$46       عزر تو رسالعزت کوزیب دیت ہے         \$48       عزر تو راضع کا تھم تو منجانب اللہ ہے         \$48       پنوت کے ساتھ بندگی دعا ہی کی چاہتا ہوں         \$49       بارامانت لخن کا سب بخرو ہے ایسٹی بی نی بدیر اپیشہ ہے         \$551       والمز ھد محروفتی ، زہدیر اپیشہ ہے         \$552       ہزبدی معرفی ، زہدیر اپیشہ ہے         \$552       ہزبدی مامل دو فور ہوا ہے اور علم ہے         \$553       زبدی اصل دو فور ہوا ہے اور علم ہے         \$553       خرد ہی مردو یو نوشد ل کند کا ریش         \$554       پیتا اور مخیا ہے کا حاصل کرتا ہے         \$554       خرد ہی بہلکا ہے ہے پیتا اور مخیا ہے کا حاصل کرتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 540 | كمالات نبوت كاانوكهااسلوب وطريقته                                    | *        |
| 543       مومنوں كے لئے جنت اور رضا كاوعد ہ         544       عابى كى ير افخر ہے         \$\frac{1}{2}\$ جن ير افخر ہے       \$\frac{1}{2}\$         \$\frac{1}{2}\$ جن تو رب العرب كوز يب و يق ہے       \$\frac{1}{2}\$         \$\frac{1}{2}\$ وتو اضع كا كم تو منجانب اللہ ہے       \$\frac{1}{2}\$         \$\frac{1}{2}\$ وتو اضع كا كم تو تو بات اللہ ہے       \$\frac{1}{2}\$         \$\frac{1}{2}\$       \$\frac{1}{2}\$ | 541 | رب العزت تیری رضا وخوثی ضروری ہے                                     | *        |
| 544       عابری کی حقیقت کمالی عبدیت ہے         545       عابری کی حقیقت کمالی عبدیت ہے         546       عرب تورب العزب کوزیب دیتی ہے         548       عجر و تو اضع کا تم تو تو اضع کا تم تو تو اللہ ہے         548       بوت کے ساتھ بندگی دعاج دی چاہتا ہوں         549       بارامانت ملئے کا سب بجر دے ہا گئی تی         551       والٹر ھی صورفتی ، نہدیم اپیشہ ہے         552       ہدی حقیقت         552       خیری محلی مطامح         553       نہدی ایسان دو نور بدایت اور علم ہے         553       نہدی دریے دریے         554       خردور نوشدل کند کارشی شیات کا حاصل کرنا ہے         554       خیریت کے تا اور مغیات کا حاصل کرنا ہے         554       خیری میل کا ت سے پیتا اور مغیات کا حاصل کرنا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 543 | جنت میں رضا آخری عطاہو گی                                            | <b>⊕</b> |
| 545       عابری کی حقیقت کمالی عبدیت ہے         546       عرب تورب العرب کوزیب وی تے         548       عرب تو توراضع کا حکم تو منجا نب اللہ ہے         548       نبوت کے ساتھ بندگی وعا بڑی ہے اپتا ہوں         549       بارامانت طنے کا سب بجرو ہے ما یکی بن         551       المؤهل صرفتی ، زبد میر اپیشہ ہے         552       خوب کی عقیقت         552       خوب کی علی میں         553       زبد کی میل وہ نور بدایت اور علم ہے         553       زبد کی وربے         553       خردور نوشدل کند کارشیش         554       نبد بہدکا ت سے پچنا اور منجیا ہے کا حاصل کرتا ہے         554       نبد بہدکا ت سے پچنا اور منجیا ہے کا حاصل کرتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 543 | مومنوں کے لئے جنت اور رضا کا وعدہ                                    | •        |
| 546       عرضة ورب العزت كوزيب ويت بي عرض كاتم تومنجانب الشرب         548       عروتواضع كاتم تومنجانب الشرب         548       نوحت كے ساتھ بندگي وعاج كي چاہتا ہوں         \$49       بارامانت ملنے كاسب عجرو ب ما سكى بن         \$51       والمؤهد موقتى ، زہد مير اپيشب بي والمؤهد بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 544 | عاجزی میرافخر ہے                                                     | *        |
| 548       بروتواضع كاتم تو منجانب الله ب         548       بروت كرماته بندگى و عاجزى چا بتا و و ا         \$49       برامانت ملخ كاسب بجرو و بے ما يكى بن         \$551       والمؤهد محرفتى ، زېد ميراپيش ب         \$552       \$552         \$552       \$553         \$553       \$553         \$554       \$654         \$554       \$655         \$554       \$655         \$554       \$655         \$554       \$655         \$554       \$655         \$655       \$655         \$656       \$656         \$657       \$657         \$658       \$659         \$659       \$659         \$650       \$650         \$650       \$650         \$650       \$650         \$650       \$650         \$650       \$650         \$650       \$650         \$650       \$650         \$650       \$650         \$650       \$650         \$650       \$650         \$650       \$650         \$650       \$650         \$650       \$650         \$650       \$650         \$650                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 545 | عاجزی کی حقیقت کمال عبدیت ہے                                         | *        |
| 548       نبوت كساته بندگ و عاجزى چا بتا هول         549       بارامانت طنح كاسب عجزو ب ما يكل بنى         551       والمؤهد معرفتى ، نه ميرا پيشه ب         552       نه كي حقيقت         552       \$         553       نه كي اصل و مؤور بدايت اورغلم ب         553       نه كور بج         \$\frac{1}{2}\$ نه ري كور بدايت اورغلم ب         \$\frac{1}{2}\$ مزدو رِثوشد ل كند كارش ش         \$\frac{1}{2}\$ نه به بلكات سے پچنا اور منجیا ت كا حاصل كرنا ہے         \$\frac{1}{2}\$ نه به بلكات سے پچنا اور منجیا ت كا حاصل كرنا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 546 | عزت تورب العزت کوزیب دیتی ہے                                         | *        |
| <ul> <li>♦ ارامانت ملنے کاسب بجزو ہے ما یکی بنی</li> <li>والمو هدو قتی ، زہد میراپیشہ ہے</li> <li>552</li> <li>زہد کی حقیقت نہد کی علامت نہد کی عالمت نہد کی اصل وہ نو رہدایت اور علم ہے</li> <li>553</li> <li>زہد کی اصل وہ نو رہدایت اور علم ہے</li> <li>554</li> <li>مزدوی نوشدل کند کارشیش</li> <li>554</li> <li>زہد ، ہہلکات سے بچنا اور منجیات کا حاصل کرنا ہے</li> <li>554</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 548 | عجز وتواضع كأحكم تومنجانب الثدب                                      | <b>®</b> |
| 551       والوه ل حرفتي ، ذہد مير اپيشې         552       نېد کي حقيقت         552       خېد کي علامت         553       نېد کي اصل وه نو رېد ايت اورغلم ې         553       نېد کي در ب         \$\frac{1}{2}\$\$ خوشد ل کند کارشش         \$\frac{1}{2}\$\$\$ زېد بېد کا ت سے پچتا اور مخيات کا حاصل کرتا ې         \$\frac{1}{2}\$\$\$\$\$ زېد بېد کا ت سے پچتا اور مخيات کا حاصل کرتا ې                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 548 | نبوت کے ساتھ بندگی وعاجز ی چاہتا ہوں                                 | ₩        |
| 552       ではるできます。         552       ではんりっせいできます。         553       ではんりっせいできなった。         553       ではんしたとった。         554       ではったとった。         554       では、かけとして、ままました。         554       では、かけとして、ままました。         554       では、かけとして、まままままままままままままままままままままままままままままままままままま                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 549 | بارامانت ملنے کاسبب عجز و بے مائیگی بنی                              | *        |
| <ul> <li>552</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 551 | والزهدوقتي،زېدميراپيشې                                               | *        |
| <ul> <li>البدی اصل وہ نور ہدایت اور علم ہے</li> <li>البدی اصل وہ نور ہدایت اور علم ہے</li> <li>البدی اصل کے در ہے</li> <li>البدی میں کا میں میں اور مینی اور مینیا اور مینیا ہے اصل کرتا ہے</li> <li>البدی میں کیا اور مینیا اور مینیا ہے اصل کرتا ہے</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 552 | ز ہد کی حقیقت                                                        | <b>♦</b> |
| <ul> <li>553</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 552 | ز ہد کی علامت                                                        | <b>⊕</b> |
| <ul> <li>♦ مزدورِ نوشدل کندکار ثیث</li> <li>♦ زېد، مېلکات سے بچنااور منجیات کا حاصل کرنا ہے</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 553 | ز ہد کی اصل وہ نور ہدایت اور علم ہے                                  | <b>⊕</b> |
| 554 زہد، مہلکات سے بچنااور منجیات کا حاصل کرنا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 553 | زېد کے درجے                                                          | <b>♦</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 554 | مز دو رِخُوشُدل کندکار مِیش                                          | *        |
| 🔹 زېد کا ظربور وعلامت پشرح صدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 554 | ز ہد، مہلکات سے بچنااور منجیات کا حاصل کرنا ہے                       | �        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 555 | ز بد کا خلہور وعلامت بشرح صدر                                        | *        |

|     |                                                                      | * * · · · · |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 556 | ز ہدشر یعت ، ز ہدطریقت ، ز ہدحقیقت                                   | ₩           |
| 556 | تنین طرح کے زاہدین ہوتے ہیں                                          | ₩           |
| 558 | بعض حکماء کا قول ہے                                                  | ₩           |
| 559 | ا یک نکته شیبی                                                       | *           |
| 560 | کل کس نے دیکھاہے ؟                                                   | ₩           |
| 560 | رز اَئل ہے شخلی اور محاسن ہے تھی                                     | ₩           |
| 561 | ز ہد کی و نیا ہیں آخری منزل                                          | ₩           |
| 562 | زہد سے تحکمت ملتی ہے                                                 | ₩           |
| 563 | وَالْمَيْقِيْنُ قُوَيِّ ، (اوريقين ميري طافت وتوت ہے)                | - →         |
| 563 | یقین کی تعریف                                                        | ₩           |
| 564 | علم کے تبین در ہے                                                    | *           |
| 564 | حفزت صاحب تفسیر مظہری کی رائے                                        | <b>⊕</b>    |
| 564 | ايمان كى څو بې                                                       | <b>⊕</b>    |
| 565 | خاتم النبيين عليه الصلوة والسلام نے يقين كى نعمت الله تعالى سے مانگا | *           |
| 566 | آ دم علیدالسلام کے دعاکی اجابت کاظہور                                | *           |
| 566 | یقین کامفہوم شارحین کے نز دیک                                        | ₩           |
| 567 | حضرت خاتم التبيين عليهالصلوة والسلام كي دعاء                         | <b>⊕</b>    |
| 568 | تہجد کے وقت طویل دعا کا ایک جملہ                                     | *           |
| 568 | ایک جگہ منا جات میں آیا ہے                                           | ₩           |
| 569 | صدق میراشفارش وسأتفی ہے                                              | *           |
| 569 | صدق کا بیان                                                          | ₩           |
| 570 | حقیقت ِصدق اورا فعال ،اقوال ،احوال کاصدق                             | ₩           |
| 571 | حقیقت صدیقیت سے راسن فی الدین مرادیں                                 | �           |
| 572 | طر بق تحصيل                                                          | - ●         |
|     |                                                                      |             |

| 572         مدت و تا گن صفات بار کی تعالی ہے           573         مدت و تا گن صفات عالی می از الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|-----|
| # احداق و مصداق و على احداق و الحداق و ا | ₩        | صدق و پچائی صفات باری تعالی ہے                                         | 572 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₩        | صدق وسچائی صفات خاتم النبیین سائیٹا آیئم اور صفات است رحمة ملعالمین ہے | 573 |
| 575       ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *        | آیت کا مصداق                                                           | 574 |
| 576       الدین کی معیت کاسم باری ہے         577       سادتین کی معیت کاسم باری ہے         577       گفتی میں معیت کاسم باری ہے         578       آبیت کا مطلب         578       المی ایمان کو الفد تعالیٰ کو ہوں ہے۔         578       قدم مصدق و سیح ای بی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (♣)      | صاوق ومُصَدِیق کوعطاء یاری                                             | 574 |
| 577       اسادتیس کی معیت کا عمر ہاری ہے         577       استیل صدق اور محفق ہے صدق         578       اسلی ایمان کو اللہ تعالیٰ کی جائے ہے         578       اسلی ایمان کو اللہ تعالیٰ کی جائے ہے         579       اسلی ایمان کے کے مقد صدق کی بیشار ہے         579       ہے مستیس کے کے مقد صدق کی بیشار ہے         580       سیالی میں کو باطل کو ہلاک کر دیتی ہے         581       سیالی میں کو باطل کی بیشائے ہے         583       ہے جہاد میری عزمی ہے         584       سیالی میں میں میں ہو میں ہے         585       ہے جہاد میری کو صلت ہے         586       ہے ہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *        | حاصل صدق                                                               | 575 |
| 577 مَلْنَحْلِ عِبِدَقَ اور عَمْخُرَجِ عِبِدِنَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل | ₩        | ذ کرخیرا آیے والوں میں                                                 | 576 |
| 577       ﴿       ایس کامطلب         578       ایس ایمان کوالله تعالی کی جانب سے قدم مصدق کی بشارت         579       ﴿         579       شقین کے لئے مقعدصدق کی بشارت         580       ﴿         581       ﴿         581       ﴿         583       سیافی تن کو باطل پر غالب رکھتی ہے         584       ﴿         585       ﴿         586       ﴿         587       قال کی علمت ظلم کورو کنا ہے         588       گفت کی مختل کے مضاف ہے         588       گفت کی مختل کے مخت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *        | صاوقین کی معیت کا تھم ہاری ہے                                          | 577 |
| 578       اللي إيمان كوالله تعالى كي عائب سے قدم صدق كي بيثارت         579       هنتين كے لئے مقعد صدق كي بيثارت         580       همدق و يوني كي باطل كو ہلاك كر ديتى ہے         581       همدق و يوني كي باطل كي مالب ركھتى ہے         583       همدى كرى كائب ركھتى ہے         585       همدى خصلت ہے         586       همدى كي خصل كي مناف ہے         587       قال كى علت ظلم كور و كتا ہے         588       قىل كى علت ظلم كور و كتا ہے         588       قىل كى علت ظلم كور و كتا ہے         588       قىل كى علت كى ضائت         589       غىل ذا بىس جو خلل ڈالنے و الى تھى اس كورا م كرديا         592       ئىل خىل با دكر نے والے         592       ئىل زيراستقامت جو الى مردى كا كام ہے         592       ئىل زيراستقامت جو الى مردى كا كام ہے         593       ئىل زيراستقامت جو الى مردى كا كور ہا دكر نے والے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>⊕</b> | مَنْ خَلِ صِدق ورجَحْتَر جِ صِدق                                       | 577 |
| 579       قدم مسدق وسيانی         579       متقین کے لئے مقعد صدق کی بشارت         580       مدت و سیانی باطل کو ہلاک کر دیتی ہے         581       میری عزاب رکھتی ہے         583       میری عزت ہے         585       میری عزت ہے         586       جہا دمیری خصلت ہے         587       تال کی علت ظلم کور و کتا ہے         588       تمام غذا ہوب کی حف ظلت کی ضمائت         588       ہماز میری ہوغلل ڈالنے والی تھی اس کو حوام کر دیا یا اس کو حوام کر دیا یا خطاف اوگ نماز کو ہم ہوئے دوالے تھی اس کو حوام کر دیا یا خطاف اوگ نماز کو ہم ہوئے دوالے تھی اس کو حوام کر دیا یا خطاف کو گھی تاریخ کی میں ہوغلل ڈالنے والی تھی اس کو حوام کر دیا ہے         592       نماز پر استفتامت جو ال میں دول کا کام ہے         593       نماز سے ایمان و کفر کافر تی واضح ہوتا ہے         593       نماز سے ایمان و کفر کافر تی واضح ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>₩</b> | آيت كامطلب                                                             | 577 |
| 579       متقیمن کے لئے مقعدصد ق کی بشارت         580       صدق وسیانی باطل کو ہلاک کر دیتی ہے         581       سیانی حق کو باطل پر غالب رکھتی ہے         583       سیاری عزری خوالت ہے         585       جباد میری خصلت ہے         586       جباد میری خصلت ہے         587       تال کی علت ظلم کور و کتا ہے         588       تمام ندا ہب کی حفاظت کی صفائت         588       نماز میری آئے کھوں کی شمند کے ہے         591       نماز میں جو خلل ڈالنے والی تھی اس کو حرام کر و یا         592       نماز میں جو خلل ڈالنے والی تھی اس کو حرام کر و یا         592       نماز پر استقامت جو ال مردوں کا کام ہے         592       نماز سے ایمان و کفر کافر تی واضح ہوتا ہے         593       نماز سے ایمان و کفر کافر تی واضح ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *        | اہلِ ایمان کواللہ تعالیٰ کی جانب ہے قدم صدق کی بشارت                   | 578 |
| 580       صدق و عيا في باطل كو ہلاك كرديق ہے         581       عيان حق كو باطل پر غالب ركھتى ہے         583       طاعت ميرى عزت ہے         585       جباد ميرى نصلت ہے         586       قال كى علت ظلم كوروكنا ہے         587       تام بذاہب كى حفاظت كى ضائت         588       تمام بذاہب كى حفاظت كى ضائت         588       غماز ميرى آئكھوں كى شمند كى ہے         591       غماز ميرى آئكھوں كى شمند كى ہے         592       غماز كير ہادكر نے والے         592       غماز پر استعامت جواں مردوں كا كام ہے         592       غماز پر استعامت جواں مردوں كا كام ہے         593       غماز سے ايمان و كفر كافر تى واضح ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *        | قدم صدق وسچانی                                                         | 579 |
| 581       - سياني حق کو باطل پر غالب رکھتی ہے         583       - طاعت ميرى عزت ہے         585       - جہاد ميرى خصلت ہے         586       - قال کی علت ظلم کورو کتا ہے         587       - تمام نداہ ہے کہ حتی افتات کی صفائت         588       - تمام نداہ ہے کہ حتی افتات کی صفائت         588       - نماز ميرى آئے کھوں کی شمند کہ ہے         591       - نماز ميں جو ضلل ڈالنے والی تھی اس کو حرام کرديا         592       - نماز پر استنقامت جو ال مر دوں کا کام ہے         592       - نماز پر استنقامت جو ال مر دوں کا کام ہے         593       نماز سے ایمان و کفر کافر تی واضح ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>⊕</b> | متقین کے لئے مقعد صدق کی بشارت                                         | 579 |
| 583       جادميرىعزت ې         585       جہادميرى خصلت ې         \$86       قال كى علت ظلم كوروكنا ې         \$87       تمام ندا بېب كى حفاظت كى حفائت         \$88       ئمازميرى آئى تصول كى شمندك ې         \$88       ئماز ميرى جوغلل ۋاليے والى تصی اس كوترام كرويا         \$91       ئماز ميرى جوغلل ۋاليے والى تصی اس كوترام كرويا         \$92       ئماز پر استقامت جوال مردول كاكام ې         \$92       ئماز پر استقامت جوال مردول كاكام ې         \$93       ئماز سے ايمان و كفر كافر ق واضح بوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>*</b> | صدق وسچائی باطل کو ہلاک کر دیتی ہے                                     | 580 |
| 585       جہادمیری خصلت ہے         586       قال کی علت ظلم کورو کنا ہے         587       تمام نداہہ ہے کی حفاظت کی صفائت         588       ٹمازمیری آئے تھوں کی ٹھنڈک ہے         591       ٹماز میں جو خلل ڈالنے والی تھی اس کو حرام کر دیا         592       ٹماز پر استفقامت جو ال مردوں کا کام ہے         592       ٹماز پر استفقامت جو ال مردوں کا کام ہے         592       ٹماز پر استفقامت جو ال مردوں کا کام ہے         593       ٹماز سے ایمان و کفر کافر تی واضح ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ₩        | سچائی حق کو باطل پر غالب رکھتی ہے                                      | 581 |
| <ul> <li>\$ قال کی علت ظلم کورو کنا ہے</li> <li>\$ 587</li> <li>\$ 588</li> <li>\$ 588</li> <li>\$ 588</li> <li>\$ 588</li> <li>\$ 591</li> <li>\$ 591</li> <li>\$ 591</li> <li>\$ 592</li> <li>\$ 593</li> <li>\$ 593</li> <li>\$ 593</li> <li>\$ 593</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *        | طاعت میری عزت ہے                                                       | 583 |
| <ul> <li>587 أمام مذاہب كى حفاظت كى صفائت</li> <li>588 أماز ميرى آئكھوں كى شمنڈك ہے</li> <li>591 أماز ميں جو خلل ڈالنے والى تقى اس كو ترام كرديا</li> <li>592 أماز كو بربا دكرنے والے</li> <li>592 أماز پراستنقامت جوال مردوں كاكام ہے</li> <li>592 أماز پراستنقامت جوال مردوں كاكام ہے</li> <li>593 أماز سے ايمان و كفر كافر تن واضح ہوتا ہے</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>₩</b> | جہا دمیری خصلت ہے                                                      | 585 |
| <ul> <li>588 غماز میری آنکصوں کی شمندک ہے</li> <li>591 غماز میں جوشلل ڈالنے والی تھی اس کو ترام کر دیا</li> <li>592 غماز کو بر ہا دکرنے والے</li> <li>592 غماز پراستقامت جوال مر دوں کا کام ہے</li> <li>593 غماز ہیان و کفر کا فرق واضح ہوتا ہے</li> <li>593 غماز سے ایمان و کفر کا فرق واضح ہوتا ہے</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>⊕</b> | قال کی علت ظلم کور و کنا ہے                                            | 586 |
| <ul> <li>591 أغلان ميس جوشلل ڈالنے والی تشی اس کو ترام کرويا</li> <li>592 نا ضلف لوگ نماز کو بر با دکرنے والے</li> <li>592 نماز پراستفامت جواں مردوں کا کام ہے</li> <li>593 نماز سے ایمان و کفر کا فرق واضح ہوتا ہے</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *        | تمام مذابب کی حفاظت کی صانت                                            | 587 |
| <ul> <li>592 ناخلف لوگ نماز کو بر با دکرنے والے</li> <li>592 نماز پر استقامت جواں مردوں کا کام ہے</li> <li>593 نماز ہے ایمان و کفر کا فرق واضح ہوتا ہے</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ₩        | نما زمیری آئکھوں کی ٹھنڈک ہے                                           | 588 |
| <ul> <li>592 غماز پراستقامت جوال مردول کا کام ہے</li> <li>593 غماز سے ایمان و کفر کا فرق واضح ہوتا ہے</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *        | نما زمیں جوخلل ڈالنے والی تھی اس کوحرام کردیا                          | 591 |
| 593 نماز سے ایمان و کفر کا فرق واضح ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>₩</b> | نا خلف لوگ نماز کو ہریا دکرنے والے                                     | 592 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₩        | نماز پراستنقامت جوال مردول کا کام ہے                                   | 592 |
| 😸 نماز جنت کی تنجی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | �        |                                                                        | 593 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>₩</b> | نماز جنت کی نبخی ہے۔                                                   | 594 |

| ₩        | بے نمازی کے پاس دین نیس                                           | 594 |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----|
| *        | معرفت ِحق اورلقاء حق                                              | 599 |
| ₩        | معرفت حن کاصحیح سراغ خاتم النبیین سلانیاییلم ک مناجات میں ملتا ہے | 600 |
| <b>₩</b> | طهارت قلب كاوفت                                                   | 601 |
| ₩        | قوت یقین سے روحانی تربیت ہوتی ہے                                  | 602 |
| ₩.       | وعدهٔ ربانی حق ہے                                                 | 603 |
| ₩        | علم وا دراك كي حالت مين لقاءالله كالسخضار                         | 604 |
| ₩        | تعليم كاانو كمعا اسلوب                                            | 606 |
| ₩        | لقا عليل الله                                                     | 606 |
| *        | شوق واختيار خاتم الانبياء تعابيدالصلاة والسلام                    | 607 |
| *        | مصر کے ایک عابد کا شوق                                            | 608 |
| *        | عبدالندين الي زكريا جمة النبيسكا شوق الى النه                     | 608 |
| <b>*</b> | حصرت ابراجيم صافع جمئة منطيه كوديداراللي كاشوق                    | 609 |
| ₩        | حصرت بایزید بسطامی جمناه شینیه کاقول                              | 609 |
| *        | جنت میں ویدارالٰہی کاعقیدہ علی ءوفقہا کا اجماع ہے۔                | 610 |
| *        | حضرت امام ابوحنیفه دهمتًا لذمهیه کے رسالے ' فقد اکسیسر' میں ہے    | 611 |
| �        | حق تعالیٰ کی رؤیت                                                 | 612 |
| ₩        | سكون وقر اركےساتھ جمال حق كانظار ہ                                | 613 |
| ₩        | نمازوں کے اہتمام سے جمال حق کے دیدار کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے       | 613 |
| <b>₩</b> | پېياا فائده                                                       | 614 |
| - €      | دوسرا فاكده                                                       | 615 |
| ₩        | تيسرا فائده                                                       | 616 |
| �        | چوتھا فا ئىرە                                                     | 616 |
| *        | يا نجوال فائده                                                    | 616 |
| •        | ·                                                                 |     |

| 617         617         617         617         آثھوال فائدہ | <b>争</b> |
|--------------------------------------------------------------|----------|
|                                                              | *        |
| آ تھواں فائدہ                                                |          |
|                                                              | *        |
| روز ہ دار کے لئے دومسر تیں                                   | *        |
| روز ه دار کود بدارالهی کی بشارت وخوشی                        | •        |
| نماز ئے ثبوتی اور روز ہ سے تنزیمی مجلی کاانعام               | *        |
| شیوتی وتنز یهی مجلی کامفهوم                                  | *        |
| ایک اصولی بات                                                | *        |
| معزز حضرات کوشبح وشام جمال حق کا دیدار ہوگا                  | *        |
| ا بل سعادت کوحسب مراتب زیارت کی نعمت میسر ہوگ                | ₩        |
| قریب و بعید کویکسال و یکھنااورسننا نصیب ہوگا                 | *        |
| حستیٰ وزیاده                                                 | *        |
| جنت وزيارت                                                   | *        |
| ویدارالبی سے آنکھ کا قراروابدی سیرانی                        | *        |
| قواب اشماد يا جائے گا<br>132                                 | *        |
| الله تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اورجلال و کمال کا حجاب         | <b>♦</b> |
| صاحب ترجمان السنة كي رائے                                    | <b>⊕</b> |
| وه نورتفا تونظر جما كركيبي ديكيت                             | <b>⊕</b> |
| ستر تحجا ب                                                   | <b>⊕</b> |
| بندهٔ مقرب کے لئے حجابات اٹھا دیئے گئے                       | ₩        |
| لقاءور ضاءِ ياري                                             | <b>⊕</b> |
| ويدارالني ادردائي رضا كانتخفه                                | ₩        |
| جنت رضائے الی کامقام ہے                                      | �        |
| نورمطلق کاسلام و دیداراورنور و برکت کی دائمی بقا             | <b>⊕</b> |

|     |                                                                                      | - <u> </u> |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 640 | حق تعالیٰ کا سلام صرف اہلِ جنت کا حصہ ہے                                             | ₩          |
| 640 | صوفب ع كامقام                                                                        | ₩          |
| 641 | حصرت مجد دالف ثانى سيداح رسر مندى رممةُ الأعليه كي عار فانته حقيق                    | ₩          |
| 642 | دوا می د پیدار کن کو ډوگا                                                            | ₩          |
| 643 | الله کی زیارت میں کوئی شبہیں                                                         | ₩          |
| 643 | زیارت ربانی مرنے کے بعد ہی ہوگی                                                      | ₩          |
| 644 | قریب ہے کون زیارت کریں گے                                                            | ₩          |
| 644 | اعلیٰ ورجیہ کاجنتی اللہ تعالیٰ کی صبح وشام زیارت کرے گا                              | <b>₩</b>   |
| 645 | ا دنی جنتی کا انتد تعالیٰ کی زیارت کرنے کا حال                                       | <b>₩</b>   |
| 647 | زیارت کے وفت انبیا ءصدیقین اور شہداء کااعز از                                        | �          |
| 649 | الله تعالیٰ کی جنتیوں سے گفتگو                                                       | <b>₩</b>   |
| 650 | نابینا بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا اور اللہ تعالیٰ کوسب سے پہلے اثد ھے دیکھیں گے | ₩          |
| 651 | زیارت کےوفت جنت کی سب نعتیں بھول جائیں گے                                            | <b>⊕</b>   |
| 651 | ستر گناحسن و جمال میں اضافہ                                                          | <b>⊕</b>   |
| 652 | جنتیوں پر جنلی فر <sub>م</sub> ا کرانٹد تعالیٰ کامسکرانا                             | �          |
| 652 | کامل نعمت کیا ہے؟                                                                    | ₩          |
| 652 | الله تعالیٰ کی زیارت س طرح کی جنت میں ہوگی                                           | *          |
| 654 | حضرت دا وُ دکی خوبصورت آ واز ، زیارت ِرب العزت اور ما ئدة الخلد                      | �          |
| 655 | اللّٰدتعالیٰ کوسب مسلمان دیکھیں گے                                                   | <b>⊕</b>   |
| 655 | زیارت میں ایک انعام بیہوگا کہ لڑکیاں خوبصورت آواز میں تلاوت کریں گی                  | <b>⊕</b>   |
| 656 | زیارت کی شان وشو کت اور انعامات کی بھر مار                                           | <b>₩</b>   |
| 664 | زیارت نہ ہونے سے بے ہوش ہونے والے حضرات                                              | ₩          |
| 664 | روز اندرو د فعہ در پکھنے والے کون ہوں گے                                             | *          |
| 664 | کون سامسلمان زیارت ہےمحروم ہوگا                                                      | <b>₩</b>   |
|     |                                                                                      |            |

| 664 | ر یا کاربھی زیارت سے محروم                                         | ₩        |
|-----|--------------------------------------------------------------------|----------|
| 665 | حضرت ابوبکر کے لئے خصوصی زیورت                                     | ₩        |
| 665 | الله تعالی قر آن سنائیں گے                                         | ₩        |
| 666 | الله تعالیٰ کی اور جنتیوں کی با ہمی ً نفتنگو                       | �        |
| 666 | الله تعالی جنتیوں کوسساد م کریں گے                                 | ₩        |
| 667 | الله تعالیٰ کی رضااورخوشنو دی                                      | ₩        |
| 667 | حق تعالیٰ کا ہل جنت ہے خطا ب کر نابر ' ی نعمت ہوگ                  | ₩        |
| 669 | زیارت باری تعالی سی نیک عمل کے بدلہ میں نہیں ہوگ                   | <b>⊕</b> |
| 669 | الله تعالیٰ کی زیارت دشیامیس کیوں ٹیمیں کرائی گئی                  | - ₩      |
| 671 | ً فرشتے اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے؟<br>۔                         | ₩        |
| 671 | فرشتے قیامت کے دن زیارت کریں گے                                    | <b>₩</b> |
| 672 | جنت کے گھوڑ ہے اور اونٹ                                            | <b>⊕</b> |
| 673 | اللّٰد کی زیارت کے لئے لے جانے والا گھوڑ!                          | <b>⊕</b> |
| 674 | خاتم التبيين علايصلوٰة والسلاَ كي الدِّيضِ جلاله سے ملا قات كي ؤعا | ₩        |
| 675 | شوقِ دیدارالٰبی کے لئے سینے میں ایک گھر ہے(امام ابن قیمؓ )         | �        |
| 676 | الوعبيده خواص                                                      | <b>⊕</b> |
| 677 | ابوعبیده خواص<br>جنتیول کوالتد کاسسلام                             | <b>⊕</b> |

#### 0000000

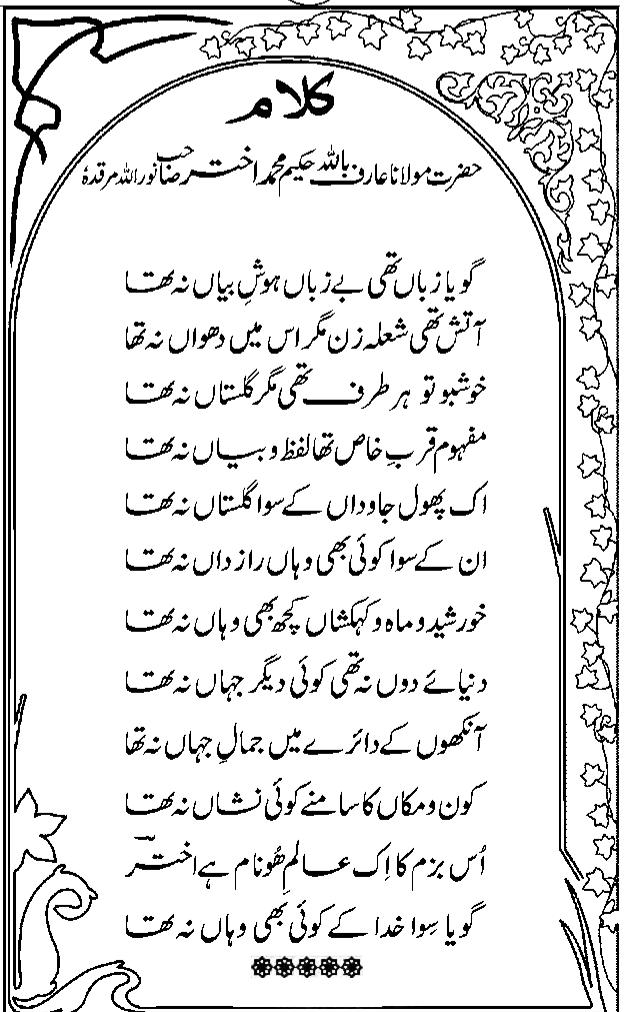

ويدارالهي پرمنتخب كلام



میری زندگی توفراق ہے، وہازل سےدل میں مکیں سہی وہ نگاہ شوق سے دور ہیں ،رگ جاں سے لا کھقریں سہی ہمیں جان دینی ہے ایک دن ، وہ کسی *طرح ہو کہیں سہی* ہمیں آ \_\_\_ تھینچئے داریر، جونہسیں کوئی تو ہمیں سہی سر طور ہو سرحت رہو،ہمیں اِنتظارفت بول ہے وه بھی ملیں ، وہ کہتیں ملیں ، وہ بھی سہی وہ کہتیں سہی نه ہوان یہ میراجوبس ہیں ، کہ بیہ عاشقی ہے ہوس نہسیں میں انہیں کا تھا میں انہیں کا ہوں ،و ہ میر سے بیں تونہیں ہی مجھے بیٹھنے کی جگہ ملے، میری آرز و کا تھسسرم ر ہے تیری انجمن میں اگرنہیں،تسب سری انجمن کا قریب سہی تسیسرا در تو جم کو نهل سکا، تیری ره گزر کی زبین سهی ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے، جوو ہاں نہیں تو یہیں سہی میری زندگی کانصیب ہے،نہیں دور مجھ سےقریب ہے مجھےاس کاغم تو نصیب ہے، وہ اگرنہسیں تونہسیں سہی جوہوفیصلہ وہ سناہیئے ، اسے حسٹ سریبہ نہ آٹھیا ہئے جوکریں گےآ بے تتم وہاں وہ ابھی سہی ، وہ بہب یں سہی اسے دیکھنے کی جولوگئی ،تو نصبیر دیکھے ہی لیں گے ہم وہ ہزار آئکھ سے دور ہو، وہ ہزار بردہ نشیں سہی





ہم بھی ہوں یاربھی ہولطف ملا قات رہے یمی دن ہوں یمی را تیں یمی برسات رہے شپ کورندوں میں عجب لطف مساوات رہے مختلف شکل میں سب تھے مگر اک ذات رہے رات دن صحبت اغیار مبارک\_\_\_ باست د آ پ دن کوئھی وہیں جائیں راست رہے سخت جانی ہےادھریاس نزاکت رہے اُدھر حنحب بار کی اللہ کرے بات رہے س کے پہلو میں رہے کیسے رہے بدنہ کہو مگر اتنا تو بتاد و که کهباں راست رہے عمرسب حلقة رندال میں بسترکی ہم نے مرکے بھی خاکے در پرخرابات رہے میکده تیراسلامی رے اور تُوسیا قی تا ابد قبلهٔ حاجات ومسسرا داست رہے منەنەمورىس گے محبت میں و فاسے بسیدم حان جاتی رہے کیاغم ہے مگر باست رہے



کاش مجھ یر ہی مجھے یار کا دھوکہ ہوجائے وید کی دیدتماشے کا تماسٹ ہوحبائے دیدهٔ شوق کہیں راز نہافٹ ہوحبائے دیکھے ایسا سنہ ہوا ظہب ارتمنّا ہوحب ائے آپ تھکراتے تو ہیں قبر شہب دان وفٹ حشر سے پہلے کہیں حشر نہ بریا ہوحبائے آپ کا جلوہ بھی کیا چیز ہے الٹ۔ دالٹ۔ جس کوآ جائے نظرو ہجمی تماشا ہوجبائے سم نہیں روز قیامت سے شب وصل اس کی شام ہی سے جسے اندیشہ فردا ہوحبائے کیاستم ہے تر ہے ہوتے ہوئے اسے جذبہ دل میرا جاہا نہ ہواورغیر کا حیاہا ہوحبائے شرم این کی ہے کہ کہلاتا ہوں کشتہ شہب را زندہ عیشی سے جوہوجاؤں تو مرنا ہوجائے میراسامان مری بےسروسیامائی ہے مربھی جاؤں تو کفن دامن صحرا ہوحبائے دور ہوجا ئیں جوآ تکھوں سے حجایات دو کی پھرتو ہیچھدوسری د نیامری د نیا ہوحبائے اس کی کیاشرم نہ ہوگی تجھےا ہےشان کرم تیرابندہ جوتر ہے سامنے رسوا ہوجیائے تواسے بھول گسیاوہ تچھے کیونکر بھولے کسے ممکن ہے کہ بیڈم بھی جھی سا ہوجائے



غش ہوئے جاتے ہو کیوں طوریہ مولیٰ دیکھو کیون نہیں دیکھتے اب پار کاحب لوادیکھو مجھے سے دیدار کا کرتے تو ہووعب رہ ویکھو حشر کےروز سنہ کرنا کہسیں پر دا دیکھو غش کے آثار ہیں پھرغش مجھے آیا ویکھو پھر کوئی روز ن دیوار سے جب نزکا دیکھو اُن کے <u>ملنے</u> کی تمنّا میں مٹاحب تا ہوں نئی د نیا ہے مرے شوق کی دنیا دیکھو طور برہی نہیں نظار ہُ حب نال موقو نے دیکھنا ہوتو وہ موجود ہے ہر حب دیکھو اثر نالهٔ عباشق نہیں دیکھیاتم نے تهام لودل كوسننجل ببيهو،اب احيب ديكهو طور مجنول کی نگاہوں کے بتاتے ہیں ہمیں اسي لياني مين <u>س</u>ےاک دومري کسي کی ديکھو پر تو مہسسر سے معمور ہے ذرہ ذرہ لہریں لیتا ہے ہراک قطرہ میں دریا دیکھو دور ہوجا ئیں جوآ تکھوں سےحجامات دو ئی پهرتو دل ہی میں دو عالم کا تماست دیکھو سب میں ڈھونٹر انہیں اور کی تو نہ کی دل میں نلاش نظر شوق کہاں کھے آئی ہے دھو کا دیکھو نہیں تھ<u>متے نہیں تھمتے</u> مرے اسسو ہیں م رازِ دل أن يه ہوا جا تا ہے افث ديکھو



جس کودیکھا ہار تیراعب شق نادیدہ ہے مجھ پہکیاموقوف اک عالم تیراگرویدہ ہے مبتلا ہے دل تو جان ناتواں گردیدہ ہے دیدۂ دیدار جو تیرے لئے نم دیدہ ہے اینی <sup>بهس</sup>تی کی خسب ر لےمردم دیدہ نہ بن دوسروں کودیکھتا ہے آپ سے نادیدہ ہے دل ہی کیاوہ دل کے جس دل میں نہ ہوالفت تری وہ بھی کیادیدہ جو تیری دید سے نا دیدہ ہے بے جابی ہے کہ ہر ذرے میں ہے جلوہ گری پھر جاب ایسا کہائے آپ سے پوشیدہ ہے عاشق نا کام جلوے میں بھی ہے جرمان نصیب جسکودیدہ مجھاہےاے دل وہی نادیدہ ہے منتظرہے سیے جلو ہے کی نرگس باغ میں گل گریباں چاک شبنم اک طرف نم دیدہ ہے روح سے ہردم بیر ہتا ہے تقاضائے ظہور اب اتارو بہ قبائے عضری بوسسیدہ ہے و مکھ کر تجھ کو پشیماں ہنس کے رحمت نے کہا کون ساوہ جرم ہے بیدتم جو بابخشیدہ ہے



دیدۂ دیدار جو ہر حسال میں نادیدہ ہے جس سے پوشیرہ ہیں تم ہم سےوہ پوشیرہ ہے د بکھتا ہے سب کولیکن سب سے خود پوشیدہ ہے شرم سے آتکھوں کے بردوں میں وہ نور دیدہ ہے چشم نابیناے پردہ ہےت*و پچھ*یےحب انہیں آ کھھوالوں ہے بھی وہ جان جہاں پوشیدہ ہے لیے تسب سری بے حجالی راہ رے تیری نقاب لفظ بوشیدہ میں معنی کی طب سرح پوسٹ بیدہ ہے جس کودیکھو ہرگھ۔ٹری یامال کرتا ہے مجھے کیامری کش<u>۔</u> تمنّاسبز ہُ روسُیدہ ہے ذره ذره <u>بے</u>ترا آئی<u>ٹ</u>۔ تُو ہی یوشیدہ نہاب صورت تری نادیدہ ہے جب بجزاك ذات مطلق دوسرا پيپ دانهسيں کون ہے پھرغیر اورکس سے کوئی پوشیدہ ہے ہائے وہ کہنائسی کا برم میں پھیلا کے ہاتھ ہ گلےمل کیں بس اتنی بات پر رنجسپ دہ ہے جستجو ہے اس کی بیڈم دل ہےجس کی حب لوہ گاہ وہ جھیا ہے ہم سے جوآئنکھوں کانور دیدہ ہے

## بیان نظرار باب مشاہدہ جملی ذات

که خدا را درال معائینه دید متجلی شده به جمله صفات جمله اجزاش متصل بابهم جمع گشة درد لطيف و كثيف نه خلا ﷺ طرف را کلمه هست اعراض بإصفات وصور که مرا عراض را بود حامل دال عوارض مجالش اشياء صورتش دیدن از محالاتست بیند آئینه محو در صورت در شهود جهان چنین باشد جلوه گر گشته با شیون و صفات باشد از بیش چشم او ینهان غير حق ہي جا نہ بيند ہي محو مشهود گشة آكينه اش آئینه چیست اندر آئینه کیست غایت از دیده او معائینه هم پس در آئینه روئے بنماید نام نقشے جز آئینہ بند اوست پیدا در آئنه الحق

وان وگر را یک آئینه دید دید یک ذات در حدود جهات یک وجود است سر بسر عالم کرہ مصمن است بے تبویف نه درآن فرجه نه فاصله امتیازات شال زیک دیگر آل گرال مایه جوہر قابل ہست مرات ذات ہے ہمتا ہر کہ خاطر بحال مر آتست هر که را دیده است بدصورت چیثم عارف کہ تیز بیں باشد بیند اندر جہاں ہمہ یک ذات جمچو آئینه و صفت ذات جهال از جہاں جز خدا معائنہ اش شد جمال خدا معائنه اش چیج ذاتے کہ ایں جلوہ گریست آكينه اوست اندر آكينه جيم اول آئینہ مال برو آید گر بتقلید ببینر او را بند او بتقلید با بیش مطلق

## ابيات رُهتكي

موجود حقیقی تُو ہے الحق اور ہیں بھی تو تیرے اعتبارات موجود تو ہی ہے ہم ہیں موہوم اور غیر تھی ہیں تو اعتباری جو کہنے کو غیر اور سوا ہے غیر اس کا عدم ہے در حقیقت تو آپ ہے یا ہیں تیری شاخیں ان شاخوں میں ایک شاخ آدمٌ مجموعہ شانہا جہان ہے تو ہی ہے مکان و لامکاں میں تو ہی تو پنہاں ہے جانو دل میں تیری ہی حجل جان و دل میں جلوے میں تیرے نہیں ہے تکرار ہر شان میں تیری ہے نگ شان اے ہستی صرف ذات و مطلق توہست ہے ہم نیست ہیں بالذات ہے غیر حقیقی تیرا معدوم ہم غیر نہیں ہیں تیرے باری پھر ایسے کا اعتبار کیا فی الواقع ہے معتبر حقیقت ہم غیر کو تیرے کیسے مانیں ان شاخوں کا نام خکق عالم پھر ان میں ہر ایک ایک شان ہے پس تیرا ہی جلوہ ہے جہاں میں تو ہی تو عیاں ہے آب و گل میں تیری ہی تجلی آب و گل ہیں جلوه ہی تیرا نیا ہر بار ہر آن میں تیری ہے نئ آن

کیعنی ہرآن میں تیری نئی شان ہے اور اس میں نئی ہرآن ہے۔لیعنی ہر شان اور مرتبہ کا تھم اور اثر دوسر ہے سے الگ ہے۔اور ہر جلی غیر مکرر ہے کیونکہ جلی مکر رفعل عبث ہے۔

# تقيرنظ -ا

## سيرى حضرت مولاناتمس الهدي صاحب

#### يشم الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ حَامِدًا وَمُصَيِّيًّا

فاضل مؤلف قابل احترام مولانا مفتی محرثمین اشرف ضناکی کتاب ہذا - دیدارِ الہی کا شوق - نورِ الہی کا شوق - نورِ الہی کے معنی میں مشہور ہے جوصوفیاء کرام کا حصہ ہے۔ شوق ویدار الہی ایسی وید کا مطالبہ ہے جس کا پور اہونا اس دنیا میں محال ہے۔ بیدایسی و دیعت ہے جواللہ پاک کی طرف سے کسی خوش قسمت بندہ کو حاصل ہے۔

الہام ،القاء ،انشراح ،انوار ، تجلیات الہیدانہی معنوں کی تعبیر وتفسیر کے مختلف الفاظ ہیں۔ صوفیاء کرام انوار وتجلیات کے بینکٹروں ، ہزاروں پرد ہے کے اُٹھانے میں مکمسل صلاحیت رکھتے ہیں۔ مولا ناموصوف اسی مفہوم ومطلب کو بڑے مؤثر انداز میں برملا کھتے چلے گئے ہیں اور عبارت میں کہیں شرگر بگی اور آؤرد کا پہتے ہیں بلکہ لطافت کی رنگ آمیزی قاری کے ذہن کوشفافیت کا ذوق اور مطالعہ کا شوق پیدا کرتی ہے۔ حق بیہ کہ وہ نور حقیقی قابل ادر اک آئی کے نہیں ہے۔

آيت: لَا تُنْدِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَيُنْدِكُ الْاَبْصَارَ ۚ وَهُوَ اللَّاطِيْفُ الْخَبِيْرُ ۞

تجلیات کئی طرح کے ہوتے ہیں۔حضرت موٹ کا مطالبہ پورانہیں ہوا کیونکہ انہوں نے روئیت کا مطالبہ کیا تھا۔روئیت کا مطلب دید پچشم سرہے،قلب کی نگاہ نہیں، شئے کا ظہور ظل کہلا تا ہے اور مرتبہ شان یا ثالث نہیں ہوتا ہے سیاللہ یا ک کا ارادی فعل ہے جس چیز میں جس طرح چاہے وہ اپنی تجلی فرما تار ہتا ہے۔فانی ذات پراللہ پاک کی تجلی کوند گی میں جس طرح چاہے وہ اپنی تجلی فرما تار ہتا ہے۔فانی ذات پراللہ پاک کی تجلی کوند گی میں جس طرح چاہے وہ اپنی تجلی فرما تار ہتا ہے۔فانی ذات پراللہ پاک کی تجلی کوند گی عبال تا ہے وہ اپنی تجلی کے ایس کے اس کے ایس کا میں کہاں تا ہو ایس کی کہا ہے ہے کہاں تا ہو کہا ہے ہے کہا ہو کہوں کے کہا ہو کہا ہو کہ کہا ہو ک

مولی زموش رفت بیک برتو صفات تو عسین ذات می نگری در تبسی

لیکن دوسری شم وہ نور جو قابل ادراک\_ بھر ہے وہ نور حق ہے جومظاہر عالم میں چمک کرارض وساء کومنور کئے ہوے ہے اورصورت مثال کانقاب اینے روئے جمال پر ڈال کر قابل دیداور قابل احساس بن گیاہے۔

حضرت موسی پر ذات کی جملی میں صفات کی جملی پڑی تھی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔

لیکن محمر سالی آیا پہر نے ذات کی جملی ویسی اور بچشم مرد یکھا اور مسکراتے رہے ؛ بیروئیت بھری تھی ۔ بدایت ایک امرو بھی ہے جیسا کہ سرکار دوعالم سالین آیا پہر کی حدیث ہے:

ایس کی میں بدایت ایک امرو بھی ہے جیسا کہ سرکار دوعالم سالین آیا پہر کی حدیث ہے:

این اللّٰه عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ خَلْقَهُ فِي ظُلْمَةٍ ، ثُمَّ أَلَّقَى عَلَيْهِ مَ مِنْ نُورِ وِ مَنْ مُؤْمِنَةً إِلَٰهُ مَنْ أُورِ وَ مَنْ مُؤْمِنَةً إِلَٰهُ مَنْ أَلَقَى عَلَيْهِ مَ مِنْ نُورِ وَ مَنْ مُؤْمِنَةً إِلَٰهُ مَنْ أَلُقَى عَلَيْهِ مَ مِنْ نُورِ وَ مَنْ مَئِلًا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ مَنْ نُورِ وَ مَنْ مَئِلًا اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَنْ اللّٰمُ عَنْ اللّٰهُ عَلْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰمُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّ

(منداحمه:۱۱/۲۱۹)

وہ جونو رحقیقی سے اتصال نہیں رکھتاوہ ظلمت مخفی ہے نہ خود مدرک ہے نہ دوسروں کیلئے

آلہ ادراک ہے۔ پس نور حقیق وہ نور مطلق ہے جو ذات مجمع الکمالات کا نور ہے ، ان کو نور جمعیت اور حقیقت جامعہ اور برزندیہ کہتے ہیں۔ بیاحدیتِ مجردہ کے تحت ہوتا ہے اور وہ جملہ صفات کا فوق ہے۔

ان کاموضوع شخن عشق وعاشقی سے تعلق رکھتا ہے۔ عشق کی دنیا اور ہے ہگر کی دنیا اور فکر میں انسان بہک سکتا ہے لیکن صوفیاء کرام کی زبان اور ان کے عشق کی شور سشس آتش ان کو بہکتے ہیں ہے۔ حضرت مرز اُفر ماتے ہیں ہراہل استقامت فیض نازل میشود مظہر نمی ہو۔ اور بارگاہ قدری میں گر دو الدرنافع خلائق ہو۔ اللہ کر بے زوتھم اور زبادہ ہو۔ اور بارگاہ قدری میں شرف قبول اور نافع خلائق ہو۔ اللہ کر بے زوتھم اور زبادہ ہو۔ اور بارگاہ قدری میں شرف قبول اور نافع خلائق ہو۔

الله كرے زورقلم اورزيا ده ہو۔اور بارگا وقدس ميں شرف قبول اور نافع خلائق ہو۔ آمين

بِعُرْمَةِ جَدِّ الْحَسَنِ والحُسَينِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْحُسَينِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْهِ وَسَلَّمَ اجْمَعِيْن

سیدی حضرت ممولا ناشمس الهدی صاح<del>شنبانی</del> ۲ رفر دری ۲۰۱۷ء بقلم سعیداحمر

## تقيريظ ٢-

### شيخ طريقت **حضرت مولانا فمرالز ما**ل صاحالي<sup>آيادی</sup>

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ تَحْمَلُكُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْحَرِيْمِ

تصنیف ثمین سٹی بہ 'ویدارالی کاشوق' کا جستہ جستہ مطالعہ کیا۔ عنوا نات بھی نظر نواز ہوئے۔ اسلئے اولاً بیعرض ہے کہ خاص بلکہ اخص موضوع ویدارالی ولقائے باری تعالی کے سلسلہ میں اس قدر کثیر عنوا نات قائم فر ما نا۔ مضمون کی وسعت اور مولا نا مکرم کی فقاہت پر بین ثبوت ہے۔ سمبارک ہو سب جو یقب ینا ہمارے لئے از دیا و بصیرت کا موجب ہے۔ فجزا ہم المله احسن الجزاء۔

اس معرکة الآراء کی تصنیف جس کاثمرہ ہے وہ ہم سب کیلئے قابل رشک و غبطہ ہے۔
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کواپنی رضا ولقاء کا جذبہ ودا عیہ عنایت فر مائے۔ آمین
اور حقیقت توبیہ ہے کہ اس کیف روحانی کو پوری طرح وہی ہجھ سکتا ہے جو یک گونہ
سہی اس کا ذوق رکھتا ہے ، ورنہ تو مشہور مقولہ ہے : "مَنْ لَحْمُ یَانُیْ قُلْمُ یَانُدی ہو۔
سہی اس کا ذوق رکھتا ہے ، ورنہ تو مشہور مقولہ ہے : "مَنْ لَحْمُ یَانُیْ قُلْمُ یَانُدی ہو۔
کسی چیز کونہ چکھا ہو ، اس کواس کی حقیقت ولذت کا ذا گفتہ کیسے نصیب ہوسکتا ہے۔
دل سے دعا ہے کہ اللہ ان باطنی احوال و کیفیات سے ہم کوآشنا فر مائے اور آخرت
میں اپنی رضا ولقاء سے مشرف فر مائے ، آمین ۔ میر اخیال ہے کہ اس حال میں حضرت
مرشد کی مولانا محمد احمد صاحب برتا گبڑھی نور اللہ مرقد ہ جوعشق و محبت بلکہ نیستی و فنا ئیت

میں خاص مقام رکھتے تھے، وہ کسی شدید بیاری میں جب کہ آپ پر زندگی سے یاس ونا اُمیدی کی کیفیت طاری تھی ؛ بیشعرفر مایا کہ

نثار جان حسنزیں کرد ہے شوق سے احمہ کھٹرا ہے کون ذرا دیکھے تیرے سر ہانے

اسى نا اُمىدى كى كيفيت ميس منجانب الله حضرت برية تعرمنجانب الله القامواي

احمد خستہ جان کیوں اتنا تُوبیقسسرار ہے

وہم وگمال <u>سے ور ہے رحمت کردگار ہے</u>

اس حقیر کابیرحال ہے کہ حرمین شریفین میں بعض بزرگ کے بیا شعاریا وآجاتے

ہیں تو پڑھتا ہوں \_

مفلسانیم آمده درگوئے تُو.....هست شیئا للّٰداز جمالِ روئے تُو دست بکشا جانب ِزنبیلِ ما....هست قریب بردست وبرباز وئے تُو مرمع عرض من مردان تثمین ماش فیده این کی تصفیف لط فیست ما

اب اخیر بین عرض ہے کے مولا ناتمین اشرف صاحب کی بیتصنیف لطیف اہل ول حضرات کیلئے بڑ انتحفہ ہے؛ بلکہ تمام ہی مسلمانوں کیلئے قابل قدروشکر ہے۔اللہ ہم سب کواس مجموعہ علوم ومعارف کو بڑھنے اوراس کے مطابق حال بنانے کی تونسیق دیں اور اس کی برکت سے اللہ دنیا میں اپنی رضا اور آخرت میں اپنی لقاءود پدار سے مشرون فرمائی، آمین ، آمین ۔ آمین

محقمب رالز ما ا<sup>لنآبادي</sup>

۹ رجمادی الثانی <u>۳۳۸ سما</u> هه المسجد النبوی علیه السلام، المدینة النوره

## تقنورنظ \_س

### پيرطريقت حضرت مولانا **ببرز والفقار احمرصا** نقشبندي

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ خَعْمَلُالاً وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْحَرِيْمِ

اللہ تعالیٰ منعم حقیقی ہیں ،ان کی نعمتیں انسانوں پر ہر گھڑی ہر آن بے حدوحساب برس رہی ہیں۔ان نعمتوں کو تین بنیا دی صورتوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

صب حال نعتیں: بیرو ہنتیں ہیں جن کے بغیرانسان کا دنیا میں زندہ رہناممکن نہیں صحت ، رزق علم وغیرہ کانعلق انہیں نعمتوں سے ہے۔ ہرانسان ان نعمتوں کا محتاج ہے۔ مگر بیسب کچھ ماسوا میں شامل ہے۔

﴿لاز والنعتیں: بیرو ہنتیں ہیں جومومن کوجنت میں ملیں گی اور بھی زائل نہسیں ہومومن کوجنت میں ملیں گی اور بھی زائل نہسیں ہوں گی۔ ہرمومن ان نعتوں کا بھی مختاج ہے اسی لئے حدیث مبارکہ میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے جنّت طلب کرو۔ اَللّٰهُ تَمَّمَ اِنِّیْ آسْمَالُکَ الْجَبَّنَةَ - یہ بھی ماسوا ہے۔

سے مثال نعمتیں: یہ وہ نعمتیں ہیں جو جنّت میں مومن کوملیں گی اور ان کی کوئی مثال نہیں ہو کتی مثال نہیں ہو کتی مثال نہیں ہو کتی ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا جنتیوں کوقر آن مجید پڑھ کر سنا نا۔ اپنی رضا کا اعلان کرنا، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کی آرز و ہرمومن کے دل میں ہوتی کرسنا نا۔ اپنی رضا کا اعلان کرنا، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کی آرز و ہرمومن کے دل میں ہوتی

ہے۔اس کے انتظار میں مومن اپنی موت کے آنے سے محبت رکھتا ہے۔ صدیث مبارکہ میں فرمایا گیا: اُنتخفاقُ الْمؤمن المؤت - (موت مومن کا تحفہ ہے)۔

کسی عارف کاقول ہے:الموت جسریو صل الحبیب الی الحبیب روایت ہے کہایک بزرگ نے ملک الموت کودیکھانو فرمایا: کتنااچھامہمان آیا میں پچھلے ہیں سال سے تمہار ہے انتظار میں تھا۔

ممشا دو بینوری کی وفات ہونے لگی توسی نے دعب دی۔ اے اللہ ممشا دکوجت کی نعمتیں عطافر ما۔ انہوں نے جواب میں فر ما یا کہ جنت اپنی پوری زیب وزینت کے ساتھ جیس سال تک میر سے سامنے پیش ہوتی رہی مگر میں نے ایک مرتبہ بھی آئکھاُ ٹھا کر اس کونہیں دیکھا۔ مجھے جنت نہیں چاہئے ، ما لک الملک کا دیدار چاہئے۔

نه عزت نه دولت ، نه لذت نه راحت نه دنسیا نه عقبی ، که سب ماسوا ہے میرجنّت بھی مطلوب ہے اسس لئے کہ دار اللقاء ہے معتام رضا ہے

سیدالعاشقین ابن فارضؓ کوموت کے وقت جنّت کا نظار ہ کروا یا گیا ، انہوں نے بیہ شعر پڑھا۔

ان کان منزلتی فی الحب عند کم ما قد رأیت فقد ضیعت ایامی ''اے محبوب حقیق -اگرآپ کی محبت کا انجام فقط اس باغ کا حاصل ہونا ہے توہیں نے پھر کیا پایا۔ بس اپنی زندگی ضالع کر دی'۔

الله تعالی نے سجد ہے کی ابتداء فرشتوں سے کروائی اوراس کی انتہاء قیامت کے دن

انسانوں پر ہوگی۔مومنین اس دن شہود کاسجدہ کرنے کالطف حاصل کریں گے۔سبحان اللہ – حالت نماز میں پانچ دفعہ اس دیدارالہی کی مشق روز انہ کروائی جاتی ہے۔ قیامت کے دن دیدار کی لذت سے شرفیاب ہونے کی سعادت نصیب ہوگی۔ ع بخود کئے دیتے ہیں انداز حجب ابانہ آول میں مجھے رکھ لوں اے حب لوہ جانانہ

جی چاہتا ہے بھیجوں تحفے میں انہیں آٹکھیں درشن کا تو درسشسن ہونذرا نے کا نذرانہ

اے اہل کرم اِسٹ مجھ پہ بھی کرم کرنا جب جان لبوں پر ہوتم سے منے آحسانا

دُنیامیں مجھےتم نے اپناتو سنایا ہے محشر میں بھی کہد سنا سے میرا دیوانہ

کیالطف ہومحشر میں، میں شکوے کئے جاؤں تم ہنس کے کہے جاؤ ، دیوانہ ہے دیوانہ

حسن حقیقی کود کیھنے کی بیلذت خوش نصیبوں کے حصے میں آئے گی۔سیاری زندگی اسی انتظار میں گزرجائے توسستا سودا ہے۔

> میری زندگی توفراق ہے وہ ازل سے دل میں مکیں ہی وہ نگاہ شوق سے دور ہے رگ جاں سے لا کھ قریں ہی تسب را در تو ہم کونیل سکا تسب سری رہ گزر کی زمیں سہی

ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے جووہاں نہیں تو یہیں ہی

ا نہیں دیکھنے کی جولوگی تو پھسسر دیکھے ہی لیں گے ہم وہ ہزار آئکھ سے دور ہوں وہ ہزار پردہ نشیں سہی

سرطور ہوسرحت رہوہمیں انتظار متبول ہے وہ مجھی ملیں وہ کہسیں ملیں وہ مجھی سہی وہ کہسیں سہی

ہمارے محترم و مکرم حضرت مفتی خمین اشرف صاحب دامت برکاتہم نے دیدارالہی کے عنوان پر کتاب کھے کرہم مسکینوں پراحسانِ عظیم کیا ہے۔

کتاب پڑھ کرد کھی دلوں کوراحت اوراداس دلوں کوسلی ل جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ اُن کی مساعی جمیلہ کو قبول فر مائے اوراُ نہیں اس کا بدلہ اپنی سٹ ان کے مطابق عطافر مائے۔

مطابق عطافر مائے۔

آمین خم آمین

فقیر**ذ والفقاراحم**رنقشبندی کانالله له عوضاعن کل شیئ ۱۲۵/۵/۲۵ء (حال مقیم دیگ)

### تَقَيْرِيْظِ ہِ

### حضرت مولا نا حبیب الرحمن صاحب خیرا بادی دامت برگاهم مفق دارالعسلوم دیوبند، الهند

ٱكُنْمَدُ يِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيُنَ ، والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يومر الدين

أُمَّا بَعُدُ!

اس میں دورائے نہیں ہے کہ مومن کیلئے دیدارالہی سب سے بڑی نعت ہے۔اس سے بڑھ کراور کوئی نعت نہیں۔ مومن جس کی زندگی خشیت الہی ،اخلاص ولٹہیت۔ اور تواضع میں گزری ہواس کوسب سے زیادہ شوق دیدارالہی کا ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے: من أحب له قاء الله أحب الله له قاءة یعنی جو شخص الله کی زیارت و ملاقات کو پہند کرتا ہے۔ سیدالعاشقین شیخ ملاقات کو پہند کرتا ہے۔ سیدالعاشقین شیخ ابن العارض رحمۃ اللہ علیہ جب اس دنیائے فانی سے رخصت ہونے گئوان کے نیک ابن العارض رحمۃ اللہ علیہ جب اس دنیائے قانی سے رخصت ہونے گئوان کے نیک اعمال کی جزاء اللہ تعالیٰ نے جنت دکھائی تو اس پر انہوں نے کیا ہی محبت اللی میں ڈوبا

#### ہواشعر فرمایا:

ان کان منزلتی فی الحب عند کم ماقد رأیت فقد ضیعت أیامی یعنی الله کی جنت اور جنت کی تمام نعتوں کودیدارالهی کے مقابلہ میں پھی ہیں گردانا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالی جنتیوں سے پوچھے گا پھی اور وافی ہیں ۔ ان جنتی لوگ کہیں گے اللہ جنت کی بیش بہانعتیں ہمارے لئے کافی اور وافی ہیں ۔ ان خمتوں کے بعد اب ہمیں کی نعت کی خواہش نہیں ۔ پھر اللہ تعالی حجاب کبریائی ہٹادیں شعمتوں کے بعد اب ہمیں کی نعت کی خواہش نہیں ۔ پھر اللہ تعالی حجاب کبریائی ہٹادیں گے اور تمام جنتیوں کو ہجھ میں آئے گا کہ بید کے اس وقت جسنتیوں کو ہجھ میں آئے گا کہ بید دیدار اللہ کی نعت واقعی سب سے بڑی نعت ہے۔

ایک حدیث میں آیا ہے رسول مقبول سالٹٹائیکٹی نے صحابہ کرام کومخاطب کرتے ہوئے ارشا دفر مایا:تم لوگ جنت میں اللہ تعالیٰ کواس طرح دیکھو گے جیسے چودھویں رائے چاند دنیا میں دیکھتے ہو۔

حضرت مولا نامفتی محرثمین اشرف حفظہ اللّٰہ کواللّٰہ تعالیٰ جزائے خیرعطافر مائے کہ انہوں نے اس موضوع پرقلم اُٹھا یا اور دیدار اللّٰی پرقر آن وحدیہ کے روشیٰ ہیں سیر حاصل بحث فر مائی ۔ جگہ جگہ اللّٰہ والوں کے واقعات ذکرکر کے اس کتا ب مسیس روح بھونک دی ہے۔ بڑی خونی کی بات ہے کہ ہر بات مستند کتا بوں کے حوالے سے کہ ہر بات مستند کتا بوں کے حوالے سے کہ ہم بات مستند کتا بوں کے حوالے سے کہ سے جس کی وجہ سے کتاب میں ثقابت پیدا ہوگئی ہے۔

دلی دُعباہے کہ اللہ تعالی مولانا موصوف کی اس روحانی کاوٹن کو قبول فر مائے۔ قار مَین کیلئے مؤثر بنائے اور حضرت مولانا کیلئے ذخیر ہُ آخرت بنائے۔آبین ثم آبین حبیب الرحمن خیر آبادی فااللہ عنہ مفتی دارالعلوم دیو بند.....۱۸رشعبان ۱۳۳۸ھ

# تقب رنيل - ۵ حضرت مولانا محمد البياست تصسن صنا دامت بركاتهم امير عالمي اتحادا بل السنة دالجماعة

#### نَحْمَدُهُ وَنُصَيِّى عَلْى رَسُوْلِهِ الْحَرِيْمِ

اہل السنة والجماعة احناف دیو بند کانظریہ ہے کہ آخرت میں مومنین اللہ در ب العزت کے دیدار سے سرفراز ہوں گے۔ بینظر بیقر آن مجیداوراحادیث مبار کہ سے ثابت ہے۔ چند دلائل پیش خدمت ہیں:

قرآن مجید میں ہے:

وُجُونُ لَيْ وَمَيِنٍ قَاضِرَةٌ ﴿ إِلَّى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ (سرة القياسة )

ترجمہ:اس دن بہت سے چہرے شاداب ہول گے،اپنے پہروردگار کی طرف ۔ رہے ہول گے۔

علّامہ فخرالدین ابوعبداللہ محمد بن عمر بن الحسین الرازی (ت۲۰۲ ھ)اس آیت کو اہل السنۃ والجماعۃ کےموقف پر دلیل گر دانتے ہوئے لکھتے ہیں:

اعلم أن جمهور أهل السنة يتمسكون بهذه الآية في إثبات أن المؤمنين يرون الله تعالى يوم القيامة . (تنيرالرازي:ج٣٠٠،٣٠٠) تر جمہ: جان لیجئے کہ جمہواہل السنة اس آیت کودلیل بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ مونین کو قیامت کے دن الله تعالی کا دیدار ہوگا۔

قرآن مجید میں دوسرے مقام پرہے:

عَلَى الْكُرُ آبِكِ يَنْظُرُ وُنَ ﴿ (سورة الطَّفْنِينِ)

تر جمہ: ( جنتی ) آ رام دہ نشستوں پر بیٹھے نظارہ کرر ہے ہوں گے۔

حافظا بوالفداء اساعیل بن عمر بن کثیر دمشقی شافعی (ت ۴۷۷۷ه ) اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

(عَلَى الْإِرَآبِيكِ يَنْظُرُونَ ﴿) اى الى الله عزوجل

(تفسيرابن كثير،ج٨،ص:٣٥٣)

تر جمہ:جنتی لوگ آ رام دہنشستوں پر بیٹھ کرالٹدربالعزے کا دیدار کریں گے۔

- صدیث مبارکہ میں ہے:

جریر بن عبدالله کنا عندالنبی و الهوسکه اذ نظر الی القمر لیلة البدر فقال اما إنکم سترون ربکم کما ترون هذا لا تضامون البدر فقال اما إنکم سترون ربکم کما ترون هذا لا تضامون اولا تضاهون فی رویته (صححابخاری: باب فضل صلاة الفجر، رقم: ۵۷۳) ترجمه: حضرت جریر بن عبدالله مستح بین که بم نی کریم مان فی آین آی کی خدمت میں حاضر شخص، آب سی فی آی کی خدمت میں حاضر عضر، آب سی فی آین است کے چاند کود کی کرفر مایا: تم اپنے درب کوایے دیکھو کے جیسے اس چاند کود کی در جوران کی دشواری نہ دیکھو کے جیسے اس چاند کود کی در شواری نہ دیکھو گے جیسے اس چاند کود کی دشواری نہ دیکھو گے جیسے اس چاند کود کی در شواری نہ دیکھو گے جیسے اس خاند کود کی در شواری نہ دیکھو گے جیسے اس خاند کو کی دشواری نہ دیکھو گے جیسے اس خاند کوئی شہدنہ ہوگا۔

حافظ ابن كثير دمشق ويدار الهي كى احاديث كيارك ميل فرمات بين: قد تواتر الأخبار عن أبى سعيد وأبى هريرة وأنس وجرير، و صهيب وبلال وغير واحد من الصحابة عن النبى والموسطة أن المومنين يرون الله في الدار الآخرة. (تفير ابن كثير جسم، ١٩٠٣، تحت الآية لاتدركه الابصار)

تر جمد: حضرت ابوسعیدالخدری محضرت ابو ہریرہ گئی۔حضرت انس میں مالک،حضرت جریر معضرت صہیب ہمضرت بلال اور دیگر کئی صحابہ سے بیصدیث تواتر سے مروی ہے کہ ایمان والوں کوآخرت میں دیدارالہی نصیب ہوگا۔

اوریہی نظریہا کابرین امت کابھی ہے۔ چندارشا دات ملاحظہ ہوں:

① – امام ابوجعفر احمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ( ١٣٠٠ ﻫ )

والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية (عقيدة الطحاوية:٣٩٨) ترجمه: الله تعالى كاويدارا بل جنت كيك بغيرا عاطه كرنے كاور بغير كيفيت كے برحق ہے۔

⊕ - حافظ کبیرامام ابو بکراحمہ بن حسین البیمقی (ت۸۵۸ھ)

آپ نے کئی آیات واحادیث سے استدلال کرتے ہوئے رویت باری تعسالی کو تابت کیا ہے اور بیرباب قائم فرمایا:

"بابالقول في اثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة" ( كتاب لاعقاد: ٩٨٠)

⊕ علّامه محمود بن محمد العيني (ت۵۵۸)

آپ نے رؤیت باری تعالی پر چاراقوال کا تذکرہ فرما کراہل حق کا قول ان الفاظ میں ذکر کیا ہے: میں ذکر کیا ہے:

قال أهل الحق يراه المومنون يوم القيامة دون الكفار (عمدة القارى: بابقول الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة) ترجمه: اللحق كاكبن بيكمونين كوقيامت كون ويدار اللي تصيب بوگا جبك ميشرف

کفارکونہ <u>ملے گا۔</u>

### ⊕-شیخ الاسلام مولا ناشبیراحمه عثمانی (ت ۲۹ ۱۳ ه)

"قرآن کریم اوراحادیث متواتره سے یقینی طور پر معلوم ہو چکا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالی کا دیدار ہوگا۔ گراہ لوگ اس کے منکر ہیں کیونکہ یہ دولت ان کے نصیب میں نہیں "۔ کا دیدار ہوگا۔ گراہ لوگ اس کے منکر ہیں کیونکہ یہ دولت ان کے نصیب میں نہیں "۔ (تفسیر عثانی: ج ۲ ہم: ۸۳۸)

⊕ شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد اوریس کا ندهلوی (ت ۹۳ س)
 "جنّت میں اہل ایمان کیلئے ویدار الہی برحق ہے۔ آخرت کی اس رؤیت اور ویدار پر جمار اایمان ہے۔ (عقیدۃ الاسلام ہم:۳۸۹)

البته حدیث جبریل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مومن کی آنکھ پر "گانی" کی پئی و نیا میں گئی ہے ، آخرت میں "گائی" کی یہ پٹی انز جائے گی تو براہر است "قرافی" کی کی فیت پیدا ہوگی اس کی حقیقت اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں ۔ پس بندہ مومن کو دنیا میں دیدار الہی کا شوق اور آخرت میں دیدار الہی کا یقین کامل ہونا چا ہے کہ حشر میں اس سے بڑی کوئی اور نعمت نہ ہوگی۔

دیدارالهی کے شوق کو بڑھانے کیلئے ہمارے نہایت محترم ومکرم حضرت مولا نامفتی محکم شمین اشرف دامت برکاتهم نے بہت ہی عمدہ کتاب'' دیدارالهی کاشوق''تحریر فرماکر نالا نفقوں پر بہت احسان فرمایا ہے۔ میری دبئ جب بھی آمد ہوتو کوشش میہ ہوتی ہے کہ حضرت مفتی محکم شمین اشرف دامت برکاتهم کی زیارت کروں اور دعالوں۔ حضرت مفتی صاحب کی شفقتوں اور محبتوں سے خوب فیض یاب ہوتا ہوں۔

اس دفعہ جب اہلیہ کے ہمراہ حضرت مفتی صاحب کے گھر آنا ہوا تو حضرت کی اس کتاب کا مسودہ دیکھا تو بے حدخوشی ہوئی ۔ حق تعالی اس کتاب کوخوب نافع بنائے۔ اور جن مقاصد حسنہ کیلئے تحریر فرمایا ہے اللہ تعالی وہ تمام پور سے فرمائے۔ حضر سے مفتی صاحب کی عمر میں حق تعالی بر کت عطافر مائے۔حضرت کی اہلیہ محتر مہ جوم ہمانوں کی آمد پر بیاری اور پیران سالی کے باوجود خوب خدمت کاحق ادافر ماتی ہیں ، کوصحت کاملہ عاجلہ عطافر مائے اور ان کی خدمت کو قبول فر مائے۔

آمين بجالاالتبى انكريم صلى الله عليه وسلمر

## تَقَيْرِيظٍ -٢

### حضرت مولانا محمد ابراجيم صابياند ورافريقي دامت بركاتهم

#### يِسْمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ اَحَمَّدُدُ للهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى أَمَّا يَعْدُ!

خالق کا کنات کی اپنی مخلوقات پراس قدر تحتیں اور احسانات ِظاہری اور باطنی ہر لیحہ متوجہ ہیں کہ ان کا حصاء نہسیں کیا جاسکا۔ قائی تنعُدُّوا نِغیّة الله لَا تُخصُوُها ۔ اللی فرمان ہے۔ حقیقت سے ہے کہ اس مالک کا کنات نے اپنی مخلوقات کونواز ابی اس انداز سے ہے کہ ہر ہر قدم اور ہر ہر نوع اس کے انعامات اور کرم فرمائیوں کی بارش معلوم ہوتی ہے اور اللہ پاک کے خاص بندے اپنے اپنے وق ووجدان اور مرتبہ کے مطابق ان نواز شات کا ملاحظہ اور مشاہدہ بھی کرتے رہتے ہیں ،خصوصاً اولوالالباب اور نظر کرنے والے حضرات آیات و بانی ہی غوطرز ن رہتے ہیں ،خصوصاً اولوالالباب اور نظر کرنے جلوہ اور دیدار کے منتظر رہتے ہیں۔ جس کی عنایات اور نواز شات کا بیسب پھونتے ہیں۔ جس کی عنایات اور نواز شات کا بیسب پھونتے ہیں۔ جس کی عنایات اور نواز شات کا بیسب پھونتے ہیں۔ ہی منایات اور نواز شات کا بیسب پھونتے ہیں۔ ہی منایات اور نواز شات کا بیسب پھونتے ہیں۔ ہی منایات اور نواز شات کا بیسب پھونتے ہیں۔ ہی میں اور ایعہ سے اس حقیقت کا علان اپنے ہیں۔ ہی میں اور ایعہ سے اس حقیقت کا علان اپنے ہیں۔ ہی میں اور ایعہ سے اس حقیقت کا علان اپنے ہیں۔ ہی میں اور ایعہ سے اس حقیقت کا علان اپنے ہیں۔ ہی میں اور ایعہ سے اس حقیقت کا علان اپنے ہیں۔ ہی میں اور ایعہ سے اس حقیقت کا علان اپنے ہیں۔ ہی میں اور ایعہ سے اس حقیقت کا علان اپنے ہیں۔ ہی میں اور این میں میں میں کو در بیانی میں کا میان اپنے ہیں۔ ہی میں اور ایوں کیا ہوں کو کا میان کی میں کی میں کی میں کی میں کو کی کو در ایعہ سے اس حقیقت کا علان اپنے کو دوجہاں میں میں کی میں کیا گور کو کیا ہوں کیا گور کی کور کی کی کر کے در بید سے اس حقیقت کا علان ا

اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہونے کے باوجود بول فر مادیا ہے۔ منبہ خنگ مَاعَرَ فُنَاکَ حَق مَعْدٍ فَتِكَ - اس سلسله میں آخری منزل اور خواہش بس بیہ وسکتی ہے کہ اب بندہ اینے خالق حقیقی کا دیدارطلب کرے اور واقعۃ مشتاقین اور عارفین کوحد درجہ اس کی جستجو رہتی ہے۔ کا ئنات ِرتانی میں موجو دنشا نیوں مثلاً جا ندمیں یائے جانے والے جمال ، سورج میں یائے جانے والے جلال ،کلیوں اور پھولوں میں یائے جانے والے کھار ، اور لیل ونہار میں پائے جانے والے اختلاف میں غور وفکر کرتے ہوئے وہ اللہ یا کے۔ قدرت کاملہ کااس دنیا میں نظارہ کرتاہے،اس طرح سے آخرت میں جمال جہاں آراء کے دیدار کار پیش خیمہ بنتا ہے۔ اسی موضوع اور عنوان پر ہمارے دوست مولا نامفتی تنمین اشرف قاسمی جومشهورعلمی ، دینی دانش گاه دارالعلوم دیوبند میں ا کابرعلم عومشائخ سے فیضیا ب ہونے کی سعاوت رکھتے ہیں ، نیز ایک نہیں کئی حضرات اہل اللہ سے نسبت و اجازت حاصل کر چکے ہیں ، مزید برآ ں تجلیات قدسیہ، نفحاتِ قدسیہ جیسی تصانیف\_\_\_ تھی ان کے قلم سے وجود میں آ کرزیورطبع سے آ راستہ ہو چکی ہیں۔ نے قلم اُٹھا یا ہے اور -'' ویدارِالٰہی کاشوق'' – کے نام سے تاز ہتصنیف تیار کی ہے۔ وعاہے کہ اللہ تنارک و تعالیٰ ان کی اس محنت کوقبول فر ما کرامت کواس سے فیضیا ب فر مائے اور ذخیر ہ آخرت بنائے۔ہم سب کواینے دیدار سے سرفرا زفر مائے ،جس طرح بلاطلب اس دنیا میں ایمان سے سرفرا زفر مایا ہے۔آمین یارب العالمین \_

## تقئورنظ \_\_

### حضرت مولاناست**براحمة خضرشاه مسعودي** صاعميري دامت بركاتم

خادم التدريس دارالعلوم وقف وحامعها مام محمدا نورشاه ءويوبند

يشعرالله الرَّحَمْنِ الرَّحِمْ اَلْحَمُدُدُ للهِ وَكَفَى وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُوْلِهِ الْمُصْطَفَى أَمَّا بَعْدُ !

انسیت انسان کی گھٹی میں ہے، وہ جہاں کہیں بھی رہے، خولیش وا قارب اور دوست واحباب کی محبت اس کے نہاں خانہ دل میں ہوگی۔ وہ ایپنے اس فطرت کو بدل بھی نہیں سکتا۔ اس کے بغیراس کی حیات کا ہریل بلاہے، مشقت ہے، عذا ب ہے۔ عندا ب ہے۔ غالب نے کہا تھا:

آتش دوزخ میں وہ گرمی کہساں سوزغم ہائے نہسانی اُور ہے

عاشیہ جلالین پر و تحلق مِنْها زُوْجَها کی تغییر میں لکھا ہے کہ ابوالبشر خواب سے بیدار ہوئے تودیکھا کہ کوئی پرکشش مخلوق ان کے ہم پہلو ہے ،فوراً ہاتھ بڑھا ناحب ہا،

باری تعالیٰ نے منع کردیا تورک گئے؛ یہ پرکششش مخلوق''حوّا''تھیں، جو بعد میں ان کی شریک ِ حیات کھبریں۔حوّا کی طرف قلب ونظر کا میہ جھکا وَ اسی'' اُنس'' کا کرشمہ کھتا، دیکھئے عربی میں شاعر کیا کہہ گیا ہے:

> وماسمى الانسان الالانسه وماالقلب الاانه يتقلب

شعراء دادبانے اپن تخلیقات میں انسانوں کے باہمی لگاؤ ، محبت ومودت اور عشق و وارفت گی کی جوداستانیں رقم کی ہیں وہ زبان وادب کاحسین سر ماریہ ہیں ۔۔۔۔لیل مجنوں اور شیریں فرہاد کے نا قابل یقین قصوں سے کیا کیا نتائج اخذ ند ہوئے!! مولائے روم نے اپنی شہر ہو آ فاق تالیف 'مثنوی' میں قیس و لیل کے واقعات سے گراں قدر' دھیجت یں' مشنوک ہیں جن سے قاری کے دل میں سوز وگداز ، محبت ِ رسول کی آتش افروزی ، دخول جنّت کا شوق اور دیدار البی کا اشاق فراواں ہوتا ہے۔

کتب احادیث اُٹھائے اوران کا مطالعہ سیجئے توعقل دنگ رہ جائے گی۔ پیٹیسبر اسلام کے صحابہ استے دیوا نے سے کہ محبت وفدائیت کے سار سے ریکارڈ تو ٹرڈالے۔ صحرائے محبت کے ان سرگشتگان نے ان کی حیات ِطیبہ کی ایک ایک ادائحفوظ کرڈ الی۔ زلف مشکبار کاطول وعرض کیا تھا؟ بال مبارک کتنے سیاہ سے اور کتنے سفید؟ قامت زیبا کی لمبائی کیاتھی اور چوڑ ائی کیا؟ شمع رسالت کے پروانوں نے کسی جزیئے کوئیس چھوڑ ا۔ یہی متاع عشق تھا کہ صحابۂ کرام محبوب رب العالم بین پر جان قربان کردینا بھی اپنی سعادت تصور کرتے ، حدثویہ کہ میدانِ جنگ میں سخت زخمی ہیں ، بے چینی کاعب الم بے ، دردسے پریشان ہیں ، جان حلقوم تک پہنچ گئی ، مگر اس مشکل مرحیلے میں بھی ان کی زبان سے جاری ہے: عدد انقی الاحبة ، محمد او صحبہ حسن نبوت نے ان شیدائیوں کوائ درجہ مبہوت کررکھاتھا کہ 'ماوکائل' اور'' چہرہ انور' کے درمیان مواز نے ہوتے ،جس میں روئے انورکاحسن فاکن وار فع نظر آتا۔ ذراسو نجیے !! ایک شخص بستر پر بیمار پڑا ہے، اپنے مرض سے عاجز اور چُور – رفتارِ زمانہ سے بے خبر – اچا نک اس کامحبوب اور منتظر مطلوب نظر آجا تا ہے تو یہ 'مرد بیمار' 'بستر سے یوں اُٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ کوئی تکلیف اسے چھوکر نہیں گزری ، ہشاش بشاش اور کھمل نشاط ..... دبلی کے شاعر غالب نے ای مفہوم کوادا کیا ہے ۔ ان کے دیکھے سے جوآ حب آتی ہے منہ پیرونق وہ سمجھتے ہیں کہ بیرے ارکاحت ال احجب ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بیرے ارکاحت ال احجب اے ۔

بیصال تو مخلوق سے مخلوق کی محبت کا ہے ، جب خا کی حسن کا بیمالم ہے تو فاطر کا سُنات کی جلوہ گری کا کیاعالم ہوگا! قرآن مجید میں ہے :

وُجُوُهُ يُؤَمِّدٍ إِنَّا طِرَةٌ ﴿ إِلَّى رَبِّهَا نَاظِرَتُهُ ﴿ سُورة التيام ﴾

'' قیامت کے دن بہت سے چہرے تروتازہ ہوں گے،ان کی نگاہیں فاطر ہستی کے طوے میں کھوئی ہوں گی''۔ حلوے میں کھوئی ہوں گی''۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ ایمان اور اعمالِ صالحہ کامقصود خوشنودی ربانی کے ساتھ حصولِ جنّت بھی ہے ، اس '' الکتاب' میں ہے: حصولِ جنّت بھی ہے ، اگر جنت سے بڑھ کربھی ایک عظیم نمت ہے ، اس '' الکتاب' میں ہے: "لَهُمُ مُنَّا يَشَاءُونَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدُ ﴾ (سورة ت)

''باغ بہشت میں''عیت میں''عیت ووام'' کے سواہمارے پاسس''' کیجھاور بھی'' ہے؛وہ ''مزیدنعت' میہی دیدارالہی ہے''۔

حضرت انس ؓ اور جابرؓ ہے قرطبی الا مام نے یہی نقل کیا ہے۔ دیدارِر تبانی کی لامثال نعمت کی خوشنجری ایک دوسری جگہ یوں بھی دی گئ ہے:

### ﴿لِلَّذِينَ ٱحْسَنُوا الْحُسُنِي وَزِيَاكَةٌ ﴿ (سورهُ يون ، آيت:٢٦)

'' نیکوکارول کیلئے جنت ہےاور' مزید برآل' کھی''۔

### حضرت صهیب الله نے پیغمبر صلی اللہ ہم سے اس کی تفسیر یوں نقل کی ہے:

"اذادخل اهل الجنة الجنة نادى مناد: ان لكم عندالله موعدا, قالوالم يبيض وجوهنا وينجنا من النار ويدخلنا الجنة قالوا بلى فيكشف الحجاب, قال: فوالله ما اعطاهم شيئًا احب اليهم من النظر إليه".

"جب جنتی بہشت میں واغل ہوں گے، تو کوئی پار نے والا آ واز لگائے گاہم سے کیا ہوا اللہ کا ایک وعد ہ باقی ہے ، تو اہل جنت کہیں گے: کیا اللہ نے ہمارے چہرے روشن نہیں کردیئے؟ کیااس نے دوز خے سے نکال کرجت میں داخل نہیں کردیا؟ (اب کوئی فعت ہے جو باقی رہ گئ؟) فرشتے کہیں گے کہ ہاں ہاں! کیول نہیں؟ استے میں ' حجاب باری' اُٹھ جائے گا ، پیغمبر مان فائیکی فر ماتے ہیں: واللہ تقبل مجد ف نے دیدار الہی سے بڑھ کرانہیں کوئی چیز نہیں دی'۔ (ترندی شریف، جلدوم)

### تر مذی شریف ہی میں بیصدیث بھی آئی ہے:

"واكرمهم على الله من ينظر الى وجهه غدوة وعشية" (ايضاً) " الله كي نظر من ينظر الى وجهه غدوة وعشية" (ايضاً) " الله كي نظر مين سب معزز و فخض موكاجوان كاز وئة تابال شام وسحر دي كالله كاله

الله جانے که دنیا کتنی صدیوں سے آباد ہے، ویکھنے والوں نے کیا کیا گھتیں نہ دیکھیں!!

کن کن نعمتوں سے وہ لطف اندوز ہوئے ،گرایک نعمت ایس بھی ہے جس کی خواہش وہمنا سا کنان ارضی کو بے قرار کئے رہی ، پر پوری نہ ہوئی ، پچھلے انبیاء کی اُمتیں بھی اس دیدار کورس چکی ہیں۔ پیغیبر جلیل حضرت موسی نے اپنی قوم کے مطالبے پر اپنی خواہش ظاہر کی تو جواب یہی ملا: آئی تو آئی ۔''تم مجھے دیکھ بی نہ پاؤ گئے'۔ نتیجہ یہ کہ حضرت موسی کی تو جواب یہی ملا: آئی تو آئی ۔''تم مجھے دیکھ بی نہ پاؤ گئے'۔ نتیجہ یہ کہ حضرت موسی «دکلیم الله' تو ضرور سبنے ،لیکن خالق کا گزوئے تابال وہ بھی نہ دیکھ پائے۔ یہ

نصیبہ کسی کو ملاتو اسی پیغیر کو،جس کے سرپرختم نبوت کا تاج رکھا گیا۔ شب معراج میں ختم الرسل سائٹ آئیلیم کی آئیسیں اس بے ہمہ و باہمہ ستی کی زیارت سے سرفر از وہوئیں۔ دیدار ربّانی وہ عظیم ترین نعت ہے کہ اس کے سامنے دنیا کی ساری نعتیں ہے اور بُونی بیں، ہماری بی آئیسیں عناصر اربعہ کی کثافت کی بنا پر ہرگز اس قابل نہسیں کہ اس کے دیدار سے مشرف ہو تکیں ۔ لا تُکُور کُهُ الْاَبْحَادُ وَهُوَیُلُوكُ الْاَبْحَادُ وَهُویُلُوكُ الْاَبْحَادُ وَاللّٰ اللّٰمِی کاد یکھنا این کیسے کے لیے مہالی البی کاد یکھنا این کیسے کے سہل ہوجائے گا،حدیث شریف میں یہ الفاظ آئے ہیں:

"ترونه کماترون هذاالقمر لاتضامون في رؤيته" "تم اے اس طرح ديکھو گے جيسے چودھويں رات کا چاندد کيھتے ہو،اے د کيھنے کسيلئے دھکا کمی کی زحمت اُٹھانی نہيں پڑتی"۔

غور کی نظر ڈالئے تو ساری عبادات جمالِ البی کے دیدار کی مثق وتمرین کیلئے معلوم ہوں گی۔ بخاری شریف کی حدیثِ جبرئیل ہی میں تو ہے کہ النبی الخاتم سالی ثلاثیہ ہے ۔ جبرئیلِ امین کے سوال "ماالا حسان" کا جواب دیتے ہوئے فرمایا:

"ان تعبدالله کانک تر اه فان لم تکن تر اه فانه یر اک"

"تم الله کی اس طرح عبادت کروکه گو یا فاطر کا کتات تیری نگامول کے سامنے ہے، اگر
پر کیفیت تم میں پیدانہ موتوا تنا تومعلوم ہی ہے کہ خداتم ہیں دیکھ رہا ہے"۔

یہاں میبھی پیش نظررہے کہ اللہ کا دیدار ہر کسی کے حصے میں نہیں آئے گا بلکہ یہ سعا دت اس نصیبہ ورکی جھولی میں جائے گی جسے 'اللہ سے ملاقات' کے اشتیاق نے تڑیا کرر کھ دیا ہو۔ تر مذی شریف میں ہے:

"من احب لقاء الله احب الله لقاءه و من كره لقاء الله كره الله لقاءه" ـ

بیاوراس جیسی متعدد آیات واحادیث ہیں،جن سے دیدارالہی کاشوق اُ جا گر کیا گیا ہے۔ دنیامسلمانوں کیلئے مسافر خانہ ہے اور اصل گھر جنّت – کمال کیاست یہی ہے کہ تیاری اسی تھر کی ہو۔ بیالم آب وگل فانی ہے،گز رتے گز رتے ایک دن یوں ہی گز رجائے گا۔ براد رِمکرم ومحتر م مولا ناتمین اشرف قاسمی صاحب زیدمجد ہم ان خوش نصیب اہل عکم میں ہیں جن کارشنہ لوح وقلم سے مستحکم تر رہا ہے۔ان کی کتابیں معرضِ وجود میں آئیں اورخراج مخسين وصول كرَّئيِّس ـ ان كي مشهور تاليف' 'احاديثِ قدسيهُ' يرتخلياتِ قدسيه (٢ رجلدين) بفحات ِ قدسيه (٢ رجلدين) ہيں جن ميں انہوں نے اپنی علمی دسترس کا بھر پورشوت پیش کیا ہے۔ان کی ایک اور اہم علمی کتا ب'' دیدارِ الٰہی کا شوق'' ہے۔ کا تب الحروف نے ان کا مطالعہ کیا اور بہت مستفید ہوا۔ کتا ہے۔ میں ان آیا ہے۔ و احادیث کوجمع کرلیا گیاہے جن میں'' ویدارِالٰہی'' سے پیوستہ کوئی کلام موجود ہے۔اس تصنیف میں ایسی بحثیں ہیں جن سے اعمال صالحہ کا ذوق اُنجمرتا ، اسلامی حمیت جلایا تی اورزیارت ِرتانی کاشوق پردان چڑھتا ہے۔اس میں علمی مباحث بھی ہیں ،ا کابر کے وا قعات بھی ہیں،اسلاف کے بیان کردہ اچھوتے نکات بھی ہیں۔ان کےساتھ ترتیب عمدہ ،قلم شگفتہ اورمندرجات باوز ن ہیں ،راقم کی نظر سے اس موضوع پر ایسی مفید اور جامع کتاب نہیں گزری۔

به احقر مصنف کواس خمین کاوش پرمبارک پیش کرتا ہے اور دعب گو ہے کہ ان کی سے تصنیف اپنے مقصد میں صد فیصد کا میاب رہے۔ اور بار گا و قدس میں قبول ہو۔ آمین سیداحد خصر شاہ سعود کی شمیری سیداحد خصر شاہ سعود کی شمیری فادم التدریس دارالعسلوم وقف وجامعہام محمد انور شاہ ، دیو بند

۲۵/ایر <u>ل که ۲</u>۰۱۶ ء

### <u>(61)</u> بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# تَقَيِّرِيْظِ \_ ٨

مولانامفتي محمدعارف بالثدالقاسمي صاحب مدظله استافه حديث جامعه عائث نسوان، حيدرآ بإد، الهند

# دیدارالی کاشوق پیدا کرنے کامؤنزنسخه

د نیاامتخان کی جگہ ہےاورآ خرت انعام کی جگہ ہے ،انسانی زندگی میں بھی اللہ جزوی طور پرانعام سےنواز تے ہیں ،کیکن حقیقی انعام آخرت میں ہی عطا کیا جائے گا۔ اللّٰہ کی طرف سے نیک بندوں کے لئے جن انعامات کو تیار کرے رکھا گیا ہے اور جن کا دعدہ کیا گیاہےان میں سے بعض کی اطلاع دی گئی ہےاوران کا تذکرہ کیا گسیا ہے ہیکن ان انعامات کی حقیقی لذت کا حصول وتصور اس دنیا میں محال وناممکن ہے۔ اللّٰد نے اپنے متقین بندوں اور اہل ایمان کے لئے جن نعمتوں کاوعدہ کیا ہے جن کی لذت سے وہ آخرت میں ہمکنار ہوں گےان میں سےسب سے عظیم تر نعمت ہیہ ہے کہ اللّٰدا پنادیدارکرا ئیں گے، پینمت جنت کی نعمتوں میں سےسب سے عظیم ہوگی اور اس کی لذت تمام نعمتوں کی لذت برغالب ہوگی ، بلکہاس کی لذت یانے کے بعید جنتی ، جنّت کی لذت کی تمام چیز وں اوران کی لذتوں کو بھول جا ئیں گے۔ایک روایت میں

#### نى اكرم صلى تُعْلَيْهِ كا ارشاد ب:

"جب جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں واخل ہوجائیں گے تو مسناوی پکارے گا: جنت والو!اللہ کے پاس تمہاراایک وعدہ ہے وہ اسے پورا کرنا چاہتا ہے، جنتی کہیں گے: وہ کیا وعدہ ہے؟ کیا اللہ نے ہمارے نیک اعمال کووز نی نہیں کیا؟ ہمارے چہروں کوروش اور تابنا کے نہیں گیا؟ ہمیں جنت میں واخل نہیں گیا؟ اور ہمیں جہنم سے خہروں کوروش اور تابنا کے نہیں گیا؟ ہمیں جنت میں واخل نہیں گیا؟ اور ہمیں جہنم سے خوات نہیں وی؟! آپ سائٹ آئے ہمیں جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے جہرے سے پردہ ہنا وے گا، اوگ اس کا دیدار کریں گے، اللہ کی شم! اللہ کے عطیات میں سے کوئی بھی چیز الن کے نز دیک اس کے دیدار سے زیادہ محبوب اور الن کی نگاہ کو ٹھنڈی کرنے والی نہ ہوگ'۔ (سنن ابن ماجة: ۱۵۸ مین تریزی: ۲۵۵۲)

دنیامیں بیداری کی حالت میں تو نعت دیدار کاحصول گرچمکن ہے کین انسانی آئکھوں میں بیداری کی حالت میں تو نعت دیدار کاحصول گرچمکن ہے کہ وہ اپنے خالق کے دیدار کی تاب لاسکے، اس لئے علماء کا اتفاق ہے کہ ممکن ہونے کے باوجود بحالت بیداری دیدار الہی کا وقوع نہیں ہوا ہے، علامہ نوویؒ، علامہ ملاعلی قاریؒ نیز علامہ مین "کھتے ہیں:

وأمارؤية الله في الدنيا فممكنة ، ولكن الجمهور من السلف و الخلف من المتكلمين وغيرهم أنها لا تقع في الدنيا (شرح مسلم للنووى :١٥٠٣، عمدة القارى: ٢٢٩/١٨، مرقاة المفاتيح: ٢٢٠/١٠)

'' دنیا میں اللہ کا دیدارممکن تو ہے لیکن متکلمین میں سے جمہورسلف وخلف کا اتفاق ہے کہ دنیا میں دیدار کا وقوع نہیں ہوا ہے''

ہوبھی کیسے سکتا ہے جب کہ انسانی نگا ہوں میں ذات باری کے مشاہدہ کی تا ب لانے کی صلاحیت نہیں ہے، جب حضرت موسی علیہ السلام نے دُنسیا میں دیدار الہٰی کا سوال کیا تو جواب ملا: کمٹی تو انچ (مجھے نہسیں دیکھ سکتے ) البتہ سفر معراح میں بحالت بیداری جسمانی آئکھ سے اللہ کے دیدار کی عظیم سعاوت نبی اکرم صلاحی کے حاصل ہوئی، جیسا کہ ہل سنت والجماعت کا یہی مسلک ہے، زیر نظر کتاب میں بھی اس موضوع پر ہڑی مفصل و مدلل گفتگو کی گئی ہے، اور اہل جن کا رائج نقط برنظر مدلل و مفصل بیان کیا گیا ہے۔
دوسری صورت خواب میں دیدار اللی کی ہے، تو قاضی عیاض وغیرہ کی صراحت کے مطابق متفقہ طور پر تمام علماء اس بات کے قائل ہیں کہ دنیا میں خواب کی حالت میں اللہ کا دیدار ہوسکتا ہے، قرماتے ہیں:

لم یختلف العلماء فی جو از صحة رؤیة الله فی المنام (اکمال المعلم: ۲۲۰/۷) "" خواب میں اللہ کی رؤیت کی صحت کے جواز میں علماءا ختلاف نہیں ہے"۔

علامه محد بن عربی تبافی فر ماتے ہیں:

رؤية الله تعالى في المنام جائزة باتفاق العلما

(تحذير العبقري من محاضرات الخضري: ١٣٩/١)

'' با تفاق علماء خواب میں اللہ کی رؤیت جائز ہے'۔

اس کی نضد بیں ان وا قعات سے بھی ہوتی ہے جومتعددعلماءکرام اورائمہءظام کے بارے میں منقول ہے کہ انہیں خواب میں دیدارالہی کی سعادت نصیب ہوئی۔

این سعاد ــــ بزور باز ونیست

تانه بخشد خدائے بخشندہ

الحمد للداس موضوع کوبھی خال محترم جناب مفتی ثمین اشرف صاحب زیرمجدہ نے اپنی اس کتاب میں ذکر کیا ہے اور خواب میں دیدار الہی کی سعادت یا نے والے الل اللہ کے واقعات کوذکر کر سے بیٹا ابت کیا ہے کہ اللہ کی عنایت اپنے طالب ومحب پراس دنیا میں بھی متوجہ ہوتی ہے اور اللہ کے کامل کرم وعنایت کا ظہور دیدار کی شکل میں اس دنیا میں بھی ہوسکتا ہے اور ہواہے ، گویا مؤلف محترم نے ان واقعات کو ہسیان کر کے جہاں اہل حق کے نظریے کو مدل ومبر ہن کیا ہے وہیں دیدار الہی کے طالب میں شوق کی جہاں اہل حق کے نظریے کو مدل ومبر ہن کیا ہے وہیں دیدار الہی کے طالب میں شوق کی

چنگاری کوشعلہ زن کیا ہے کہ اس کے دیدار کے طالب بن جاؤ ، تمہاری طلب اور تمہارا شوق آخرت کے دیدارسے سرفر از کرسکتا ہے۔

کتاب کے نام اور اس کے موضوع سے بظاہراییا لگتا ہے کہ یہ موضوع بہت مختفر ہے اور اس پر چندصفحات سے زیادہ بچھ کھنے کی گنجائش ممکن نہیں ہے ، لیکن زیر نظر کتاب '' دیدار اللی کا شوق'' جینے صفحات پر مشتمل ہے اور جن تفصیلات اور ''الہا می تشریحات' کو خال محرم نے اس کتاب میں تحریر کیا ہے اور جن علمی گریاروں سے اس کتاب کو مزین کیا ہے اور جن علمی گریاروں سے اس کتاب کو مزین کیا ہے اور جن علمی گریاروں سے اس کتاب کو مزین کیا ہے اور جن علمی گریاروں سے اس کتاب کو دیدار میں کتاب کو دیدار میں کتاب کو حدوں سے بیا طور پر ہیہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ کتاب در حقیقت حقیقی شوق میں اور دیدار اللی کے شوق کے ساتھ ہو۔ اس کہ جو بھی تحریر کیا جائے آمد ہوآ ور دنہ ہو، اور دیدار اللی کے شوق کے ساتھ ہو۔ اس انو کھے عنوان پر کامی گئی اس کتاب میں ذکر کر دہ مضامین اس بات پر شاہد ہیں کہ اسس میں ''آمد'' ہے:

آتے ہیں غیب سے بیدمضامیں خیال میں غالب صریر خامہ نوائے سروسٹس ہے

سب سے عظیم ترین نعمت'' دیدارالهی'' کاشوق پیدا کرنے کا ایک مؤثر نسخۂ ہے جس کے ہرسطر سے پڑھنے والے بیں بیشوق ابھر تاہے اور فزوں سے فزوں تر ہوتا چلاجا تاہے اور کیوں نہ ہو کہ اس کے ہر ہر لفظ کومصنف نے شوق دیدار میں ڈوب کراوراس کی طلب میں فنا ہو کرتح پر کیا ہے۔
میں فنا ہو کرتح پر کیا ہے۔

اورای پربس نہیں بلکہ ایمان ویقین کوراشخ کرنے والے اورا عمال کی حکمتوں اور اس کے فوائد سے اعمال کی رغبت دلانے اوراس پر استقامت پسیدا کرنے والے مضامین نے اس کتاب می مضنف نے مضامین نے اس کتاب می عظمت کو اور دوبالا کردیا ہے، گویا اس کتاب میں مصنف نے جہاں شوق ویدار کو جگایا اور پروان چڑھایا ہے وہیں اس سعادت کے حاصل کرنے کا راستہ بھی بتایا ہے، اور ایمان ویقین کے استحکام اور عملی استقامت کی راہ دکھا کر اور اس کی اہمیت کو بتا کراس پر چلنے کے آ داب سے بھی واقف کرایا ہے، نیز مختلف کمالات قدرت اور احوال زمانہ اور ان کے تغیرات میں کا رفر ماالی حکمتوں کو بیان کر سے ایمان والوں کومصنف نے بیر پیغام بھی دیا ہے:

کون ی جاہے جہاں جلو ہُ معثوق نہیں شوق دیدار اگر ہے تو نظر پہداکر اللہ اس کتاب کو قبولیت عطافر مائے ، مؤلف محترم کے لئے اسے ذخیرہ آخر سے بنائے ، اوراس کے ذریعہ تمام قار مین کو هی قی شوق دیدار عطاکر ہے۔ اور ہم سب سے راضی ہوکر ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر ہے جن کے بارے میں بیاعلان ہے: وُجُوْدٌ الله علی حبیب نافی رہے تھا کا ظِرَ وَ اللہ علی حبیب نافی محمد الله وصحب حاجم عین والحمد ملله دب العالمین و محمد والد وصحب حاجم عین والحمد ملله دب العالمین و محمد والد وصحب حاجم عین والحمد ملله دب العالمین و محمد والد و محمد و الدور و محمد والد و محمد و الدور و الدور

محمر عارف باللدالقاسمي استاذ حديث حامعه عاكشه نسوان ،حيدرآباد

### تَقَيِرنظ - ٨

حصرت مولانا ثناءالهدى قاسمى مدخله نائب ناظم امارت شرعب بهار، ازید، جهاز کفسند

#### حرفسي چين د

محبت ایک فطری چیز ہے، عبدو معبود کے علق کی ڈوراسی محبت سے بندھی ہوئی ہے اس کا آغاز لااللہ سے ہوتا ہے، بات نفی سے شروع ہوکرا ثبات تک پہنچتی ہے، جب ساری خواہشات، تمنا ول سے رخصت ہوجاتی ہے اورانسان اپنے کوایک ایس بھی تنہا اور سومیں بھی اکیلامحسوس کرتا ہے تو الیی خلوت میں محبت البی پروان چڑھتی ہے۔ بندہ بال بچوں کے ساتھ رہتا ہے، گھر در کی فکر کرتا ہے، رونق مجلس ہوتا ہے احباب ورفقا کے ساتھ وقت گذارتا ہے کیکن خلوت ورانجمن کی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے، اس کی ہرسانس ساتھ وقت گذارتا ہے کیکن خلوت ورانجمن کی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے، اس کی ہرسانس سے اللہ کی آوازنگلتی ہے اور بیعبادت جو شروع میں اہل اللہ ریاضت کے طور پر کراتے ہیں عادت بن جائے تو بندہ اللہ کا ہوجا تا ہے اور اللہ تو بندہ کا ہر حال میں رہتا ہے، لیکن جب غلبہ ہوتا ہے تو بہا جا تا ہے من کان مللہ کان قلہ کان

اس مقام میں جاکر بندہ اپناسب کچھ فناکر چکا ہوتا ہے، ہروفت اللہ کی یاداسس کا تصورا دراس کے غیرمر کی وجود میں کھو یار ہتا ہے، بیخد فراموشی محبست کے پروان چڑھانے کے لئے اکسیر ہے، بیم محبت پروان چڑھتی ہے توعشق کے مختلف مراحل طے ہوتے ہیں، عشق کا لفظ ہردور میں سوقیا نہ مجھا جا تار ہا ہے، اسی لئے قرآن وحدیث میں میری معلومات کی حد تک اس لفظ کا گذر نہسیں ہوا، اور ساری تو جہ محبت پرمرکوزر کھی گئی اس لئے محبت کے انتہائی مراحل میں بھی اس لفظ کے استعمال سے اجتناب میرے ذوق کا حصہ ہیں۔

محبت کی فراوانی اورجذبات کی وابستگی جس چیز سے ہوجاتی ہے بندہ فطری طور پر اس کود کیمنا چاہتا ہے، چہرے کی آئکھول سے نمکن ہوتو خواب میں ہی ہی دیدار کی تمنا انگرائی لیتی رہتی ہے۔ اس تمنا میں جو کیف اورلذت ہوتی ہے اس کے ذکر کے لئے الفاظ کا دامن خالی ہے کیونکہ جذبات واحساسات کی دنیالا متنا ہی ہے اور الفاظ کا دامن نگل۔۔۔

سیتمناپروان چڑھ کرانسانی زندگی کامطلوب اور ذہن وتصورات کاشوق بن حب اتا ہے، پھر بندہ کہداٹھتا ہے لا مو جو دالاالله کیونکہ وہ اس کیفیت سے دو چار ہے، اسے اور پچھ نظر نہیں آتا، یہ حقیقت کا دراک واحساس ہے لوگوں نے اسے وحدۃ الوجود اور حدۃ الشہود کے بیانے پرناپ کر جوفلسفیانہ بحث چھٹری ہے وہ اس کامحل نہسیں، یہ صرف ذوق کی بات ہے کھی آئمھوں سے جڑی کیفیت نہسیں، دل کی آئمھوں سے در کی کیفیت نہسیں، دل کی آئمھوں سے در کی کیفیت نہسیں، دل کی آئمھوں سے در کیکھنے کی بات ہے۔

اللهرب العزت سے اس محبت کا تقاضہ ہے کہ بندہ پوری زندگی ویدار الہی کی تڑپ

کے کرزندگی گذارتا ہے اور شوق کے پاؤل سے نہیں پرول سے دیداراکہی کی منزل کی طرف بڑھتار ہتا ہے۔ پھرموت آ جاتی ، بندہ اس بل کوعبور کرلیتا ہے جومحبوب ومحب کے درمیان حائل تھا اور اب وہ قیامت میں کھلی آ تکھول سے اللہ کا دیدار کرے گا اور یہ سب سے قیمتی دولت ہوگی جوایمان والوں کواللہ کی طرف سے نصیب ہوگی۔

ہمارے کرم فرماحضرت مولا نامفتی محرثمین اشرف صاحب حفظہ اللہ داہل دل بھی ہیں ، اہل حال و قال بھی ، اللہ ان سے بڑا کام لے رہا ہے ، مصلی الحست و رجوا صطلاحی طور پرمسجد بھی نہیں ، جماعت خانہ ہے ، یہاں نماز بھی ہوتی ہے تزکیہ کی مجلس بھی لگتی ہے ، درس قر آن کے علقے بھی لگتے ہیں اور وعظ و تذکیر سے تصفیہ قلب کا کام بھی ہوتا ہے ، ان سب مشغولیات ومصروفیات کے ساتھ مفتی صاحب تصنیف و تالیف کے میدان میں مجھی بہتوں سے آگے نکل گئے ہیں ، پھر موضوعات کا ابتخاب بھی الہا می ہوتا ہے اور اس کے اثرات قلم سے نکل کر حروف کے واسطے سے سید سے دلوں پر دستک و سے ہیں اور ول کی و نیا بدل جا تی ہے اور دماغ میں عرفان الہی کا ایسامسکن بڑا ہے کہ سارے اعضا وجوارح سے ایسے اعمال ہی شکتے ہیں جوشر یعت کومجوب اور اللہ ورسول کا مطلوب

حضرت مفتی صاحب کی اب تک جتنی کتابیں منظر عام پر آپھی ہیں ان میں تجلیات قد سیہ بنفحات قد سیہ بنفحات قد سیہ علامات ایمان ، کیمیائے دروشیاں ، اسادالنبی صلی اللہ علیہ و سلم مجموعة وصایاء انبیاء واولیاء ، تلاوت کلام اللہ سے قبل استعاذہ کی حکمت ، لاحول ولاقو ق الا باللہ ، قر آن وحدیث میں جن پرلعنت کی گئی ہے ، علامات سعادت ، درودووسلام کا مقبول مخفہ وغیرہ خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔

ویدارالهی کاشوق حضرت مفتی صاحب کی انتہائی وقیع کتاب ہے جووار دات قلبی کا مظہر ہے، اس میں آمد ہی آمد ہے، آور ذہیں ہے، آمد نے اس کتاب کی تا ثیر میں کئی گنا اضافہ کر دیا ہے واقعہ یہ ہے کہ کتاب پر پچھ لکھنے کے بجائے ساراتعلق پڑھنے ہے ہے، میں مفتی صاحب کو اس البیلی کتاب کی تصنیف پر مبار کباد پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میر سے اندر بھی دیدار الہی کا ایساشوق پسیدا کردے کہ ہر پل ہرآن وہ زندگی کا مقصود بن جانے اور اس کے فیض سے دنیاو آخرت میں اللہ کی جانب سے فوز و فلاح اور صلاح و کا مرانی مقدر ہوجائے اور آخر سے مسیں دیدار الہی نعمت نصیب موجائے۔

محمدشن ءالهب**دی قاسمی** ۱/۲۸ پریل <u>۱</u>۲<u>۰۱۸</u>ء نزمل بردیق

### شوق ديدارين

#### <u>از: - فطين اشرف صديق</u>

میری کیا جراکت که تیری دید کی خواهسش کروں آرز ویئے دیدِق ،دل میں لئے کب تک رہوں موجز ن جوشوق ہے دل میں بھلاکس سے کہوں

اب نہیں کچھ شوق اس کے ماسوا، دیکھوں تخصے د کمھے لی وُنسیا تری، ربُ العُلیٰ دیکھوں تخصے

> ا پنی قدرت کے مظاہر سے ہے تو بیتک عسیاں دیدہ عبرت کو کسیا کم ہیں زمین و آسال ذات تیری ہاں گرنظروں سے میری ہے نہاں

مظہرِ شخت کی سے اب ماورا دیکھوں تجھے د کھھ لی وُنپ تری، ربُ العُلیٰ دیکھوں تجھے

> حن الق ومحنلوق کا رسشته، نسیاز و ناز ہے ربط باہم گر نہ ہو تو ،ساز بے آواز ہے بینمو دِزیست، شیسرے گن ہی کا اعجب از ہے

شاہ کاروں میں ہی کب تک، جا بجادیکھوں تجھے د مکھے لی دُنسیا تری، ربُّ العُلیٰ دیکھوں تجھے کون ہے جس کونہ میں ہے شوق تسیسری دید کا جاں فزا ہوتا ہے، نظب ّرہ ہلال عید کا ماحصل اتنا فقط ہے، اس مری تمہیسید کا

ماتجی ہوں، اب بشوق التحب دیکھوں تھے د کمچھ کی وُنٹ تری، ربُ العُلیٰ دیکھوں تھے

> تیری ہی شبیع کرتے ہیں ملائک۔، انسس وجن نغمۂ توحید پڑھتے ، مبح وسٹ م اور را۔۔، دن ہے یہی ایمان میرا کچھ ہیں ہے تسب رے بن

غیب کے اسرار سے پردہ اٹھسا دیکھوں تخھے دیکھ لی وُنسیا تری، ربُّ العُلیٰ دیکھوں تخھے

> توازل سے ایک سربستہ ،سسرایا راز ہے عقدہ یہ کیسا ہے ، کن اسسرار کا عمٰ آز ہے اینے ہی مشتاق سے پردہ ، یہ کسیا انداز ہے

دے مجھے ذوق نظر، عقت دہ کشاد یکھوں تجھے د مکھے لی وُنسیا تری، ربُ العُلیٰ دیکھوں تجھے

> ظاہر و باطن بھی تو ہے، غائب وحساضر ہے تو دسترس ہرشتے پہتیری ،منظب روناظب رہے تو مُن فکاًں ہے شان جس کی ،ایک وہ قادر ہے تو

رب مرے، ذوقِ بصیرت کرعط او یکھوں تجھے د مکھے لی وُنٹ تری، ربُّ العُلیٰ دیکھوں تجھے راز افشا ہو سے نہ چہسرہ مستور کا ریزہ ریزہ ہوگیا جلوے سے سے سے طور کا تاب ہے کس میں جو دیکھے مکس تیرے نور کا

طالبِ دیدار ہوں، کیسے بھالا دیکھوں تخمیر د مکھے کی وُنسیا تری، ربُّ العُلیٰ دیکھوں تخمیر

شوق دیدار البی کا ہی سندائی ہوں میں اے خدات سری تحب لی کا ہی سودائی ہوں میں اے خدات سیری تحب لی کا ہی سودائی ہوں میں حلوہ آراء عرش پرتو ہے، تماست ائی ہوں میں

گرِ پڑوں سجدے میں، جب جلوہ نمادیکھوں تجھے د کیے لی وُنسیا تری، ربُّ العُلیٰ دیکھوں تجھے

> جب کے گاتو، سَلاگر قَوْلًا مِنْ دَّتِ دَّحِیْمِ فضل سے تیرے ملے گی، جن کو جَنْتٍ نَّعِیْمِہ نظر رَحمت بندہ کے اجزیہ کرنا اے کریم

ہے مجھے لاتھ تنظو ا کا آسرا، دیکھوں تحجے وکیے لیے اور کیے کہ کا تھے ہے کہ انگلی دیکھوں تحجے کے انگلی دیکھوں تحجے

از فطین اشرف صدی<u>ق</u> صلاله ، کمان

# <u>73)</u> پشيراللهِ الرَّحْمٰن الرَّحِيْم

# تعاسفي كلمات

آتحتن يلورت العليان والصلوة والسّلام على خاتم التَّبِيِّيُنَ مَنُ لَانَبِيِّ بَعْلَةً. اَمَّا بَعْلُ!!

اللّٰد تعالیٰ کی بھی عجیب شان عطاء ہے ،کون ہی نعمت کس طرح عطا کریں گےاور کب سنس کوئس راہ کہاں پہنچا ئیں گے۔اس دفت جو کتا ب آپ کے ہاتھ میں ہے۔اس کا سبب والدمحترم برایک عارضه بنا، التد تعالیٰ نے شفاد یا اور پھران کے دل میں ایک ۔۔۔ بات جو عارضہ کے دفت زبان سے اللہ تعالیٰ نے نکالی تھی اس کی طلب وجستجو بڑھی جس کا تذكره اتبائے حضرت آبروئے نقشبند حضرت مولا ناشس الہدی دامت بر کاتبم سے کیا ؛ ا در جو کچھ کھھاتھا سنا یا بھی ؛حضرت نے اٹا کو کیا کہا یہ تو انہوں نے چھیالیا ،اللہ تعالیٰ والد کونظر بداور ہرفتنہ سے اپنی حفاظت وصیانت میں رکھے آمین ۔ تاہم بزرگوں کی دعب وتو جههے وہ منزل کی طرف رواں دواں رہاورراستہ میں کیا دفت پیش آتی رہی وہ بھی انہوں نے لکھ دیا ہے۔

دراصل بات پیہ ہے کہ کام تو اللّہ یا ک لیتے ہیں اور تو فیق بھی وہی عطا کرتے ہیں۔ میں نے دیکھاہے کہوہ اپنے کام میں لگےرہتے ہیں جبکہ آنے جانے والوں کاسلسلہ لگار ہتا ہے پھر بھی وہ انہما ک کے سماتھ اپنی دھن میں کھوجائے ہیں ۔آ وا گون کا ان پر کیجھانژنہیں ہوتا یہ بھی اس بات کا انتظار نہیں کرتے کے فراغت سے خلو<u>۔۔ ملے</u>۔وہ اینے دھن کے لیکے ہیں۔

حضرت تھا نوئ کے مسلک ومشرب پر کام کرنے کا جذبہ ہے کہ فراغت کا انتظار نہیں کرتے اور جوکر ناہے اس کوکرنے کا دھن ان پر مسلط رہتا ہے اور کرگزرتے ہیں ، اُن کے اساتذہ کو ایک موقع پر دیو بند میں دیکھا کہ ان کے ساتھ ایس احترام واکرام کا معاملہ کیا کہ میں جیران رہ گیا اور بھی نہایت شفقت کے ساتھ پیش آئے۔ حضرت مولانا انظر شاہ کشمیر کی نے ایک مرتبہ دی میں والدمحترم کے مصلی میں نماز جمعہ ان کے پیچھے اوا کی۔ والدمحترم نے نکھیہ دیا ، پھر حضرت کشمیر کی نے والدصاحب کی تعریف میں ایسے کا داکی۔ والدمحترم نے کہ حاضرین سی کر حیران رہ گئے۔

الغرض اس وفت آپ کے ہاتھ میں 'ویدارالہی کاشوق''، زیر مطالعہ ہے، یہ ایک نادراورانو کھا موضوع ہے۔ اللہ والول کی آ ہول، اورسسکیوں، نالوں اورز اروں میں سربسجو دہوکر بارگاہ حق میں عاجز انہ شوق لقاء کی آرز وہیش کی جاتی ہے، یہ ایک عظیم نعمت ہے جومؤمن کے دل میں پیدا ہوجائے۔ اس کتاب میں الیی تمام آیات ربانسے اور احادیث نبویہ اور مناجات خاتم النّبین علیہ الصلؤة والسلام پیش کی گئی ہیں جن سے شوق ویدارالہی کا جذبہ دل میں جگہ یا جائے۔

اللہ تعالیٰ سے دعاہے کہ اس کوشرف قبولیت سے نواز تے ہوئے ہمارے قلوب میں اپنی دیدار کا جذبہ موجزن فر مائے اور تمام امت کیلئے اس کتاب کونا فع بنائے۔ آبین ابوانیس محمد نفیس اشرف عنی گڑھ

# <u>75)</u> بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰن الرَّحِيْم

# تعاسفي كلمات

# ديدارالهي كاشوق

اللہ اللہ کتنا ہیارا نام ہے عاشقوں کا مبین اور جام ہے

قارئین بیرکتاب'' دیدارالهی کاشوق''اینے نام سے محتاج تعارف نہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اہلِ ایمان کااصل سر مایہ آخرت کی فوز وفلاح ہے جیب ک علّامہ ابن جوزیؓ نے اپنے مناجات میں کہاہے۔

"إِنَّمَا الْفَوْزُ وَالنَّعِيْمُ لِعَبْهِ جَاءَفِي الْحَشْرِ آمِنًا مُسْتَرِيْعًا"

یقبینا ہرسعادت وکرامت کا درواز ہمومنین وصاحب ایمان کے لئےموت کے بعد تصلے گااوراہل ایمان کے اندرآ خرت کا دھیان یا جذبۂ خیر،شوق دیدارالہی سے ابھر تا ہے، پیشوق جس قدر تیز ہوگااعمال صالح بھی خلوص للّہیت کےساتھ وجود میں آئیں گے اوراستنقامہے کے ساتھ شوق دیدارالہی کے حصول کے لئے ہمکن جدوجہد''بتو فیق رب الغلمين'' كرےگا۔ آپ کے زیر مطالعہ کتاب کے اندر'' ویدارالی کاشوق'' حصول رضاء الی واشتیاق لقاءرب کی بات کی گئی ہے۔ جس طرح سلفہ صالحین دن رات مالک حقیقی کے دیدار رب العلمین کی ملاقات کے شوق میں رہتے تھے۔ کہ کون ساایساعمل ہے جس کے کرنے سے میری بصارت وبصیرت کو وہ روحانی قوت وہ طاقت فراہم ہوجائے جس سے قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دیدار کرسکول ، اور اللہ رب العزت کی تجلیول کا مشاہدہ کرسکول چنا نچے حضرت مخدوم بہارشرف الدین بچی منیری نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں:

کا مشاہدہ کرسکول چنا نچے حضرت مخدوم بہارشرف الدین بچی منیری نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں:

کا مشاہدہ کرسکول چنا نجے حضرت مخدوم بہارشرف الدین بھی منافل ہونے کے بعد اللہ جل جلالا

#### ایک حدیث شریف میں آیاہے:

" آقائے نامدار مدینہ حضر سے محرصلی سن ٹائیلیم ارشا وفر ماتے ہیں: جو شخص اللہ پاک کی ملاقات ناپسند کرتے ہیں'۔
پاک کی ملاقات ناپسند کرتا ہے، اللہ پاک بھی اس کی ملاقات ناپسند کرتے ہیں'۔
چنا نچہ آپ سالٹنٹ ٹیکیم نے اپنی دعا وَل ہیں اس بیش بہانعمت کواللہ جل حب لالہ سے مانگاہے۔ بلکہ یوں کہیں آقا صافیت ٹیکیم نے اپنی امت کے ذہن کواس طرف مائل کرنے مانگا کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ صافیت ٹیکیم نے فرمایا:

"وَالشُّوٰقَ اللِّي لِقَائِكَ"

''اے پاک رب اپنی ملا قات کے اشتیاق کومیر ہے رگ دریشے میں پیوست کردے'' دوسری جگہ آقا سالین ایکی آپیلم نے دعاء مانگی:

اَللَّهُمَّ اِنَّا نَسْتَلْکَ حُبَّکُ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّکَ وَالْعَمَلَ الَّذِیٰ يُبَلِّغُنِي حُبَّکُ

''اے اللہ ہم آپ ہے آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں ، اور ایسے شخص کی محبت جو آپ سے محبت کرتا ہوا ور ہراُس عمل کا سوال ہے جو آپ کی محبت تک مجھے پہنچاد ہے'۔

جبیها که حضرت امام شافعی" فر ماتے ہیں:

أُحِبُ الصَّالِحِيْنَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ ، لَعَلَ الله يَرَّزُ قُنِيْ صَلَا حًا۔ چنانچہ اہلِ نقشبند قبل المراقبہ اس دعاکے پڑھنے کی ہدایت کرتے۔

(١) اَللّٰهُمَّ حَرِّقُ قَلْبِي بِنَارِ عِشْقِكَ.

(٣) ٱللّٰهُمَّ نَوِّرُ قَلْبِيۡ بَنُوۡدِ مَغۡرِ فَتِكَ

الغرض اس پُرفتن دور میں ضرورت تھی ایک ایسے مدلل کتاب کی جس میں اہل ایمان کو لقاءِ محبوب حقیقی کی طرف رغبت دلائی جائے۔ اور لوگوں کے ذہنوں کو ماکل کرایا جائے۔آج آج اکثر افراداس مبق کو بھول جی ہیں کہ اپنی شکل اللہ پاک کودکھانی ہے ،اللہ رب العزت کا دیدار کرنا ہے۔

بحد الله تعالی حفرت مرشدی' باب جنت ، والد ما جد،' بمصلح امت حضرت مفتی شمین اشرف قاسمی ادام الله فیوسم ، نے اس موضوع پر مدلل بحث کی ہے اور بھولا ہوا سبق یا دکرانے کی کوشش کی ہے۔ حضرت مرشدی نے' ویدار اللی کا شوق' 'کتاب لکھ کرلوگوں کے ذہنوں کو اس طرف مائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک ندایک دن الله سے ملاقات ہونی ہے اور تجلیات ربانی ودیداریز دانی ولا ثانی سے ہرصا حب ایمان و مسلمان کوششرف ہونا ہے۔

دُعاہے اللہ رب العزت حضرت مرشدی کی اس تر تیب و تحقیق کواپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ آمین شعر آمین

> ازل سےان کی جنگی میری نگاہ میں ہے پیرجا نتاہوں کہبس ان کوجانت اہوں میں

#### قصيدة في الحمدومدح النَّبِيّ بَيْنِيَّةً

مَا لِيَّ رَبُّ إِلَّا هُوُ الله الله الله يَفَنَى انْكُلُّ وَيَبْثَى هُو لَيْسَ الْبَاقَىُ إِلَّا هُوَ ذٰاكَ حَمِيْه عُقْبَاهُ مَنْ كَانَ دُعَاهُ أَن يَّاهُوُ مَنُ كَانَ لِرَبِّي دُنْيَاهُ عَاشَ سَعِيْداً أُخْرَاهُ كُلُّ التَّاسِ تَوَلَّهُ مَنْ كُنتَ الهِيْ مَوْلَاهُ ذَاكَ الْخَالِدُ تَحيالُا مَنْ مَاتَ يَقُوْلُ اَللَّهُ آبشير عَبْلُ بِحُسْنَالُا رُسُلُ اللهِ تَلَقَّاهُ جَنَّةُ خُلدٍ مَأْوَاهُ ٱلرَّضُوَانُ لَهُ نُؤلُّ هَلَّا رَبَّكَ تَغُشَاهُ تَخْشَى النَّاسَ بِلَا جَدُوٰى إِنَّ الْاَمْنَ بِتَقُوَالُهُ اِبْغِ الْاَمْنَ لَدَىٰ رَبِّي دُمْ إِنَّ شِئْتَ بِإِكْرَاهُ تَنسٰى رَبُّكَ يَافَانَ

#### از ابوخطیب نقیب اشرف ندوی

# 79) پِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

# تعارفي كلمات

ٱلْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَالصَّلْوَةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمَ النَّهِيِّينَ.

اللّٰد تعالیٰ کا ہزارشکر واحسان ہے کہ اہل ایمان خاندان اور دیندار گھرانے میں پیدا کیا۔ جب آنکھ کھی تو ہر جانب اللہ ورسول کا ہی تذکر ہ سنا اور در واز ہ پرمسجد سے اللہ کی کسب ریائی اور رسالت کی شہادت کان میں یانچے وقت سنائی دیتی تھی ۔مسی رے دادامحتر م نقشبندی صاحبِنسبت اجازت یا فتہ ہوئے تعبالی کی یا د میں کھوئے ہوئے تتھے اور میر ہے نا نائجھی صوفی حق گو باو قار آ دمی تتھے۔سفیدیوش ، اوریاک وصافیہ طبینت کے تھے۔

میرے دا داعلیہ الرحمۃ کے لئے ان کی والدہ نے بیت اللہ میں دعا کی تھی جوحق تعالیٰ نے قبول کیا اور پھر داداصاحب اولا دہوئے اوراللہ تعالیٰ نے خوب برکت دی کہ نصف درجن سے زایدلڑ کےعلماء وفضلاءاورمفتی ہوئے آج ان کی اولا دوذریت میں درجن سے زایدعلماء دفضلاءمفتیان ادرمحدث ومدرس اورمصنف ہیں اوراس طرح حن اندان کھل پھول رہا ہے۔ان کی دُعباء ہے 'ادارہ دعوۃ الحق''اور''الا مدداد چسیہ ریٹبل ٹرسٹ''و چود ہیں آیا اور آج سینکڑ وں امت کے نونہال حافظ اورعلماء کی شکل میں دین کی خدمت کررہے ہیں بیسپ کی سب ہیت اللہ میں غلاف کعبہ پکڑ کر جود عاکی گئے تھی اس کی تبولیت کا ثمرہ ہے۔اس وقت آپ کے ہاتھ ہیں۔ کتاب ' دیدار البی کا شوق' میرے والدِمشفق کی آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ کتا ہے وجود میں کیوں اور کیسے آئی وہ آپ انہی کی تحریر میں پڑھیں گے۔ بیجی بات یہی ہے کہ اللہ تعالی سے ملنے کا شوق آسان وسہل بات نہیں ہے اکثر لوگوں کا دل دھل جا تاہے، کا نپ اٹھتا ہے، مگر اللہ ورسول علیہ الصلوٰۃ والسلام سے تعلق رکھنے والے اور محبت رکھنے والے بھی اس دنیا میں ہیں اور رہیں گئی ہوئی ہے کہ آ دمی اپنے اندر صفائی وستقر ائی اور گناہ سے بان کی زندگی اسی جدوجہد میں گئی ہوئی ہے کہ آ دمی اپنے اندر صفائی وستقر ائی اور گناہ سے بائی ضرور حاصل کرے کہ اللہ تعالی سے ملنا ہے وہ پاک ہے اس کی سٹ ان کے مناسب اپنی کوشش کرے، بقیہ اللہ خود آسان کردے گا۔

ایک بار والد حضرت پسیسر ذوالفقاراحد نقشبندی دامت برکاتهم سے ملنے گئے توانہوں نے فرمایا مفتی صاحب آپ میر ہے ہمراہ شارجہ چلیں۔ حسن اتفاق احقر بھی دونوں صاحب دل وحال وقال کے ہمراہ گاڑی میں تھا، اس سفر میں بابا نے حضر سے پیرصاحب کے سامنے لقاءود بدارالہی کی ایک حدیث تلاوت کی اور چند سوالات کئے۔ ہمراہ سیف اللہ صاحب نے وہ ریکار ڈ ہمراہ سیف اللہ صاحب نے کلام شروع کیا اور اس طرح سفر طے ہوتار ہا یہاں تک کے ہم شارحہ بہنچ گئے۔

میراا پناعالم بیہ ہے کہ حضرت بابا کے بیان کے علاوہ کسی اور کا بیان دل کونہیں چھوتا اورا کثر ایسا ہوتا ہے کہ بابا دامت بر کاتہم کے بیان سننے کے بعد میرا دل کا نپ اٹھتا ہے اور خوب دل بھر کررونا آتا ہے اور روپڑتا ہوں اپنے اوپر قابونہیں رکھسکتا۔

بہاادقات ایسابھی ہوا کہ میں باہر کہیں دوست واحباب کے پاسس سے آتا تو حضرت بابا مجھے متنبہ کرتے کتم نے ایسا کیوں کیااور بیربات کیوں کہی ؛ یہ کامتم نے کیوں کیااور میر سے سامنے ایسی بات کرتے کہ ایسامحسوس ہوتا کہ حضرت بابا میر ہے ساتھ اور ہمراہ تھے اور میرے لئے دعا کرتے اور مجھے فیمتی نصیحتوں سے نوازتے۔ بابا کی ہدایت ہے کہ بس ہر حال میں سیج کہوں سیج بولوں سیجوں کے ساتھ رہوں تا کہ بابا کی دعاء ہمیں ملتی رہے۔

الغرض شوق دیداراللی پر والدمحتر م سے قر آن کی آیات اور احادیثِ رسول اور مناجات نبوی کوجمع کرکے قارئین وشوق دیدار کے شاکقین کے لئے سہولت کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہا ہا کی کوشش کوقبول فر مائے اور تمام لوگوں کے لئے نفع بخش بنائے۔ لوح بھی تُو ، قلم بھی تُو ، تیرا وجود الکتا ہے گنبد آ بگینه رنگ تیرے محیط میں حباب شوکت سننجروسیم تیرے حبلال کی نمود فقرجنيدو بايزيد تيراجمال ببفقاب شوق تیرا اگرنههو میری نماز کا امام ميرا قيام بھي حجاب، ميراسجود بھي حجاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد یا گئے

> ابوشکیب محمد صهبیب اشرف چیئر مین 'الامداد چیرٹیبل ٹرسٹ، انڈیا حال مقیم دیگ

عقل ،غماب وجستجو ،عشق ،حضور و اضطراب

### عرضٍ مرتب اورسببِ تالیفِ کتاب

ٱلْحَمْدُ يِلهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ وَالطَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَمَنُ لَانَبِى بَعْدَةُ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوفٌ رَّحِيْمُ.

#### أَمَّا يَعُنُ!!

بظاہر اس کا سبب پیہوا کہ ۵ نومبر۱۰۲ء بروز بدھ ۱۲ محرم الحرام ۲ ۱۳۳۳ ھے کومبیح •9:m بگیرتیس منٹ پر دل کا دورہ پڑا۔اوراس <u>سے پہلے اس حقیر کواس کا احساس بھی</u> نہ تھا۔جسم سے پسینہ نکلنےلگااورایک عجیب سی کیفیت ہونے لگی ،ام صہیب نے جب دیکھا کے میرارنگ بدلا ہوا ہے اور میں پسینہ میں غرق ہوں تو انہوں نے یو حیب کیا ہو گیا یا کیا ہور ہاہے۔ بلاارادہ زبان سےاںتد تعالیٰ نے نکلوا با کہ بیہ بات کرنے کاوفت نہیں ہے بس ا گلے کمچہ اللہ تعالیٰ سے ملا قات ہونے والی ہے اور کلمہ طبیبہ وریز بان تھا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول الله سآباتُ اللِّيهِ كى تكرارز بان يرالله كے فضل سے ہونے لگى ، اہليہ نے كہا كہ تحسّبُنّا اللهُ وَنِعُمَد الْوَكِيْلُ بِرِ هِيَ - ان كى دل جوئى اوردل بستَّكى كے خاطر پھسسر تحسِّبُنَا اللهُ وَينعُمَد الْوَكِيلُ كاوروشروع كرديا - قصهُ خضرجب الله تعالى نے اسينے فضل ہے صحت دی تو ہار ہارول میں یہ بات آ نے گئی کہ آخرز بان پریہ کیوں آیا کہ بس انگلے کمحہ اللہ تعالیٰ سے ملا قات ہونے والی ہے۔اس وا قعہ کے بعد جب بھی اللہ کی تو فیق ہے قرآن مجید پڑھنے کی تو فیق ہوئی تو ،لقاءرحمن ، یا لقاءرب کی جوآ بیتیں آتیں ان پر

نشان لگادیتا یا جود عائیں احادیث میں آئی ہیں ان کی جستجو تیز ہوگئی اور پھراس موضوع پر پچھ لکھنے کاارادہ دن بدن دل میں گھر کرتا گیا۔گریدایک نازک ترین موضوع اس کم مایدوکم علم کے لئے سوالیہ نٹ ان بھرتے مایدوکم علم کے لئے سوالیہ نٹ ان بھرتے گئے جن کاذکر قارئین کے لئے مناسب نہیں۔

اسی درمیان اییخے وطن جانا ہوا تو ایک روز حضرت آبر و ئے نقشبند حضر \_\_\_ مولا نا مرشدیشس الہدیٰ دامت برکاتہم سے تذکرہ کیااور چندصفحات جوفضل الٰہی سے اسس وفت تک صفح قرطاس پرککھاتھا،سنا یا تو حضرت نے کلمات خیرفر مائے۔ پھرایک مقام پر سخت قبض کی کیفیت ہوگئی گئی دنوں تک کیجھ نہ لکھ سکااور بات نہ بن سکی کیوں کہ طبیعت میں وفور کی کیفیہ۔۔۔مفقو دکھی ،اس دوران مرشدی کی صحبت میں حاضری کی تو فیق ملی۔ خاص احیاب کی مجلس تھی میں نے حضرت مجددؓ کے مکتوب نمبر ۲۶ جلد اول کی وضاحت جاہی تو حضرت مرشدی نے مکتوبات خواجہ معصومیہ کی طرف رہنما ئی فر مائی اور مذکور ہ مکتوب منگوائی گئیں اور حقیرنے پڑھاتو کچھالی مجلس ہوئی کے حقیر بے خودی کے عسالم میں آ ہو بکا میں تھا اور ور دِز بان تھا سُبْحَانکَ سُبْحَانکَ مَاعَرَ فُنَاکَ حَقَّ مَعْرِ فَتِکَ وَمِنَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَكَ اورتمهام احباب خاموش تضاور بيفقيرِ بي نواء لرزال وترسان تھا،حضرت مرشدی تشریف فر ماتھے۔فقیر کونہیں معلوم کہ کیا ہوااس طرح تمام احماب مجلس يرسكته طاري تقابه

مکتوبات معصومیہ حقیر کے ہاتھ میں تھی ،کبھی پڑھتااور کبھی خاموشی ہوجاتی ،اسس طرح مکتوب شریف مکسل ہوا۔ پھرخاموش مجلس رہی ، بھی لوگ خاموش تھے۔ بیسیہ کار اسی خموشی میں بیٹھار ہا یہاں تک کہ نماز عشاء کاوقت آگیا۔حقیر ،حضرت دامت برکاتہم سے اجازت لے کر دخصت ہوا کہ نمازیڑھانی تھی۔اس طرح مجلس خاموشی کے ساتھ

اختتام پذیر ہوئی۔

بھر جب بھی حضرت اطال اللہ بقاءۂ سے ملا قات ہوتی تو بڑی شفقت ومحبت سے کام کی تفصیل معلوم کرتے ،تو بیڈ قیرو عاجز اس موضوع پر اپنی بے بصنب عتی و کم علمی اور اس راه کی دشوار بوں کا تذکرہ کرتااور دل پرایک عدم فتح کی کیفیت کااظہار کرتا۔ کیونکہ پیفقیر پچھ لکھنے سے پہلے بیہ جاہتا تھا کہ جو بھی تحریر کیا جائے آمد ہوآ ور دنہ ہو۔ اور جب تک شرح صدر نه هوسپر قلم نه کیا جائے ،اور جو پچھ بھی ہوشوق وذ وق اور دفور دیدارالہی کا آئینہ وتر جمسان ہو، لکھنے والاعاجر تم از کم دیدارالہی کے شوق سے سرشار ہواور جذبہ دیدارالهی کےطلب میں کیف ووجد کا حال ہو۔اس لئے بار بارقلم رک جاتا تھا اور بات نہیں بنتی تھی ۔جس کا اظہار کرتا توحضرت شفقت سے کام کی تفصیل معسلوم کرتے اور فرماتے کہ کام سیجئے اللہ آپ سے کام لے گا۔ جب بات اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی ہے تو وہ ضرور تائید غیبی سےنصرت ومدد کرے گا، یہ فقیرعرض کرتا دعا کی درخواست ہے آپ فرمانے عاجز وعاضر ورکرے گااللہ تعالیٰ آسان و مہل کر دے ، بات آپ سے دل یر کھول دے ، فقیر کو بیا نداز ہ بھی نہیں تھا کہ بیموضوع ایک کتاب کی شکل میں مرتب ہوجائے گا، نہ ہی اس طرح کا ارادہ ، تھا تا ہم جو ہوادہ سب محض اللہ تعالیٰ کے فضل واحسان سے قِصَا آصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَهِنَ اللهِ بنده كَى كُوشش اور پورى سعى توكل على اللّٰہ بیہ ہوگی کے قرآنی آیات جولقاءود پدارالہی کی ہیں ان کوپہلے ذکر کیا جائے ، پھسسر منکرین ومعاندین جواللہ تعالیٰ ہے ملنا پیندنہیں کرتے ، بدکتے اور بھیا گئے ہیں ان کا تجھی ذکر ہواوران کی عقوبت ونقمت کا بھی ،تفصیلاً نہیں تواجہالاً سہی \_

قار مکین کواس بات کا پوراد صیان رکھنا ہے کہ متا تبخی الْبِیَوْتِ، بِینِ موت کے بعد جوزندگی آنے والی ہے، جس کو برزخ آخرت، قیامت، حشر ونشر مجشر، میزان، پلصر اط،

حوض کوٹر کی سیرایی ،شفاعت ، دخول جنت برز خے منکرین ومعاندین کے لئے دخول جہنم ،حق جل مجدہ کا دیداراوررؤیت ،شریعت کےعموم میں سبھی لقاء میں داخل ہےاور لقاءورؤیت بھی اس میں ہوگی۔اسی طرح منکرین لقاءود پدارالہی ،آخرت کےمنکراور مّا تَعْدَ الْمَوْتِ، مرنے کے بعدوالی زندگی کے منکر ہیں تو وہ بھی اللہ کے دیدار کے منکر ہیں ۔ کیوں کہ آخرت کی تمام نعمتوں ہے آگڈ، وَاکطیسٹ، دیدارالٰہی اور رؤیت باری ہے،اس لئے قرآن مجید نے مختلف مقام پرمختلف معنی میں لقاء کو بیان کیا ہے جس کا اعلی وار قع معلی ، دیداروملا قات ہےاور دوسر نے معنی بھی اس میں شامل ہیں .....اور پات کو بمجھنے کے لئے یاسمجھانے کے لئے ایک آ سان تعبیر اور بھی اختیار کی جاسکتی ہے،وہ پیر کہ دیدارالی اورلقاء باری تعالیٰ بغیرموت کے اس دنیا میں ہسیں ہے،اور دیدارالی ولقاءِرحمن كاپېلامرحله و دروازه موت سےشروع ہوتا ہے اور برزخ اور احوال برزخ سے ہوتا ہوانشر وحشر کے بعدمحشر سے گزرتا ہواجس کےمراحل ،پلصر اط ومیزان بھی ہیں ان سب کو طے کرتے ہوئے شفاعت کبریٰ کے بعد دخول جنت ہوگا۔

الغرض جنت کے داخلہ کے بعد اہل جنت کو اَلنَّ و اَلْطَفُ نِمْت جو ملے گی وہ رؤیت وہ یہ بیاری تعالیٰ ہوگی اور ان پرنور مطلق کی بجلی ہوگی ، اللہ تعالیٰ کی ذات وصفا ہے دونوں ہی قدیم ہیں۔ اس لئے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت جو ابن ما جہیں ہے اور کہا ہے کہ آخر ہیں انشاء اللہ آئے گی کہ حق تعالیٰ اہل جنت سے جاب فرمائے گا یعنی دیدار ختم ہوجائے گا مگر حق تعالیٰ کی بجلی کا نور اور برکت ان کے ٹھکا نوں ومکانوں ہیں باقی رہے گی۔ یعنی صفات الہیہ کی برکت جنت میں دوای ہوگی۔ آدائی آ گھر تھی گیراً اللہ آ اللہ آ سے تی کے اللہ آ سے تی کہ کا نور باقی رہے گا۔ اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ جنت میں اعلیٰ نور مطلق کی بجلی کا نور باقی رہے گا۔ اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ جنت میں اعلیٰ فرمطلق کی بجلی کا نور باقی رہے گا۔ اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ جنت میں اعلیٰ میں اعلیٰ میں اعلیٰ اس کے ختی کی کہ جنت میں اعلیٰ میں اعلیٰ میں اعلیٰ کے بی کے دیت میں اعلیٰ میں اعلیٰ کے بی کے دیت میں اعلیٰ کی بی کے دیت میں اعلیٰ کے دیت میں اعلیٰ کے دیت میں اعلیٰ کے دیا کے دیت میں اعلیٰ کے دیت میں اعلیٰ کے دیت میں اعلیٰ کے دیت میں اعلیٰ کے دیا کو کے دیا کی کے دیت میں اعلیٰ کے دیت میں اعلیٰ کے دیت میں اعلیٰ کے دی کے دیا کے دیت میں اعلیٰ کے دیت میں اعلیٰ کے دیت میں اعلیٰ کے دیت میں اعلیٰ کے دیا کے دی کی کے دو اس میں اعلیٰ کے دیت میں اعلیٰ کے دیت میں اعلیٰ کے دیا کے دی کے دیت میں اعلیٰ کے دی کے دی کے دیت میں اعلیٰ کے دی ک

ای طرح مق تعالی جب بھی دیدار کی لذت ہے اھل جنت کونواز ناحپ ہیں گے نواز تے رہیں گے اورنئ شاکن کا حجاب بندوں پر ہوتار ہے گا۔اس طرح بے نیاز ذات کی بے نیازی کا ظہور ہوتار ہے گا اور نیاز منداند دیدار کی نیاز اہل جنت کو ملتی رہے گا، اور جب بھی ویدار کی نعت میسر ہوگی ایک نئی لذت وید ہوگی اور ہر بار ۔ وَالشّوق اللّٰ اور جب بھی ویدار کی نعت میسر ہوگا، اور مزید کی نعت یعنی دیدار کی نعت ہر بارنئ بجلی ،نئی لفتا ہے گئی کا جذبہ تیز سے تیز تر ہوگا، اور مزید کی نعت یعنی دیدار کی نعت ہر بارنئ بجلی ،نئی شان سے ہوتی رہے گی،اس طرح آنہ قالتہ ظیر اللی و جھات بھی ہوگا اور وَالشّوق اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کے کہوں ہوگا۔ اس کی حقیقت تو اُس عالم میں بہنج کر منشف ہوگی۔

بات دراصل واضح بیرگرنی تھی کہ رؤیت وملاقات اہل ایمان کوموت سے لے کر آخرت کے تمام مراحل سے گذر نے کے بعد ہوگی، اس لئے ملاقات ولقاء باری ۔
یاد یدار الٰہی تمام منزلوں سے اونچی منزل ومرحلہ ہے لہٰذا مومن تمام مرحسلوں ومنزلوں
پرایمان لا تا ہے اور بے ایمان ان سب کا انکار کرتا ہے گویا کہ وہ اللّٰد کی ملاقات کا انکار کرتا ہے گویا کہ وہ اللّٰد کی ملاقات کا انکار کرتا ہے گویا کہ وہ اللّٰد کی ملاقات کا تعبیر کیا ہے ''۔

آخرت میں رؤیت باری کا ہونا تو تمام اہلِ سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے، جو

تمام امل ايمان اور بركلمه كولا إلة إلَّا اللهُ مُحَتَّدُّ رَّسُولُ اللهِ ﷺ كوبوكَ \_خواه أس كلمه گونے اس دنیا میں دیدارالہی کا تصوراورخیال رکھا ہویا اس کاعلم بھی اس کونہ ہو۔جیب کہ عام مسلمانوں کاعمومی حال ہے کہ اُن کواس عظیم نعمت دیدارر بانی کاعلم ہی نہیں ہے؟ اور نہ ہی اُن کے درمیان اللہ تعالیٰ کے دیدار کا تذکرہ کیا جا تا ہےصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان جب آ قا سالٹھ آلیہ نے رؤیت ودیدار کا تذکرہ کیا ہتو تعجب اور حیرانی کے ساتھ انہوں نے خاتم التبیین سلّ تنالیم سے اس کی تفصیل معلوم بھی کی اور مزہ سے سنا بھی جس کی تفصیل آئندہ اوراق میں آپ (اللہ تعالیٰ کے فضل سے ) پڑھیں گے۔ الغرض رؤيت وديدارتوابل ايمان كوضرور ہوگىجس كاوعد ہےخواہ بلاطلب ہى ہو یا د نیامیں اُس بندہ کواس کاعلم بھی نہر ہاہو کہ۔اللہ نعالیٰ کا دیدار ہوگااور آخرے میں نعمت ایمان کی بدولت فضل الہی ہے دیدار ہوجائے ،اس سے او پچی سطح اور کمال ایمان وایقان کے نتیجہ وثمر ہ میں اگر کسی بندہ حق اور حق آگاہ کے دل میں دنیا میں آخرت کا شوقِ لقاءِرحن اور دیدارالہی کااشنتیاق پیدا ہوجائے اور وہ خود بی حق تعالیٰ سے آخرت میں شوق لقاءِ کا طالب بن جائے اور پھراس کوجب آخرت میں لقاءودیپرار کاشرف بخشا جائیگا تو ذوقی ووجدانی طور بر دونوں کے درمیان سرور دانبساط ، کیف داحساسات ،لطف وعنایات کابڑ افرق ہوگاءایک دیدورؤیت کے وقت محوتخیر ہوگا اور دوسر امحودیدورؤیت کے وقت شوق ماضی کے کمحات کے آئینہ میں ذات حق کی عظمت و ہیت ، جلال و جمال ، قدرت وسطوت اور جمله اسماء الهبيه كے مختلف شدیون ، یعنی بے کیف و بےرنگ حق تعالیٰ کے سبوحیت وقد وسیت کے مظاہر جواہل ایمان کے وہم وگمان سے وراءالوراءثم وراء الوراء ہیں اُن صفات ِ تنزیہی (یعنی جن سے رب العزت جل جلالہ یا کے ہیں )اور صفات تقدیسی (جوحق تعالی کے لئے بدرجہاتم ثابت ہیں) ان کے مشاہدات بے کیف

و جہت سے لطف اندوز ہوکر بول پڑے گا: سنبئحانگ مَاعَرَ فُنَاکَ حَقَّ مَعْرِ فَتِکَ وَ مَا عَبَدُ نَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ، تُو ياك ہے(اس خيال وَگمان سے جوہم نے تيري شان درفعت کا گمان کیا تھا تو اس سے بہت بلند و بالا ہے ) ہم تحجمے نہ پیجان سکے جو پہچاننے کاحق تھااورہم سے تیری شانِ عظمت کے مطابق عباوت بھی نہ ہوسکی نہ کر سکے۔ شوق واشتیاق دیدارالہٰی میں زندگی کالطف ہی اور ہےجس کوا حاطقکم وزبان سے بیان نہیں کیا جاسکتان کاتعلق ذوقیات ووجدانیات اور کیف ووجد سے ہے،حال ہے قال مہیں۔ بیا *یک لطیف* و نازک ترین موضوع ہے، تائیدونصرت غیبی اگر شاملِ حال رہی توجن کی دیدولقاء کی بات ہورہی ہے وہی مد دفر مادیں گےاور جتنا جاہیں گے منکشف كرك كسوادي ك\_قمادلك على اللويعزيز - يهي اس كى ايك شأن تزين ب-هُوَالْاَوَّلُ قَبُلَ كُلِّ شَيْئٍ. وَهُوَالْآخِرُ بَعْنَ كُلِّ شَيْئٍ وَهُوَ الظَّاهِرُ فَوۡقَ كُلِّ شَيۡيٍ، وَهُوَ الۡبَاطِنُ دُوۡنَ كُلِّ شَيۡيِ، سُبۡعَانَهُ سُبُعَانَهُ، وَعَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَهُوَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ. اہل اللہ کیلئے د نیامیں مشاہر ہُ جمال حق کی دوصور تیں ہیں

محققین فرماتے ہیں کہ مشاہد ہ جمال حق کی دوصور تیں ہیں ایک حضور بلاواسطہ (جومقام فنا میں ہوا کرتا ہے)۔ دوسرے حضور بواسطہ (جومقام بقب اء میں ہوتا ہے)۔ حضور بلاواسطہ تو ہیں ہوائے حق کے اور کسی چسینز کی طرف اصلا التفات نہ ہو ہردم اللہ تعالیٰ کی طرف بدون کسی واسطہ کے متوجہ رہے (مقام فنا میں حضور غالب ہوتا ہے) اور حضور بواسطہ بیہ ہے کہ مخلوق کی طرف بھی توجہ والتفات ہو مگر مخلوق آئینہ بن ہوتا ہے) اور حضور ہوتی ہے کہ مخلوق کی طرف بھی توجہ والتفات ہو مگر مخلوق آئینہ بن جائے ، رؤیت جمال الہی کے لئے (مقام بقامیں یہی صورت حضور ہوتی ہے) تو پہلی جائے ، رؤیت جمال الہی کے لئے (مقام بقامیں یہی صورت حضور ہوتی ہے) تو پہلی

صورت کی نظیر میہ ہے کہ کو کی شخص محبوب کو بدون سی حجاب کے دیکھتار ہے، کہ اس کا چہرہ عاشق کے سامنے ہو۔

اوردوسری صورت کی نظیر ہے ہے کہ مجبوب عاشق سے کہدد ہے کہ مجھ کومت گھورو بلکہ سامنے جوآ کیندرکھا ہے اس میں سے میری صورت کودیکھو،اس وقت بھی عاشق کی تو جہ محبوب ہی کی طرف ہے، مگررؤیت بواسطہ ہے، اورظا ہر ہے کہ اس دیدار میں اور پہلے والے دیدار میں فرق ضرور ہے، جو بات بلاواسطد کے میں ہے وہ آ کینہ سے دیکھنے میں ہے وہ آ کینہ سے دیکھنے میں ہوتا ہے) حضور بواسطہ سے میں کہاں۔ ای طرح حضور بلاواسطہ (جومقام فنا میں ہوتا ہے) حضور بواسطہ سے اس کی تقل ہے، کیوں کہ اس میں غیری طرف اصلاً التفات نہیں ہوتا، اور حضور بواسطہ میں گواس کی نظر کیوں کہ اس میں غیری طرف اصلاً التفات نہیں ہوتا، اور حضور بواسطہ میں گواس کی نظر الذات حضرت حق پر ہی ہوتی ہے مگر فی الجملہ واسطہ پر بھی نظر ہوتی ہے اور عاشق پر اتنا واسطہ بھی گراں ہے۔

### عشق کی شان

حضرات انبیا علیہم السلام وابل ارشاد کی طبیعت تو یہی چاہتی ہے کہ ہروفت حضور بلا واسطہ رہے خصوصاً حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جوتعلق ومحبت حق تعالیٰ سے ہے اس کا تفاضا یہی تھا کہ آپ ہروفت بلا واسطہ مشاہدہ جمال حق میں مشغول رہیں، مگر آپ کو خدمتِ ارشاد میں رکھا گیا مخلوق کوفیض پہنچانے کیلئے مامور کیا گیا جس مسیں گونہ تو جہ مخلوق پر بھی کرنا پڑتی ہے۔

کو یا ، تو جہالی انخلق ، تو جہالی الخالق ، سے آپ کے لئے مانع نہیں ، کیوں کہ ت تعالیٰ نے اس کو اپنے جمال کا آئینہ بنادیا ہے حضور سل الٹی کے لئے اور آپ کی تو بڑی شان ہے ، اہل اللہ کو جو آپ کے غلامانِ غلام ہیں میہ بات نصیب ہے کہ کوئی چیز ان کومجبوب

سے مشغول نہیں کرتی۔ بیسب پچھ ہے۔ گرعشق کا تقاضا بیہ ہے کہ مجبوب کو بلا واسطہ دیکھا جائے بچ میں آئینہ کا واسطہ بھی کیوں ہوعشق کی شان تو بیہ ہے۔
عیر سے از چیثم برم روئے تو دیدن ندہم
گوش را نیز حدیث تو شنیدن ندہم
( مجھ کو آئکھ پررشک آتا ہے کہ ان کومجوب کے چیرہ کوند دیکھنے دوں اور کانوں کومجی اس
کی ہاتیں نہ سننے دوں )۔

ای گرانی کوآپ نین سے تعبیر فرمائے ہیں کہ بعض دفعہ مخلوق کے واسطہ سے تو جہالی المحبوب کرنے میں میرے دل پر بادل ساچھاجا تا ہے کیوں کہ ظاہر ہے کہ بلا واسطہ مشاہدہ زیادہ لذیذ اور بے غبار ہوتا ہے۔ گوقر ب زیادہ اس میں ہے کہ مخلوق کے واسطہ سے مشاہدہ کیا جائے ، کیوں کہ اس میں مجبوب کی اطاعت سے عاشق کادل گویہ چاہستا ہے کہ مجبوب کو بدون کسی واسطہ کے دیکھوں ، مگر جب محبوب کی مرضی یہ ہے کہ مجھ کوآئینہ میں سے کہ محبوب کی مرضی یہ ہے کہ مجھ کوآئینہ میں سے دیکھوتو اس وقت اطاعت اسی میں ہے کہ آئینہ کی طرف منہ کر لیا جائے اور اس میں سے محبوب کی صورت دیکھی جائے گوآئینہ کی طرف منہ کرتے ہوئے عاشق کے دل میں سے محبوب کی صورت دیکھی جائے گوآئینہ کی طرف منہ کرتے ہوئے عاشق کے دل برنشر لگتا ہے۔ مگر وہ یہ کہتا ہے۔

میل من من من موئے وصال ومیل اوسوئے فراق ترک کام خود گرفتم تابرآید کام دوست (میرامیلان وصال کی طرف ہے اوراس) (محبوب) کامیلان فراق کی طرف ہے میں نے اپنی مراد کوچھوڑ ویا تا کرمجوب کی مراد پوری ہوجائے )۔

وصال سے مراد حضور بلاواسطہ ہے اور فراق سے حضور بواسطہ اور عاشق کی طبیعت فطری طور پر پہلی صورت کو چاہتی ہے ، مگر وہ رضائے محبوب کے لئے دوسری صور ست کواختیار کرتا ہے ، اسی لئے مقام فنا سے مقام بقا کی طرف آناسا لک پر طبعاً گراں ہوتا ہے، مگرامرالی کی وجہ ہے وہ اس کوخوثی سے قبول کرتا ہے اس کی دوسری مثال اس سے واضح ترہے کہ ایک عاشق محبوب کے سامنے بیٹھا ہوا اس کے چہرہ کود کیور ہا ہوتھوڑی دیر کے بعد محبوب امر کرے کہ ذرا بازار سے ہمار سے واسطے آم لے آؤتو بازار جانے بیں گوفی الجملہ غیبوبت ہوگی۔ مگر بتلائے قرب زیادہ کس صورت بیں ہے آیا اطاعت و قرب اس میں ہے کہ فور اُاٹھ کر بازار چلا جائے اور آمول کی تلاش میں مارا مارا پھرے ، یا یہ کہ وہیں بیٹھار ہے اور محبوب سے کہے کہ حضور مجھے تو اپنا جمال دیکھنے و بیجئے میکام کسی اور سے لے لیجئے۔ بیٹھیا ہم عاقل کم کے کہ حضور مجھے تو اپنا جمال دیکھنے و بیجئے میکام کسی اور سے لے لیجئے۔ بیٹھیا ہم عاقل کم گا کہ اس وقت اس کا بازار جانا ہی موجب قرب اور سے اگر بیٹھا تی صادق ہے تو اس غیبو بت کو گوار اکر سے گا ، گوطبعاً اس پر گرال ہے اور میہ کہ گا۔

اُرِیْنُ وِصَالَهُ وَیُرِیْنُ هَجْرِی ..... فَاتْرُكُمَا اُرِیْنُ لِهَا یُرِیْنُ میں محبوب کے وصال کا خواہاں ہوں اور وہ هجر کا خواہاں سومیں نے اپنی خواہش کواس کی خواہش کی وجہ سے ترک کرویا۔ (خطہات عیم الامت۔ ۳۰۲/۲۳)

الغرض حق تعالی کے قرب کی لذت ، وصل کی حلاوت اہل اللہ کواس دار فانی میں حاصل ہے اپنے اپنے مراتب کے اعتبار سے اور آخرت میں قرب کی لذت ، وصل کی حلاوت دیدار کی لذت اور رؤیت کی حلاوت میں تبدیل ہوجائے گی۔ حق تعالی قرب کو دیدار میں اور وصل کو رؤیت میں بدل دیں گے لقاء دار بقاء میں ہوگی اور ضرور ہوگی۔ قرب و مصل ربانی میں وراصل حجاب ہماری ہی جانب سے فنس پرستی۔ اور گناہ ومعاصی کی کدورت وظلمت ہے۔ اس حجاب و پردہ کو ہٹا دیسے کے اور وصل وقرب کی گذت کی چاشنی ویدہ کو ہٹا دیسے کا گھر مشاہدہ کریں۔ میں ہونے میں کی عنایت کا پھر مشاہدہ کریں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سے ائل کی عنایت کا پھر مشاہدہ کریں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سے ائل ہی عنایت کا پھر مشاہدہ کریں۔

#### راہ دکھلا ئیں کسے کوئی راہ رومنزل ہی نہیں

#### حجاب دور کرنے کا طریقہ

پس آپ ان حجابوں کودور کر دیسجئے حقیقت بالکل قریب ہے بلکہ حقیقۃ الحقائق جل وعلى كه تَحْنُ ٱقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَدِيْدِ- (ہم شەرگ سے زیادہ قریب بیں )۔حضرت بایز ید بسطامیؓ نے اللہ تعالیٰ کوخواب میں ویکھاعرض کیا کہ یَارَ بِ دُلَّنِی عَلَى أَقُرَبِ طَزِقِ إِلَيْكَ، كَهِ إِسَاللَّهُ مَجْهِ آبِ تَكَ يَهِ نِجِيحَ كَاوِهِ رَسْتَهُ بَتِلَا وَيَجِعَ جُوسِب سے زیا دہ قریب کا ہے سجان اللہ کیسے سچے رہبر تھے کہ ہمارے لئے کتناسہل رستہ تحقیق سر گئے بیآج جولوگ آسانی ہے منزلیں طے کرتے چلے جار ہے ہیں انہیں حضرات کا طفیل ہےغرض خواب میں عرض کیا کہاےاللہ مجھے قریب کارستہ بتلا دیجیے ارشا دہوا کہ یا بایزید دع نفسک و تعال ، که پندار اورخود بین کوچهور دو پ*هر را سسته سیدهای* ميانِ عاشق ومعثوق بيج حائل نيست توخودحجاب خودي حافظ ازميان برخسينه (عاشق اورمعشوق کے درمیان میں کسی چیز کابر دہ نہیں ہے حافظ تو خود ہی پر دہ بہنا ہوا

خودی کوچیوڑااورآجا=خطبات حکیم الامت) قرب و وصل رتانی میں نفس اورخواہشات نفس ہی تو بڑا حجاب ہے۔ بندہ جب نفس پرستی اورخواہشات کی قربانی دیتا ہے تواس کے عوض اس کوخی تعالیٰ کی جانب سے وصل کی لذت نصیب ہوتی ہے اور وہ حق تعالیٰ کی جانب انابت اختیار کر لیتا ہے۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علایسًلا سے کہا تھا کہ ہم ایمان ہی نہ لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کونہ د کھے لیں۔ یدایک گستاخانداور بے باکانہ سوال تھا؛ اللہ تعالی نے اسکی گرفت کی اور بنی اسرائیل کواس کی سزاء بلی ۔ اس امت کواللہ تعالی نے شوق دیدار الہی کی طلب بھر پوردی اور کل روئیت اور دیدار الہی کی طلب بھر پوردی اور کل روئیت اور دیدار الہی کی جگہ آخرت کی اطلاع صادق ومصدوق حضرت خاتم النبسیین علیہ الصلاۃ والسلام نے دے دی امت نے سیم محتی واکل محتا کہ کر سرتسلیم خم کر دیا اور عباوت واطاعت سے لذت قرب اور حلاوت وصل کو پالیا۔ ویلا والحقی کی والی مقالیم تک کا نکت کی سے امت کو سجدہ میں قرب کی لذت و کیفیت عنایت کی گئی اور نما زمیں تکبیر تحریم سے امت کو سجدہ میں قرب کی لذت و کیفیت عنایت کی گئی اور نما زمیں تکبیر تحریم سے تسلیم تک کا ذکت تو اہ کا مشاہدہ عطا ہوا۔ نما زسے دیدار الہی کی بشارت ہے جوانشاء اللہ تسلیم تک کا ذکت کو تو انشاء اللہ اللہ کی بشارت ہے جوانشاء اللہ اللہ عنا میں تک کا ذکت کو تو امام کا مشاہدہ عطا ہوا۔ نما زسے دیدار الہی کی بشارت ہے جوانشاء اللہ اللہ علی بیشارت ہے جوانشاء اللہ اللہ میں کا کا مشاہدہ عطا ہوا۔ نما زسے دیدار الہی کی بشارت ہے جوانشاء اللہ اللہ کی بشارت ہے جوانشاء اللہ اللہ میں کا کا کہ میں تو کیفیت عنایت کی بیشارت ہے جوانشاء اللہ اللہ کی بیشارت ہے جوانشاء اللہ اللہ کی بیشارت ہے جوانشاء اللہ کی بیشارت ہے جوانشاء اللہ کی بیشارت کی بیشارت ہے جوانشاء اللہ اللہ کی بیشارت کی بیشار کی بیشار کی بیشارت کی بیشارت کے جوانشاء اللہ کی بیشارت ک

بنی اسرائیل کا گستا خانه سوال اوراس کی سز اء

الله تعالیٰ کاارشاد ہے:

آپ کتاب میں پڑھیں گے۔

وَإِذْ قُلْتُمْ لِمُنُولِي لَنَ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللهَ جَهْرَةً فَاخَذَتُكُمُ الطَّعِقَةُ وَآنُتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿ البَرْ ﴿ )

ترجمہ:اور جب تم لوگوں نے (یوں) کہا کہا ہے مویٰ ہم ہر گزنہ مانیں گے تمہارے کہنے سے بہاں تک کہ ہم (خود) دیکھ لیس الند تعالیٰ کوعلانیہ طور پرسو(اس گستاخی پر) آپڑی تم پرکڑک وبچلی اورتم (اس کا آنا) آٹکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ (تھانویؓ)

اس کا قصہ اس طرح ہواتھا کہ جب حضرت موسی علایتا نے کو وطور سے توریت لاکر پیش کی ، کہ بیاللہ تعالیٰ کی کتاب ہے توبعض گستاخ لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خودہم سے کہدد ہے کہ بیہ ہماری کتاب ہے توبعض گستاخ لوگوں نے گا، حضر سے موسی علایتا ہے نے کہدد ہے کہ بیہ ہماری کتاب ہے تو بے شک ہم کو یقین آئے گا، حضر سے موسی علایتا ہے بات بھی ہوجائے گی ، بنی اسرائیل نے کلام الہی سننے باذن الہی فرمایا کہ کو وطور پر چلویہ بات بھی ہوجائے گی ، بنی اسرائیل نے کلام الہی سننے کیلئے ستر آدمی منتخب کر کے موسی علایتا ہے ساتھ کو ہ طور پر روانہ کئے ؛ اور حضر سے کیلئے ستر آدمی منتخب کر کے موسی علایتا ہے ساتھ کو ہ طور پر روانہ کئے ؛ اور حضر سے

موئی علایتان اُن سنز آ دمیوں کوکو وطور پر کلام البی سننے کی غرض سے لے گئے۔ وہاں پہنچنے پراللہ تعالیٰ کا کلام ان لوگوں نے خود سنا تو اس وقت اُور رنگ لائے کہ ہم کوتو کلام سننے سے قناعت نہیں ہوئی اور اے موئی پرد ہے میں سننے کا ہم اعتبار نہیں کرتے ،اللہ جانے کون بول رہا ہوگا ،اگر اللہ کود کیے لیں تو بے شک مان لیں۔

چونکہ دنیا میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کود کیھنے کی قوت نہیں رکھتا۔ صدیث میں ہے: وَاعْلَمُوْاانَّکُمْ لَنُ تَرَوُارَ بَکُمْ حَتَّی تَمُوْتُوا۔

تم جان لواس وقت تک اپنے رب کی زیارت نہیں کرسکتے جب تک کیم وفات نہ پالو۔

م جان وال وست ملہ ہے رہ بی اور سب بلاک ہوگئے۔ (بے جا اور گستا خانہ اسلئے اس گستا خی بران پر بجلی آ بڑی ، اور سب بلاک ہوگئے۔ (بے جا اور گستا خانہ قبل و قال ، اگر مگر ، ای و قبی ، اب تب ، کیوں ، کیا – ہمیشہ تباہی کے وَ ھانے لے جا تا ہے ، ایمان تو محض تسلیم و تفویض ہے ) بنی اسرائیل ایمان لاتی اور پھر عاجز اندالتجاء کرتی تو منجا نب اللہ میں اور لذت و نعمت و یدگی کوئی چاشن نصیب ہوتی ۔ واللہ اعلم حضر ت موسی علیہ السلام کی اللہ تعالی سے ہم کلامی

حضرت موی علیشا نے بنی اسرائیل میں شری نیک وصالح لوگ منتخب کے اور انہیں کہا کہ تم روز ہ رکھواور خوب نہادھوکر پاک وصاف ہوجاؤ ،اور پا کیزہ کیڑے پہنو،سب نے حضرت موی علیشا سے استدعا کی کہ آپ جناب باری تعالی میں عرض سیجئے کہ جمیں اپنا کلام پاک سنائے ، جب موسی علیشا پہاڑ کے قریب ہوئے تو ایک ابر شل ستون نمووار ہوا ، اور سارے پہاڑ پر محیط ہوگیا ،حضرت موئی علیشا اس ابر میں گھس گئے اور اپنی قوم سے کہد دیا کہ جب تم اس ابر میں آؤتو سجدہ میں گر پڑ نا۔حضرت موئی علیشا کہ کی مالیشا کہ جب حق تعالی سے کلام کرتے تو ان کے مبارک چہرہ پر ایک ایسانور چکتا تھا کہ کسی کو اس طرف دیکھنے کی تاب نہ ہوتی تھی ، پھران میں اور نور باری تعالیٰ کے درمیان ایک جاب طرف دیکھنے کی تاب نہ ہوتی تھی ، پھران میں اور نور باری تعالیٰ کے درمیان ایک جاب

پیدا ہو گیا ؛ انہوں نے سنا کہ حق تعالیٰ حضرت موسیٰ علایقلا کوامر ونہی فر ما تا ہے ، منجملہ ان کے بیرجمی گوش ز دہوا کہ:

بے شک میں اللہ ہوں میرے سواکوئی معبور نہیں ، میں قاہر ہوں ، میں نے تہہ میں اپنی قوت شدیدہ سے مصر سے نکالا ؛ تم میری ہی عبادت کرواور کسی غیر کی عبادت نہ کرو۔ (تفسیر مظہری ۱۳۳/۱ گلدستہ - ۱۳۲/۱)

بني اسرائيل كأستاخانه سوال اور حضرت موسى عليشاه كي مؤد بإنه التجاء

بنی اسرائیل اس موقعہ پر دووجہ سے غضب الہی کے مورد سنے ، اول تو اس کہنے کی وجہ سے کہا سے کہا ہے گئی خول وجہ سے کا ہرگزیقین نہ کریں گے ، یہی ایک گستا خی نزول عذاب کے لئے کا فی تھی ، اس لئے کہ اللہ کے نبی پر اعتاد اور بھر وسہ نہ کرنا اور حسس ظن کے بجائے اس سے بدطن اور بدگمان ہونا ہے بچھ معمولی گستا خی نہسیں ، نبی پر اعتاد نہ کرنا صریح کفر ہے ، نبی ہی کے اعتماد پر اللہ کی باتوں کو ماننا ایمان ہے اور جو شخص نبی پر اعتماد نہیں کرتا آخروہ یہ توسو ہے کہ نبی کے بعد پھر کس پر اعتماد کرے گا۔

دوم بیرکه گستاخانداور بے باکانه طور پر بیرکه دینا که تحقی نوی الله بجهرة و که ہم موئی کی تصدیق جب کریں گے۔ کہ جب الله کوعلانیه اور ظاہر طور پر دیکھ لیں ، ہاں اگر اوب کے ساتھ بیر کہتے کہ اے موئی ہم دیدار الہی کے مشتاق اور آرز ومند ہیں تو مور دِ عضب نہ بنتے ؛ اس کا جواب تو بیہ ہوتا کہ تم ابھی اس نعت کے قابل نہسیں ۔ آخرت میں عضب نہ بنتے ؛ اس کا جواب تو بیہ ہوتا کہ تم ابھی اس نعت کے قابل نہسیں ۔ آخرت میں جب آلودگیوں اور نجاستوں سے پاک ہوجا دُ گے تب دیکھو گے ۔ غرض بیر کہ اسس سستا خانہ اور موئی مالیشا کا مَتِ اللّٰ کے اللّٰ کا مَتِ اللّٰ کا اللّٰ کا مَتِ کے اللّٰ کا مَتِ کا اللّٰ کا مَتِ اللّٰ کا مَتِ اللّٰ کا مَتِ کا اللّٰ کا مَتِ کے اللّٰ کا اللّٰ کا کا مُتِ کی مطالبہ نہ تھا ، دوم بید کہ وہ ایک والہ انہ انہ اور مؤد بانہ ایک استدعاء اور درخواست تھی ، مطالبہ نہ تھا ، دوم بید کہ وہ ایک والہ انہ اور مؤد بانہ ایک استدعاء اور درخواست تھی ، مطالبہ نہ تھا ، دوم بید کہ وہ ایک والہ انہ انہ اور کو اس کے انہ انہ ایک استدعاء اور درخواست تھی ، مطالبہ نہ تھا ، دوم بید کہ وہ ایک والہ انہ انہ انہ ایک استدعاء اور درخواست تھی ، مطالبہ نہ تھا ، دوم بید کہ وہ ایک والہ کے انہ انہ کے انہ کی میں کے انہ کی کہ کو انہ کی کے انہ انہ کی انہ انہ کی کے کے انہ کی کے انہ کی کے انہ کی کے کو کے کی کے کے کی کے کو کے

عاشقانهاستدعاء نیازتھی، جوسراسر محبت اوراشتیاق بر مبنی تھی، حاشا بنی اسرائیل کی طرح تعنت اور عناداس کامنشاء نہ تھا۔ (معارف القرآن کا ندھلویؒ ا/ ۱۸۵) حضرت موسیٰ علایشلا کی جانب سے دبیرارالہی کی درخواست

الله تعالیٰ کاارشادہے:

وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ ﴿ قَالَ رَبِّ آرِنِيٓ آنظُو إِلَيْكَ ﴿ (الا مِراف ١٣٣)

اورائےرب نے ان سے (بہت ہی لطف وعنایت کی ) باتیں کیس تو عرض کیا کہا ہے میرے رب اپنادیدار مجھ کود کھلادیجئے کہ میں آپ کوایک نظرد کیے لوں۔ (تھانویؒ)

یعنی حق تعالی نے مولی علایتال کوکسی مخصوص ومتاز رنگ میں شرف مکالمہ بخشا، اب اس وفت حضرت مولی علایتال کو بلا واسطہ کلام اللی سننے کی لذت بے پایاں حاصل ہوئی تو کمال اشتیاق سے شکلم کے دیدار کی آرز وکرنے گے اور بے ساختہ درخواست کردی: دَتِ آدِنِی ٓ اَنْظُرُ اِلَیْكَ ﴿

اے پروردگارمیر ہےاوراپنے درمیان سے تجاب اورموانع اٹھا دینجئے اور وحسب انور بے حجاب سامنے کر دینجئے ، کہ ایک نظر دیکھ سکول۔ (تنسیر عثانی ّ)

### بچل کے بعد حضرت موسیٰ علیشلا کی نظر تیز ہوگئ

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت سائٹھالیہ ہم نے فرمایا کہ جب موٹی علالتا ا پر تجلی ہموئی تو آپ کی نظر الیسی تیز ہوگئ کہ دس کوس کی مسافت سے تاریک رات میں بھی کسی چٹان پر چلتی ہموئی چیونٹی کو دیکھ لیتے ہے۔(ابن کثیر) حضرت موسی علالتا امر طرف ہے کلام الہی سُن رہے ہے

بیضاوی نے لکھاہے کہ روایت میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیاتیا ہم طرف سے کلام الہٰی مُن رہے منصے ، میں کہتا ہوں کہ اس سے مرادیہ ہے کہ کسی جہت سے نہیں سن رہے تھے۔ (لیعنی وہ کلام کسی جہت کا محتاج نہیں تھا،تمام جہات واطراف کی قیود سے آزاد تھا) جس طرف زُخ کرتے تھے، وہی کلام بے جہت سنتے تھے،اس طرح حضرت موسیٰ علایٹنا پر کلام ربانی کا انکشاف ہو گیا،اوراس ہے آگے دیدار کے مشاہدہ کا اشتیاق بیدا ہو گیا۔آوراس ہے آگے دیدار کے مشاہدہ کا اشتیاق بیدا ہو گیا۔آورنی محصابات بیدا ہو گیا۔آورنی محصابات بیدا ہو کہا ہے۔

قَالَ لَنْ تَوْرِينِي ..... فرماياتو مجھ كو ہرً مزند كھے گا۔

یعنی دنیامیں کسی مخلوق کا پیانی وجوداور فانی قوی اس ذوالحب لمال والا کرام، کم یزل ولایزال کے دیدار کا تخل نہیں کر سکتے ، اس سے ثابت ہوا کہ دنیامیں کسی کوموت سے پہلے دیدار النی کا شرف حاصل ہونا شرعاً ممتنع ہے، گوعقلاً مسکن ہو، کیوں کہ اگرام کان عقلی بھی نہ مانا جائے، تو موسی علیشا ہیسے جلیل القدر پیغیبر کی نسبت بین خیال نہیں کیا جاسکتا کہ وہ ایک مذہب ہے کہ رؤیت باری دنیا میں عقلاً ممکن ، شرعاً ممتنع الوقوع اور آخرت میں اسس کا وقوع نصوص رؤیت باری دنیا میں عقلاً ممکن ، شرعاً ممتنع الوقوع اور آخرت میں اسس کا وقوع نصوص وقعیہ سے تابت ہے۔ (تفیرع ان )

**ڭ تارىنى** ..... (لىحنى آپ مجھے نېيىر دىكھ سكتے ) ـ

اس میں اشارہ ہے کہ رؤیت ناممکن نہیں مگر مخاطب بحالت موجودہ اس کو ہر داشت نہیں کر سکتا ، ورنہ اگر رؤیت ملکن ہی نہ ہوتی تو ۔ کئ تنزینی کے بجائے کئ اُدی اُدی کہا جاتا کہ میری رؤیت نہیں ہوسکتی ۔ (تفسیر مظہری)

اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا میں بھی عقلاً ممکن تو ہے مگر اس آیت سے اس کامتنع الوقوع ہونا بھی ثابت ہو گیا اور یہی مذہب ہے جمہور اہل سنت کا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رؤیت عقلاً ممکن ہے مگر شرعاً ممتنع - جیسا کہ چیج مسلم کی حدیث میں ہے:

لَنْ يَرْی اَحَدُمِنْکُمْ رَبَّهٔ حَتَّی یَمُوْتَ. یعیٰتم میں ہے کوئی شخص مرنے سے پہلے اپنے رب کوئیس دیکھ سکتا۔ بہاڑ بھی جھلک بر داشت نہیں کرسکتا

ولایکن انظر الی المجتبل: اس میں اس امرکی شہادت ہے کہ بحالت موجودہ مخاطب رؤیتِ الٰہی کو برداشت نہیں کرسکتا ،اس لئے بہاڑ پرادنی سی جھلک ڈ ال کر بتلادیا گیا کہ وہ بھی برداشت نہیں کرسکتا ؛ انسان توضعیف الخلقت ہے وہ کیسے برداشت کر ہے۔ (مفتی اعظم معارف القرآن)

اللہ تعالیٰ نے فر مایا تو ہرگز مجھے نہیں دیکھے یائے گانہ کوئی انسان دنیا میں میری طرف نگاہ کرسکتا ہے، جوشخص میری طرف دیکھے گام جائے گا، موسی علیاتی نے کہا الہی میں تیرا کلام سن کرتیرے دیدار کامٹ تال ہواا گرمیں تیری طرف دیکھیوں اور مرجاؤں تو بغیر دیدارزندہ رہنے سے مجھے زیادہ پسند ہے۔ (گلدستہ:۲/۵۴۷)

### پېساڙريزه ريزه هوگيا

حق تعالیٰ کی تجلیات بہت طرح کی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کاارادی فعل ہے کہ جسس چیز پر جس طرح چاہے بخلی فر مائے ، پہاڑ پر بخلی ہوئی اس نے معاً پہاڑ کے خاص حصہ کو ریزہ ریزہ کر ڈالا، اور موئی علایقا ہی چونکہ کی جسل اور بہاڑ کے ہیں تصان پر اس قرب محسل اور بہاڑ کے ہیں تناک منظ سے دیکھنے کا بیا اثر ہوا کہ بے ہوسٹس ہوکر گریڑ ہے ، بلاتشہ بہد یوں سمجھ لیجئے کہ بحل جس پر گرتی ہے اسے جلا کر ایک آن بیس کس طرح خاک سیاہ کردیتی ہے اور جولوگ اس مقام کے قریب ہوتے ہیں بسااو قات انہیں بھی کم وہیش صدمہ پہنچ جاتا ہے۔ (تغیرعنانی)

تخلى كخطهور كامنظر

### نورو بخل کی ملکی مقدار کاظهور ہوا تھا

امام سیوطیؒ نے لکھا ہے کہ چینگلی کے آ دھے پور کے برابرنو رالہی کاظہور ہوا تھا۔ حاکم کی صحیح حدیث میں یہی آ یا ہے ( بخلی ظاہر ہوئی ، نمودار ہوئی ، لیعنی اس کا پچھنور چہکا)۔
صوفیہ کہتے ہیں کہ سی چیز کا دوسر سے درجہ پرظہور ( یعنی عکس اور پرتو کاظہور ) تحب لی کہلا تا ہے جیسے آ نمینہ کے اندر کسی کی صورت کاظہور حقیقت میں سیجلوہ اندازی اور جلوہ بینی رؤیت ذات نہیں ، کیول کہ ظاہر ہے کہ موسی علیقی آ کی استعداد وقوت بہاڑ سے بھی زاید تھی اور موسی علایقی کو بیدار ذات سے تاکید کے ساتھ روک دیا گیا ؛ تو بہاڑ میں نور ذات کو برداشت کرنے کی صلاحیت کہال سے آسکتی ہے۔

حضرت ابن عباس یے نفر مایا نو رقدی بہب اڑپر نمودار ہوا تھا۔ ضحاک کا قول ہے اللہ تعالی نے اپنے نور سے پر دے ہٹا گئے تھے، اور بیل کی ناک کے سوراخ برابر نور کو ظاہر کردیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام اور کعب احبار یے فر مایا عظمت باری تعالیٰ کی جلوہ یا شی صرف موئی کے ناکہ کی برابر ہوئی تھی کہ بہب اڑشق ہوگیا۔

سدیؓ نے کہا: چھنگل کے برابر بجلی ہوئی تھی،اس کی تائید حضرت انس ؓ کی روایت سے ہوتی ہے کہ حضرت اقدس رسول اللہ صلح اللہ مقالیہ ہم نے چھنگل کے آخری جوڑ پر انگوٹھار کھنے ہوئے ہے کہ حضرت فکلگا تجیلی رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ ذَکُّاوَّ حَرَّ مُولْسی صَعِقًا ، (امراف: ۱۳۳) ہوئے ہے آبی اور فرمایا،بس اتی تحب لی ہوئی تھی کہ بہا اڑ آہتہ آہتہ جہلا (یعنی کرز ااور موسی علایت کی اور فرمایا،بس اتی تحب لی ہوئی تھی کہ بہا اڑ آہتہ آہتہ جہوت ہوگر گر پڑے)۔

وجب بن منبہ اور ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ جب موٹی علایتنا نے دیدار کا سوال

کیا تو کہراور تاریکی جار جارفرسخ تک پہاڑ پر چھا گئیں۔ بجلیاں تڑ پے لگیں بادل گر جنے اور کڑ کئے لگے اور اللہ نے آسانوں کے فرشتوں کو حکم دیا کہ موسیٰ کے سیامنے آ جائیں،حسب الحکم اس نیلے آسان کے ملائکہ بیلوں کی شکل میں باول کی طرح گرجدار آ واز میں اللّٰہ کی تنبیج وتفذیس کرنے سامنے ہے گز رہے ، پھر دوسرے آ سان کے ملائکیہ بشکل شیر کے سامنے آئے ،ان کے منہ ہے بھی اللّٰہ کی شبیح و تقدیس کی چیخیں نکل رہی تھیں ، ضعیف، بنده (مویل) بن عمران اس منظر کود مکی کراوران آواز وں کوس کرخوف زوه ہو گیا ،لرز گیا ؛ بدن کارونگٹارونگٹا کھڑا ہو گیا ،اور کہنے لگا اب مجھے اپنی درخواسے ہے۔ پر یشیمانی ہے،کاش کوئی چیز مجھےاس مقام سے الگ کردیق ( کہمیں پیمنظر نہ دیکھتا )۔ اس برملائکہ کے سرگروہ نے جوسب کا ہزرگ تھا کہاموی ابھی ایپے سوال پر فت ائم ر ہو ، ابھی تو بہت میں سے تھوڑاتم نے دیکھا ہے۔ پھر تیسر ہے آسان کے فرسشتے اتر کر موسیٰ علالِتلا کے سامنے آئے ،ان کی شکلیں بھی شیر وں جیسی تقسیس ،گرجیلی آواز وں سے متو اترنشبیج وتقذیس کا شورکرر ہے تھے، ایسامعلوم ہوتا تھا کہ جیسے کسی شکر کامحن لوط شور ہے۔آگ کے شعلے کی طرح ان کارنگ تھا ہموٹی ملالیٹا، خوف زوہ ہو گئے ، اورزندگی کی آس نەرىپى بىرگرو يەملائكەنے كہاا بن عمران ابھى اپنى جگەٹېر و،تمہار سےسامنے توابیپ منظرا ہے گا کہ برداشت نہ کرسکو گے۔

پھر چوتھے آسان کے ملائکہ موسیٰ علاقلہ کے سامنے آئے ، پچھلے ملائکہ کی شکلوں جیسے
ان کی صور تیں تھیں ، رنگ تو شعلہ کی طرح تھا اورجسم برف کی طرح سفیدتھا ؛ ان کی تسبیح
ونقذیس کی اونچی آوازیں الیم تھیں کہ سابق فرشتوں کی آوازیں ان جیسی نتھ ہیں۔
حضرت موسیٰ علاقلہ کا جوڑ جوڑ چھکنے اور دل دھڑ کنے لگا اور شدت کے ساتھ گریہ طاری ہوگیا۔
سید الملائکہ نے کہا ابن عمر ان ابھی اپنے سوال پرتھ ہرو ، کم دیکھا ہے زیادہ دیکھنا ہے۔

پھر پانچویں آسان سے ملائکہ از کرموئی کے سامنے آئے جن کے سات رنگ تھے، موٹی علایا اور کو یکھتے رہنے کی تاب نہ رہی ، ایسی شکلیں تو انہوں نے پہلے نہیں دیکھی تھیں ، ایسی شکلیں تو انہوں نے پہلے نہیں دیکھی تھیں ، نہائیں آ وازیں سی تھیں ۔ ول بھر آیا بنم نے گھیرلیا اور خوب رو نے لگے۔ سرگر و و ملائکہ نے کہا ابن عمران ابھی اپنی جگہ (یعنی اپنے سوال پر) صبر کئے رہو، ایسی چیزیں سامنے آئیں گی کہ صبر نہ کرسکو گے۔

پھر حسب الحکم جھٹے آسان کے فرشتے انز کرموئی علیتانا کے سامنے آئے ، ہر فرشتے کے ہاتھ میں سورج سے زیادہ روشن ، درخت تھجور کی طرح لمبا، آگ کا ایک ڈنڈ انھت ؛ سب کالباس آگ کے شعلوں کی طرح تھا ، ہر فرشتے کے ایک سرمیں چار مسند تھے ، گزشتہ فرشتوں کی مجموعی آواز کی طرح او نجی آواز سے سبیج و تقذیب کررہے تھے ، انہائی بلند آواز سے کہدرہے تھے ، انہائی بلند آواز سے کہدرہے تھے ، انہائی بلند آواز سے کہدرہے تھے :

"سُنَّوُوْجُ قُلُوُسُ دَبُ الْمَالِيكَةِ وَالرُّوْجِ دَبُ الْعِيَّةِ الْهَالَةِ الْمُوْتُ فَى مَوْلِي الْعِيَّةِ الْهَالَةِ الْمَالِي الْمَعْوَمُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اس کے پاس روح کو بھیجااور روح موئی پرسا بی آئن ہو گیااور چھا گیااور جس پتھسے رپر موئی کھڑے ہوئے تھے اس پتھر کوموئی پرالٹ کر قُبّہ کی طرح بنادیا تا کہ موئی جل نہ جائیں۔ پچھ دیر کے بعد روح نے اُن کو کھڑا کسیا ،موئی علایتنا تشبیح پڑھتے اٹھ کھڑے ہوئے اور مناجات کرنے لگے۔

میرے مالک! میں تجھ پرایمان لا یا اور تصدیق کرتا ہوں کہ جو تخص بھی تجھے دیکھے گا زندہ ندر ہے گا، جو تحص تیرے فرشتوں کو بھی دیکھے گااس کادل (خوف سے) باہر شکلنے گے گا، تیری عظمت بہت بڑی ہے، توسب کارب اور معبود کل اور شہنشاہ ہے، تیرے مساوی اور مقابل کوئی شے بہیں ہے، اے میرے رب میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں ۔ حمد تیرے ہی لئے ہے، تیرا کوئی شریک نہسیں، تُوبڑی بزرگی والا ہے، تُوبڑی عظمت رکھتا ہے، تو رب العلمین ہے۔ (تغییر مظہری، ۲۵۰/۲۰، گلدستہ تورکی وعظمت نورکی وجہ سے یہا منقسم ہوگیا

بغوی نے لکھاہے کہ عظمت نور کی وجہ سے وہ پہاڑ چھ پہاڑ وں میں منقسم ہوگیا تین مدینہ منورہ میں آ پڑے ،احد، ورقان، رضوی اور تین مکہ مکر مہ میں تور، ثبیر، حسراء، سعاف نے تخریج بیضاوی میں لکھاہے کہ ابن مردویہ نے حضرت علی محلی تا قول نقل کیا ہے کہ اللہ تعالی نے موکی علایشا کو سنایا اور فر مایا: اقتی آقالله اور قدیم فیکی شام کو ہوا، وہ پہاڑجس پر جل ہوئی تھی، موقف جج میں تھا، جل پڑتے ہی اس کے سات مکڑ ہو گئے ایک ملز اسامے گرگیا، یہ مکڑ اتو وہی ہے جس کے قریب امام موقف میں کھڑا ہوتا ہے۔ ایک مکڑ اسام عن جاپڑے طیبہ، احد، رضوی اور طور سینا شام میں جلے گئے اس تین مکڑے میں جاپڑے حلیبہ، احد، رضوی اور طور سینا شام میں جلے گئے اس کوطور کہنے کی وجہ ہی ہے بیاڑ کر شام میں جاپڑے قاد۔ (تفیر ظہری، مگدستہ: ۵۲۹/۲)

### خاتم النّبيين عليهالصلوة والسلام کی دیدارولقاء کیلئے خوبصورت تعبیر

حضرت موی ملائلاً نے آرنی آنظر اِلیٹا ۔فر مایا تو کیا جواب آیا اور پھر کیا ہواجس کی تفصیل آ ہے نے پڑھ لی اور ہمار ہے خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ..... وَالشَّوْقَ اِلٰی لِقَائِکَ مِنْ غَیْرِ ضَرَّ آءَمُضِرَّ ہِوَ لَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ

.....ارشادفر ما یا جس کی تفصیل آپ آنے والے صفحات میں پڑھیں گے، کہ حضرت نے لقاء کا سوال کس جُسن وخو بی سے کیا ہے اور کتنی خوبصورت تعبیر اختیار کی ہے کہ لقاء تو ہو اور شوق سے ہو مگر ضرر رسال اور فتہ نہ ہو۔ اس دعاء کی قبولیت کا راز شب معراج میں ظاہر ہوا کہ اُن کو اُس جہان میں بلایا گیا جہال عینی دیدار ہوا، اور رؤیت ہوئی اور تمام ضرر رسال اور فتنہ سے محفوظ ومسر وراور محمود ہوئی۔ کیول کہ وہ عالم اس عالم فانی کے تمام قانون وقیود سے پاک وصاف ہے، اور محص عالم شہادت ہے، اور اُن کو طلب کیا گسیا اعز از واکرام کے ساتھ بلایا گیا، ہم کلامی کا شرف بخشا گیا، اور دیدار کی عینی لذت سے شوقی لقاء کی طلب کو سیرانی عطاء کی گئی۔

اَللَّهُ مَّ صَلِّ عَلَى مَنْ رَأَىٰ رَبَّهُ فِى الْمِعْرَاجِ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا اورخاتم النّبيين عليه الصلوُّة والسلام نے: لَذَةَ النَّظْرِ الْى وَجْهِكَ ، وَالشَّوْقَ اِلْى لِقَاءِكَ مِين لذت نِظر كے ساتھ ساتھ ملاقات وديدار كاشوق بھی طلب كيا۔

اور حضرت عليه الصلوة والسلام نے: مِنْ غَيْرِ ضَوَّائَ مُضِرَةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ - كا نورانی کلمه بارگاهِ ایز دی میں پیش کر کے دونو ل نعمتوں کومسرت وفر حت سسکون ومرور، اطمینان وابقان اور خل وقر ار کے ساتھ دامنِ ختم نبوت کی شانِ رحمت کے مناسب اتم واکمل شب معراج میں لطف اٹھا یا۔ حق سبحانہ وتعالیٰ نے نبی رحمت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعاء کوئٹر فی قبولیت بخشنے کیلئے اُس جہان میں بلایا جہاں نہ صرّ آء مضرۃ اور نہ فتنہ مضلۃ کااد نی ربط وتعلق ہے۔ اور ہرضرراور فتنہ سے یاک ہے۔

منبخانی، منبخانی و صکّی الله علی من لَا نبی بغده - لکھتے ہوئے الم کا نبتا ہے،
ول دھور کتا ہے۔ انبیاء علیم السلاۃ والسلام کی شان میں اللہ ہمارے قلوب کو عظمتوں سے
پُرر کھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی آرز و و تمنا، چاہت وطلب، جبتجو وشوق کو کس
اعجاز و نیاز کے ساتھ بے نیاز ذات کے سامنے پیش کیا ہے کہ دیدار کی لذت بھی نصیب
ہواور شوق و ذوق سے ملاقات ہو، حضرت کلیم اللہ علیہ الصلاۃ ۃ والسلام کے ساتھ جو ہوا تھا
وہ وی کر بانی سے معلوم تھا اس لئے طلب بھی دیدار کی پیش کی اور ضرر وفقتہ سے عافیت
مائی، جو تی جل مجدہ نے عطا بھی کر دیا۔ تفصیل کے ساتھ یہ دعا کتا ب میں آر ہی ہے۔
قارئین حضرات حضور علیہ الصلاۃ ۃ والسلام کی شب معراج میں سر کے آنکھوں سے
ویدار کی بھی علماء کی مختصر رائے آپ پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے میں سر کے آنکھوں سے
دیدار کی بھی علماء کی مختصر رائے آپ پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی من اللہ تقالیٰ کو تمام

حسن بوسف دم عیسی بد بیصن واری آنچه خوبال همه دارندتو تنها داری معراج میں رسول الله سال فرائی کاروکیت باری هوئی

علامہ انورشاہ کشمیریؒ نے فرمایا: احادیثِ مرفوعہ اور آثار سے ٹابت ہے کہ دونوں فتسم کی رویت حضورا کرم سآٹ گائیلز کو حاصل ہوئی ہے، پہلی قبی ، دوسری عینی۔ حسم کی رویت حضورا کرم سآٹ گائیلز کو حاصل ہوئی ہے، پہلی قبی ، دوسری عینی۔ جس طرح بعثت میں ہوا ہے کہ پہلے رؤیا کے ذریعہ حضورا کرم ساٹ ٹائیلیلز کی باطنی وروحانی تربیت کی گئی ، پھرظا ہری طور سے وجی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اگ

اورخود حضورا کرم می فاتی بیاست بیار شاد صحت کو بی گیا ہے کہ میں نے اپنے رہ بہ تبارک و تعالیٰ کو و یکھا ہے گراس کا تعلق واقعہ اسراء سے بین ہے بلکہ مدینہ طیبہ کے ذمانہ سے ہے جبکہ حضور صلاح فی بین مجمع کی نماز میں صحابہ کرام شکے پاسس ویر سے بہنچ تھے، پھراُس رات میں ہونے والی خواب کی رؤیت سے ان کو خبر دار کیا بھت اور اسی پر بسن کر کے امام احمد نے کہا ہے کہ ہاں رسول اکرم صلاح فیا بیج ہے تعق تعالیٰ کا دیدار ضرور کیا۔ کیوں کہ انبیاء بیہم السلام کے خواب بھی حق ہوتے ہیں اور ضرور ایسا ہی ہونا بھی جو بیے ہیں اور ضرور ایسا ہی ہونا بھی جا ہے ۔ الح سے دیوں کہ انبیاء بیہم السلام کے خواب بھی حق ہوتے ہیں اور ضرور ایسا ہی ہونا بھی جا ہے ۔ الح سے دیوں کہ انبیاء بین کے ماتھ آگے کتاب میں آر ہی ہے۔ شمین )

اور یہ بات پایتے تھیں کو پہنے گئی ہے کیوں کہ امام احد رویت کے بار ہے میں سوال کرنے والوں کو رَآئ رَآؤ ( دیکھا دیکھا ) اتنی بار فر ما یا کرتے تھے جتنی ان کے سانس میں گنجائش ہو سکتی تھی ، اگر وہ صرف رؤیت منامی قلبی کے قائل تھے تو اتنی شدت و تا کید کی کیا ضرورت تھی ؟ خواب یا دل کی رؤیت میں اشکال ہی کیا تھا ؟ اور سلبی ومسنامی رؤیت کا شرف تو بہت سے اولیاء اللہ کو بھی حاصل ہوا ہے۔ (انوار الباری باختصار: ۱۱/۵) رؤیت باری تعالی کا ثبوت

بعض شیوخ نے حضرت موتی ملایگا کے بار بارحضورعلیہ الصلو ۃ والسلام کو درخواستِ
تخفیف کے کر در بارِایز دی میں حاضر ہونے کی ہدایت کرنے میں یہ حکمت ظاہر کی ہے
کہ حضرت موتی علایگا نے (ایپے دورِ نبوت میں) دیدارِ الہی سے مشرف ہونے کی
درخواست کی تھی ، جو نامنظور ہوگئی تھی ، اور ان کومعلوم ہوگیا ہوگا کہ رینجمت عظیمہ وجلیلہ
حضورا کرم میں تا تاہی کواب ملنے والی ہے ، اس لئے قصد کیا کہ حضور بار بارلوث کر بارگا ہو
اقدس میں حاضر ہوں اور بار بار اُن کو دیدار حاصل ہو، تا کہ حضرت موکی علایگا ہ آپ کو

بار بارد مکھ کرا ہے قلب کوتسکین دیں ، اور بار بارآ ہے۔ سائٹ ٹُٹائیٹنی کے چیسسر ہُ انور پر انوار وبر کات قدسیہ الہیہ کا مشاہدہ کریں۔ جیسا کہ سی شاعر نے کہا ہے: قعبی اُرامی من داھی۔

(میری تمناہے کہ محبوب اور اس کے قبیلہ کے لوگوں کو دیکھوں ، ایسانہ ہوسکے تو کم از کم ان لوگوں کو دیکھ کراپنے دل کی تسکین کرلوں ، جنہوں نے میر مے مجبوب اور اس کے متعلقین کو دیکھا ہے )۔ (انوار الباری: ۱۱/ ۸۰، فتح الباری: ۱/۳۱۲)

بیامر پچھ مستبعد نہیں کہ حضرت موئی علیاتا کو حضور علیہ الصلوٰ قروالسلام کے لئے دیدار الہی کی نعمت حاصل ہونے کاعلم ہو گیا ہو۔ جبیبا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰ قروالسلام نے حضور علیہ الصلوٰ قروالسلام سے شب معراج میں ملاقات کے وقت فرمایا تھا کہ آج کی رات تم اپنے رب سے ملنے والے ہو ہمہاری امت بہت ضعیف ہے ، اس کی صندلاح وہم وہ وہ کہ وہ تمہاری امت بہت ضعیف ہے ، اس کی صندلاح وہم وہ وہ کے ایک وہ سے زیادہ مراعات خسر وانداس مبارک ترین موقع سے فائدہ اٹھا کہ وہ ما گا کہ داشا کہ حاصل کر سکو بہتر ہوگا۔

بلاواسطه كلام بإرى تعالى كاثبوت

قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَلَمَا جَاوَزْتُ نَادَنِي مُنَادٍ اَمْضَيْتُ فَرِيْضَتِي وَخَفَّفُتُ عَنْ عِبَادِئ\_

(حق تعالیٰ کے آخری وحتمی فیصلہ پر راضی برضا ہوکر جب میں لوٹے لگا تومسیسری کانوں نے بینداسنی ، میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا اور اپنے بہت دوں کا بوجھ بھی ہلکا کردیا ) حافظ ابن حجر نے اس برلکھا کہ بیاس امر کے قوی دلائل میں سے ہے کہ حق تعالیٰ سجانہ نے اپنے نبی اکرم سائنڈ آلیا ہی سے شب معراح میں بلا واسطہ کلام فر مایا ہے۔ تعالیٰ سجانہ نے اپنے نبی اکرم سائنڈ آلیا ہی سے شب معراح میں بلا واسطہ کلام فر مایا ہے۔ تعالیٰ سجانہ نے اپنے نبی اکرم سائنڈ آلیا ہی سے شب معراح میں بلا واسطہ کلام فر مایا ہے۔ (الفتح الباری: ۱۵س/۱۵)

### شبمِ عراج میں رؤیتِ عینی کے قائلین علماء عارفین

علّامه نوویؓ - راجح اکسٹ رعلماء کے نز دیک یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے اپنے رہے کواپنے سرکی آنکھوں سے شب معراج میں دیکھا ہے بوجہ حدیث حضرت ابن عباسؓ ۔ (انوار: ۱۱/۷)

اور آیت لا تُندِ گهٔ الاجمارُ میں توادراک سے مرادا حاطہ ہے، ظاہر ہے کہ قل تعالیٰ کی ذات ہے ، ظاہر ہے کہ قل تعالیٰ کی ذات ہے چون و بے چگون کا کوئی احاطہ بیں کرسکتا لیکن غی احاطہ فی رؤیت کو متلزم نہیں ہے اور آیت ما کان لیکھی ہے۔ استنباط مذکور کو بھی بہت سے جوابات کے ذریعہ روکیا گیا ہے۔ (نوویؒ: ا/ ۹۷ ، انوارالباری: ۱۱/۱۷)

آیت: لَا تُنْدِیْکُهُ الْاَبْصَادُ کا مطلب بیہ ہے کہ جب تن تعالی نورِ خاص کی تحب لی فرما ئیں گے۔ تب اس کود کیھنے کی کوئی نظر تا بنہیں لاسکتی۔ (اس کے علاوہ دیکھ سسکتی ہے ) چنا نچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب کا دیدار دومر تبہ کیا ہے۔ حاصل حضرت ابن عباس کی کا بیہ ہے کہ آیت مذکورہ میں نفی احاطہ بوقت رؤیت ہے، اصل رؤیت کی فی مقصود نہیں ہے۔ (انوار الباری: ۱۱/۵۷)

قاضی عیاض کی شفامیں ہے کہ حضرت ابن عباس سے رویت مینی وقبی دونوں شم کی مختلف روایات نقل کر کے لکھا ہے کہ زیادہ مشہوران سے یہی ہے کہ حضورعلیہ الصلاۃ والسلام نے حق تعالیٰ کا دیدارا پی آئکھوں سے کیا ہے، اور یہ بات ان سے بہطسرق متعددہ مروی ہے، للہذا جمع بین الروایات کی صورت یہی ہے کہ دیداردومر تبہ ہوا ہے، ایک مرتبہ قلب سے ، دوسری مرتبہ آئکھوں سے، جیسا کہ محدث ابن خزیمہ نے کہا ہے اور ایک مرتبہ قلب سے ، دوسری مرتبہ آئکھوں سے، جیسا کہ محدث ابن خزیمہ نے کہا ہے اور اسی کی تصریح ہے۔ اسی کی تصریح حضرت ابن عباس سے سے روایت طبر انی میں ہے جس کی سند سی جے ہے۔ اس کی تصریح ہے۔ (انوار الباری، ۱۸/۱۱)

عافظ ابن حجر نے مَزَّتُ فِين کے آگے کا جمله لنقل نہسیں کیالیکن علّا مدمحدث زرقانی آ نے اس کو پورانقل کر دیا۔ مَرَتَّقِینِ مَرَّ ، بِبَصَرَ ه وَمَرَ ةً بِفُوادِ هٖ .

(روزدالطبر افی باسناد، سیخی نمن این عباس بشرت المواهب: ۱۱۱۰)

ا مام ابوالحسن الاشعريُّ كى رائے

بعض طرق روایت، حاکم ، نسائی ، طبر انی میں اور قُیتُ الدّبَ بِالْعَیْنِ کی صراحت ہے،
اور ان کی دلیل قول باری تما گذب الْفُوّا اُحُمَّادُ ای ، ہے کیوں کہ مراد کہی متعین ہے کہ
آگھ نے جو پچھ دیکھا، اس کودل نے بیں جھٹلا یا بینیں کہاجا تا کہ جو پچھ دل نے دیکھا اس کو
دل نے نہیں جھٹلا یا، الہٰ دامطلب یہ ہوا کہ قلب نبی اکرم سائٹی آئی نے نو ایست بھری کے
خلاف کا نقین واعتقاد نہ میں کیا، خواہ مشاہدہ کر سباس طرح ما نیں کہ دل میں ہی دیکھنے کی
قوت رکھ دی گئی ، یا آئکھوں سے دیکھا، اور دل کی قوت ان میں رکھ دی گئی کیوں کہ اللِ
سنت کا مذہب یہ ہے کہ روئیت کا دقوع اللہ کے دکھلا نے سے ہا پنی قدرت سے نہیں ، اور
راج وہ ہے جوعلّا مہ نووی نے کہا ہے کہ اکثر علماء کے زدیک حضور علیہ الصلاق والسلام نے
راج وہ ہے جوعلّا مہ نووی نے کہا ہے کہ اکثر علماء کے زد یک حضور علیہ الصلاق والسلام نے
راج وہ ہے جوعلّا مہ نووی نے کہا ہے کہ اکثر علماء کے زد یک حضور علیہ الصلاق والسلام نے

ابن مردویه نے اپنی تفسیر میں بواسطہ ضحاک ، عکر مدوحفرت ابن عباس سے طویل حدیث نقل کی جس میں ہے کہ حضور علیہ الصلوق والسلام نے فرمایا ، جب میر ہے رہب نے اپنے دیدار کے ذریعہ میر الحکرام کیا کہ میر ہے دیکھنے کی قوت میر دول میں ثبت کردی جس سے میر نے اور بھر کیلئے نور عرش کی روشنی ملنے گئی۔ (انوارالباری ، ۱۱/ ۸۰) عقل مدآ کوسی صاحب روح المعانی کی رائے

حضرت جعفرصادق نے فرمایا کہ جب صبیب سے غایتِ قرب حاصل ہوااوراس
کی وجہ سے حضور علیہ لا ایر غایت ہیبت طاری ہوگئ توحق تعالیٰ نے غایتِ لطف کا معاملہ
فرمایا ، اور وحی خاص ومکالمہ خصوص کے ذریعہ اس وحشت کو اُنس سے بدل دیا گسیا ،
اکثر صوفیہ کی بھی یہی رائے ہے ، وہ بھی آپ سے دکھو حق سجانہ کے جیسا اس کی شان
کے لائق ہے ، اور حق تعالیٰ سے آپ سے دکھو قائر ب کے قائل ہیں ، اور ایسے حضرات
رؤیت کو بھی مانے ہیں ۔ الح

آ خرمیں صاحب روح المعانی نے اپنی رائے کھی کے ظاہر نظم جلیل قرآنی کے اقتضاء کے بارے میں خواہ میری رائے صاحب کشف کے ساتھ ہو یاعلامہ طبی کے ساتھ، بہر حال، میں حضور علیہ الصلوٰ قوالسلام کی رؤیت کا قائل ہوں اور حق سجانہ ہے آ ہے۔ کے حدوو قرب کو بھی بوجہ لاکق مانتا ہوں۔ (روح المعانی: ۵۲/۱۷) قطب الارشاد حضرت گنگوہی کی رائے

آپ نے درس تر مذی شریف میں قَوْلُهَا فَقَدُا عَظَمَ الْفَرِیَةَ پرفر مایا: حضرت ابن عباس محضرت عائشہ وونوں کے مذہبوں میں جمع اس طرح کر سکتے ہیں کہ رؤیت کو قلب شریف کی قوت کے ذریعہ مانا جائے ، جواس وقست بصر میں بھی حلول کرگئی،للبذاجس نے قلب کی رؤیت بتلائی اس نے بھی صحیح کہا،اورجس نے بھری رؤیت بتلائی اس نے بھی ٹھیک کہا۔ (الکوئبالدری:۲۱۹)، (انوارالباری،۱۱/۸۵) محدث سہبالہ کی رائے

حضرت ابو ہریرہ "کا قول بھی اس بارے میں حضرت ابن عباس "کی طرح ہے کہ حضور ملایٹلا کورؤیت ہوئی ہے، اور ایک مرتبہ مروان نے حضرت ابو ہریرہ "سے سوال کیا تھا۔ کیا تھا۔ کیا حضور ملایٹلا نے اپنے رب کودیکھا تو فر ما یا ہاں۔ حضرت ابن عمر نے حضرت ابن عمر این عباس "سے بہی سوال قاصد بھیج کر معلوم کرایا تھا تو انہوں نے بھی اِ ثبات میں جواب دیا تھا۔ حاصل ان سب اقوال کا بیہ ہواللہ اعلم کہ حضور علایٹا ہے نے رؤیت باری کا شرف تو ضرور حاصل کیا ، مگر اس درجہ کا اعلی وا کمل نہیں جو آپ کو حظسیہ رۃ القدس میں شرف تو ضرور حاصل کیا ، مگر اس درجہ کا اعلی وا کمل نہیں جو آپ کو حظسیہ رۃ القدس میں کرامت عظمی وقعیم اکسب ر کے موقع پر حاصل ہوگا ، لینی اس کے لحاظ سے بیم ہی درجہ کا تھا ، اور اس کی طرف آپ کا ارشاد – رَ آئیت نُورً الور نُورَ انبی اُرَ الله – اشارہ گررہا ہے۔ کا تھا ، اور اس کی طرف آپ کا ارشاد – رَ آئیت نُورً الور نُورَ انبی اُرَ الله – اشارہ گررہا ہے۔

حضرت شيخ اكتشبشيركے ارشا دات

دیکھادل نے اس کی تصدیق کی ، کیاتم ایسی چیز کے بارے میں جھگڑتے ہوجس کوتم نہیں سمجھ سکتے ، نہاں کا تصور کر سکتے ہو۔

حضرت جبرائیل علیلا کواصل صورت پرآپ سائٹی آیکی نے رجوع من الحق اور مقام روح کی طرف نزول کے وقت بھی دیکھا، سدرة المنتلی کے پاس ، جومرا تب جنت کا منتلی تھا، یعنی حضور مالیٹلا جب فنا محض سے بقاء کی طرف لوٹے تو اُئز تے ہوئے اس کے پاس حضرت جبرائیل سے ملے ہیں ، اس وقت سدرہ کو بھی حق تعالیٰ کے حب لال وعظمت اور اس کی تجلیوں نے ڈھانپ لیا تھا، آپ سائٹی آئیسی نے حق کامشاہدہ بھی اسس حالت ہیں کیا۔ الح (تغییر انتیج الا کیر ایک الا کے الا کیر ایک الا کا کہ کا مشاہدہ بھی اسس حالت ہیں کیا۔ الح (تغییر انتیج الا کیر الا کے الا کیر الا کیا۔ الح

# محدث ملاعليَّ قارى حنفي شارحِ مشكوٰ ة كي شخفيق

الی الله جنّت میں بھی سیر فی اللہ کے مدارج طے کرتار ہے گا،جسس کو قال آئی آئی دَیّات اللہ جنّت میں بیان کیا گیا، بس اس کی آخریت کی بھی کوئی حدنہ ہوگی،جس طرح اوّلیت کی نہیں ہے۔ کی نہیں ہے۔

فَهُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالْبَاطِنُ وَالظَّاهِرُ وَهُوَ آعُلَمُ بِالطَّوَاهِرِ وَالطَّهَائِرِ وَمَا كَشَفَ لِلْعَارِفِيْنَ مِنَ الْحَقَائِقِ وَالسَّرَ ائِرِ. وَالطَّهَائِرِ وَمَا كَشَفَ لِلْعَارِفِيْنَ مِنَ الْحَقَائِقِ وَالسَّرَ ائِرِ.

### حضرت مجد دصا فحنت كاارشاد

فر ما یا: جنت میںمومنوں کو جوحق نغالی وسجانہ کے دیدار کی دولت حاصل ہو گی و ہ بعنوان بے چونی و بے چگونی ہو گی ، کیوں کہاس کا تعلق اس ذات بے چوں و بے چگوں سے ہوگا، بلکہ دیکھنے والوں کو بھی بے چونی کی صفت سے حظ وافر حاصل ہوگا تا کہاس ييون كود مكيسكيس لا يَحْدِمِلُ عَطَايَا الْمَلِكِ إِلَّا مَطَايَاةَ اب بِيمعمه اخْص الخواص اولیاءالٹد کے لئے حل اور منکشف ہو گیا ہے ،اور بیدد قیق وغامض مسئلہان بزرگان دین کے واسطے تقیقی اور دوسر وں کے لئے تقلیدی ہو گیا ہے، بجز اہل سنت کے کوئی بھی فرق مخالفین میں سے مسئلہ کا قائل نہیں ہےخواہ وہ (بظاہر )مومنوں میں سے ہوں یا کافروں میں سے، بلکہوہ سب ان بزرگان دین کےسواء دیدارالٰہی کومحال خیال کرتے ہیں اِن مخالفوں کے استدلال کی بڑی بنیا د قیاس غائب پریشا ہدہے یعنی حق جل مجد ہ کومحنسلوق پر قیاس کرتے ہیں،جس کابطلان وفساد ظاہر ہے،اورحقیقت بیرہے کہاس قتم کے باریک وغامض مسائل کے بارے میں ایمان ویقین حاصل ہونا بغیرنو رِمتا بعت سنے سنیہ نبوبيك وشوار ومحال م على صَاحِبِهَ الصَّلْوَةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ.

حضرت حِق تعالیٰ کی نسبت بہشت اور ماوراءِ بہشت سب کے ساتھ یکسال ہےوہ

سب بی اس کی مخلوق ہیں اور کسی میں بھی اس ذات حق سبحانہ کا تمکن وحلول ممکن نہسیں،
لیکن بعض مخلوقات میں لیافت وصلاحیت ظہور انوار واجبی کے لئے رکھ دی گئی ہے، بعض
میں نہیں، جس طرح آئینہ میں لیافت ظہور صور کی ہوتی ہے، اور پھر وڈ صلے میں نہسیں،
لہذا وجہ تفاوت ادھر بی سے ہے اُدھر سے نہیں، البتہ دنیا کے اندر دیدار الہی نہیں ہوسکتا،
کیوں کہ میمل ومقام اس دولت روئیت کے ظہور کی لیافت نہیں رکھتا، یدولت اگرائی
جہان میں میسر ہوتی تو حضرت کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاق والتسلیمات بہ نسبت دوسروں
جہان میں میسر ہوتی تو حضرت کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاق والتسلیمات بہ نسبت دوسروں
ہوئے
ہیں تو اس کا وقوع بھی اس دنیا کے علاقہ میں نہیں ہوا ہے، بلکہ بہشت بریں میں تشریف
بیں تو اس کا وقوع بھی اس دنیا کے علاقہ میں نہیں ہوا ہے، بلکہ بہشت بریں میں تشریف
دنیا میں رہتے ہوئے ، دنیا سے باہر جاکر آخرت سے ہے، یعنی دنیا میں روئیت نہیں ہوئی ، بلکہ
دنیا میں رہتے ہوئے ، دنیا سے باہر جاکر آخرت سے ہائی وکر دیدار کیا ہے۔ الح

حضرت شيخ عبدالحق محدث وملوى يمتَاليْليه كاارشاً د

فرمایا: سی مبارک آنکھوں سے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کواپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا ہے، اور جہاں تک دل کی آنکھوں سے دیکھنے کا تعلق ہے، تو اُن سے تو آپ دیکھنے ہیں رہتے ہے ہے۔ اور جہاں تک دل کی آنکھوں سے دیکھنے کا تعلق ہے، تو اُن سے تو آپ دیکھنے ہی رہتے ہے معراج کی رات ہی کی اس میں کیا تخصیص ہے؟ بہر حال مختار قول وہی ہے کہ آپ نے معراج کی رات میں حق تعالیٰ کودیکھا ہے۔

(ترجمه اردو تکمیل الایمان وتقویة الایقان: ۱۲)

صاحب تفسيرمظهري كي تحقيق

حضرت العلامة المحدث قاضی ثناء الله صاحب پانی پی نے قالت مجھے اِخَا ہوئی کی تفسیر میں جم کے بہت سے معانی ما ثورہ بیان کئے اور لکھا کہا گراس سے مراد جم قرآن اور اس کا نزول ہو یا حضورِ اکرم ملایشاں اور ان کا نزول مراد ہو آسان سے شبِ معراج میں ، تو بے شک نزول قرآن لوگوں کی ہدایت کے لئے اور حضور ملائی آیا ہے کا نزول بھی

معراج کے بعد ہدا بیتے خلق کے واسطے حق تعالیٰ کی طرف سے دونوں ہی لینظیر نعمت عظیمه وجلیله بین،اورا گرمسلم اوراس کا قبر میں دفن ہو نامرا دہوتو اس میں بھی شک نہسیں کہ ایک مسلمان کا ایمان کی سلامتی اور اعمال صالحہ کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا ،اس کے حق میں کمال کے حصول اور زوال ایمان کے خطرہ سے مامون ہونے کا وقت ہوتا ہے،ایسےنا قابلِ انکار حقائق کی متم کے ساتھ حق تعالیٰ نے فر مایا کہتمہار سے صاحب محمد صاَبِیْنَا آیا پیم نے نہ حق کے راستہ کو حجبور ا، نہ باطل و گمرا ہی کے طریق کواختیا رکیا ،اور جو سیجھوہ کہتے ہیں وہ اپنی نفسانی خواہش ہے بھی نہیں کہتے ، بلکہوہ سب اللہ کی طرف سے تجیجی ہوئی وحی ہوتی ہے،ان کی تعلیم وتر بیت ( کسی اور نے ہیں بلکہ )نہایت زبر دست قو توں والے باافتد ارنے کی ہے، پھرابیاہوا کہوہ شانِ استواء میں ہوااور محمد صلَّانْتَالِیّانِی افقِ اعلیٰ پر تھے پھروہ قریب ہوااور نز دیک تر ہوکرصرف دو کمان یا اسس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا ،اس وقت اس نے اینے (مقرب) بندے کی طرف (بلا واسطہ) وحی کی جو کیجھ وحی کرنی تھی مجمد ساہٹھ لیے ہے اس وفت جود یکھا،اس کی اُن کے دل نے بھی گواہی دی ، کیاتم اس کی آئکھوں دیکھی چیزوں کے بارے میں جھکڑتے ہویا شک وشبہ کرتے ہو جمر سانیٹنالیے بتے تو اس کو دوسری مرتبہ بھی سدرۃ المنتہیٰ کے بیاس دیکھا ہے جسس کے قریب جنت الماوی ہے۔

اس وفت سدرۃ کوانواروتجلیات ربانی نے ڈھانپ لیا تھا، دیکھنے والے محمد سالٹھالیہ ہم کی نظر محبوب حقیقی کے جمال جہاں آ را پر مر کوزتھی، دائیں بائیں، اِدھراُ دھراد نی النفات نہیں کیا (اس رات میں)اس نے اور بھی بڑی بڑی نشانیاں اپنے رب کی دیکھیں۔ (انوارالباری:۱۱/ ۸۳)

نَزْلَةً الْحَدْي كِتْحَتْ آپ نے بینجی لکھاہے كہاس سے معلوم ہوا كہرؤیت متعدد بارواقع ہوئی ہے اور صرف دوبار ہیں انحصار نہیں ہے۔لہٰذاا بن عباس وكعب سے جودوبار کی روایت ہے دہ تعدد کا ادنی درجہ بیان ہوا ہے۔ پھرلکھا ہے کہ اس آیت (وَ لَقَدُّ رَا لَهُ اَنْ اَلَٰ اللّٰ الل

صاحب معراج کاحق تعالیٰ سے ڈنٹو یعنی قریب اور تدتی نز دیک تر ہونا رہی ڈنٹو و تدباتی کی بات تو اس کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف ہونے میں بھی کوئی استحالہ ہیں ہے، جیسا کہ جامع صحیح بخاری کی ایک روایت میں اس کی تصریح بھی ہے، اور اس روایت بخاری کی تقویت روایت ابن سنجر سے ہوجاتی ہے جو باسنا دشریح بن عبیدہ مروی ہے۔ الح (الروش الانف ۲۳۹)

# حضرت الاستاذ العلام انورشاه صاحبٌ كي تحقيق!

فرمایا: شبِ معراج میں حضور علیاتا کو یکھ معاملات تو حضرت جبرائیل علیاتا کے میں اور یکھ تنا ہیں اور یکھ تنا ہی جل ذکرہ کے ساتھ ،اور سورہ بنجم میں وہ دونوں قسم کے حالات جع کردیے گئے ہیں ،اس لئے بیان روات میں اختلاط ہو گیا ہے ، پھسسر چونکہ رؤیت تجلیات کی تھی ،اس لئے اس کے بارے میں بھی نفی وا ثبات دونوں آگئیں ، کسی نے ٹور آئی آزا گا۔ باتی بیا مرحقق ہے کہ رؤیت کیا کسی نے ٹور آئی آزا گا۔ باتی بیا مرحقق ہے کہ رؤیت کیا میں میں خون ہوئی ہے ،گر مادی کا مجرد کود کھنا اتنا ہی ممکن ہے جتنا اس کے مناسب حال ہواس لئے الفاظ سے پوری طرح تعبیر نہیں ہوسکتی ،اور نفی وا ثبات میں کشاکش مورگئی ، پس ہم اس رؤیت کواس شعر کا مصداتی جھتے ہیں۔

اشتقاقه فاذابدا ..... أَطْرَقْتُ مِنْ إِجُلَالِهِ

غرض نبی کریم ملانتهٔ اینهٔ کومعراج میں رؤیت تو ضرور ہوئی ،مگر رؤیت دون رؤیت

تھی، جوشان حق کے لئے موزوں تھی، اور بیابہی ہے جیسے قماً دَمّیْت اِذْ دَمّیْت وَلَکِیّ اللّٰه دَمٰی اللّٰه دَمٰی ہوروں تھی، اور بیابہی ہے جیسے وَما دَمْیْت اِذْ دَمّیْت کے وَلِکِیّ اللّٰه دَمٰی واثبات بحم ہے، پس نفی واثبات و حقیقة ہوئی، مگر اقوال میں تنافی و تضاد کچھ بیں ہے دوسر سے طریقہ پر مجھو کہ وہ روئیت تو حقیقة ہوئی، مگر جیسی ایک نہایت باادب مرتبہ شاس کو حاصل ہوسکتی ہے، اور ممکن ہے بے ججا ہے ہوئی ہوئی ہوگر ظاہر ہے کبریائے اللی کے غیر معمولی رعب وجلال نے مسلمی لگا کرد پھنے کا موقع نہیں دیا ہوگا، اور بظاہراس کا نقشہ شاعر کے اس شعر سے مجھ سکتے ہیں۔

مّازًاغَ الْبَصَرُ وَمَاطَعٰی سے بھی اس طرف اشارہ ہے، عدم زلینے سے اشارہ نگاہ نہ ہٹانے کی طرف ہے اور عدم طغیان سے حدود دروئیت وادب سے تجاوز نہ کرنا مراد ہے۔ حضرت نے فرمایا: میں نے سورہ بنجم کی الی تفییر کی ہے، جس سے ضائر کا انتشار ختم ہوجا تا ہے، اور حدیث بشریک بخاری پرجودت اعتراضات کئے گئے ہیں، ان میں سے صرف دواہم ہیں، باقی آٹھ غیراہم ونا قابل النفا ۔۔۔ ہیں، ایک تو دکا فت کا فی والا اور میر بے زد یک بیمعا ملہ حضرت جبرائیل مالینا کا ہے، جیسا کہ بغوی نے قاب قومت مین اور حضور مالینا کا آؤنی تک کہا ہے، اس کے بعد فاؤنی الی عبدی ہما اور میں معاملات کا بیان سے، یعنی شروع سے حضور صالِمُنالِیہ کی صادق رسالت اور

آپ بروحی الٰہی لانے والے حضرت جبرائیل مالیٹلا کے موثق ومکرم ہونے کا ذکر تھا، پھر شبِمعراج کی بلا واسطہ وحی کے اکرام خاص کا ذکر کیا گیا ہے، **فاُو ل**ی کی ضمیر حق تعالیٰ کی طرف راجع ہے،حضرت جبرائیل ملایٹلا کی طرف نہیں ،اسلئے کہطبری کی روایت میں فَأَوْلِي اللَّهُ إِلَى مَا أَوْلِي بِهِ اورمسلم كي روايت (عن انس، فَعْ أَهُهُم ٣٢٠) بيس فَأَوْلِي إلى مَا أَوْخِي ہے،اور بخاري كى حديثِ شريك ميں فَأَوْحَى اللّهُ فِيمَا أَوْخِي خَمْسِيْنَ **صَلُوقِ** ہے اور حضرت انس ؓ سے منداحہ وہما میں بھی ایسا ہی ہے اور پہلے سے اگر حصرت جبرائيل علايلا كاذكرتها توبيضروري نهيس كه فاوحي ميں بھی ضمير حصرت جبرائيل ہی کی طرف راجع ہو،اور نہاس کے قریب حق تعالیٰ کاذ کرضروری ہے کیوں کہ بیہوحی کا وصف تواسی ذات کے ساتھ خاص ہے، پھریہ کہ وحی تعلیم دوامر کا ذکر ہواہے،اور دونوں کے حالات الگ الگ بیان ہوئے ہیں لہٰذا آپ کی رسالت ثابت کرنے کے بعداب مرسل نے اپنی وحی بلا واسطہ کا ذکر شروع کر دیا تو اس میں کیا اشکال ہے، جومرسل ہے وہی*موی ہے،جس طرح* آؤ میڑ میس**ل رّ**سُٹولا ً فَیُوْجِی میں دونوں ایک ہیں۔

حضرت (انورشاہ تشمیریؓ) نے فرمایا: احادیثِ مرفوعہ اور آثارِ صیحہ سے دونوں روئیت ثابت ہیں، قبلی بھی اور بھری بھی ، اور شب معراج میں پہلے بلی بھوئی ہے۔ اس کے بعدروًیت مین کی طرف ترقی ہوئی ، اور حضور علایشا نے جو متعدد اوقات میں مختلف لوگوں کو حالاتِ معراج مُنائے ہیں اُن کے مطابق جو بات جس کے علم میں آئی ، اسی کو اس نے بیان کردیا ہے جبیبا کہ مواہب میں مہدوی سے منقول ہے، اور حضرت عائشہ سے جو کچھ تفسیر آیات سورہ ہم وغیرہ کی مروی ہے، وہ دوسروں کے خلاف نہسیں ہے، کیوں کہ شب معراج میں روئیت جبرائیل علایشا اور روئیت حق تعالیٰ جل ذکرہ دونوں کیوں کہ شب معراج میں روئیت جبرائیل علایشا اور روئیت حق تعالیٰ جل ذکرہ دونوں واقع و نابت ہوئی ہیں ، اور جومحد ثین قل کر سے ہیں کہ حضرت عائشہ سے نائشہ نے بحض آیات

سور ہُ جُم کے بارے میں رسول اکرم صلّ اُلائی ہے۔ استفسار کیا بھت اور حضور نے ان کا مصداق حضرت جبرائیل علایتا ہ کو بتایا تھا تو اس سے کسی امر کا فیصلہ نہیں ہوسکتا کیوں کہ آپ نے شبِ معراج میں حضرت جبرائیل علایتا ہ کوبھی دیکھا ہے بعض محدثین کا طریقہ ہے کہوہ بعض اوقات کسی ایک ہی بات پر ڈھل پڑتے ہیں اور دوسری بات کی طرف تو جہیں کرتے۔

حضرت شاہ صاحب نے اگر چہ آیتِ قرآنی شُدّ دَفاقت کی گوحشرت جرئیل مالیس اسے متعلق کیا اور حدیثِ شریک بخاری میں بھی دنا الجبار وققریباً وہم راوی قرار دیا ہے، ہیں کا اثبات ما گذت الْفُو آدُ مَاَرَاٰ ی میں بھی دنا الجبار وقتر یا وہم راوی قرار دیا ہے، ہیں کا اثبات ما گذت الْفُو آدُ مَارَاٰ ی اور مَازَاْ غَ الْبَصَرُ وَمَا طَلَّی وغیرہ سے کیا ہے اور روَیت کے لئے دنوو قرب ضروری ہے اس لئے بھی اس کا ثبوت ضمناً تسلیم کیا ہے، چنا نچہ آپ نے مشکلات القرآن ، مین دور مایا کہ روَیت اللّی کا تحقق بغیر دنو اللّی نہیں ہوسکتا ، اور یہ ایسا ہے جیسے محت کیا اندو میں اللّی کا نزول آسان دنیا کی طرف ثابت ہے یا اہل جنت پر متوجہ ہو کیے ؟

حضرت شاہ صاحب نے درسِ ترمذی میں فرمایا:۔ایک روایت حسنہ میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ان آیات سور ہ انعام ونحب و مقاجع لُنّا السوَّ عَیّا اللّٰ اللّٰ عَیّا اللّٰ اللّٰ عَیّا اللّٰ عَیْرِت وَکَا اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰہ اللّٰہ

راى ربه لما دنا بفواده ومنه سرى للعين مازاغ لا يطغى ومنه سرى للعين مازاغ لا يطغى بعثنا فآل البعث إثبتات رئوية كعضر ته صلاً عليه كما يرضى كما إختارة الحيبارائن عَيِرنبيتنا و احمد من بين الائمة قد قوى نعم رؤية الرب الجليل حقيقة يقال لها الرؤيا بالسقة الدنيا!

حضرت شاه صاحب کی پوری تحقیق بابت اسراء دمعراج اورتفسیر آیات سور ه نحب م مشكلات القرآن ميں اور مختصراً فتح المهم: ٣٣٥/ اميں لائق مطالعہ ہے ہم نے اس كا خلاصہ پیش کردیا ہےاور یہاں بیدامربھی قابل ذکر ہے کہ حدیث نثریک بخاری پر جو پچھ اعتر اضات بلحاظِ روایت ودرایت ہوئے ،سب کے کافی وشافی جوایات حافظ ابن حجرٌ ً وغیرہ نے دے دیے ہیں ، وہ بھی قابل مطالعہ ہیں ،اکثر محد تثین نے حدیثِ شریک کی تو ثیق کی ہے، اور حافظ ابن قیمٌ نے تو یہاں تک اس پراعتاد کیا کہاس کی وحسبہ سے دنو وتدلی حق تعالیٰ کے قائل ہوئے ، جبکہ وہ سور ہ تحب کے فُکھ کتا فَتا الّٰی کوحضرت جبرئیل ملایقلا سے متعلق مانتے ہیں ،انہوں نے لکھا کہ سور ہ مجم میں جو دنو و تدلی ہے وہ اس دنو وتد لی سے مغایر ہے جوقصہ اسراء میں ہے ، کیوں کے سور ہُ مجم والے کا تعلق حسبِ قول حضرت عائشةٌ وابن مسعودةٌ حضرت جبرئيل علايتَلا سے ہے کيکن جس دنو وتد لي کا ذکر حدیث اسراء میں ہے،اس سے صراحت کے ساتھ ثابت ہوا کہ وہ دنو وتدلی ر ب تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے اور اس کی طرف سور ہُ مجم میں تعرض نہیں کیا گیا ہے ....الخ (زادالمعاد برحاشية شرح المواهب ١٩٠٣) (انوارالباري:١١/ ٨٨)

قار نین کرام بات چونکه ذوق شوق سے لذت ِرؤیت و دیداراللی کی تھی اس لئے نه چاہئے ته چاہئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہو چاہئے ہوئے بھی بیہ بات طویل ولمبی ہوگئ اور حضرت خاتم النّبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کوظاہری آئکھوں سے حق جل مجدہ کی رؤیت و دیدار شب معراج میں حاصل ہوئی اور اہل ایمان کو جنت میں انشاء اللہ ضرور ہوگی۔

اور دیدار کرانے والا رب تبارک و تعالیٰ خود ہی دیدار کی قوت عطب اکرائے گااور اینے بندوں کودید کی لذت ونعمت سے سرفر از فر مائے گا۔

اللَّهُمَّ إِنِّ اَسُأَلُكَ لَنَّةَ النَّظِرِ إِلَى وَجُهِكَ الْكَرِيْمِ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَاءَكَ بِفَضْلِكَ الْعَظِيْمِ يَا ذَالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ آمِيْنِ يَا سَمِيْعَ الدُّعَايَا مُجِيْبُ.

آخر میں بندہ نقیرہ عاجز اپنی بے بسناعتی و بے علمی و ملی کا صمیم قلب سے بارگاہ حق میں اعتراف کرتا ہے کہ بیدا یک بہت ہی بلندہ بالا واعلی موضوع تھا اور ہے اور اسس کی رفعت و بلندی اس سے واضح ہے کہ ابلِ جنت کو یہ نعمت آخری و نہائی طور پر عطا ہوگی اور ہوتی رہے گی اور شور ن الہید کی تجل کا مشاہدہ نت نئے انو ارات سے ہوتار ہے گا۔ اس عاجز سے تق اوار نت بوا، شاید کسی مر دانِ حق آگاہ کو فقیر کی کمی وکوتا ہی وتقصسیر پرترسس عاجز سے تق اور حق تعمل کی شان تجلی جلالیہ و جمالیہ کی صفات وشؤون پر قلم اٹھانے کی آجائے اور حق تعمل کی شان تجلی جلالیہ و جمالیہ کی صفات وشؤون پر قلم اٹھانے کی ہمت بارگاؤا صدیت وصدیت سے ممرومعین ہوا ورظہور رحمت کا سبب بنکر دیدار ورؤیت تھا پر حق تعالی لکھوالے فقیر کو اس کا بھی بخو بی اعتراف ہے کہ تعبیرات واسلوب کا جو تی تھا پر حق تعالی سنت واجماعت کے سبب، اور بے شار مقامات پر جولکھنا چاہتا تھا اس کو ظاہر نہ کر سکا اس کے گئی اسباب سے می خبلہ ، تا کہ علا عرائین و عارف نے ہو، ابلی سنت والجماعت کے مخارمسلک سے انکار نہ ہو، صحابہ مسلک سے انکار نہ ہو، ابلی سنت والجماعت کے مخارمسلک سے انکار نہ ہو، صحابہ مسلک سے انکار نہ ہو، صحابہ

و تا بعین ائمہ و مجتہدین اور خود اپنے اکابر واسلاف کی راہ سے بھی اختلاف نہ ہوتا ہم اس بات کی پوری کوشش کی گئی ہے کہ حق تعالیٰ کی رؤیت اور دیدار کی طلب وجستجو ،عبادت واطاعت کی راہ دیدار کی طلب وجستجو ،عبادت واطاعت کی راہ دیدار کی لذت کا شوق وجذ بہ پیدا ہوجائے نیز برکت کو حاصل کرنے کے لئے حضرت مخدوم شرف الدین بیجی منیری بہاری نوراللّہ مرقدہ کے مکتوبات سے دومکتوبات ہے۔

ای طرح حفرت مجد دالف نانی سیداحمد سر بندی نورالله مرقده کے مکتوبات سے ایک مکتوب جوشوق دیدار کواجا گر کرتا ہے قل کردیا گیا ہے۔ بس جو پچھ بھی ہوا ہے وہ محض فضل اللی ہے۔ قرمآ آ صابہ ہے میں محصن فضل اللی ہے۔ قرمآ آ صابہ ہی محصن فضل اللہ کی عطا اور ہمارے اکابر ومشاکح کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اور جہاں کہیں بھی خامی وکوتا ہی تبعیر میں عدم روانی ، اسلوب کا نقص ہے وہ اس عاجز کی سیئات ومعاصی کے آ نار ہیں۔ انسان بہر حال انسان ہے ، کہیں اگر جمہور امت سے ہٹ کرکوئی بات ایماع امت اور اہل سنت والجماعت سے الگ نظر آ نے مطلع کردیں فوراً درست کردی جائے گی۔ انشاء اللہ

### دُعب

بے خبر ہیمسیسری نظسسر کا قصور ہے

تدم کہیں عرش ہے کہسیں طور ہے

دگی مسیسری بندگی میں قصور ہے

سگر تسیسرا نام بھی تو غفور ہے

سال مجھے تجھ سے ملن ضرور ہے

سال ابھی دل نگاہوں سے دور ہے

سنا ابھی دل نگاہوں سے دور ہے

تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر تری رہ گزر میں متدم متدم بیری علما لکب بسندگی بیری علما ہے میں الک مسگر بیری خطا ہے میں میں مطاب کے مسال بیربت کہ تجھ سے ملوں کہاں کہاسیں دل کی شرط نہ ڈالسن

بروزییر،۱۱ رصفر۱۳۳۳،متوطن مادهو بورسلطانپور ضلع سیتامژهی بهبار،حال مقیم دبنی فون: 00971557886188

( مکتوب–<u>۱۹</u>۹)

# مخدوم بہارشرف الدین کیجیٰ مسنسیری اللّدرتُ العزت کے دیدار کے بیان میں

### بشيرالله الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم

اے بھائی جانو! قیامت کے دن تمام مؤنین بہشت میں داخل ہونے کے بعد اللہ عزوجل کو بے چونی و چگونگی ( یعنی بے مانندوشل کے ) دیکھیں گے۔جس طرح انھوں نے دنیا میں اسے بہجانا ہے اور اس کی بیچکونگی پر ایمان لایا ہے۔لیکن کلام اس میں ہے کہ دنیا میں جے کہ دنیا میں چھنا درست ہے یانہیں ہے۔ اول سے دیکھنا درست ہے یانہیں ہے۔ انجمنا کھڑ تھا گا گھڑ تھی الگُ ڈیتا یا الا تبصایہ

اس پراجماع ہے کہ دنیا میں چیٹم ظاہر سے دیکھنا درست وروانہیں ہے۔

اور بہشت میں واجبات ہے ہے اور بیہ بہت بڑی خطا ہے بیاں لئے کہ جو چیز اللّٰدر ب العزت کی صفت میںممتنع ہو گی وہ ہر وفت ہر جگہ ہر حال میں اور تمام احوال واو قات میں ممتنع رہے گی ،الٹدر بالعزت کے دیدار میں ممتنع جائز ،روا ،ہر گزنہیں کہنا جا ہیے۔ اللّٰدرب العزت کے وصف میں جو چیزتم نے ثابت کی ہے وہ از ل سے ابد تک۔۔۔ ثابت رہے گی اگرتم ایسا کہتے ہوتو بیالٹد تعالیٰ کی صفات میں تم تغیر لاتے ہواور تغسیسر مخلوقات کی صفات کی علامت ہے اللہ کی صفات میں نہسیں اور بیگر اہان کہتے ہیں کہ بہشتیان اللّٰدربالعزت کے دیدار سے اس وقت تک **ھعجو ب** رہیں گے جب تک کہایک گنچگاربھی دوزخ میں رہےگا۔ان کا قول ہے کہ دیدار کاوعد عمل سے متعلق نہیں ہے بلکہ محض فضل یرموقو ف ہےاور جب فضل پر ہےتو بقیناسب یکساں اور ایک ساتھ دیکھیں گے بیان کی خطا ہے ہرگزیہ جائز نہیں ہوسکتا کہ کوئی مطیع کسی گنچگار کی وجہ سے دیدار سے مجوب ومحروم رہے اگر کسی گنہگارمومن کا بیمقام ہوتا کہ اس کے سبب سے انبیاءاور اُولسیاء دیدار سے مجوب ہیں تو اس کیلئے اس سے کہیں بہتر ہوتا کہ عذا ہے۔ وسختیوں کو وہ اینے آپ سے دورر کھتا۔

آلَّذِينَ آخسَنُو الْحُسُلَى وَ زِيَادَةً بِهِ زِيادت احسان ايمان وعمل بِهِ اور حُسُلَى اللَّهِ الْحُسُلَى اللَّهِ الْحُسُلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَ

فَمَنُ كَانَ يَرْجُو الِقَاءَرَبِهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا

(جس کواپنے رب کے دیدار کی آرز وہووہ نیک عمل کرے)انمال کی زیادتی کی وجہ سے دیدار فرق کے مدت میں مصدت میں دیموس کے۔ حصد بدار فرق کے ساتھ ہوگا۔ عام موسنین ایک ہفتہ سے دوسرے ہفتہ کی مدت میں دیموس گے۔

تفسیرامام زاہدسے بین سے کہ جب مومن کے حق میں اللہ رب العزت کا دیدار اس جہاں کے لئے ثابت ہو گیا تو جا ننا چاہئے کہ اہل بہشت جبیبا کہ دیدار کی نعمت تک پہنچے اس کے بعد بہشت کی اور نعمتوں کے ساتھ مشغول ہوں گے۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیدار کی نعمت پانے کے بعد جو بہشت کی تمام معتول سے افضل وظیم ہے بہشت کی اور دوسری نعمتوں میں مشغول ہونا نیچ آنا ہے (یعنی اعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف) اور بیتقص و کمی ہوتی ہے اور بیتا بہت کے کہ بہشت کی نعمت میں نقصان جائز نہیں ہے، وہ چیز جو بہشت کی اور نعمتوں سے بڑھ کر ہوتو بیا اور اولیٰ تعمت میں نقصان نہ ہو۔ بیسوال بہت زیا وہ تو جہ طلب اور بہت مشکل ہے اس کے باوجود جو اب ہونا چاہئے ۔ نقل ہے کہ حضرت رسالت بناہ صلّ ناہ ہے اللہ جل شانہ کے کہ دیدار کے بارے میں یو چھا گیا؛ ارشاد ہوا:

مِنْهُ مِّ مَنْ يَنْظُرُ الْمِي رَبِّهِ فِي شَهْرِ مَزَّةٌ وَمِنْهُ مُ مَنْ يَنْظُرُ الْمِي رَبِّهِ بُكُّرَةٌ وَعَشِيّاً (ان میں سے بعض وہ ہیں جو ہر ماہ میں ایک بارا پے رب کی طرف نظر ڈالتے ہیں اور ان میں سے بعض وہ ہیں جومنح وشام اپنے رب کا نظارہ کرتے ہیں )۔

دیدارکاییفرق کمالات کے تفاوت کے مطابق ہے کہ ہرشخص اپنے کمال کی مفت دار کے موافق بچلی کاباراٹھا سکتا ہے تو معلوم ہوا کہ دیکھنے والوں کے کمال کی مقدار میں تحب لی ہوتی ہے اگران کے کمال کی زیادتی سے زیادہ بچلی ہوجائے تو وہ اس بچلی کابو جھنہ میں اٹھا سکتے ہیں کہ:

فان بظهور الحق بنور الخلق سبحان الله حق كظهور مي منور بوتي جسجان الله

بہاڑ جوعالم اجسام میں سب سے زیادہ بڑا ، مضبوط ، ستحکم ہے صرف ایک بچل سے ریزہ ریزہ ہوگیا آدمی اپنی اس مختصری ہیت کے ساتھ بچلی کاوہ بار کیسے اُٹھائے تو معلوم ہوا کہ بچلی کا بارا ہے کہ کسال کی مقدار میں اٹھا سکتے ہیں تو یہ نقصان نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ مقتضا کے حکمت ہے اور آج اس دنیا میں اہل تصوف کے درمیان حکم بھی اسی پر ہوتے گہاں مشاہدے اور اکٹشا فات آدمی کے کمال اور قوت کی مقدار میں اس پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر اس کے کمال وقوت سے زیادہ بچلی ہوتو وہ ہلاک ہوجائے۔

إِذَا الْمَخَلُقَ لَا بَقَاءَ لَهُمْ مَعَ وُ جُوْدِ الْمَحَقِّ جِبِحِنَّ جِلُوه افروز موتو كُلُوق كَا كَهَال بِيدَّ -

اور دوسرے بید کہ اللہ جل شانہ کی رؤیت ایک فضل محض ہے کمل کا بدلہ ہمیں ہے اور فضل دیے اور فضل دیے اور فضل دینے میں مخیر صاحب اختیار ہے کسی کو اس پراعتر اض نہمیں، جو چاہے، جیسے چاہے، جس کو چاہے دیے اور یہ نقصان و کمی نہیں ہے۔خواست فضل دینے والے کی ہوتی ہے۔

والسلام فقیرشر<u>ف</u>منیری

#### پينسطهوال مکتوب:

# صدق ولقائے جمال باری تعالیٰ کی تمنا

بھائی شمس الدین اللہ تم کوبزرگی عطافر مائے۔ دیکھو حضرت خواجہ ذوالنون مصری ہم تا طبیعہ نے فر مایا ہے: الطِّم آد فی سَیْفُ اللَّهِ فِیْ آدُ ضِه مَا وُضِعَ عَلَی شَیْعِ اللَّا قَطَعَهٔ سپائی زبین پراللہ کی توار ہے جس پر پڑتی ہے کاٹ کرچوڑتی ہے۔ صدق کا مطلب سبب کے مسبب (یعنی سبب بنانے والے کودیکھنا ہے نہ کہ سبب کا خابت کرنا رسبب ثابت کرنے سے صدق کا تھم باقی نہیں رہتا راس لئے کہ ایمسان کی حقیقت ہی ہے کہ اللہ کے سوا بچھ نہ چاہے ۔ جیسا کہ کہا ہے: واغب کُوا اللہ وَ لَا تُشْمِر سُمُوا بِهِ بَشَيْعًا اللہ بی کی پرستش کرواور کس چیز کوبھی اس کا شریک نہ بناؤ۔

جس نے یہ دعویٰ کسیا کہ مجھ کوصد قِ ایمان حاصل ہے اُس نے مان لیا کہ بجز اللہ کے اُسے کسی سے کوئی تعلق اور سرو کا رئیس ۔اس کے دعو ہے کی سچائی کی یہی دلیل ہے کہ اگر اللہ کے سوا کوئی چیز دیکھے تو اس سے آئکھیں چھیر ہے۔اگر ایسانہ کرے گاتو وہ اپنے دعو ہے میں سراسر جھوٹا ہوگا۔

اسی معنی میں کہاہے: رباعی

دل را طمع وصل، بلارا سسپراست

حبان دردم قهرِ ججرِاو برخطراست

بیرون زوصال وہجر کارے دگر اس<u>۔</u>

ہمت جو بلندشد ہمہ در دِسسسراسست

(ول میں اُس کے وصل کی خواہش ہو نابلاؤں کے لئے سپر ہے۔اسس کی حب دائی کا عذاب جان کے لئے بڑا ہی خطرنا ک ہے اس کے وصال وفر اق سے کہیں ہڑ ھو کرایک دوسراہی کام ہے۔ جب ہمت بلند ہو جاتی ہے توبہ با تنیں در دِسرمعلوم ہوتی ہیں )۔

ایک دفعه حضرت ذوالنون مصری دمتالیسید بیت المقدس سے بغداد آرہے تھے،
راستے میں دورسے ایک آ دمی نظر آیا۔ ان کا جی چاہا کہ اس سے بات کریں جب قریب
پہنچ تو دیکھا ایک بوڑھی عورت جہّہ پہنے اور عصالیے چلی آ رہی ہے۔ آپ نے پوچیسا
''بڑی بی تم کہاں سے آ رہی ہو؟' وہ بولیس' اللہ کے یہاں سے!''گھر کہاں ہے؟''
بولیس' اللہ کے یہاں؟'' پھر پوچھا۔'' کہاں کا ارادہ ہے؟''جواب دیا' اللہ کے یہاں
کا!'' آپ نے اُن کو ایک اشر فی دین چاہی۔ اُس نے ہاتھ ہلا کرمنع کیا۔ اور کہا۔'' اے
ذوالنون یہ کیا جات ہے جس میں تم مبتلا ہو۔ میں توسارا کام اللہ ہی کے لئے کرتی ہوں،
ادرغیر اللہ سے کوئی چرنہیں لیتی۔ نداس کے سواکسی کو پوجتی ہوں ندائس کے سوا پچھ لے
ادرغیر اللہ سے کوئی چرنہیں لیتی۔ نداس کے سواکسی کو پوجتی ہوں ندائس کے سوا پچھ لے
ادرغیر اللہ سے کوئی چرنہیں لیتی۔ نداس کے سواکسی کو پوجتی ہوں ندائس کے سوا پچھ لے

مريدى ہمت اليي ہونى چاہئے۔اسى راز كے متعلق كها كياہے:

ہمت از انحب کے نظر ہا کسند خوار مدارسش کہ اثر ہا کسند ہمت جس جگہ ہے بھی نظر کرتی ہے اس کو معمولی نتیجھود وا بناا نرضر در دکھاتی ہے۔ جس نے کہا میں اس کے لئے کام کرتا ہوں بیاس کی صدافت اور ہمت کی دلسیل ہے۔ کیوں کہ لوگوں کے معاملے دوطرح پر ہوا کرتے ہیں۔ ایک بید کہ جو پچھ کرتا ہے یہ سمجھ کرکرتا ہے کہ اُس کے لئے کرتا ہوں۔ مگر وہ سارے دھندے اپنے لیے کرتا ہے۔ اگر چہاس کی دنی خواہش کا اس میں دخل نہ ہو۔ اس جہان میں اس کا تواب اس کو ملے گا۔ دوسرے یہ کہ وہ اس جہان اور اس جہان کے تواب وعذا ب اور تمام معاملوں سے قطعی الگ ہوں۔ جو پچھ کریں محض فر مانِ الہی کی عظمت اور محبت کے جذبے کے ماتحت محالاً تعیں۔ بہی ہے جو کہا گیا ہے:

قطعی الگ ہوں۔ جو پچھ کریں محض فر مانِ الہی کی عظمت اور محبت کے جذبے کے ماتحت محالاً کیں۔ بہی ہے جو کہا گیا ہے:

دنیا ست بلاخانه وعقبی ہوس آباد ماحاصلِ این ہر دو بیک جونه ستانیم این فتنه به دنیا شدو آن غرق به عقبی مافارغ ازین ہر دونه اینیم نه آنیم

د نیابلا وَں کی جگہ ہے اور عقبیٰ حرص وہوں کی منزل ہم ان دونوں میں سے کسی کوایک جَو کے بدیے بھی نہیں خرید نے رید نیا کا فتنہ ہے اور وہ عقبیٰ کا غرور ہم ان دونوں سے آزاد ہیں نداہل دنیا ہیں اور نداہل عقبیٰ ۔

کہتے ہیں کہ طاعت کی وجہ سے طاعت کرنے والے کواس سے کہسیں زیادہ انعام وحصہ ملتا ہے جنتا کہ گنا ہے گارکو گناہ سے کیوں کہ گناہ کے لطف اور مزیز تقوڑی ہی دیر میں ختم ہوجاتے ہیں۔ مگر طاعت کی راحتیں ہمیشہ قائم رہتی ہیں۔ مخلوق کی طاعت ومجاہدہ سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان یا گھساٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان یا گھساٹا ہے۔ اگر ساری دنیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صدافت برتنے لگے تو اس کی بہودی وسعادت ہے اور اگر تمام جہان والے فرعون کے کذب کی چیروی کریں تو اس

میں اُٹھیں کا نقصان ہے۔اس خوانِ پُرنعمت پرصدق خالص کی جگہ مقرر ہو چکی ہے کہ
اُھُلُ الْقُولْنِ اُھُلُ اللّٰهِ خَاصَةً -اہلِ قر آن خاص اللّٰه والے ہیں۔
اُس کی پرورش اور غذاقر آن پاک کے نعمت خانے سے ہوا کرتی ہے۔
اُس کی اُلْجَنَّة خَاصَةً - (خاص جنت والے ہیں)

جنت کےخواہاں تو دوسرے لوگ ہیں ،لیکن :اَهْلُ لَا اِلْــهَ اِلَّا اللّٰهُ .....یعنی تو حید والوں کی پاک رومیں اس اصل ہے وجود میں آئی ہیں۔

وَتَفَخُّتُ فِيهِ مِنْ رُّوْحِي - مِن نَي اس مِن ابن روح بحونك دى ـ

اس گروہ کی روزی عالم قرآن سے ملاکرتی ہے جس کسی کوتر آن کے دستر خوان پر بھایا گیاہ ہاں جہان کی کدور تیں جوفتنہ وفساد کی جڑ ہیں برداشت نہیں کرسکتا۔ آخر تنگ آکرموت کی تمنا کر ہے اور منتظر رہے گا کہ بیمبارک گھڑی کب آتی ہے کس دن حضرت عزرائیل کرم فر ماتے ہیں تا کہ یہ کدور تیں رفع دفع ہو کرغم و درد کی طلب کی جھلک نظر آنے گاور قیامت تک مجبوب کے مشاہدہ جمال میں محور ہیں ۔ طریقت کے پیشواؤں نے اس کی پہنی شاخت یہ بتائی ہے کہ موت کا عاشق بن جائے گا۔ اور اس انتظار میں تر پاکرے گا کہ جناب عزرائیل کے قدم کدھر سے آتے ہیں تا کہ ان کا استقبال تپاک کے ساتھ کیا جائے۔ ایسے حضرات کے پاس ملک الموت اس لئے آتے ہیں تا کہ اس کم کہ بین ہوں کا کام نہیں۔ کیوں کہ وہ مرنے والا تو یہ بشارت رکھتا ہے کہ:

آللهٔ مِتَوفَی الْانْهُ سَ - الله بی جانوں کوموت دیتا ہے۔ جب حضرت رسالت بناہ سائنڈ آپلیے نے فر مایا:

رَقَی عَظَمِی وَاشْ مَلَدُ شَدَ وَقِی اللی لِقَاءِرَ فِی - دردِمیت ہے میری بڈیاں گل گئیں،اورمیر سے پروردگار کے دیدار کا شوق بھٹرک اٹھا۔ توحضرت جبرئيل ملايشًا ٱلنَّهُ اور كمني لكه:

''سرکار'' ذراا پناشوق ابھی پچھروز دبائے رکھئے۔ مجھے اس کام کے لئے رکھے الاول میں حکم دیا گیا ہے حضور صل تفایین کے اضطراب وشوق کی وجہ سے میں عدول حکمی کیسے کرسکتا ہوں''۔

اسی موقع کی مناسبت سے کہا گیا ہے۔

طرفه سروکار نبیت که بروعب ده معثوق صب ابرنتوان بودوتقت اصن انتوان کرد

تجب معاملہ آپڑا ہے کہ مجبوب کے وعد ہے پر نہ مبر کرنے کی طاقت ہے اور نہ تقاضا کیا جاسکتا ہے۔

اے بھائی سے ہے کہ زمانے میں کوئی و کھ در دلقائے جمالِ باری تعالیٰ کی تمن کے در دوغم سے بڑھ کرنہیں۔جیسا کہ ایک آرز ومندنے کہا ہے:

قطعه

منم وہزار حسرت کہ درآ رزوے رؤیت ہمہ عمر وغمت رفت ونرفت ہیج کارم اگر تو دست گیری پزیر انسیت وولت واگر نہ رستخیری زہمہ جہبان برآ رم

مجھے نہایت حسرت وافسوں ہے کہ تیرے دیدار کی تمنامیں میری ساری زندگی گزرگئی، اور پچھ بھی کام نہ نکلا۔ اگر تو مدد کرے اور مجھ کو قبول کرلے تو یہ بڑی دولت ہے۔ نہیں تو زمانے میں قیامت اُٹھا کر ہی دملول گا۔

یہوہ درد ہے کہ اگر ذرہ بھر بھی جہان میں اپنی چیک دکھائے تو رُوےز مین پرکسی بیاری کا نام ونشان باقی نہر ہے۔استاد ابوعلی دقاق جمٹائۂ عیہ نے فر مایا ہے کہ میں اپنی ارادت کے ابتدائی دنوں میں ایک ویران شہر میں گھوم رہا تھت۔ جبیب کہ نئے نئے مریدوں اور مبتدیوں کی عادت ہوتی ہے، میں بھی ایک ٹوٹی بھوٹی مسجد میں گیا۔ یہاں ایک بوڑھے خص کودیکھا کہ خون کے آنسورور ہاہے، مسجد کی زمین اس کے لہو سے بھیگ گئی ہے۔ میں نئے کہا:
گئی ہے۔ میں نے کہا:

يَاشَيْخُ إِرْفِقُ بِنَفْسِكَ . . . احْشِ الْهِ آبِ بِرَمْ يَجِدَ ـ

آخرآپ پر کون سی مصیبت پڑی ہے۔ وہ بو لے اب مجھ میں طاقت باقی نہیں رہی اور اللّٰہ کی طلب وتمنا میں زندگی بھی ختم ہوگئی۔اسی راز کوسی دل جلے نے یوں کہاہے:

مردم درآرز ویت روز ہے نہ دید رویت

حساجی براه رفست وز کعب باز مانده

لوگ تیری تمنامیں گھنتے رہے لیکن کسی دن تیری صورت نہ دیکھی ۔ جا جی نے راسستے کی ہزار مشکلیں جھیلیں لیکن کعبہ قیقی ہے محروم رہا۔

حضورسر وركائنات صلى اليهم نے وفات کے وقت سدوعاكى:

اللَّهُ مَ اَعِيِّى عَلَى سَكَرَ اتِ الْمَوْتِ - اے الله موت کی تختیوں کے وقت میری مدوفر ما۔ میری مدوفر ما۔

میری جان نکالنا ملک الموت کا کامنہیں۔اے التدتو اعانت فر ما تا کہ میں اس جان کے بکھیڑ وں سے چھوٹ جاؤں۔

جانان فداے دوستیِ لشت حسبانِ من عاشق ہدِوست زندہ بودجان چیھاجت است اے محبوب میری جان تیری محبت پر قربان ہے۔عاشق تو دوست کی بدولت زندہ رہتا ہے اُسے جان کی کیا ضرورت ہے۔ اے بھائی! مدتیں گذرچکیں کہ یہ کہا گیا ہے کہ دوسروں کے قصے سنناسوائے در دِسرمول کینے کے بچھ بیس کئی تعریف کرنا در دِسرمول کینے کے بچھ بیس کسی بھو کے کے سامنے مزے دار کھانے کی تعریف کرنا حسرت و در دیے سوااور کیا ہے۔ اگرتم ہے ہوسکتا ہوتو قدم آگے بڑھا ؤ۔ جان پر مصیبت اُٹھاؤ ، اور سرکی بازی لگا دو۔

اسی کیاہے:

ازگفت گونیا پیروسکش بسیمحال است. بحسبر محیط ہرگز در ناودان نه گنجد اس کاوسل باتوں سے حاصل نہیں ہوتا ہے بہت دشوار بلکہ محال ہے۔ بھلا کہیں بحرنا پیدو کنارکوزے پاکسی نالی میں ساسکتا ہے۔

جس دل میں عشق اور موت کی دھن سائی اُس پر سعادت کے درواز ہے گھل گئے ۔
اور نام ونمود کے بندول کیلئے بیراہ بند کر دی گئی۔ بیموت کے ڈرسے گھلے جاتے ہیں۔
ایک بڑے میاں تھے جنھیں لوگ سیدالا و تادکہا کرتے تھان کا نام محکلیٹ تھا۔
عربی زبان میں سگ کی تصغیر کلیب ہے۔ بدن بگڑا ہوا تھا اس پر تنگی معاش اتن سخت تھی کہ شام سے سے اور صبح سے شام ہوجاتی لیکن ایک لقمہ بھی ان کومیسر نہ ہوتا ؛ خسیسر نہ تناج جمڑاے کے آس پاس پھر دہا تھا ، ان کی مناجات کی آواز میرے کہ میں ایک دن ان کے جمڑے کے آس پاس پھر دہا تھا ، ان کی مناجات کی آواز میرے کا نول میں آئی ، وہ کہ درہے تھے :

الْهِی هٰذَا اِسْمِی کُلَیْبُ وَهٰذَا جِسْمِی مَجْزُوهُ وَهٰذَا قِلَیْ وَمَعَ هٰذَا آیْنَ جِبْرِیْلُ حَتَٰی یَری مُبَارِ زَتی۔ هٰذَا آیْنَ جِبْرِیْلُ حَتَٰی یَری مُبَارِ زَتی۔ میرے اللّٰمیرانام کے کاپِلا ہے، میں کوڑھ کی بیاری میں مبتلا ہوں ، فقروفات۔ کی مصیبت ہے، کہاں ہیں جریل کہوہ میری ان بلاؤں کے ساتھ جدوجہد کودیکھیں۔ عرش روانے کی زتن رسستہ اند شہیرِ جبریل منسروبسستہ اند

جن کی عرشی روحیں جسم کی قید سے آزاد ہو چکی ہیں اُن کی پرواز نے جب ریل کے پر ہائدھ دیے ہیں۔

اے بھائی! اللہ اکیلاہے۔

وَالْمُوْمِنُ مُتَوَحِدٌ .....اورمومن بھی یگانہ ہے۔

چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا ہے اس لیے وہ چاہتا ہے کہ مومن بھی یگانہ ہو۔ اس امر پرکلمہ شہادت دلیل ہے کہ اس کا آدھ اجز لا اللہ برائت وعلیحدگی چاہتا ہے اور دوسرا اللہ دوست اور گرویدگی کا مستحق ہے،جس قدر غیر حق سے علیحدگی ہوگی اتنی ہی حق کے ساتھ محبت اور دابستگی ہونا ضروری ہے۔کسی نے اس طرح فریا دوفغاں کی ہے:

کوآ تشے کہ برو ہےاین خرفت۔را ہسوزم ک

کین خرفت. دربر من زئار می نمساید

وہ آگ کہاں کہ اپنی اس گدر کی کواس میں جلاڈ الول ۔ کیوں کہ بیٹر قدمیر ۔ بدن پر زنار معلوم ہوتا ہے۔

جوشخص اپنے مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اُس کواپنے اسرار میں غور کی نظہ رسے دیکھنا چاہئے۔اگرغیرحِق سے وہ گریز ال ہے تو اس کا دعویٰ سے ۔اور اگرغیرحِق کی طرف اس کے اسرار مائل ہیں اور جو چیزحق تک پہنچانے والی ہے اس سے علیحدگی اور دوری ہے تو اس کواپنے ایمان کا مائم کرنا چاہئے۔اس کے دل سے نور ایمان چھین لیا گیا ہے۔جبیبا کہ کہا ہے:

ہنوز از کا فیے کفرخود خبر نیست حقایقہائے ایمان را چہدانی ابھی تو تجھے اپنے کفر کے کاف کی بھی خبر نہیں ہے تو ایمان کی حقیقوں کو کیا جان سکتا ہے چنانچیسی بزرگ نے بیکہا ہے کہ ساری دنیا محبت اور عاشقی کی دعوے دار ہے۔
مران کے دعوے کو جب غور سے دیکھتے ہیں تو ظاہر ہوتا ہے کہ بیسب خودا ہے ہی
معشوق ہے ہوئے ہیں عاشتی سے ان کو دور کا بھی واسطہ ہیں ۔ کیوں کہ جو تحض محبت کا
مدی ہوا اُس کے دعوے کی سچائی اس سے معلوم ہوگی کہ وہ اپنی مرادوں سے دامن جھاڑ
کر باہر نکل آیا ہے یا نہیں ۔ اگر مراد کی طلب اب بھی باقی ہے تو یہ محبو بی نہیں تو اور کسیا
ہے ۔ اس کو محب نہیں کہا جا سکتا ۔ اس کا دعوی سر اسر جھوٹا اور لغو ہے ۔ اس سے ظاہر ہوگیا
کہ اس وقت تک محبت کا دعوی صحیح نہیں ۔ جب تک کہ محب کو محبوب سے سواکونین کے
ایک ذرے کی بھی ہوس باتی ہے ۔ ار باب نظر نے اس آیت کے متعلق کہا ہے:
ایک ذرے کی بھی ہوس باتی ہے ۔ ار باب نظر نے اس آیت کے متعلق کہا ہے:
آئی آگا آئی تی اُم اُٹھ آلم مِنْ اُم اِلْمُولا اُم مِنْ اُم اُلْم اِلْم اِلْم ہوا کیان لا بھے ہو ایمان لا کے ہو ایمان لا کے ہو ایمان لاؤ

مومنوں کو پھرا یمان لانے کا تھم دیا گیا ہے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ بید دوہراایمان اللہ کی تصدیق اور اقرار ہے۔ اس اقرار وتصدیق کی حقیقت غیراللہ کی طرف نظرنہ کرنا ہے پھر بھی اگر غیر حق پرآ کھ ڈالی تو پہلے قول وقرار سے ہٹ گیا۔ بندوں کی آئکھیں دیکھنے سے کب تک بندرہ سکتی ہیں۔ اس لئے فرمان ہوا کہ ایمان دوبارہ تازہ کرو۔ جب دیکھنے ہوتو ان نظر آنے والی اشیاء کو نہ دیکھو بلکہ ان کے صافع وخالق کو دیکھو۔ یہاں تک کہ کسی طرح کا خطرہ اور خدشہ دل میں پسیدانہ ہو ور نہ دوبارہ ایمان لا ناہوگا۔ ایمان تازہ کرنے کے معنی پیرین کہ جب جب غیر کا خیال اور کوئی خوش فیمیں ہوسکتی ہے کہ وہ کہے 'اے مٹی کے پہلے تو دل کی صفائی اس سے بڑھ کر اور کوئی خوش فیمیں ہوسکتی ہے کہ وہ کہے 'اے مٹی کے پہلے تو دل کی صفائی کے ساتھ میر اور کوئی خوش فیمیں ہوسکتی ہے کہ وہ کہے 'اے مٹی کے پہلے تو دل کی صفائی کے ساتھ میر اور جا۔ اے بانی کے ناچیز قطر سے سوامیر کے سی سے دل نہ لگا، اے خاکے ۔ کے مشیر سے وصال کے کل میں یاؤں رکھ۔

اس پیکرآب وگل کواتن بڑی دولت ملتی ہے کہا پنے فضل وکرم سے تھم فر ما تا ہے کہ ون رات میں پائچ مرتبہ میر ہے وصال کی خلوت میں داخل ہوکر معراج صلوۃ حاصل کی اور داور عالم میں پکار کرکہا کہ

قُسِمَتِ الصَّلوةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبُدِي.

" نماز بانث دی گئی ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان"۔

اسی کیے کہاہے:

این آب نہ بس مرا کہ بندت خوانند خاک سر کوئے آستانت دانسند میری یہ آبروکہاں کہ مجھ کو تیرابندہ پکاریں۔ یہی عزت میرے لئے بہت ہے کہ تیری گلی کی خاک جانیں

مویٰ علیقا جودر بار کے کلیم نتھے چالیس دنوں تک انھیں سخت انتظار میں رکھا گیا مگر تمہاری (امت محمد رید کی) باری آئی توساقی لطف دکرم نے رید کہدکرساغرِ وصل پلا دیا کہ اکضلوٰۃ میٹوڑا مجا آٹھ آئی ہے۔۔۔۔۔۔نماز دلوں کی معراج ہے۔

اس سے بیرنہ مجھو کہ اس امت کو پیغمبروں پر فضیلت دی گئی ہے۔ لیکن تم نے سنا ہوگا من کانَ اَضْعَفْ فَالرَّبُ بِهِ الْطَفْ

جوزیادہ عاجز دنا توان ہے اس پر اللہ زیادہ مہریان ہے۔

اسی کئے کہاہے:

وورِ توزین دائرہ بیرون تراست از دوجہان قدرِ توافزون تراست تیری گردش دائرہ کون دمکان سے باہر ہے۔ دونوں جہاں سے تیری قدر دمنزلت بہت زیادہ ہے۔

والسلام

مکتوبات صدی-مکتوبنمبر: ۲۵ بص:۵۱۲م مص ۲۲ سم۔

#### امکتوب–۲۶

# جمتُه النالي المراحد من النالي المحدث النالي المراد الف من النالي المراد الف النالي المراد النالي المراد النالي المراد النالي النالي المراد النالي ا

### ابرار کاشوق میری ملاقات کیلئے بڑھ گسیا

اس بیان میں شوق ابرار کو ہوتا ہے مقربین کو ہیں ہوتا ،اوراس مقام کے منسسب علوم کے بیان میں شیخ العالم مولا نا حاجی محمد لا ہوری کی طرف ارسال فر مایا۔ حق سبحانہ وتعالیٰ ہم کواور آپ کو حضرت محمد صطفی سی ہی شریعت مقدسہ کے سید ھے راستے پر ثابت قدم رکھے۔ حدیث قدمی میں وارد ہے:

ألا! طَالَ شَوْقُ الْاَبْرَ ارِ إِلَى لِقَائِنْ وَانَا الْنَهِمَ لَا شَدُّ شَوْقًا. یعنی آگاہ، ہوجا وَابرار (نیک بندوں) کاشوق میری ملاقات کے لئے بہت بڑھ گسیا اور میں ان سے بھی زیادہ ان کامشاق ہول۔

حق سجانہ و تعالیٰ نے شوق کی نسبت ابرار کے لئے ثابت فر مائی ہے کیوں کہ مقربین واصلین (بین جن کو وصال حاصل ہو چکا ہے) کوشوق باتی نہیں رہتا ،اس لئے کہ شوق مطلوب کے گم کرنے (حاصل نہ ہونے) کا متقاضی ہے اور مطلوب کا گم ہونا (حاصل نہ ہونا) اُن کے حق میں مفقو دہے، کیانہیں و کیھتے کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ بے حد محبت ہونے کے باوجو داپنے نفس کی طرف کوئی شوق نہیں رکھتا ، کیوں کہ اپنے نفس کا طرف کوئی شوق نہیں رکھتا ، کیوں کہ اپنے نفس کی طرف کوئی شوق نہیں رکھتا ، کیوں کہ اپنے نفسس کا

فقدان یعنی اینے آپ کوئم کرنااس کے لئے ثابت نہیں ہے۔ پس صاحب وصب ال (واصل )مقرب جوحق سبحانہ وتعالیٰ کےساتھ باقی اور اینےنفس سے فانی ہےجت تعالیٰ کے ساتھ اس کا حال ایسا ہے جبیبا کہ انسان کا حال اینے نفس کے ساتھ ہے؛ لہذا ثابت ہوا کہ ابرار ہی مشاق ہوتے ہیں کیوں کہ مشاق جس چیز کا شوق رکھتا ہے اس سے محبت سرتا ہےکیکن وہ چیز اس ہے گم ہوتی ہے یعنی حاصل نہیں ہوئی ہوتی اور بیرابرار کی صفت ہوتی ہےمقربین کی نہیں۔ کیوں کہوہ اپنےمطلوب کو گم کرنے والے محب ہیں ،اور ابرار ہے ہماری مرادوہ مخض ہے جومقرب واصل ( صاحب وصال ) نہ ہو،خواہ و ہراوسلوک کی ابتداء میں ہو یا وسط میں ،اگر جہوہ وسط سے رائی کے دانہ کے برابر باقی رہ گیا ہو۔

مسی نے فارسی میں کیاا چھا کہاہے:

نہیں ہے قابلِ برداشہ ہے یارتھوڑ ابھی گوارا آئکھ کرسکتی نہیں ہے بال آدھا بھی

فراق دوست تھوڑ ابھی بہت ہے حق میں عاشق کے اگر ہو نیم مو جتنا بھی توبھی سخت مشکل ہے

حضرت صدیق اکٹیلیٹٹر سے منقول ہے کہ آپ نے ایک قاری کودیکھا کہ قر آن مجید یژ ھار ہاہے اور رور ہاہے تو آپ نے فر مایا کہ ہم بھی ایساہی کرتے تھے کسی کن اسب ہمارے ول سخت ہو گئے ہیں۔ (چونکہ آپ واصلین مقربین میں سے ہو گئے تھے اس کئے شوق ووجدوغیرہ ہاقی نہیں رہاتھا۔ پس بظاہر آپ کے اس قول میں ذم کا پہلونکا تا ہے لیکن حقیقت میں پیجی آپ کی مرح کامظہر ہے۔ ) آپ کا پیفر ما نامد ح بما پشبه الذم (ایسی تعریف جوندامت کےمشابہ ہو) کےطور پر ہے۔

اور میں نے اپنے شیخ (حضرت خواجہ باقی باللہ) قدیں سرہ کو بیفر ماتے ہوئے سُناہے کہ

'' بے شک منتبی واصل بسااد قاسے اس شوق وطلب کی تمنا کرتا ہے جواس کوابتدا میں حاصل تھا''۔

اورشوق کے زائل ہونے کے لئے ایک اور مقام ہے جو پہلے مقام سے زیا دہ کامل وکھمل ہے اور وہ ادراک (پانے) سے عجز و ناامیدی کا مقام ہے بیہ عجز عن الادراک عوام الناس کے عجز کی مانند نہیں ہے بلکہ بیدوہ عجز ہے جومین ادراک بلکہ کمال ادراک ہے۔ حبیبا کہ می فارسی شاعرنے کہا ہے:

برادر بے نہایت در گےست ہر چہ بردے میرتی بروے آبیت کیوں کیشوق وہاں مقصود ہوتا ہے جہاں مطلوب کے حاصل ہونے کی توقع ہو،اور جہاں امید ہی نہ ہووہاں شوق بھی نہیں ہوتا۔

اور جب ایسا کامل شخص جوانتهائے کمال تک پینی چکا ہوعالم (جہان) کی طرف والپس لوشا ہے تو عالم کی طرف رجوع کرنے کی وجہ سے مطاب لوب کے ٹم کرنے کے باوجود بھی شوق اس کی طرف کو زئیس کرتا ( یعنی واپس نہیں لوشا ) کیوں کہ اس کے شوق کا زائل ہونا مطلوب کا گم ہونا خابت ہونے کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ ناامیدی کے باعث تھا اور وہ ناامیدی رجوع کے بعد بھی موجود ہے بخلاف پہلے کامل کے کہ اس کے عالم کی طرف رجوع کرنے کے وقت اس فقد ان ( گم شدگی ) کے پیدا ہونے کے لئے جو پہلے طرف رجوع کرنے کے وقت اس فقد ان ( گم شدگی ) کے پیدا ہونے کے لئے جو پہلے زائل ہوگیا تھا شوق اس کی طرف رجوع کرنے ہوئیا ہونا ہوگیا جواس کے زائل ہو گیا تھا شوق اس کی طرف رجوع کرنے ہوئیا ہونا ہوگیا جواس کے زائل ہونے سے جاتا رہا تھا ہے نہیں کہا جائے گا کہ وصول الی اللہ کے مراتہ ابدآ لابا و تک بھی ختم نہیں ہوتے پس ان مراتب میں سے بعض کی توقع کی جاتی ہے تو اس وقت کے کہم کہتے ہیں ،

۔ تفصیلی پر ببنی ہےجو کہاساءوصفات كدوصول الى الله كے مراتب كامنقطع نه ہوناسير تھ وشیون واعتبارات میں واقع ہوتی ہے اور اس (تفصیلی سیر میں سسیر کرنے والے) سا لک کے حق میں وصول الی اللہ کی نہا یت تک پہنچنامتصورنہیں ہے اوراس سے شوق مجھی بھی زائل نہیں ہو تا ،اور ہم جس سا لک واصل کا ذکر کرر ہے ہیں وہ ایسامنتہی واصل ہے جس نے اجمالی طور پران مراتب کو طے کیا ہے اور ایسے مقام تک پہنچ گیا ہے کہ اس کوئسی عبارت میں بیان کرناممکن نہیں ہے اور اس کی طرف کوئی اشار ہجی نہیں کیا جاسکتا یس و ہاں تو قع (امید )ہر گزمتصور نہیں ہے لامحالہ شوق اورطلب اس سے زائل ہوجا تا ہے۔اور بیداولیاءاللہ سے خاص اولیاء کا حال ہے کیوں کہ بیرحضرات وہ ہیں جمضوں نے صفات کے تنگ کوچہ سے عروج کیا ہے اور حضرتِ ذات حق تعالی وتقترس تک پہنچے گئے ہیں بخلاف ان حضرات کے جوصفات ِالہیہ میں تفصیل کےطور برسا لک ہیں اورشیونات میں ترتیب وارسیر کرنے والے ہیں کیوں کہ پیرحضرات تجلیات ِصفا تنیہ میں ابدالآ با دیک یا بندمقیدر ہتے ہیں اور مراتب وصول کا حاصل ہونا۔

اُن کے حق میں صفات تک وصول کے سوااور پی کھی ہیں ہیں۔ حضرتِ ذاتِ باری تعالیٰ تک عروج حاصل ہونے کے سوامتصور نہیں اجمالی سیر حاصل ہونے کے سوامتصور نہیں اور جس کی سیر اساء میں تفصیلی طور پر واقع ہوئی وہ صفات واعتبارات میں مقید ہوکر رہ گیا اور شوق وطلب اُس سے زائل نہ ہوا اور وجد وتو اجداُس سے جدانہ ہوا۔ پس شوق وتو اجدوا لے حضرات تجلیاتِ صفاتیہ والے لوگ ہیں ، اور جب تک یہ حضرات شوق و وجد میں رہیں ان کو تجلیات ذاتیہ سے بچھ حصہ حاصل نہیں ہوتا۔ پسس اگر کوئی شخص یہ ووجد میں رہیں ان کو تجلیات ذاتیہ سے بچھ حصہ حاصل نہیں ہوتا۔ پسس اگر کوئی شخص یہ کے کہتے سے انہ و تعالیٰ کی طرف سے شوق ہونے کے کیا معنی ہیں جبکہ حق سبحانہ و تعالیٰ میں میں کہتا ہوں کہ ہوسکتا ہے شوق سے تو کوئی چیز گم نہیں ہوئی ہے۔ میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ ہوسکتا ہے شوق

کے لفظ کا استعمال یہاں پر صنعت مشاکلہ کے طور پر ہو۔ اور اس حدیث میں شدت کا ذکر اس اعتبار سے ہوگا کہ جو کچھ عزیز وجبار حق تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جائے۔

یہ جواب علمائے کرام کے طریقہ پر ہے اوراس ضعیف بندہ (حضرت مجددقد سرہ)
کے نزدیک ندکورہ اشکال کے کئی جواب ہیں جو کہ صوفیائے کرام کے طریقے کے مناسب
ہیں لیکن وہ جوابات ایک شم کا سکر چاہتے ہیں اورسگر کے بغیران جوابات کا ذکر کرنا
مستحسن (اچھا) نہیں ہے بلکہ جائز ہی نہیں ہے ، کیوں کہ سکر والے لوگ معذور ہیں اور
حالت صحور ہوش) والے پوجھے جائیں گے اس وقت میری حالت خالص اور محض صحوکی
ہے ، پس ان جوابات کا ذکر کرنا میر سے حال کے مناسب ولا اُق نہیں ہے ، بات یہی ہے۔
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ اَوَّلاَ وَالْحَاوُلُو اَلْصَلُوهُ وَ السَّدَ لَا مُعْ عَلَى نَبِیّهِ وَالْحَمْاوَ مَدَّ اللهِ اَوْلاَ وَالْحَاوِلُ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اَوَّلاَ وَالْحَمْالِ وَالصَّاء وَاللّٰمَ اللّٰهِ عَلَى نَبِیّهِ وَالْحَمْاقُ مَدَّ مَدًا۔
(اوراول وَ آخر) سب تعریف حق سجانہ وتعالیٰ ہی کے لئے ہوادراس کے بی کریم پر
ہیشہ بمیشہ سلو قوسلام ہو)۔ ( مکتوبات امام ربانی )

اَلَاطَالَ شَوْقُ الْاَبْرَارِ إِلَى لِقَالِحُ وَاَنَا اِلَيْهِمْ لَأَشَدُّ شَوْقًا۔ علامه مراد کُنِّ نے کہا کہ احیاء میں اس صدیث کوان الفاظ سے ذکر کیا ہے: لقد طال شوق الا ہر ار \_ إلى آخر ٩۔

عراقی جمان الفردوس نے اس کی تخریج میں کہاہے کہ میں نے اس کی کوئی اصل نہسیں پائی،
لیکن صاحب الفردوس نے اس کو حدیث ابوالدرواء سے ذکر کسیا ہے اوران کے صاحبزاد ہے نے مندالفردوس میں اس کی سندذکر نہیں کی اور شیخ اکبرقد سس سرہ نے فقو حات مکیہ میں کسی مقام پر کہاہے کہ حدیث میں وار دہوا ہے لیکن اس کی صحت کا مجھے علم نہیں کہ اللہ تعالی نے اپنی طرف شوق رکھنے کا ذکر فرمایا ہے اور اپنی ذات کے تعلق فرمایا ہے کہ وہ اُن سے زیادہ ان کا مشاق ہے۔ اور مجھے نہ کشف سے اس کا سچھ سلم

ہوسکااور نہ کسی صحیح روایت سے لیکن بیرمذ کورہ حدیث مشہور ہے۔انتھی ملخصًالیکن اس مذکورہ روایت کے معنی صحیح ہیں جواس حدیث کے مطابق ہیں:

مَنْ تَفَرَّ بَالِیَّ شِبْرً اتَفَرَّ بِثُ الْیَهِ ذِرَاعًا۔ لعنی جو شخص میری طرف ایک بالشت قرب حاصل کرتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھ جا تا ہوں ۔ (الحدیث)

اصل کتاب شروع کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوا کہ حضرت خاتم النّبیین صلّ نُتا اللّ کی روّیت بھی ہوئی ہے جو محدثین کے نزدیک دیدار اور روّیت سے تعبیر کی جاتی ہوئی ہے جو محدثین کے نزدیک دیدار اللّٰی کا شوق اور لذہ نِظر کا تعلق آخرت اور ما بعد الموت سے ہے جو اصل کتاب کا موضوع ہے ۔ مگر ہمارے حضور پر نو رعلیہ الصلوة والسلام کوایک بار دنیا میں ہی حق تعالیٰ کی روّیت ہوئی ،خواہ وہ جسس شان سے ہوئی ہو ، وہ کھلانے والے نے جس شان سے چاہادیدار کرایا ہو ،اور پھر ایک بار معراج میں بلاکر روّیت مین کرائی جو آپ مقدمہ میں بڑھ بھی ہیں اب حدیث میں روّیت اور پھر روّیت کے بعد عنایت باری کو پڑھیں ۔

## وُنياميں ہی رسول اللّٰہ ﷺ نے رب العزت کواحسن صورت میں و یکھاہے

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضى الله عنه أنَّ النَّبِي وَالْبُوسَاءُ قَالَ "أَتَّانِي رَبِّي عَنَو النَّومِ فَقَالَ: عَزَوجَلَ اللَّيُلَةَ فِي أَحْسَنِ صُوْرَةٍ أَحْسَبُهُ يَعْنِي فِي النَّومِ فَقَالَ: قَلْتُ بَلَا اللَّهُ عَلَى ؟ قَالَ: قُلْتُ : لَا يَامُحَمَّدُ هَلُ النَّبِي وَالنَّومُ فَقَالَ: قُلْتُ : لَا عَمَحَمَّدُ هَلُ النَّبِي وَاللَّهُ عَلَى ؟ قَالَ : قُلْتُ : لَا تُعِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَائُ النَّيْقُ وَجَدُتُ بَرُ دَهَا بَيْنَ كَتِفَى حَتَّى وَجَدُتُ بَرُ دَهَا بَيْنَ قَالَ النَّبِي وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ثَمَّ اللَّهُ عَلَى ؟ ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ ! هَلُ تَدُرِى فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَا أُلْأَعْلَى ؟ ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ ! هَلُ تَدُرِى فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَا أُلْأَعْلَى ؟

قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ. يَخْتَصِمُونَ فِي الْكَفَّارَاتِ وَالْدَرَجَاتِ؟ قَالَ: الْمُمْكَثُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَالْمَشْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْجُمُعَاتِ وَالْمَكَارِهِ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِحَيْرٍ وَمَاتَ وَالْمُكَارِهِ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِحَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ، وَكَانَ مِنْ خَطِيئِتِهِ كَيْوْمِ وَلَدَتُهُ أَمُهُ وَ قُلْ يَا مُحَمَّدُ إِذَا مِكَيْرٍ، وَكَانَ مِنْ خَطِيئِتِهِ كَيْوْمِ وَلَدَتُهُ أَمُهُ وَ قُلْ يَا مُحَمَّدُ إِذَا صَلَيْتَ: اللَّهُمَ إِنِي أَسْمُلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ مَصَلِيئِةِ مَلَى الْمُعْمَرِقِي الْمُكَارِقِ عَلَى الْمُعْمَرِقِي اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْمُعَلِّي اللَّهُ الْمُلْوالِ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ

(صحیح اخرجهاحمه فی مسنده، چ۵/ ۳۲۸۴) (تجلیات قدسیه حدیث نمبر ۱۳۱۰ انفحات قدسیهٔ نمبر ۱۳۱۷)

### كقّارات ودرجات ميں فرشتوں كاتحسير

﴿ ساجد میں نماز کے بعد بیٹھنا

﴿ اورنماز جماعت کے لئے پیدل چینا۔

### كفارات ودرجات كيابين؟

صدیث پاک میں تین اعمال کو کفارات کہا گیا ہے اور تین ہی کو درجات کی بلندی
میں رکھا گیا ہے۔فرض نمازوں کے بعد مسجد میں گئہرنا، پاؤں پیدل مسجد میں نماز باجماعت
کیلئے جانا اور اسباغ فی الوضوء یعنی سردیوں میں اہتمام کے ساتھ وضوکرنا۔ دراصل ان
تینوں ہی اعمال کا تعلق نماز اور متعلقات نماز سے ہے ، کہ نمازتمام اوضاع عبود بیت میں
جامع اور غایت درجہ کی بندگی کی علامت ہے۔ اور نماز اسلامی شریعت میں سب عبادتوں
پر درجہ تقدم واولیت کا مقام رکھتی ہے کہ عبدو معبود کے ربط و تعلق کے اظہار کی اعلیٰ ترین
صورت اور بندہ کی اپنے خالق و مولی سے سرگوشی کی اقر ب ترین منزل ہے اور درجات

میں بھی تین چیزیں ہیں۔السلام علیکم کوعام کرنا، کھا نا کھلا نا اور رات کی تاریکی میں جب لوگ سور ہے ہوں نماز میں مشغول رہنا۔

آج سلام کرنالوگول میں معیوب جاناجاتا ہے اور کھلانے کو مال ضائع کرنے سے
تعبیر کیا جاتا ہے، مگر میسلام جس کوآج لوگ محض تکبر وغرور سے نہیں کرتے ہیں، میں کیول
کروں، میں چھوٹا ہوں، یاا گلے سے کم ہوں؟ کل قیامت میں جب ترقی درجات ہوگی
توحسرت وافسوس ہوگا، بعض حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے قریب لوگ صرف پہچپان
والول کوسلام کریں گے جبکہ میاسلامی حق ہے ۔ کھانا کھلانا بھی ترقی درجات کیلئے ہے۔
حدیث پاک میں وارد ہوا ہے کہ اس سے باب محبت والفت اور تعلق کی راہ استوار
ہوتی ہے بینی سلام سے محبت کی ابتداء اور کھانا کھانے پراظہار مسرت کی انتہا اور رات
میں نماز میں مشغولیت ولیل ہے اس بات کی کہ بندہ کو دن میں اللہ کی محنلوق سے محبت
ہوتی ہے اور رات میں حق جل مجدہ سے اپنے رابطہ اور تعلق کو استوار کر رہا ہے۔
اللہ پاک ہمیں اس برعمل کرنے کی توفیق بخشے ۔ آمین

حق جل مجدۂ نے اپنادست مبارک میر ہے سینہ پررکھا توحقیقت اشیاء مجھ پرمنکشف ہوگئ

عَنْ مُعَاذِ بَنِ جَبَلِ عَنْ اللّهِ قَال: الْحَتَسَبَ عَنَّا رَسُولُ اللّهِ وَاللّهِ عَلَىٰ الشَّهُ اللهِ وَاللّهِ عَنْ الشَّهُ الصَّبُحِ حَتَّى كِدُنَا نَتَرَى عَيْنَ الشَّهُ الشَّهُ اللهِ وَتَجَوَّزَ فِي فَخَرَجَ سَرِيْعًا فَثُوّبَ بِالصَّلاَةِ فَصَلّٰى رَسُولُ اللهِ وَتَجَوَّزَ فِي فَخَرَجَ سَرِيْعًا فَثُوّبَ بِالصَّلاَةِ فَصَلّٰى رَسُولُ اللهِ وَتَجَوَّزَ فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ دَعَا بِصَوْتِهِ وَقَالَ لَنَا: "عَلَى مَصَافِّكُمُ كَمَا صَلاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ دَعَا بِصَوْتِهِ وَقَالَ لَنَا: "عَلَى مَصَافِّكُمْ كَمَا اللهِ وَتَجَوَزَ فِي النَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

عَنْكُمُ الْغَدَاةَ ـ إِنِّي قُمْتُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَوَضَّأُتُ وَصَلَّيْتُ مَا قَلَرَ لِي فَنَعَسْتُ فِي صَلَاتِي حَتِّي إِشْتَثْقَلْتُ فَإِذَاأَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَن صُورَةٍ فَقَالَ: يَامُحَمَّدُ قُلْتُ: لَبَيْكُ رَبِّ! قَالَ: فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعَلَى؟ قُلْتُ: لَا أَدُرِيْ قَالَهَا ثَلَا ثَارِقَالَ: فَرَأَيْتُهُ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ حَتَّى وَجَدْتُ بَرُ دَأَنَا مِلِهِ بَيْنَ ثَدْيَيَّ فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْئٍ وَعَرَفُتُ فَقَالَ: يَامُحَمَّدُ قُلْتُ: لَبَيْكَ رَبِ قَالَ: فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلاُّ الْأَعْلَى؟قُلْتُ: فِي الْكَفَّارَاتِ ـ قَالَ: وَمَاهُنَّ؟ قُلْتُ: مَشْيِ الْأَقَدَامِ إِلَى الْحَسَنَاتِ وَالْجُلُوسُ فِي الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ وَإِسْبَاغُ الْوُضُوعِ حِيْنَ الْكَرِيْهاتِ قَالَ: فِيْمَ؟ قُلْتُ: اطِعَامُ الطَّعَامِ وَلِيْنُ الْكَلَامِ وَالضَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَ النَّاسُ نِيَامٌ ـ قَالَ: سَلِّ، قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَلُكَ فِعُلَ الْخَيْرَ اتِ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَ اتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ وَأَنْ تَغُفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي وَإِذَا أَرَدُتَ فِتُنَةَ فِي قَوْم فَتَوَفَّنِينَ غَيْرَ مَفْتُون أَسْأَلُكَ مُجَبِّكَ وَمُحَبِّ مَنْ يُحِبُّكَ وَمُحَبّ عَمَل يُقَرِّبُ إِلَى مُحْبَكَ قَالَ رَشُولُ اللهِ وَلَلْهِ وَاللَّهِ عَلَيْكُمْ: إِنَّهَا حَقُّ فَادُرُ سُوْهَاثُمَّ تَعَلَّمُوْهَا" [صحح](للترمذي في سننه ج٥/٣٢٣٥) ترجمہ:حضرت معاذبن جبل ﷺ ہے روایت ہے(وا قعمضیلی ہے صرف قول رسول لسپ ا گیا ) رسول اللّٰه ساہ طاق پر نے فر ما یا: کیاتم کو بہ نہ بتلا ؤں کہ مجھے ہے <sup>ہ</sup>ے میں دیر کیوں ہوگئی تھی؟ میں بیدار ہوا، وضوکسیا،اورنمساز میںمشغول ہوگیا،تو اتنی پڑھی جتنی اللہ یا ک نے مقدر کی تھی ہنماز ہی کی حالت میں مجھ پر نیندی کیفیت طاری ہوئی یہاں تک

کہ میں نے طبیعت پرایک ہو جھ سامحسوں کیا ،اسی حالت و کیفیت میں ، میں نے رب العالمين تبارك وتعالى كومسين ترين صورت مين ويكها، ارشاد موا: احترا مين نے كها: لبیک یار بی ،حاضر ہوں ،ا ہے میر ہے رب!ارشا دہوا: ملاءاعلی میں سس موضوع پر بحث ہورہی ہے؟ میں نے کہا: مجھ کومعلوم نہیں ، بیسوال وجواب تین بارہوا۔ ٱ تحضرت صلَّىٰ ﷺ لِيَهِمْ نے قرما یا: پھر دیکھا کہاںتدیاک نے اپنا دست مبارک میرے سینہ مبارک پررکھاجس ہے میں نے حق جل مجدہ کی انگلی کی ٹھنڈ کے ۔ وختنگی اپنے سینہ میں محسوس کی ، پس تمام حقیقت اشیاء مجھ پرمنکشف اور واضح ہوگئی اور میں تمام یاتوں کو بیجان گیاا ورمخفی چیزوں کوجان گیا،ارشاد ہوا، یا محمد! میں نے کہا: حاضر ہوں،ارشا د ہوا: آسان برفر شیتے کس موضوع پر بحث کررہے ہیں؟ میں نے کہا: کفارات کے بارے میں،ارشا دہوا:وہ کفارات کیا ہیں؟ میں نے کہا: نیکیوں کی طرف یاؤں پیدل حب نا ( یعنی نماز کے لئے پیدل مسجد جانا ) اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لئے مسجد میں بیٹھ کرا نتظار کرنااور دل نہ جا سنے کے باوجو داچھی طرح دضو کرنا (لیعنی سر دی کے دنو <u>ں</u> میں خاص کراچھی طرح وضوکرنا کے اعضاء خشک نہرہ جائیں )ارشادہوا: اور کسس بارے میں بحث ہور ہی ہے؟ میں نے کہا: کھا نا کھلا نا ،نرم گفتگو کرنا اور رات کونما زمیں مشغول رہنا، جب کہلوگ سور ہے ہوں ( بینی ان تین چیز وں کے ثواب میں فرسشتے بحث كرتے ہيں كەكتنالكھا جائے )ارشاد ہوا: ما تَكُنے آپ كوديا جائے گا، كہتے: "اللُّهُمَّ إِنِّي أَسُأَلُكَ فِعُلَ الْخَيْرَاتِ وَتَوَكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبّ الْمَسَاكِيْنِ وَأَنْ تَغُفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِيْ وَإِذَاارَ دُتَّ فِتْنَةً فِي قَوْم فَتَوَفّنِي غَيْرَ مَفْتُونِ، اَسْأَلُکَ مُحَبَّکَ وَمُحَبَّ مَنْ يُحِبُّکَ وَمُحَبَّ عَمَلِ <u>ي</u>ْقَرِبُ إِلَى مُحِبِّكَ"

ائے اللہ میں نیکی کرنے کی ، برائی سے بیخے اور مساکین سے محبت کی توفیق ما نگتا ہوں اور بیا کہ آپ میری مغفرت کردیں ، مجھ پر رحم کردیں اور جب کسی قوم کے ساتھ فتنے کا ارادہ کریں تو مجھ کوسلامتی کے ساتھ فتنے ما نگتا

ہوں آپ کی محبت اور اس شخص کی محبت جو آپ سے محبت رکھا ہے ،اور ایسے محبوب عمل کی توفیق ہو آپ کی محبت کئی کی بہنچا دیے۔ (آبین ثم آبین!) رسول الندس بنتا ایم نے فرمایا: بلاشبہ ریکلمات حق ہیں تم ان کو پڑھوا ور دوسروں کوسکھلاؤ۔ (سنن زندی ۵/۵ سرم)

#### ظاہر حدیث پرایمان لاناواجب ہے

اس حدیث کی شرح میں سلف کا مسلک رہے کہ ظلب ہر صدیث پر ایمان لا یا جائے اور مزید کیفیت صورۃ ورؤیت کو علم الہی کے سپر دکر دیا جائے کیوں کہ پرور دگار عالم کی شان ہے: لیٹس سکی شول بھٹی ﷺ نیز اس پر بھی امت کا اتفاق اور اجمساع ہے کہ حدیث کا ظاہری معنی قطعاً مراد نہیں کیوں کہ ہماری تمام کی تمام تحقیق کے باوجود بھی اس کا کوئی معنی خاص متعین نہیں کیا جاسکتا اور یہاں بھی .....

ۅٙٵڵڗ۠ڛۼؙۅٛؽ؋ۣٵڵؙۼڵڝؚ؞ؾڠؙۅٛڵۅٛؽٵڡۜؾٵڽؚ؋؇ػؙڵؖۺؽۼڹ۫ڕڗؾؚؚڹٵ؞ ۅٙڡٙٵؾڹۜٛڴۯٳڵۧٳٲۅڵۅٵڵڒڵؠٵۑ

..... پرممل کیا جائے لیکن امت میں دوگروہ ہیں سلف اور خلف کے۔

#### سلف اورخلف كامسلك

خلف امت اس کے تنزیبی اعتقاد کے باوجود تاویل کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی رؤیت جو اس حدیث میں ہے کہ آتانی کرتی فی اُنحسن صور آ سے مراد صفات جمال و کمال ہیں جو ذات عز اسمہ کی شایان شان ہواور آئیس صفات جمال و کمال کی بخلی کاظہور مراد ہے جو آمخے صور صل النہ آئیل نے دیکھی تھی۔ اور وَضَعَ کَفَفَہ بین کَتِفَی کَتِفَی کَتِفَی کَاظہور مراد ہے ،علوم و معارف کی طرف ،جس کا افاضہ جناب سرور عب الم صل شائیل ہیں واقع کے قلب اطہر پر ہواتھ ااور بین گتیفی ہے مراد قلب ہی ہے کیوں کہ در میان میں واقع ہے اور بدن سے مصل ہے۔ نیز و جدت بردانا ملہ بین شدی ، بھی اس پردال

ہے اور اس برودت سے مراد اور مقصود ان علوم کامملوء ہونا ہے قلب اطہر میں جس سے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے کیوں کہ علوم ومعارف کی بنیاد پریقین اور پھر اطمسینان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جیسے کہ حضرت سسید نا ابر اہیم علیقا نے فر مایا تھا: وَلَکِنَ لِیسَطُمَ مُنَّی قَلْمِی تواس کی تحقیق کے بعد اب حدیث کے الفاظ .....

فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْآرُضِ يَا فَعَلِمْتُ مَابَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِيَافَتَجَلِّي لِي كُلُّ شَيْئٍ وَعَرَفْتُ

.....کا مطلب بیہ ہوگا کہ جب فیاض عالم نے علوم ومعارف کا کمندمیر ے قلب اطہر میں افاضہ فر مایا تو اس سوال کا جواب میں نے پالیا جوت جل مجدہ نے پوچھے اٹھت کہ فیٹے م یَخْتَصِہُ الْمَالَا أُنْعُلَی۔

#### شريعت كےعلوم ومعارف

تجلیاتِ الہیدکی رؤیت مختقین کے نز دیک تجلیات الہیدکی رؤیت کواللہ تعالیٰ کی رؤیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حضرت موسی نے کوہ طور پر ایک آگ ہی کی صورت دیکھی تھی ہمیکن جوآ وازاس آگ سے آئی وہ اَکار بُٹ کے گیآ واز تھی اسی طرح خواب میں اللہ تعالیٰ کی رؤیت در حقیقت تجلیات الہید کی رؤیت ہوتی ہے۔ اس حدیث سے آنحضرت سی نفیلی ہے ہے۔ اس حدیث سے آنحضرت سی نفیلی ہے ہے۔ اس حدیث سے آنحضرت سی نفیلی ہے ہے۔ اس حدیث ایسے معاملہ کا بہتہ چاتا ہے جیسا کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم کے ساتھ پیش آچکا تھا۔

آسان وزمین کے بجائیات کا مشاہدہ خلیل اللہ کو بھی کر ایا گیا تھا اُسی قتم کا ایک مشاہدہ یہاں حبیب اللہ کو بھی کر ایا گیا ہے لیکن ان تمام مشاہدوں میں سوال وجواب سے ظاہر ہوتا ہے کہ اصل مقصد ان علوم کا بھی افاضہ کرنا تھا جن کے لئے انبیاء مبعوث ہوتے ہیں، چنا نچہ جب آپ سے سوال کیا گیا تو جیومیٹری اور الجبرا کے سی فارمو لے کا سوال نہ تھا اور نہ عالم تکو بینیات کے کئی باریک مسئلہ کا سوال تھا، بلکہ اسی وائرہ کا سوال تھا جوانبیاء سے حتاتی ہیں۔

رب العزت نے جب ان علوم کا افاضہ چاہا تو اس کیلئے عالم رؤیا میں شفقت وکرم
کی ایک نزالی صورت اختیار کی ، اور اس کے بعد جب پھرسوال ہوا تو وہی پہلا سوال تھا اس
سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہال متکلم ومخاطب دونوں کے درمیان جن علوم کا افادہ واستفادہ
ہور ہاتھا وہ وہی علوم سے جومنصب نبوت سے متعلق ہیں۔ جب بحث صرف الفاظ کے
عموم وخصوص پرختم کر دی جائے ، اور متکلم ومخاطب کا ماحول و ماغ سے نکال دیا جائے تو
سمجھی مراد حاصل نہیں ہوسکتی ۔ قرآن کریم میں بلقیس کے قصہ میں موجود ہے:
سمجھی صحیح مراد حاصل نہیں ہوسکتی ۔ قرآن کریم میں بلقیس کے قصہ میں موجود ہے:
و اُو قیتیت و ش کیاں مقدمی اسے ہر چیز میں سے ایک حصہ ملاتھا۔

سیاق دسباق کی رعایت کرنامنظور ہے اور اس لئے آیت کامطلب بیہ ہے کہ جوخدم وحثم ،ساز وسامان کسی بادشاہ کو در کار ہوتے ہیں وہ سب اس کوبھی حاصل ہتھے۔لیکن اگر صرفالفاظ کےعموم کود مکھ کریہ بحث شروع کردو کہ جب اس کو ہر چیز دی گئی تھی تو داڑھی بھی ضرور دی گئی ہوگی تو یقینا نتیجہ غلط ہو گا۔تو رات کے متعلق ارشاد ہے:

تِبْيَانَالِكُلِّ شَيْعٍ - اس من مرچيز كابيان بـ

اباگریہاں صرف اس عموم پر ہی فیصلہ کروتو پھرقر آن کی ضرورت کیارہتی ہے۔ حضرت حذیفہ ؓ سے روایت ہے کہ

قَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُولُ اللهِ وَلَهُ اللهِ مَلَا مَقَامًا مَاتَرَكَ شَيْئًا يَكُونُ فِي مَقَامِهِ لَكَ الى قِيَامِ السَّاعَةِ اللَّحَدَّثَ بِهِ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مِنْ نَسِيَهُ قَدْ عَلِمَهُ اَصْحَابِي هُ وَلاّءِ وَإِنَّهُ يَكُونُ مِنْهُ الشَّيْعَ قَدْ مِنْ نَسِيَةً قَدْ عَلِمَهُ اَصْحَابِي هُ وَلاّءِ وَإِنَّهُ يَكُونُ مِنْهُ الشَّيْعَ قَدْ نَسِيتُهُ فَارَاهُ فَاذَكُرُهُ كَمَا يَذُكُو الرّجُلُ وَجُهَ الرّجُلِ إِذَا غَابَ مِنْهُ نَسِيتُهُ فَارَاهُ فَاذَكُرُهُ كَمَا يَذُكُو الرّجُلُ وَجُهَ الرّجُلِ إِذَا غَابَ مِنْهُ ثَمْ إِذَا وَالمَا مُنْ اللهِ عَلَى وَجُهَ الرّجُلِ إِذَا غَابَ مِنْهُ ثُمْ إِذَا وَالرّاقِ عَلَى وَجُهَ الرّجُلُ وَجُهَ الرّجُلُ وَخُهَ الرّبُولُ وَالمَا مَنْهُ مَا يَذَكُونُ اللهِ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

آنحضرت سن ٹنڈیزیل نے ایک مرتبہ وعظ فر ما یا اور قیامت تک جوحوادث شدنی تھے ان میں کوئی واقعہ نہیں چھوڑا جو بیان نہ کردیا ہوجس نے یا در کھا، یا در کھااور جو بھول گیا بھول گیا۔ بیہ بات میر سے سب رفقاء بھی جانتے ہیں بھی ایسا ہوتا ہے کہا یک واقعہ مجھے یا دہبیں آتا جب پیش آجا تا ہے اور میں اسے دیکھتا ہوں تو اس طرح یا دآجا تا ہے، جیسے کوئی شخص کسی کوغائبانہ یا دکر ہے اور میں اسے دیکھتا ہوں تو اس طرح یا دآجا تا ہے، جیسے کوئی شخص کسی کوغائبانہ یا دکر ہے اور یا دنہ آئے جب دیکھے تو یا دآجائے اور پہمپان کے ۔ (بخاری)۔

اس صدیث کواگرد نیائے فتنوں پرمجمول کیا جائے تو اس کامضمون بالکل صاف ہے اور مطلب ہیہے کہ اس وعظ میں آپ نے بل از قیامت جو خاص خاص فتنے پیش آنے والے تقصیب بیان فر مادیئے ،لیکن نبی اور صحابہ کے مخصوص ماحول کو چھوڑ کر لفظی عموم پر اتر آؤاور ما ترک شدیما کامفہوم ہیہ لے لوکہ ہر چھوٹے بڑے واقعات خواہ وہ دنیا

کے سی معاملہ سے متعلق ہوں آپ نے سب بیان کر دیئے تھے تو بھریہی حدیث عقل ۔ نقل دونوں کےخلاف ہوجائے گی! کیونکہ ایک وعظ میں دنیا بھر کےصرف ایک گھنٹہ بلکہ ایک منٹ کے واقعات بھی تمامنہیں ساسکتے قیامت تک کے واقعات تو کھااسٹ فتم کی موشگافیاں اگر ہمارے روز مرہ کے محاورات میں پیدا کردی جائیں تو یقینا بات کرنا دو بھر ہوجائے، بلکہ نظام عالم درہم برہم ہوجائے۔سوچئے اگرایک ایسے مخص سے جواگر لکچر میں پی ایکے ڈی کی ڈگری حاصل کر چکا ہے ،آپ بیدوریافت کریں کہ کیاوہ تمسام کتابیں پڑھ چکاہےتو یقینااس کا جواب ا ثبات ہی میں ہوگا۔اب۔اگرآپ اس پر پیہ اعتراض کریں کہ جب تو نے فلسفہ علم الارض اورعلم الاخلاق وغیرہ وغیرہ کی کتا ہیں نہسیں یڑھی تو پھر تیرا' تمام' کالفظ کہنا جھوٹ ہے اس کا حاصل یہی ہوگا کہ اس برآ پ باست چیت کا درواز ہ ہی بند کر دیں ،اس صدیث میں بھی نبی اوراللہ کے مابین تعلیم تعلم کے ایک محفل کا ذکر ہے اس کے سیاق وسباق سے پیصاف ظاہر ہے کہ اس مجلس کا خلاصہ ان علوم کا افاضہ تھا جوآ سانوں میں ایک او ٹجی سوسائٹی کے درمیان زیر بحث ہتھے۔

اللہ تعالیٰ نے از راہ کرم و تکریم ان علوم کو براہ راست آپ سی تنظیم کو سکھا دیا آپ نے ریے کرم فرما یا کہ ان کوصیغہ راز میں نہیں رکھا، بلکہ اپنی امت کو بھی پہنچا دیا اور اسس طرح، نبی رحمت کی وجہ سے آپ کی امت نے بھی ان علوم کو حاصل کر لیا جن سے عام فرشتے بھی نا آشنا ہے، ہمیں یہ دعوی نہیں ہے کہ اس حدیث میں جتنے امور بتائے گئے تھے بس وہ استے ہی تھے اور نہ اس حسابی ناپ تول کا ہمیں حق ہے ممکن ہے کہ اور بھی بہت سے امور کا اعلانا ف ہوا ہو الیکن جن علوم سے منصب نبوت کی عظمت ظاہر ہوتی ہمتی کہت ہے ان کا جو حصہ ہم تک پہنچا ہے وہ صرف اثنا ہی ہے اس سے زیادہ کی ہم نفی نہیں کرتے ہے ان کا جو حصہ ہم تک پہنچا ہے وہ صرف اثنا ہی ہے اس سے زیادہ کی ہم نفی نہیں کرتے کسی دلیل صرت کے کے فیر اس کے اثنا تھی ہمار مت کرو۔

در حقیقت بیایک بڑی گتاخی ہے اور جہالت کی بات ہے کہ ایک حقیر مخلوق اللہ اور اس کے رسول کے علوم کا احتساب شروع کرد ہے جمیں ہرگزاس کا حق نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تمام علوم اٹھا کرنبی کے دامن میں ڈال دیں اور نہاس کا کہ اپنی جانب سے کوئی الی صاف تقسیم کردیں جس کے بعد اللہ اور اس کے رسول میں بڑا ہے جملوم میں پورا پور اامنیا زہوجائے، سیسب مباحث تفریق بین المسلمین کی بنیا و ہیں ہمار سے ایمان کیلئے صرف اتنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کاعلم غیر متنا ہی ہے اس میں سے وہ جس رسول کو جنتا جا ہے دے دیتا ہے اس غیب الغیب میں سے جتنے علوم اس نے ہمار سے رسول کو جنتے اتنا حصرا ہے رسولوں میں غیب الغیب میں سے جتنے علوم اس نے ہمار سے رسول کو بخشے اتنا حصرا ہے رسولوں میں خیب الغیب میں بخشا، بعد از خد ابر زرگ توئی قصہ مختصر۔ (ترجمان النہ، جا ہمں: ۲۳۳۳ تا ۲۳۳۳)

حدیث میں 'ملااعلی' سے مرادستگان السلوات، کری عرش حافین العرش ہیں۔ خصم ونزاع سے بیاتو ثواب لکھنے میں سبقت مراد ہے کہ ہرفر شنے ان اوصاف کے حاملین کے تواب لکھنے میں سبقت کرتے ہیں ، یااس سے مراد کمیت ثواب کا نزاع ہے کہ کننا ثواب لکھنے میں سبقت کرتے ہیں ، یااس سے مراد کمیت ثواب کا نزاع ہے کہ کننا ثواب لکھنے ہیں۔

دوسری صورت بیہ ہوسکتی ہے کہ فرشتے اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ ہم بھی ساکنین ارض ہوتے تا کہ ہم ان اعمال میں سبقت لے جاتے کیوں کہ فرشتوں کوثواب وجزاء معلوم ہے واللّٰداعلم ۔

وہ اعمال جن کے متعلق آنحضور سائن فی آیٹی سے سوال کیا گیا تھا اور آپ سائنٹی آلیٹی نے جواب میں گلا آئی بیٹی ایسٹی آلیٹی نے جواب میں گلا آئی بیٹی فر مایا اور پھروہ تمام نیبی حجابات مکشوف و بے حجاب کر کے بتلائے گئے آخر مجھے کیا؟

ہ مسجد میں نماز کے بعد کاشہر نا ، ظاہر سی بات ہے کہ جب نماز ہوگئ تو پھر مسجد میں کشہر نے کا مقصد کیا ہوسکتا ہے اس کی وضاحت ابن ماجہ کی حدیث جونفحات قد سیہ میں

نمبرہ ہم پر درج ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسر سے نماز کے لئے انتظار کرنا مقصود ہے اور یہی انتظار الصلوٰۃ بعد الصلوٰۃ کفارہ بن جاتے ہیں کیوں کہ سجد نمام کرہ ارض ہیں بہترین جگہ ہے ایک تومسجد کے قیام کی فضیلت دوسر سے انتظار الصلوٰۃ بعد الصلوٰۃ تھم ہیں نماز ہی کے ہے جب تک کہ فعول ہو سے بچتا رہے اور حدود مسجد کی نگہداشت رکھے۔

﴿ دوسری فضیلت جس سلسلہ میں ملاء اعلی میں جھٹڑ اہوتا ہے وہ یہ ہے پا پہیادہ جماعت کی نماز کے لئے جانے جماعت کی نماز کے لئے حانے جانے کی میں پاپیادہ مسجد میں نماز کے لئے جانے کی بے حدفضیلت آئی ہے۔ روایتوں میں ہے کہ ہر ہر قدم پر ایک ایک نسیجی لکھی جاتی ہے اور ایک ایک آئی ہے۔ روایتوں میں ہے کہ ہر ہر قدم پر ایک ایک نسیجی لکھی جاتی ہے اور ایک ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے۔

تیسری جو چیز ملاءاعلی میں باعث نزاع ہے وہ ہے اِشبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَی الْمُکَارِ ہ -اس سے مراد ہے وضو میں اتباع سنت کی رعایت رکھتے ہوئے اعضا وضو کو کامل اور ممل دھونا۔

حضرت ابوہریرہ کی روایت ہے کہ وہ ہاتھ بخل تک اور پاؤں گھنے تک۔ دھویا کرتے تھے، سائل نے سوال کیا کہ ایسا کیوں؟ انہوں نے جواب ویا کہ جہاں تک تم جنت میں زیور پہننا چاہتے ہووہاں تک دھویا کرو۔ (مفہوم روایت)

اسباغ فی الوضوء سے مراد بیتھی ہے کہ اہتمام کے ساتھ اعضاء وضوء کو دھویا جائے تاکہ کوئی حصہ خشک ندرہ جائے تیز سردی کے دنوں میں پانی کا است تعال طبیعت پر گراں گزرتا ہے اس لئے طبیعت کی ناگواری کے باوجودا ہتمام فی الوضوء کیا جائے۔
گراں گزرتا ہے اس لئے طبیعت کی ناگواری کے باوجودا ہتمام فی الوضوء کیا جائے۔
بعض روایتوں میں اطبیعا کم الظلم الظلم العنام یعنی مسکینوں کو کھانا کھلا نا اور لیڈٹی ال کھلا میر تکلم وابچہ میں خطاب نرم اختیار کرنا اور والضّلوہ باللَّیل وَ النَّائِ وَالنَّائِ وَالْعَامِ الْحَالَمِ وَالْتَائِ وَالنَّائِ وَالنَّائِ وَالنَّائِ وَالنَّائِ وَالنَّائِ وَالْعَامِ وَالْحَالِ وَالْعَالِ وَالنَّائِ وَالْعَامِ وَ الْعَامِ وَالْعَامُ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَلَّى الْعَامِ وَالْعَامِ وَالْمَالُولُو وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَالْمِ وَالْعَامِ وَالْعَامُ وَالْعَامُ وَالْعَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامُ وَالْمَامِ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامُ وَالْمِامِ وَالْمَامِ وَالْمَا

محوخواب ہوتو آپاس کی عدالت میں کھڑ ہے۔ در حقیقت یہ تینوں چیزیں بے حدد شوارگزار وگل تؤٹم ۔ جس کو نہ اونگھ اور نہ نیندا تی ہے۔ در حقیقت یہ تینوں چیزیں بے حدد شوارگزار بیں اور خاص کررات کی نماز ، قر آن کریم میں خاص طور پررات کے نماز کی اہمیت بیان کی گئی ہے سورۃ الفرقان کا آخری رکوع دیکھیں۔ واللہ اعلم ۔

فریاد خموش میں اثر پیدا کر دردین کردل بے درد میں گھر پیدا کر دردین کردل بے درد میں گھر پیدا کر تفصیل کے لئے نفیات قد سید حدیث نمبر ۱۳۲۷ دیکھیں۔ خواب میں حق تعالیٰ کا دیدارائمہ واولیا کونصیب ہوا

اس دنیا میں آئکھ میں صلاحیت وقدرت نہیں کہرب العزت کودیکھے۔آخرت میں حق تعالیٰ قوت وقدرت عطا کریں گےاورا پنادیدار کرا میں گے۔ کیونکہ اہل اصول علاء كااتفاق ٢ كه رؤية الله تعالى في المنام جائزة باتفاق العلماء الله تعالى كا د بیدارخواب میں بالا تفاق علماءاسلام کے نز دیک جائز ہے۔ ہمار سےعلماء متفرمین می*ں* . قاض*ی عی*اض صاحب شفاءعارفین و کاملین میں ہیں ۔ اہل ذوق وشوق اور صاحب قال نہیں صاحب حال و وجد ہیں ۔شعور وآ گہی میں خوب نورِبصیرت رکھتے ہیں۔ بات با وزن نورِایمان وابقان سےفر ماتے ہیں۔خواسب میں دیدارالہٰی کے جواز میں علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔اور ابھی آپ نے حدیث تفصیل کے ساتھ پڑھی ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے حق جل مجد ہ كواحسن صورت خواب ميں ديكھااور در جاسے و کفارات کے عقدہ کوحل کیا۔اور حسنات کی تفصیل سے امت کو باخبر کردیا اور کفارات کی نشاندہی کردی۔اس طرح عالم غیب میں امت کے اعمال کی قدرو قیمت کا ایک باب تکھل کرسامنے آ گیا۔ رحمن ورحیم بروز قیامت اور کیا کیاانمول وقیمتی ثمرات وحسنات کو

کھولے گا جوغیب میں چھپار کھا ہے۔ والتداعلم

نیزید بات بھی واضح ہوگئی کہ جس طرح حبیب مواللہ دب العزت نے دویت فی اللہ نامہ کی نعمت سے نوازاء امت کے اولیاء ربانیین پر بھی فضل فر مائے گا اور جن صلحاء واتقیاء کواپنے رسول اعظم سے فکر ونظر میں موانست ومصاحب اور مناسب ومجالست اور فیض نبوت سے باطن کی ایگا نگت ومقارنت ہوگی وہ اسی مناسب ونسبت کے زیرا اثر روئیت باری کی نعمت سے نواز اجاتا ہے اور بیا انتخاب محض فضل باری ہے۔ جس پراس سیہ کارکو کلام کی گنجائش نہیں۔

واللہذوالفضل انعظیم۔بات سب نضل کی ہے ہے مجھے لاتقنطوا کا آسرا،دیکھوں تجھے

## ا مام اعظم ابوحنیفیڈنے خواب میں التد تعالیٰ کو دیکھا

(۱) اس کا ئنات عالم میں با کمال اولیاء وائمہ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس دارِ فانی میں ہیں جنہوں نے اس دارِ فانی میں ہیں ہی رب ذوالحجلال ،نو رِمطلق کود یکھا بھی اور ہم کلامی یعنی سوال بھی اپنی خیرخواہی اور مصولِ قرب ورضا کی چیش کر دی اور سمتے علیم نے اپنے بند ہ خاص کی تمناوآ رز وکوئنی بھی اور مجیب وقریب نے جواب سے بندہ کونو از ابھی۔

### ٱللّٰهُمَّ اجْعَلْنَامِنَ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ آمين

اُن مقربین و مکرمین میں نہ معلوم کتنے ہی اہل رضاء ہوں گے جن کواسی وُ نسیا میں خواب میں شرف لقاء نصیب ہوا ہوگا۔ اور اہل و فا آج بھی اس نعمت لامت لی سے خواب میں شرف لقاء نصیب ہوا ہوگا۔ اور اہل و فا آج بھی اس نعمت لامت لی سے نواز ہے جاتے ہیں۔ انہی میمون ومسعود اور بانصیب ومنتخب من اللہ میں امام اعظب ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ جن کوایک سوبار اللہ رب العزت کی زیارت خواب میں ہوئی

اورنو رِمطلق کی بنجل کادیدار ہوا۔

جب سووی مرتبری جل مجدہ کوخواب میں دیکھا توانہوں نے عرض کیاا ہے رب مرتبہ تی جائے ہیں اور تیری شان بلندوبالا ہے تیرا نام پاک ہے تیرے عذاب سے تیرے بندے قیامت کے دن تیرے میزات پائیں گے (لیعنی قیامت کے دن تیرے عذاب سے عذاب سے نجات کی کیا تدبیر ہے تا کہ تیرے بندے عذاب سے نجات پا جائیں) تو حق جل مجدہ نے فر مایا جو می وشام ذیل کی تیرے بندے کلمات پڑھے گااس کو قیامت کے دن کے عذاب سے نجات مل جائے گی۔

امام اعظم منے خواب میں قرب الہی کانسخہ تن تعالیٰ سے معلوم کیا

مجیب وقریب حق تعالی نے ذیل کی دعاخواب میں امام اعظم کو تلقین کی اور بتلائی: سُبُحّان الْآبدی الْآبد،

یا کی ہے اس وات کینئے جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے ۔

سُبُحَانَ الْوَاحِدِ الْأَحَدِ،

پاک ہاس ذات کے لئے جوالیک اور یکتا ہے

سُبْحَانَ الْفَرْدِ الصَّمَدِ،

یا کی ہےاس ذات کینے جو تنہااور بے نیاز ہے

سُبُحَانَ رَافِعِ السَّمَاءِ بِلَا عَمَلُهُ

یا کی ہےاس ذات کے لئے جوآ سائکو بغیرستون کے بلند کرنے والا ہے

سُبُحَانَ مَنْ بَسَطَ الْأَرْضَ عَلَى مَاءِ جَمَالُ،

یا کی ہےاس ذات کے لئے جس نے بچھا یاز مین کو برف کی طرح جے ہوئے پانی پر

سُبْعَانَ مَنْ خَلَقَ الْخَلْقَ فَأَحْصَاهُمُ عَلَدُ،

یا کی ہےاس ذات پاک کیلئے جس نے پیدا کیامخلوق کو، پس ضبط کیااورخوب جان لیاان کو گن کر

سُبُعَانَ مَنْ قَسَمَ الرِّزُقَ وَلَمْ يَنْسَ أَحَلُ،

پاک ہاں ذات پاک کیلئے جس نے روزی تقیم کی اور کسی کونہ مجولا

سُبُحَانَ الَّیٰ ی لَمْ یَتَّ عِنْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَنْ،

پاک ہاں پاک ذات کیئے جس نے نہ یوں اپنائی نہ نے

سُبُحَانَ الَّیٰ ی لَمْ یَلِلُ وَلَمْ یُولَدُ وَلَمْ یَکُنُ لَهُ کُفُوا أَحَلُ

پائی ہےاس <mark>ذات پاک کیلئے جس نے ندکسی کو جنانہ وہ جنا گیا ، اور نہیں ہےا سکے جوڑ کا کوئی ۔</mark> شرمی ، ن اجس انوا مطومہ کانبرز کریو دیو ہند ۔ فارن کا یہ بن ۔ بس ۱۰۵ مارے دا

## ا مام احمد بن حنبل " نے تقرب الی اللہ کا سوال کیا

(۲) امام احمد بن طنبل فر ماتے ہیں کہ میں نے حق تعالی جل مجدہ کی خواب میں زیارت کی تو پوچھا کہ سب سے بہتر چیز جس سے آپ کے در بار میں تقرب ہو کیا چیز ہے؟

ارشا دہوا کہ احمد میر اکلام ہے ، میں نے عرض کیا کہ بچھ کریا بلا سمجھے ۔ ارشادہوا کہ سمجھ کریڑ ھے یا بلا سمجھے دونوں طرح موجب تقت ریب ہے ۔ (مختر منہاج القاصدین صادہ فضائل قرآن ص ۳۵)

حیاۃ الحیوان دمیری میں ہے کہ انہوں نے رب العزت سے سوال کیا کہ

یار ب بھاڈا ینجو العبادیو مرالقیامۃ (حیۃ الحیون دیری، جا،م ۵۸)

قیامت کے دن لوگ نجات کیے پائیں گے۔ جواب ملاکۃ آن مجیدی تلاوت۔

(۳) سمر بج بن یونس بغداد کے ظیم زاہدو عابداور سنت میں لوگوں کے مقتذا، اور پیشواہونے کے ساتھ ائمہ صدیث میں عبادت وصلاح اور اوصاف کمال سے نمایاں مقام ہے۔ ان کے متعلق عبداللہ بن احمہ نے فر مایا کہ میں نے سر بج بن یونس سے سنا عمل مجدہ نے کہ انہوں نے خواب میں اللہ رب العزت کود یکھا ہے تو اُن سے حق جل مجدہ نے کہ انہوں نے خواب میں اللہ رب العزت کود یکھا ہے تو اُن سے حق جل مجدہ نے

سوال کیا یاسر نے مجھے کیا جائے مجھے سے مانگ۔ (تہذیب البہذیب ابہز جربہ ۴،۰۰۸)

(۲) عبداللہ بن ابراھیم بن واضح ، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خواب میں دومر تبداللہ درب العزت کود یکھا۔ (تربخ الاسلام للذہ بی،ج۲۵، ص۲۵، سرح تاریخ الاسلام للذہ بی،ج۲۱، ص۲۵)

العزت کود یکھا اور بیدل چل کرستر جج کواب میں حق تعالی کود یکھا اور بیدل چل کرستر جج بیت اللہ کیا ہے اور انکی قبر کے پاس دعا قبول ہوتی ہے۔ (تاریخ الاسلام للذہ بی،ج۲۱، ص

(۱) یعلی بن موسی ابر بری صوفی نے اللہ تعالیٰ کوخواب میں دیکھا۔

تارن السرام لمدهس نظر منصورا بن محمد بن عبدالجبار بن احمدالم یمی السمعانی المروزی الحنفی شم الشافعی فر مات بین میس الله منصورا بن محمد بن عبدالجبار بن احمدالم یمی السمعانی المروزی احمقی شم الشافعی فر مات بین بین هج بهیت الله کے لئے جار ہا تھا تو جب مقام سمیرا میں پہنچا تو الله تعالی کو خواب میں دیکھا تو الله تعالی نے فر مایا ، اے ابوالمظفر میری طرف کوٹ کرآ جا۔
مواب میں دیکھا تو الله تعالی نے فر مایا ، اے ابوالمظفر میری طرف کوٹ کرآ جا۔
مرت الاسلام ہے سے ۳۳ ہیں ہے۔

﴿ ﴾ ) ابوعلی القو مسافی ٔ فر ماتے تھے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کوخواب میں دیکھا تو حق تعالیٰ نے مجھے دو پیالہ عطا کیا تو میں نے دونوں سے پی لیااور پیتے وفت قر آن کی آیت: وَسَقَاهُهُ مُردَ جُهُهُمُ هُمَرَ ابَّا طَهُوَدًا

ترجمه: اوران کارب ان کو یا کیزه شراب پینے کودے گا، تلاوت کرر ہاتھا۔

اورایک مرتبہ قبط کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ کودیکھا توحق تعالیٰ نے فر مایا۔اے ابوعلی تم پریشان خاطر نہ ہو ( یعنی اس ظاہری قبط سالی میں دل تنگ نہ ہو کہ گز ربسر کس طسسر ح ہوگا) اس لئے کہتم میر سے عیال ہواور تیر سے عیال بھی میر سے عیال ہیں اور تیر سے مہمان بھی میر سے عیال ہیں اور تیر سے مہمان بھی میر سے عیال ہیں۔ تاریخ الاسلام الندھی ۔ نے۔ ۲ بس ۱۳۳ (۹) ابوالقاسم القشيريُّ نے فر ما يا كه ميں نے رب العزت كوخواب ميں ديكھاتو وہ مجھ سے ہم كلام تھا اور ميں حق تعالیٰ سے ہم كلام ہوا۔ اسى درميان حق جل مجدہ نے فر ما يا صالح آ دمی آ رہے ہيں تو ميں متو جہ ہواتو ديكھا كه احمد الشخلبی تشريف لار ہے ہيں۔ جن كي تفسير تعلی ہے۔ ہم الا دبا المحموى۔ جس، جز ۵، ص ۲۷۔ تاریخ الاسلام للذھبی ہے۔ ہم الا دبا المحموی۔ جس، جز ۵، ص ۲۷۔ تاریخ الاسلام للذھبی ہے۔ ہم الا دبا المحموی۔ جس، جز ۵، ص ۲۷۔ تاریخ الاسلام للذھبی ہے۔ ہم الا دبا المحموی۔ جس جز ۵، ص ۲۷۔ تاریخ الاسلام للذھبی ہے۔ ہم الا دبا المحموی۔ جس سے جن العرب خضر دبیخراسان کے کہار مشائخ میں ہیں اور سلوک واحب ان اور تصوف میں بلندر تبدومقام کے ساتھ امام اھل سنت والجماعت کے بڑے بلند پایہ علماء میں ہے ہیں ۔ زاھد کہیر اور مشہور ربانی صفات سے متصف ہیں ۔ انہوں نے فر ما یا کہ میں نے رب العزب کوخواب ہیں دیکھا۔

توحق تعالی نے اُن سے ارشاد فرمایا کہ۔ کل الناس یطلون منی۔ پوری دنیا کے لوگ مجھ سے اپنی البسطامی کے لوگ مجھ سے اپنی اپنی ضرورت کا سوال کرتے ہیں۔ وابو یزیں البسطامی یطلنی ۔ اور بایزید بسطامی میراطالب ہے۔ لینی سب لوگ اللہ سے دنیاو آخرت کی چیز وں اور نعمتوں کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ سے غیراللہ کوما سکتے ہیں اور بایزید اللہ سے اللہ ہی کوما سکتے ہیں اور بایزید اللہ سے اللہ ہی کوما سکتے ہیں ۔ وہ مرمناج القاصدین، ۳۵ سے صفوۃ الصفوۃ لا بن الجوزی جزء ۳۵ می ۳۵ سے اللہ ہی کوما سکتے ہیں ۔ وہ مرمناج القاصدین، ۳۵ سے مفوۃ الصفوۃ لا بن الجوزی جزء ۳۵ میں میں اللہ دب العزیت کودیکھا۔

حضرت بایزید بسطائ نے اللہ رب العزت کوخواب میں دیکھا توحق تعبالی سے سوال کیا کیف الطریق الیائی اللہ آ ب تک وصول کا کیا طریقہ ہے؟ جواب ملا۔ اُترک نفسک و تعال نفس کوچھوڑ دواور آ جاؤ۔ سے یہ کفس کی خواہشات وصول الی اللہ میں بڑا حجاب بیں نفس کی خواہشات سے جوبفضل الہی نجات یا گیااس کوئ تعالیٰ تک رسائی ہوگئ۔ و نہی النفس عن الھوی فان الجنة ھی

صفو ڌالصفو ۾ ڀاڻن اڳوزي جڙ پوساو سم بس ۾ پر س

الماوى - الاعتمام لعشاطبي - ج ابس ٢٧٠

(۱۲) ابراهیم بن عبدالله قرماتے بین میں نے الله رب العزت کوخواب میں دیکھا توالله تعالی کے سامنے مجھے کھڑا کردیا گیا۔ صفوۃ السفوۃ اوبن الجوزی۔ جزء ۳۵،۳ مسلامی الله تعالی کے سامنے مجھے کھڑا کردیا گیا۔ صفوۃ السفوۃ اوبن الجوزی۔ جزء ۳۵،۳ مسلامی نفر مایا کہ میں نے رب العزت کوخواب میں دیکھا۔ صفوۃ السفوۃ الاین الجوزی۔ جزء ۳۵،۳ مهر ۲۸،۳ میں ابوھا دون الخرق گزرے بیں، انہوں نے فر مایا کہ میں نے اللہ رب العزت کوخواب میں دیکھاتو میں نے عرض کیا۔
میں نے اللہ رب العزت کوخواب میں دیکھاتو میں نے عرض کیا۔
یار بی انت تو انی ۔ اے رب آپ کی ذات پاک مجھے دیمھی وقت تعالی نے جواب دیا وقت میں نے جواب دیا نعیم ۔ اور میرک بات کوئی ہے۔ توحق تعالی نے جواب دیا نعیم ۔ اور میرک بات کوئی ہے۔ توحق تعالی نے جواب دیا نعیم ۔ بال ضرور۔

یدایک حضورِ حق کی کیفیت جومناجات کی لذت کودو بالا کرتی ہے۔ اور یہ کیفیت اجابت وعا کیلئے۔ فتح باب رحمت کا کام دیتی ہے اهل اللہ۔ یا خاصانِ حق اسی سٹان سے محومنا جات ہوتے ہیں۔ مذکورہ ہزرگ نے بے نیاز ذات کے سامنے اپنے ربط و حضور کو بطور شکر پیش کردیا ہے اور حق تعالی نے بھی بندہ کے نیاز کی قدر کر کے تم سے جواب دیدیا۔

سبعان من لاترى العيون و ترانى وتسمع كلاهي. سبعانه. سبعانه المواعظ للمقريزي ج،منه،

(۱۵) حضرت رقبةً فرماتے ہیں میں نے اللہ رب العزت کوخواب میں دیکھا۔ تو حق جل مجدہ نے ارشادفر مایا مجھے میری عزت کی شم میں ضرور سلیمان التیمی کواچھاٹھکانہ وجائے پناہ دوزگا۔ شعب الایمان للبیم تی ۔ ج۳ جس ۱۶۴ (۱۲) ابن البرالبھاریؒ فرماتے ہیں ہیں نے فتح بن شخر ف ابونھر الکشیؒ جو بہت بلند مرتبہز اھداور بغدا و کے کہارمشائ صوفیہ میں سے ہیں فرماتے سے کہیں فرماتے سے کہیں نے اللہ مرتبہز اھداور بغدا و کے کہارمشائ صوفیہ میں سے ہیں فرماتے سے کہیں اسے فتح بچو ( یعنی رب العزت کوخواب میں و یکھا توحق جل مجدہ نے مجھے سے ارشا دفر مایا اسے فتح بچو ( یعنی معاصی ومنکرات اور ظاہر و باطن کو تمام سیئات کی ظلمت و کدورت اور گست او کی نحوست و نجاست سے خوب بچاؤ) اور جو گناہ بے خبری و بے شعوری میں ہوجائے ، میں اسس پر مواخذہ نہیں کرونگا۔ صفوۃ العن الجوزی جس ۱۳۳۳

(۷۱)شیرو بیفر ماتے ہیں میں نے عبداللہ بن عبیدان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریم دیکھی ہے کہ انہوں نے رب العزت کوخواب میں دیکھا تو عرض کیا یا اللہ آپ نے زمین کو پیدا کیااورمخلوق کو پیدا کیا بھران کوہلاک کیا (عثاب وعذاب دے کر۔ یا پھرعہام طبعی موت کے ذریعہ و فات دے کر ) پھراس کے بعد دوسر بےلوگوں کو پیدا کیا ( یعنی ایک قوم کی ہلا کت ووفات بھی تیرے کمال قدرت کی دلیل ہےاور پھرایک قوم کی ہلا کت کے بعد دوسر بےلوگوں کی تخلیق بھی تیری سطوت وقوت اور کمال قدرت کی دلیل ہے) بارگاهِ قدس میں میرابیاعتراف مجھےاییامحسوں ہوا کہالٹدربالعزت میری اس باست سے خوش ہو گیا جواللہ تعالیٰ کی شان میں میں نے کمال قدرت کی مدح وتعریف کی تھی۔ اس کے جواب میں بارگاہ قدس سے مجھے ایسی بات کہی گئی جس سے پیظاہر ہور ہاتھا کہ اللہ تعالی مجھ کومنتبہ کرنا جا ہتے ہیں کہ ہیں میرے مزاج میں اس بات پر کہ اللہ کومیری بات پیندآئی فخر وافتخار کا خیال وجذبه نه پیدا هوجائے۔(حدیث میں آیا کہ جنت کی حیبا بی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں اس پرفخرنہسیں کرتا حمد کا حجنٹر امیرے ہاتھ میں ہوگا۔اور میں اس پر فخرنہیں کرتا وغیرہ۔ بات دراصل یوں ہے کہا گر کوئی نعمت بارگاہ قدرس سے ملی

ہے تواس پرحمہ ہونی چاہئے نہ کہ فخر ۔اس جگہ عبداللہ بن عیدان نے جو بھی اللہ کود یکھنے کے بعد عرض کیااور وہ حق تعالیٰ کو پہند بھی آیامکن ہے بعد عیں اِس پہند یدگی پران کے مزاج و خیال میں اس پر کوئی ایسی فخر اور اپنے قرب و تقرب کی بات مزاج میں آسکتی تھی جوحق تعالیٰ کی جناب میں ناپسند ہوتی ۔اللہ رب العزت سرائر وضائر کو جانے ہیں قبل از وقت ہی عبداللہ بن عیدان کو باخبر کر و یا گیا کہم نے جو میر کال قدرت وقوت کی جاور میں نے خوشی کا ظہار کہا یہ محض میر افضل ہے کہ تمھاری زبان سے میں بات کی ہے اور میں نے خوشی کا ظہار کہا یہ محض میر افضل ہے کہ تمھاری زبان سے میں نے کمال قدرت کے الفاظ نکا لے اور میں نے قبول بھی کئے اس پرتم فخر نہ کرنافضل الہی ہے فخر نہ کرنافضل الہی ہے کہ کمال قدرت کے الفاظ نکا لے اور میں نے قبول بھی کئے اس پرتم فخر نہ کرنافضل الہی پر فخر نہیں ۔جہ تیر ہے نبی خاتم مال خاتیا ہے کہ کی سنت واسوہ ہے ۔ تیج ہے:

إنَّ وَلِيِّ اللهُ الَّذِي كُنَّ لَ الْكِتْبُ وَهُو يَتَوَلَّى الصَّلِحِيْنَ اللهُ السَّلِحِيْنَ اللهُ المنهُ منهُ منهُ المعطلك العظيم المعلن المنهم بفضلك العظيم آمين

(۱۸) بعض ملاح تھے دریائے نیل کے جنہوں نے بیان کیا کہ ایک روز معتام زورق میں تھے کہ ایک نورانی باوجاہت شکل وصورت کے آدمی کو دیکھا۔ انہوں نے ملاح سے کہا کہ میں تم کو ایک امانت سپر دکرنا چاہتا ہوں؟ تو ملاح نے کہا کہ وہ امانت کیا ہے؟ تو اس وجیہہ و بارونق انسان نے کہا کہ گل تم مجھے ظہر کے وقت اس درخت کے نیچ مردہ پاؤگے۔ اور مجھے معلوم ہے کہ تم اس میری اطلاع کے باوجود مجھے بھول جاؤگے۔ جب تم کو اللہ یا دولائے گاتو تم میر سے پاس آنا جنسل دینا ، اور مجھے سر کے نیچ جو گفن بوگا اس میں کفنا دینا۔ (ان کو اس ملاح نے ایسا ہی کیا یعنی بھول کر حیلے گئے پھر جب یا و آیا آکراُن کو گفن وو فن کیا) پھران کو میند آگئی تو خواب میں اللہ رب العزت کو دیکھا یا آکراُن کو گفن وو فن کیا) پھران کو میند آگئی تو خواب میں اللہ درب العزت کو دیکھا

توحق جل مجدہ نے اس ملاح سے فر مایا۔ اسے میر سے بند سے کیا تجھ پر بھاری ہوگیا تھا کہ میر سے ایک گنجھ پر بھاری ہوگیا تھا کہ میر سے ایک گنجگار بند ہے کے پاس واپس آ کراحسان کرتا۔ (کیوں کہ وفات پانے والے نے پہلے ہی اطلاع دیدی تھی کہل میں وفات پاجاؤنگا، اس درخت کے پنچ گرتو بھول جائے گا اس کی طرف اللہ نے بھی خواب میں اشارہ کیا ہے۔

المستطرف للابشيهي - ج ١، ص ١٣٤

(19) ابوالحسن بن سالم البصر کی فرماتے ہیں کہ میں نے ابو بکر محمہ بن مجاہدالمقری (قاری) کوفرماتے سنا کہ میں نے رب العزت کوخواب میں دیکھاتو میں نے دوستم قرآن رب العزت کے سامنے تلاوت کی جس میں دومقام پر میں نے کئی اختیار کیا تو قرآن رب العزت کے سامنے تلاوت کی جس میں دومقام پر میں نے کئی اختیار کیا تو قرق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا۔ اے محب اہد، الکہال کی۔ الکہال کی۔ الکہال کی۔ کمال تمام ترمیرے لئے ہے۔ کمال تمام ترمیرے لئے ہے۔ کمال تمام ترمیرے لئے ہے۔ تم اس پر غم نہ کرو کے گئی اختیار کرنے سے جونقص پیدا ہو گیاوہ کیوں کیا۔ کمال تو رب ذو الجلال کی صفات میں سے ہے، بندہ میں نقص ہی نقص ہے۔

(۲۰) آئی بن ابراہ مم الجیلی فر ماتے ہیں کہ میں نے سرتے بن یونسس کوفر ماتے ہوں کہ سنا ہے کہ میں نے خواب میں ویکھا کہ لوگ گویا کہ اللہ رب العزت کے ساسنے کھڑے ہیں اور میں پہلی صف کے آخر کنارہ پر کھڑا ہوں اور ہم بھی رب العزت کے حکم کے منتظر ہیں کہ ارشا و ہواتم لوگ کیا چاہتے ہو؟ تمام مجمع ساکت و خاموش ہے تو میں صف اول سے آگے گیا ، توحق تعالیٰ نے فر مایا تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے عرض کیا بھید کو بھید ہی رکھئے ۔ راز بھید ہی رہے دیجئے ۔ راز فاش نہ بھیجئے ۔ ستاری کا ستر ہی رکھئے ) توحق تعالیٰ نے فر مایا ہاں میں نے تم کو پیدا کیا تھا

تو اب عذاب نہیں دونگا پھر حق جل مجدہ نے آسان میں کبریائی کی بچلی کا حجاب ڈال کر پردہ کرلیا۔ سفوۃ السفوۃ الدن الجوزی۔ جز ۱۰؍ ۲۰٫۴س ۲۱۸۔ تاریخ الاسلام للذھیں ، ج ۲۰٫۹س ۱۹۹۰ (۲۱) ابوعبد الرحمن جور فیق ودوست ہیں بشرین الحارث کے۔ ان کے ایک ساتھی نے حضرت بشر کے وفات سے تھوڑی دیر قبل خواب میں اللہ رب العزت کودیکھا تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ بشرین الحارث کو کہہ دو کہ اگروہ آگ کے انگارے پر بھی میرے لئے سجدہ کرنے تو بھی میری اس نعمت کا شکر ادائہیں ہوسکتا جو میں نے اُن کا نام لوگوں میں بھلائی وخو بی کے ساتھ بھیلادیا ہے۔ پختے تاریخ ڈشق نے سوسم ہیں 8 سے

## بشرحانی اوراللّٰدرب العزت کے نام کا اوب

حضرت بشربن حافی سے پوچھا گیا کہ آپ کی اللہ کے یہاں مقبولیت کا کیا سبب
ہے؟ اس لئے کہ آپ کا نام لوگوں میں اس طرح مشہور ہے جیسے کی نبی کا نام ہوتا ہے۔
فر مانے لئے: میحض اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ اس میں میرا کوئی کمال نہ میں۔ میں
ایک گنهگار اور عیاش طبیعت کا آ دمی تھا، ایک مرتبدراستے سے گزر تے ہوئے ایک کاغذ
پر نظر پڑی میں نے وہ کاغذ اُٹھا کر دیکھا تو اس میں "بسمہ الله المرحمن الموحیہ،
کھاہوا تھا۔ میں نے اس کاغذ کوصاف کر کے اپنی جیب میں رکھا۔ میرے پاس اس
وقت صرف دودرہم تھے، اور ان دودرہموں کے علاوہ میں کسی اور چیز کاما لک نہ میں تھا،
میں عظر فروش کی دکان پر گیا اور ان دودرہموں سے میں نے ''غالیہ''خوشبوحسنسریدی۔
میں عظر فروش کی دکان پر گیا اور ان دودرہموں سے میں نے ''غالیہ''خوشبوحسنسریدی۔
(غالیہ ایک خوشبو ہے جومشک، عنبر، عود اور دئین سے ملاکر بنائی جاتی ہے ) اور وہ خوشبو

"يا بشر بن الحارث رفعت اسمنا عن الطريق وطيبته لاطيبن اسمك في الدنيا والآخرة".

''اے بشر بن حارث ، تُونے ہارے نام کورائے ہے اُٹھا کرصاف کرکے معطر کہیا ہے ، ہم تیرے نام کورنیاوآ خرت میں معطر کریں گے۔ ( ستب اخوامین ، ملامہ مقدی :۲۲۱) اللہ تعالی کا نام اوب سے لیمنا چاہئے۔ جب بھی اللہ تعالی کا نام لیس تو '' تبارک و تعالیٰ''یا'' تعالیٰ''یا'' رب العزت' یا''جل جلالہ وعم نو الدُ' ضرورلگا ئیس ، لکھنے میں بھی اور ہو لئے میں بھی۔

## حق تعالیٰ کی معرفت کیلئے اسمائے الہید بتائے گئے

الله تعالی کے ننانو ہے اساء ہیں اور ابھی بہت سے وہ بھی ہیں جوہمیں بتلا ئے نہسیں كُنَى، مديث كِ الفاظ او استأثرت بها في علم الغيب عندلك يا او علمته احدامن خلقك ہے اسى طرف اشار ەنكلتا ہے (لیعنی وہ اساء جوتو نے صرف اپنے ہی علم کیلئے مخصوص رکھے ہیں یا وہ جن کوتو نے اپنی مخلوق میں کسی کو بتلا ئے ہیں ) اس کی وجہ یہ ہے کہ ذات کے تعارف کی دوہی صورتیں ہیں یاوہ خودیااس کی صفات ، عالم امکاں میں مشاہدہ کی طاقت نکھی اس لئے یہاں مشاہد ہُ ذیات توممکن نہ ہوااور حضر ہے۔موسیٰ عليه السلام جيسے اولوالعزم كوبھى آخر آج تَوّاني كا زخم كھا ناہى بيڑا، اسى ليئے صورت صرف اساءوصفات کے ذریعہ تعارف کی باقی ہے اس لیئے ضروری ہوا کہ اساءالہیہ بتلا دیئے جا ئیں اوراتنے بتلاویئے جا ئیں کہایک معرفت ذات کامتلاشی اس راہ سے گز رکر در مقصود تک بسہولت رسائی حاصل کر لے ،اسی لئے قر آن کریم کااسلوب بیان بیہ ہے کہ وہ جگہ جگہ اساءصفاتی استعمال کرتا ہے پھر اپنے ماقبل و مابعید میں ان صفات کے مظام ہر بطريق استشهاد پیش کرتاجا تاہے تا کہ پہلے ان صفات کی عظمت ذہمن نشین ہواور انسانی

تصورادراک والفاظ کی وجہ سے ان کے بلندھائی فہمی میں جو کوتا ہی وحن ای باتی رہ جائے وہ ان کے مظاہر دیکھ کر پوری ہوتی رہا گروہ اس کی عزت وقہر کا تذکرہ کرتا ہے تو بتلادیتا ہے کہ بیوہ عزت وقہر نہیں ہیں جس کی اس کے تصور میں سائی ہو یا اگر جو دو مہر کا ذرکر کتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہیے ہماہ یتا ہے کہ بیاس نوع کا جو دو مہر نہیں کہ وہاں تک عقل کی رسائی ہوائی کے اسا عوصفات اصل مقاصد نہیں بلکہ ذات کی معرفت کا صرف ایک راستہ ہیں جن میں سے گزر کر ذات پاک کی جھلک نظر آتی رہتی ہے۔ اگر ان اساء و صفات کا توسط نہ ہوتا تو واغ مجوری عالم امکان کے جوز وقصور میں ہمیشہ سرگر دال نظر آتا یہ اسے نیازی میں اور ممکن اپنے ادراک کے جوز وقصور میں ہمیشہ سرگر دال نظر آتا ہے وات اقدس کی بڑی فیاضی تھی کہ اس نے ادراک کے جوز وقصور میں ہمیشہ سرگر دال نظر آتا ہے ذات اقدس کی بڑی فیاضی تھی کہ اس نے اپنی معرفت کیلئے جاب صفات ڈال دیا ہے ذات اقدس کی بڑی فیاضی تھی کہ اس نے اپنی معرفت کیلئے جاب صفات ڈال دیا ہے کہ جومشاق اس ذات بھتے جمیع صفات کا نظارہ کر سکتا ہے۔

در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل ہر کہ دیدن میل دار در سخن ببین کر مسسرا

سورہ ملک کو پڑھے، اس کی ابتداتہ بڑک الگیائی پیتیاہ الْہلُگ نہ سے ہوتی ہے،
اس میں رہانی ملک کا نقشہ کھینچا گیا ہے اور اس کی وسعت کے وہ حدود بتلائے گئے ہیں
جوانسانی وست رس سے وراء الور اا ہیں۔ اس خمن میں ایک ملک والے کسیلئے جواساء
وصفات در کار ہیں ان کوموقعہ بموقعہ ایسا چسپال کیا گیا ہے کہ گویا وہ آیت اس اسم کی
حقیقت کی تشریح وتفہیم کیلئے اتر می ہے اس لئے علماء معانی نے اعجاز آیات کوست رآن کا
ایک اعجاز قرار دیا ہے۔

بہر حال اگراس تخیل واستحضار کے ساتھ آپ سور ۂ ملک پڑھیں تو ابھی آ ہے۔ آخر

سورت تک چہنچنے نہیں یا ئیں کہ الہی جبروت وملکوت کا ایک قاہرا نہ تسلط آپ کے دل و دماغ پرمستولی ہوجائے گا،استواعلی العرش اور سبع ساوات وارض عرش وکرسی کا تذکرہ بھی اس لئے ہیں ہے کہ ربانی کیلئے کسی بڑے مکان کا تصور قائم کیا جائے بلکہ اس لئے ہے کہ ایک عاجز مخلوق کو ایک نا دیدہ ذات کا تعارف ہوتو کیسے ہواس لئے اس کی پرواز کے اعلی سے اعلی اور بلند سے بلند خیل کواس کے سامنے رکھا گیا ہے۔ تا کہوہ الٹسد کی عظمت وجلال کی بلند سے بلندرفعتوں کوعبور کرنے کے قابل ہوجائے یہ گمان سنہ کرنا جائے کہ ہمارامقصد یہ ہے کہ بیالفاظ بلامصداق ہیں بیتومعتز لہ کامذہب ہے، ہرگز منہیں ۔قر آن شاعرانہ خیال بندی سے بہت دور ہے وہ اسی <u>لئے</u>شعر کی مذمت کرتا ہے کہاس میں حقیقت نہیں ہوتی اور یہاں صرف حقیقت ہی حقیقت ہے بلکہ عالم قدس نے در حقیقت ان اشیاء کو بیدا فر مایا ہے اور ان کی حقیقیں اپنی اپنی جگه موجود ہیں ۔ مگر اس کے ساتھ ریجھی ہے کہ ذات یا ک کا تصور پھراس سے وراءالوراء ہے یہاں شیخ اکبڑ کے الفاظ کس قدر قیمتی ہیں ، و ہفر ماتے ہیں:

ذلک لان صور المعتقدات والمعقولات هی جسور یعبر علیها بالعلم ای یعلم ان وراء هذه المظاهر امرا لایصح ان یعلم ولایشهد ولیس وراء ذلک المعلوم الذی لایشهد ولایعلم حقیقت مایعلم اصلا (الیوانیت والجواهر ، ج ۱، ص : ۴۹)

"معقدات اوراور معقولات کی صورتول میں الهی تجلیات اسلے ہوتی ہیں کہ وہ علم انبانی کی رسائی کیا ایک گرزگاہ اور بل بن عمیں جن سے جورکر کے یعلم حاصل ہوجائے کہ ان "تجلیات" کے پس پردہ کوئی ایک با کمال ذات موجود ہے جو ہمار سے احاط عسلم ومثابدہ سے وراء الوراء ہے بس ہم اتنا ہی جان سکتے ہیں کہ اسے جان نہیں کتے "۔

كوهِ طور يرحضرت موىيٌّ عليه السلام نے ناريا نور ديکھا اور حقيقةً " أَنَا رَبُّكَ فَالْحَلَمُّ

تغلیای کی آواز منی اور حقیقة منی بگرید سب ساء اس لئے باندها گیاتھا کہ موکا کواس ذریعہ سے بیفظری علم حاصل ہوجائے کہ اس نار کے بس پردہ کوئی نوراعظم ہے۔ اور حقیقة میں اس کیلئے بیناراس وقت بجلی گاہ بن رہی ہے جیسا کہ ایک انسان خوا ب میں اللہ عز وجل کود یکھا ہے اور اسے یقین ہوتا ہے کہ آج رات میں نے حقیقة اللہ تعالی کو دیکھا ہے اور اسے یقین ہوتا ہے کہ آج رات میں موتی ہے جس میں سے ویکھا ہے۔ یہاں بھی دراصل اس کے معتقدات کی صورت ہی ہوتی ہے جس میں سے گزر کراس کے دماغ میں صرف ایک علم آجا تا ہے کہ اس نے اللہ کود یکھا ہے۔ ورنہ خود و وصورت 'اللہ' نہیں ہوتی ۔

ا حادیث میں جہاں جہاں محشر میں رویت باری تعالی کاذکر ہے وہ بھی تجلیات ہیں جو ہر ہمکل کے مناسب اہل محشر کے سامنے ہوں گی مشاہدہ تجلیات کا ہوگا اور اس ضمن میں علم ، اور تجلیات کا ہوتار ہے گا اور بیعلم اسی طرح حدی و فطری ہوگا جیسا کہ ایک میں علم ، اور تجلیات کا ہوتار ہے گا اور بیعلم اسی طرح حدی و فطری ہوگا جیسا کہ ایک ناوا قف شخص آ شخصرت سائیٹیائیٹی کو و یکھا ہے حالانکہ بسااو قات جوصورت وہ دکھتا ہے وہ حلیہ مبارک آ شخصرت سائیٹیائیٹی کو و یکھا ہے حالانکہ بسااو قات جوصورت وہ دکھتا ہے وہ حلیہ مبارک سے مطابقت بھی نہیں رکھتی ۔ پس جس طرح عالم رویا کی بیصور تیں کسی ذات کی معرفت کا ذریعہ ہوتی کیلئے جسور (بیل اور راستہ) بن جاتی ہیں ، اسی طرح تجلیات ربانی معرفت کا ذریعہ ہوتی ہیں ۔ جومشہود ہوتا ہے وہ مخلوق ہے اور معلوم ہوتا ہے وہ غیر مخلوق ہے ۔ اس لئے ندان الفاظ میں تاویل کی ضرورت ہے اور نہ ذات پاک کیلئے جسیم و تشبیہ کی حاجت ۔

### كيف الوصول الى سعاد ودونها قلل الجبال ودونهن حتوف

''سعاد(محبوبہ کانام ہے) تک رسائی ہوتو کیسے ہو کہ اس سے پہلے بلند پہاڑیاں ہیں اور ان سے پہلے ایک موت نہیں بہت می موتیں ہیں ( نہان سے گزرناممکن نہ وصل سعادممکن )'۔ (ترجمان السنة )

## قرآن مجيد کي آيات بينات ميں لقاءر حمن

قرآن مجید نے مختلف مقامات اور سورتوں میں حق جل مجدہ کی ملاقات ور بدارکا پُراسرار وعمدہ اسلوب وطریقوں سے تذکرہ کیا ہے۔ کہیں انکال کی جزاء اور حسنہ وطاعت
کی قبولیت کا ثمرہ وقحفہ لینے کیلئے ویدارلقاء ہوگی تو کہیں سزاء اور سیئے ومعصیت کی نحوست
کے عذراب وعقاب کیلئے پیشی ہوگی۔ بھی محض حساب و کتاب کیلئے رو بروحب نا ہوگا۔
قرآن مجید میں دودرجن سے زائد مقامات پرلقاء ودیدار کا حق تعالی نے تذکرہ کیا ہے۔
سورہ انعام آیت نمبر اسا، ۲۰ میں ۱۵۰ سورہ اکراف آیت نمبر ا ۵، سے ۱۵ سورۃ الکہف
آیت نمبر ۵ میں مورۃ الرعد آیت نمبر ساسا۔ سورۃ الزمر آیت نمبرا کی فصلت آیت
نمبر ۲۳ ہوئی ڈولک۔

حق جل مجدہ کے روبر وہونے کا استخصار خشوع پیدا کرتا ہے

اللدرب العزت نے سورة البقرة آبیت ۴۵ میں ارشادفر مایا ہے:

وَاسْتَعِينُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلْوِةِ ﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخُشِعِينَ

تر جمه: اور مد د چاهومبر سے اور نماز سے اور البتہ و ہماری ہے گرانہی عاجز وں پر۔

الَّذِينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمُ مُّلْقُوْا رَبِّهِمُ وَٱنَّهُمُ إِلَيُهِ رَجِعُونَ

ترجمہ: اور جن کوخیال ہے کہ وہ روبر وہونے والے ہیں اینے رب کے اور یہ کہ ان کو اس کی طرف نوٹ کر جانا ہے۔ اس کی طرف نوٹ کر جانا ہے۔

استعانت کے دوطریقے ہیں

بہلی آیت میں رب العزت نے استعانت کاطریقہ بتلایا ہے کہ وہ صبر وکل ہے اور دوسرے ملی طور پرنماز میں مشغول ہونا ہے سورۃ البقرۃ کی مذکورہ آیت میں علماء اہل کتاب

کوخطاب خاص کیا گیاہے کہ جوحق کے واضح ہونے کے بعب دہمی قتب ہول حق اور راہ مدایت اور خاتم النّبیین محمد صلّانیّاتینی پر ایمان نہ لاتے تھے جس کی بڑی وجہ حب جاہ اور حب مال تھی۔ اللّٰہ تعالیٰ نے دونوں کاعلاج بتلا دیا کہ صبر سے مال کی طلب اور محبت جائے گی اور نماز سے عبودیت و تذلل آجائے گا اور حب جاہ کم ہوگی۔ حب جاہ اور حب مال کار بانی علاج

حق اور ہدایت کے واضح ہوجانے کے باوجود بھی قبولیت اور سلیم کی راہ میں حب جاہ و منصب ، سیادت و قیادت کا خمار بے جا بہت ہی سکین و مہیب رکاوٹ ہے۔ دوسر حق و ہدایت کو قبول کرنے میں انسان کوغلبہ مال کی وجہ سے دشوار بال معلوم ہوتی ہیں تو اس کاعلاج صبر و حل ہے کہ بندہ کو مال اسی وجہ سے مطلوب و محبوب ہے کہ وہ ذریعہ ہے لذت و شہوات کی مطلق العن افی ذریعہ ہے لذت و شہوات کی مطلق العن افی حجور نے کی جب ان لذات و شہوات کی مطلق العن الی محبت این لذات و شہوات کی مطلق العن الی محبت ایس کی محبت ایس کی اللہ آئے گی کہ اپنے نفع و نقصان سے اندھا کردے۔

الغرض مال کی بے جاطلب اور حرص کی وجہ یہ ہے کہ وہ عیش وعشرت اور غلبہ شہوت کے وقت معصیت و گناہ میں دھکیل دیتا ہے۔ اس طرح صبر سے حب مال گھٹ جائے گی کہ صبر وقت معصیت و گناہ میں دھکیل دیتا ہے۔ اس طرح صبر سے حب مال گھٹ جائے گی کہ صبر وقت معسر وقت سے غیر ضرور کی خواہشات اور شہوات کا ترک کے بعد طبعی غیر ضرور کی خواہشات کے ترک کرنے پر انسان ہمت باندھ لے تو چندروز کے بعد طبعی نقاضا بھی ختم ہوجا تا ہے۔ پھر کوئی دشواری نہیں رہتی گو یا شریعت نے ہر دور کا وٹوں کا حل بتلادیا۔ تاکہ مال بھی راہ حق کے قبول کرنے میں اور اسلام کی راہ میں رکاوٹ نہ سے ۔ دوسر بے نماز حب جاہ ومنصب کی رکاوٹ کو تم کرنے کا حتمی علاج شافی ہے۔ نماز سے حب جاہ کم ہوجا کیگئی کیونکہ نماز میں ظاہری و باطنی ہر طرح کی پستی اور عاجز ی

بھی ہے۔ جب نماز کو بھے تھے اوا کرنے کی عادت ہوجا کیگی تو حب جاہ ومنصب اور تکبر وغر ور گھٹے گا۔ تو اصل ماد ہ فساد جس کے سبب حق وصدافت، ایمان وہدایت کو قبول کرنا دشوارتھا۔ یہی مال وجاہ کی محبت تھی۔ جب رب العزت کی عظمت و ہیبت آئے گی تو جاہ ومنصب کی محبت ختم ہوگی ۔ الغرض نماز کا اہتمام تمام شرائط کی پابندی کے ساتھ بنج وقت خاص کراوقات کی پابندی کے ساتھ بندہ کے اندر عجز وتو اضع اور حق جل مجدہ کی حضوری اور حالت نماز میں خشوع وخضوع کی کیفیت خود ہی معین و مددگار ہے۔

## صبرونماز کے ذریعہ مدد چاہنا خاشعین کاطریقہ ہے

اگرکوئی ہے کے جونسخہ تجویز کیا گیا ہے کہ وہ دشوار ہے تو اسکا جواب ہے کہ جن
کے دلوں میں خشوع وخضوع اور حق جل مجدہ کی جنا ہے۔ میں روبر واور لقاء حق کا جذبہ
موجزن ہو،ان کے لئے نماز دشوار نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں حاضری کاذریعہ ہے
اس طرح نماز کو بہل وآسان اور استعانت کے لئے آسان کردیا، اور نماز خاشعین کیلئے
آسان ہوگئ ۔ نیز جن کے دلول میں خشوع ہے اور ہے بھتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملنا
ہے اور ہم ان کے پاس لوٹ کر جائیں گان کے لئے نماز ذریعہ شوق لقاء کا سبب ہے
اور مددواستعانت رب العزت سے طلب کرنا آسان و بہل ہے۔
ایمان کے دو جھے اور ایمانی صحت کانسخہ

ایک حدیث میں ہے کہ ایمان کے دو جھے ہیں۔ ایک صبر اور دوسراشکر ، لینی ایمان کی صحت وسلامتی دو چیزوں پرموقوف ہے ، ایک صبر پر ، لینی مصنرات سے پر ہیز کرنے پر اور دوائے شکر کے استعال پر جب تک پر ہیز کامل نہ ہواس وقت تک دوا پورانفع نہیں کرتی ۔ حدیث میں وار دے:

ٱلْإِيْمَانُ نِصْفَانِ نِصْفُ فِي الصَّبْرِ وَ نِصْفُ فِي الشَّكْرِ ترجمہ:ایمان کے دوئکڑے ہیں ایک کمزاصراور دوسراشکر۔

حضرت انس کی ایک حدیث میں ہے کہ ایمان بمنز لدُصحت کے ہے اور صحت دو چیز ول سے حاصل ہوتی ہے پر ہیز اور دوا۔ پر ہیز صبر ہے اور دواشکر۔ ایک حدیث میں ہے کہ:

الصّبَرُ مِنَ الْمِرْيَمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرّأْسِ مِنَ الْحَسَدِ اَذَا قَطِعَ الرّاشِ الْحَسَدِ مِنَ الْحَسَدِ اَذَا قَطِعَ الرّاشِ اللهِ الْمَتَى مَنَافِي الْحَسَدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

# دیدارالهی کےاشتیاق سے اعمال صالحه آسان ہوجاتے ہیں

در حقیقت شوق لقائے باری تعالی اور دیدار الہی کا جذبہ انسان کے اندرا کا ال کر غبت و محبت کوجنم دیتی ہے۔ باطن میں حق تعالی کی جانب ایک ششش و وفور کا ذوقی و جدانی تلاطم موجزن ہوتا ہے جس کوصاحب حال ہی ایپ شعور و آگی کے بقدر رب العزت کی شان جلالی و جمالی کو تنز ہیہ و تقدیس کے آئینہ میں کمیل ماور ا قصور و ہم و گمان ، ورد نا یافت میں ملحوظ رکھت ہے اور شوق لقاء میں ایپ و گھن اور دھیان کو و تحل کا لا تیم یہ کہ کی مرضیات کی جستجو و طلب میں ہم یہ ن مصروف رکھ کر زندگی بسر کرتا ہے۔ جس کوشریعت کی اصلاح میں استقامت سے تعمیر کیا حب تا ہے۔ شوق لقاءِ رحمان بیا اشتیاق دیدار الہی بذات خودا کی ایساداعید اور عیق بحر رحمت ہے جوراستہ کی تمسام بی خار و ادیوں کو بہولت بفضل الہی طے کر دیتی ہے کیونکہ اس راہ کے راہی کے سامنے بی خار و ادیوں کو بہولت بفضل الہی طے کر دیتی ہے کیونکہ اس راہ کے راہی کے سامنے

خالق، وما لک، رب ذوالجلال والا کرام، سبوح، قدوس، احب، وصد، اور، رحمن ورحیم، درب العرش الکریم کی ذات سے لقاء کا باطن میں تلاطم طبیعت کی ہوک بنکر بقر ارکئے ہوئے ہوئے ہوتا ہے۔ اس دار فر اراور دار فانی میں اس کوقر ار ہو بھی کیسے اسس کی ترجمانی آیات قر آنی میں ہوئی ہے۔

وَإِنَّ الْآخِرِةَ هِي دَارُ الْقَرَارُ ..... جهال يه بيآيت رباني آئي ہومهال بھي ايك ایسے ہی شخص کی حق تعالی نے تر جمانی کی ہے۔جسس کولقاءرحمن کی ہوک باطن میں گھر کر گئی تھی اور فانی وز ائل زندگی اور چندروز ہمیش وعشرت کے مقابلہ میں آخرت کی ابدی وسرمدی پُرلطف ویر بہارز ندگی کے ساتھ لقاء باری کا خمار چڑھ گیا تھا۔ اور بفیض صحبت تكليم الله لقاءباري كيعمسيق وغيرفاني حقيقت منكشف هوكرشوق لقاءالهي اوراست نتياق ملاقات باری میں محوہ وکر دارآ خرت جس کوحق تعالی نے نعمہ دار المتقین کہا ہے۔ مشاق بنا ہوا ہے۔اس راہ میں مومن کا قدم تھمتانہیں۔اعمال صالحہ سے تھکتانہ سیں۔ ذ کرانٹدے طبیعت اکتاتی نہیں ۔ابیکائی آتی نہیں ۔ باطن میں سیرا بی ہوتی نہسیں ۔نگاہ معبود حقیقی مسجود حقیقی کے ماسواء کی طرف اُٹھتی نہیں ۔شوق لقاءاللہ خود ہی غیراللہ کوفٹ کردیتا ہے۔مخلوق کے عیوب کیا تم ہیں کہ اس سے نگاہ نہ ہے اُئی جائے اور خالق کے کمالات غیرمتنا ہی لامحدودایسے ہیں کہاس سے نگاہ بھی بھی ہٹائی نہ جائے۔الغرض شوق لقاءاللّٰد د نیاوآ خرت کی ہر سعادت کی صانت ہےجس کی ہلکی سی جھلک بفضل رحمان آئندہ صفحات میں بیان ہوگی۔

استخصارلقاءاللدسے باطل کےخلاف قوت ربانی کاظہور ہوتا ہے

قرآن مجيد تَبْيَا قَالِكُلِّ شَيْعٍ بِيعِي برچيز كاكلا موابيان بِاورزندگى كِتمام

شعبوں میں اہل ایمان کی رہنمائی موجود ہے۔قر آن کریم میں تمام علوم ہدایہ۔۔۔اور اصول دین اورفلاح دارین ہے متعلق ضروری امور کا نہابت مکمل اور واضح بیان ہے۔ سورة البقرة آيت نمبر٢٣٢ ميں حق جل مجدہ نے طالوت دجالوت کاوا قعہ نفتسل کيا ہے۔طالوت کے ساتھ اسی ہزارلوگ نکلے ،مگر آز مائش کے بعد صرف ۱۳۳ تین سوتیرہ طالوت کے ساتھ چل سکے جنہوں نے صرف ایک چلو یانی پیاتھا طالوت کی مان کر،اور جنہوں نے زیادہ پانی بی لیاوہ چل نہ سکے کہان کوزیادہ پیاس لگ گئی اور آ ز مائش کے بعدآ گے چل نہ سکے۔الغرض و ہتھوڑی ہی جماعت طالوت کی جوجالوت کے قبل کیلئے گئی تقى ان كوايك ايمان افر وزقوت يقين حاصل تقى اورلقاء الله كيشوق سے سرشارتھى كہا: قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّونَ آتَّهُمُ مُّلقُوا اللهِ ﴿كُمْ صِّنَ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتُ فِئَةً كَثِيْرَةً إِلْذِنِ اللهِ ﴿ وَاللَّهُ مَعَ الطَّيْرِينَ (القره:٢٢٩) کہنے لگے وہ لوگ جن کو خیال تھا کہ ان کواللہ سے مانا ہے بار ہاتھوڑی جماعت غالب ہوئی ہے بڑی جماعت پراللہ کے حکم ہےاوراللہ صبر کرنے والوں کیساتھ ہے(تر جمد شیخ الہند) آیت کے اس چھوٹے سے حصہ میں طالوست کی قوت ایمانی اور اعتما دعلی اللہ اور وثوق لقاءاللدنے ہرشم کے مادی اور روحانی قو توں میں اضافہ کے ساتھ قدم کو جمادیا اورتمام خطراست پسیائی کودل سے اکھاڑ بچینکا اور انہوں نے بیرثابت کردیا کہ لقاءاللہ کا جذبہ ایسا مضبوط اورمستحکم ہوتا ہے کہ تا سَدِغیبی اورنصر ت ربانی اور مددالٰہی کو باذ ن اللہ جوڑ دیتی ہے گویا یوں کہا جائے تو مناسب ہوگا کہ لقاءاللہ کے جذبہ کے ساتھ نصر ـــــــ و تائید بحکم الہی مربوط ہے۔ یعنی جس کی نصرت و مددغیب سے بحکم الہی مقدر ومتعین ہو تی ہے، وہی لقاءاللہ اور اشتیا تِ ویدار الٰہی کی نعمتِ عظمی سے نواز اجا تا ہے۔اور اس کے قدم تضمتے نہیں اور طمانیت کی نعمت ملتی ہے ورندسا منے مادی قوت وشوکت اور ہرفتم کے

اسباب فانیدکاسہاراباطل کے پاس ہوتاہے،اور باطل کی نگاہ اپنی ظاہری طافت وقوت کے غلبہ کے لئے اسباب ظاہری پر بھر پور ہوتی ہے۔اس کے مقابلہ میں اہل حق کی نگاہ اس غیبی طاقت وقوت پر ہوتی ہےجس کےظہورغلبہ کے لئےکسی ظاہری طاقت وقوت کی بالکل احتیاج نہیں ، اور اسی ذات بے نیاز سے اہل حق غلبہ کوظا ہر کرنے کی نیاز کا طالب ہوتا ہے۔اوراہل حق میں بیقوت وطافت لقاءاللہ کے جذبہاورشوق سے تیز سے تیز تر ہوتی ہے۔شوق لقاءاللہ میں فنائیت وفیدائیت کا جذبہا بھر کریروان چڑھتاہے۔ذوق عبادت واطاعت میں حلاوت محسوس ہوتی ہے۔انابت وعبادت میں حق تعالیٰ کی جانب زوقی ووجدانی کشش ہوتی ہے۔ رُجُوع وَلُجُوء إِلَى الله سے شرح صدر کی کیفیت تھلتی ہے۔شوق وذ وق کےساتھ رضا ءِالٰہی کی جستجو بڑھتی اور مچلتی ہے۔الغرض دن بدن بلحہ به لهجه، گام بگام ، شوق دیدار الهی سلگتا ہے۔ رضاء الهی کاراسته شوق لقاءاللہ سے سہال و آ سان تر ہوجا تا ہے۔راہ کی دشواریاں پُرلطف ومزے دار ہوجاتی ہیں۔تہذیب نفس اورتز كيه باطن ہيں۔تصفيہ كے ساتھ سے اتھ تحليہ كى شكل ميں فَھُو عَلَى نُوْدِ مِنْ دُوِّتِهِ كا مصداق بنتا جا تاہے۔ بیسب اور اس جیسی تمام تر حیات طبیبہ کی پُر بہار راہیں حق تعالیٰ شوق لقاءاللہ سے کھولتا ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعاہے کہ میں بھی اپنے چہرہ کے نور کے صدقہ اس راہ پر گامسسنرن کردے۔ آمین۔

تمام انبیاء درسل پرشرائع شرح و بسط کے ساتھ نازل کیا گیا تا کہ اعتقاد لقاءاللّٰہ میں پختگی ہو

سورة انعام (آيت ۱۵۳) مِين الله تعالى كاارشاد ہے: ثُمَّرُ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ تَمَامًا عَلَى الَّذِيْ كَيَ اَحْسَنَ وَتَفْصِيْلًا

## لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمُ بِلِقَاْءِ رَبِّهِمُ يُؤْمِنُونَ ﴿

تر جمہ:اور پھر ہم نےموئی کو کتاب دی تھی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت یوری ہواورسباحکام کی تفصیل ہوجائے اور رہنمائی ہواور رحمت ہوتا کہوہ لوگ اینے رب کے ملنے پریقین لائیں۔ (ترجمہ حضرت تھا نوگ ً)

اعتقادلقاءالله سے احکام بجالا ناسہل وآسان ہوجا تا ہے

مذکورہ آیت میں حق جل مجدہ نے دو باتوں کی نشا ندہی کی ہے۔اول یہ کہ کتا ب اللہ تورات نازل فرما کراس زمانہ کے نیک لوگوں براینی نعت بوری کردی کہ تمسام احکام الہی اورشر بعت ربانی کی کمل تفصیلی ہدایت وطریقه سے واضح طور پرآ گاہ ہوجب ئیں تا که نیک لوگوں کیلئے حسنات کا بحالا نا اورمنکرات و برائی سے دورر ہنا آ سان اور سہل ترین ہوجائے۔

دوسری عظیم نعمت جواس تفصیلی ہدایت ورحمت سے ان کود ہے دی گئی و ہ تھی لقاءر ب تبارک تعالیٰ کالیقین حقیقت اسکی یہی ہے کہ جب نیک لوگوں میں حسنات وشپ کی کے ذ ریعہ لقاءرب کاعقبیدہ راسخ ہوگا ،تو راہِ ستفتم پراستقامت کے ساتھ جمنا اورمنجانب اللہ جو ہدایت کی تفصیل بتا دی گئی ہےاس ہے بھر پور فائدہ اٹھا نا تا کہ لقاءاللہ کاعقسیدہ و اعتقادتمام اعمال صالحه مين معين وممد هواور هرقدم يربدايت باعث رحمت هو ـ امت مسلمہ کو ہدایت ورحمت کے ساتھ مبارک بنایا گیا الله تعالی کا ارشاد ہے:

وَهٰنَا كِتٰبُ آنُزَلْنٰهُ مُلِرَكُ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْ الْعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

ترجمہ:اورقر آن ایک کتاب ہےجس کوہم نے بھیجابڑی خیرو برئت والی سواسکا اتباع كرواور ۋروتاكةم پررحمت ہو۔ (حضرت تھانوڭ) (سوروانع م-١٥٥)

الله تعالیٰ نے حضرت موئی برتورات ناز ل فر ما یا اور ہدایت ورحمت کا درواز ہ کھولا

تا کہ ق تعالی کے روبروہونے کا یقین متھم ہواس کے مقابلے میں امت محمدیہ علی صاحبھاالف الف تحیه والسلام کوتین نعمت سے نواز اگیا۔ توارشادہوا: فقال جَاءَ گُھُر ہَیں تَقَالُ مِی قَرْمُ ہُمَاتُ اِسْ الله کا میں ہوں تا نواز اگیا۔ توارشادہوا: سوآ چی تمہارے پاس جمت تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور حمت۔

گویا کردن جل مجدہ نے اس امت کو ہدایت اور رحمت کے ساتھ بڑی خیر و برکت والی کتا ہے۔ بھی دی ، جوا پنے ظاہری و باطنی حسن و جمال اور خوبصورتی و کمالات میں بیم مثال ہے۔ جو بھی اس کے احکامات پر دل و جان سے فدا ہمو کر است باع کرے گا، سعادت و اربین سے نواز اجائے گا اور حق تعالیٰ کی رحمتوں سے مالا مال کیا حب ائے گا۔ بدایت و برکت اس کو رحمت اللی کے مقام رحمت پر پہنچاد ہے گی جہاں حق تعالیٰ کی مالا قات اور لقاء ہموگی ۔ لقاء باری تعالیٰ سے بڑھ کرکوئی برکت والی رحمت نہیں ۔

اللَّهُ مَّارُزُقْنَالِقَاءَ كَوَاجْعَلْ خَيْرَ يَوْمِيْ يَوْمَ لِقَاءِكَ آمين يَاسَمِيْعَ الدُّعَاءِ لذات ميں ايسے مشغول مت ہوجا وَ كه آخرت اور لقاء اللّٰد كو بھول جا وَ

حق جل مجدہ اپنے بندوں کی الہی ور بانی تربیت فر ماتے ہیں ، اور زندگی کے ظاہری و باطنی ، داخلی و خارجی ، مدنی دخواندگی ، از دواجی و عائلی زندگی کے ہر شعبے میں فکر معا داور شعور و آگہی کے استخصار کے ساتھ حضور حق کی حاضری اورا عقادلقاءاللہ کومومن کے اندر دائمی طور پر شخصر رکھنا چاہتے ہیں ۔ مولا جل جلالہ اہل و فالیعنی صاحب ایمان و ایقان اندر دائمی طور پر شخصر رکھنا چاہتے ہیں ۔ مولا جل جلالہ اہل و فالیعنی صاحب ایمان و ایقان سے چاہتے ہیں کہ اعتقادلقاء میں بھی خصول و بھول نہ ہو۔ لذات حلال کے شری مباح کے مواقع میں بھی ایسی مشغولیت نہ ہو کہ آخرت کو بھول جاؤ جبکہ شری مواقع اذن کے ساتھ و قتی طور پر لذت ولطف اندوز ہوجانا شریعت میں مذموم نہیں ، حقوق کی ادائیگ محمود ہے ، مگر رب العزت جا ہے ہیں کہ ایسی مشغولیت نہ ہو کہ لذات کی انہا کیت کی

وجهے سے کسی بھی درجہ میں آخرت کو بھول جا ؤ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

نِسَأَوُّكُمْ حَرُثُ لَّكُمْ وَأَنُّوا حَرُثَكُمْ اللَّى شِئْتُمْ وَقَلِّمُوا لِيَسَأَوُّكُمْ اللَّي شِئْتُمْ وَقَلِّمُوا لِلاَنْفُسِكُمُ وَاللَّهُ وَاعْلَمُوا اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلُمُ اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْلَمُ

تر جمہ: تنہاری عور تیں تھیاری کھیتی ہیں سوجاؤا پنی کھیتی میں جہاں چاہواور آگے کی تدبیر کروا پنے واسطےاورڈرتے رہواللہ سےاور جان رکھو کہتم کواس سے مکنا ہےاورخوشخبری سناایمان والوں کو۔

#### اسلام كامزاج تقذس وطهارت

مذکورہ آیت میںاللہ تعالیٰ نے ربانی الٰہی تربیت فرمائی کہلذات میں بھی شرعی صدود و قیو د کولکحوظ رکھ کہ دطی سے اولا دصالحہ مطلوب ہونی جا ہےئے محض حظنفس مقصود نہ ہو۔ نیز دھیان رہے کہلذت میں بھی اتباع شریعت وسنت ہوجومعین لقاءاللہ ہے۔ نیزلذات میں بھی تقویٰ وفکر آخرت اور حق جل مجد ہ کی لقاء کا استحضار و دھیان غالب رہے ، پھے۔ ر لذت محض حظنفس نه ہوگی بلکہ بھیل شریعت اور تہذیب نفس جومطلوب شریعت ہےوہ ہوگی۔اسلام میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں بیماسن اسلام میں سے ہے کہ ایسے وقت میں جہاں جذبات کی تسکین اور اظہارلذت کے لئے خلوت ہوئی ہوایسے نازک موقع بربھی وَاتَّقُو اللّهُ ....الله كادهيان متحضر ركھنے كى تعليم اسلام كے مزاج كا تقدّس وطہارت كا یتہ دیتا ہے۔اوراس کے آ گے بڑھ کرتصورو خیالات کی او ٹیجی پرواز پر گامزن کرنے کی ہدایت دیتا ہے۔وَاعْلَمُوْ ٱنْكُمْهِ مُّلْقُوْهُ،اورجان رکھو كَتِم كُواُس سے ملنا ہے، یقین رکھوکہ بیٹنکتم اللہ نعالیٰ کےسامنے پیش ہونے والے ہو۔ایسےلوگوں کوجن کواللہ تعالیٰ کے سامنے حانے کا یقین رکھیں ان کوخوشی کی خبر سنا دو کہان کو آخرت میں لقاءاللہ کے

ساتھ *ہرطر*ح کی معتبیں ملیں گی۔

الغرض زندگی کے تمام تر کھات، خواہ خلوت کا ہو یا جلوت کا ،لذت کا ہو یا عبادت و اطاعت کا ،لقاء اللہ کا دھیان ضرور ہو۔ یہیں سے یہ بات بھی ذہن شین ہوتی ہے کہ الی خلوت حلال ومباح جس میں لذت جسمانی بھی مشروع ہیں اسلام آخرت کو یا در کھنے کی تاکید کرتا ہے تو پھر خالص عبادت واطاعت میں حضور حق کی حاضری کا کتنا دھیان مطلوب ہے ،اس کوحدیث میں صفت احسان سے تعبیر کیا گیا ہے ۔اللہ اکبرشر یعت کتی ممین وانیق ہے کہ مومن کو طہارت و تزکیہ کے اس مقام پر لانا چاہتی ہے جہاں لقاء اللہ کی تعمین وانیق ہے ۔ اللہ اُ جَعَلْ حَمْیَر یَوْمِی یَوْمَ لِقَاء کی فِیْدِ آمین خلوت وقربت کے وقت دیدار الہی کا ذوقی لطیفہ

انگ انگ اوررگ وریشه میں فانی لذت پرفکر آخرت غالب ہے اور یادالی اور حضور حق کی حاضری سے ذہول ونسیان نہیں ہوا ہے، بلکہ جسمانی لذت کوبھی بروقت اور برمسل آخرت سنوار نے کی فکر میں یا دالہی کا القابوا اور دیدار الہی اور لقاءر حمن کا سامان ہوگیا۔
مگر ایک بات یہاں ذوقی لطیفہ ہے وہ یہ کہ وقت خلوت اور قربت و محبت کی جوایک خاص جسمانی لذت ہوتی ہے وہ انسان کے جسم کے اے ک ایک بال و بن ہیں بجل کی طرح متحرک اور جنیش پیدا کر دیتی ہے اور صاحب معاملہ پر ایک کیفیت برقی کی لہر چند محات کی لئے دور جاتی ہے ، جس کو نہ تو الفاظ و معانی میں بیان کیا جا سات ہے سند ہی کسی دوسرے کو یا خود بھی انسان اس کیفیت کو اپنے او پر دوسر سے اوقات میں محسوسات میں دوسرے کو یا خود بھی انسان اس کیفیت کو اپنے او پر دوسر سے اوقات میں محسوسات میں لاسکتا ہے اللہ کہ پھر اس شغل میں منہمک و مشغول ہو ، یہ تو ایک مثال تھی ۔

رب العزت اہل ایمان وابقان کو بقین دلا ناچاہتے ہیں کہ دیکھود نیا میں مسیاں و بھوی کے درمیان الفت و محبت یا موانست و مصاحبت کے اظہار کی آخری سرحد قربت و محبت کی لذت ہے، جس میں جابئین جنابت سے دو چار ہوجاتے ہیں اور جسمانی طور پر جو بیجانیت تھی وہ تخم کے انزال واخراج سے زائل ہوجاتی ہے اور انسان سکون و سرور کے ساتھ تھوڑی دیر کے لئے نینداور خواب واستراحت کے عالم میں چلا جاتا ہے، دیکھواس مناتھ تھوڑی دیر کے لئے نینداور خواب واستراحت کے عالم میں چلا جاتا ہے، دیکھواس و نیاوی میاں و بیوی کے تعلق سے آ سے تا ہے دیکھواس آخری میاں و بیوی کے تعلق سے آ سے تا ہو وہ تو تھا اور اظہار کی لذت و مسرت کی آخری ایک حدثہائی ہے اور بس ندہ اور خالق اور معبود و مبود قیقی سے ربط و تعلق اور رشتہ عبود بت اور عبادت و اطاعت سے جو عبدیت کی نعت ماتی ہے اس کی آخری اور نہائی کی خود بت اور عبادت و اطاعت سے جو عبدیت کی نعت ماتی ہے اس کی آخری اور نہائی کی اندت و مسرت ، آخرت میں دیدار الہی اور لقاء باری عزوجل کی لازوال پر کیف بخل کی رویت و محود بت ہے۔ یہاں اس آبیت میں جو لقاء رحمن کی بات کہی گئی ہے لطیفہ کے طور و بیت و میان سے دیلوں اس آبیت میں جو لقاء رحمن کی بات کہی گئی ہے لطیفہ کے طور

پرکہاجاسکتاہے کہ قربت و محبت کے بعد جسمانی لذت و مسرت کی لہرا نگ انگ میں دور گاتی ہے تو پھر خالت کا کنات رب العرش العظیم کی رویت کی لذت و مسرت غیر فانی کی جملی اور محویت کا کیا عالم ہو گاجو بندہ مومن کے اُخروی روحانی اور لوز انی وجنتی جسم لا فانی پر نور الہی کی ارز انی و فراوانی ہوگی، بات اسی سوایت پر آجاتی ہے کہ و یَنهَ هَی فَورُهُ وَ بَرُور الٰہی کی ارز انی و فراوانی ہوگی، بات اسی سوایت پر آجاتی ہے کہ و یَنهُ هَی فَورُهُ وَ بَرُور الٰہی کی ارز انی و فراوانی ہوگی، بات اسی سوایت پر آجاتی ہے کہ و یَنهُ هَی فَورُدُ وَ بَرُور الٰہی ارز الٰی و فراوانی ہوگی، بات اسی سوایت میں دوام و بقاء ہے اور زوال کا شائر نہیں، اس لئے ہر لذت دید کا اثر باقی رہے گا اور نور کا مصداتی ابدالہ باد تک ہوتا رہے گا۔ لذت و مسرت میں اضافہ ہوتا رہے گا اور نور علی نور کا مصداتی ابدالہ باد تک ہوتا رہے گا۔ آئندہ اور اتی میں تفصیلی صدیث آر ہی ہے جہاں آر ہا ہے۔ لذہ النظر الٰی و جہاں آر ہا ہے۔ لذہ النظر الٰی و جہاں آرہا ہے۔ لذہ النظر الٰی و جہاں ہوگا ہوگی و اللہ و قالمی لقائک۔

كتاب الله اوررسول الله حق ہيں

حق جل مجدہ نے اپنا کلام ہماری رہنمائی وہدایت کے لئے کتاب اللہ کی شکل میں ناز ل فر ما یا اور اس نزول کے لئے حضرت محمد خاتم التبیین سائن ایک کا انتخاب فر ما یا ۔ جس طرح کتاب اللہ حق ہے ، اسی طرح کتاب اللہ حق میں ۔ کتاب اللہ حق وصدافت کی شہادت و ہے ہیں ۔ کتاب اللہ حق وصدافت کی شہادت و ہے ہیں ۔ کتاب اللہ کسی حق وصدافت کی شہادت و ہے ہیں ۔ کتاب اللہ کی صدافت کی شہادت و سے ہیں متحل مطالبہ کلوق سے قطعاً نہیں کیا گیا ہے ۔ حن الق تبارک و تعالیٰ کلام اللہ کی صدافت کی شہادت و بیت ہے اور کلام اللہ اپنی صدافت پر تبارک و تعالیٰ کلام اللہ کی صدافت کی شہادت و بیت ہے اور کلام اللہ اپنی صدافت پر خود دلی ہے ورد لیل ہے بعین اسی طرح رسول اللہ سی فیالیہ کی رسالت کی دلیل مخلوق سے نہیں لی گئی عرش عظیم کے رب نے خود دی ہے اور فر ما یا ہے ۔

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ ﷺ .... وَاللهُ يَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولَه ..... وَاللهُ يَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولَه .....

پھر یہ بھی ذہمن شین رہے کہ حضرت محمد سالیٹنالیہ پر جو پچھ نازل ہواوہ سب حق تعالیٰ کی جانب سے حق ہی حق ہے۔

وَالَّذِينَّ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ زَّيِّكَ الْحَقُّ (الرمر)

ترجمہ: -اور جو پچھاُتر انتجھ پرتیرے رب سے سوحق ہے۔

إِنَّا أَرْسَلُنْكَ بِأَلْكَقّ (البقرة)

تر جمہ: بیشک ہم نے تجھ کو بھیجا ہے سچا دین دے کر۔

الغرض قرآن خودا ہے ولائل کے کرآیااور حضرت محمد سٹائٹیالیٹی کی رسالت و نبوت و خاتم میت کی حتی وقطعی دلیل پیش کرتا ہے تا کہ ق کے قبول کرنے میں اہل حق کواور راہ حق کی راہ جن کی داہ پر چلنے میں اہل حق کواور راہ حق کی راہ پر چلنے میں اہل تو حیدواہل اللہ کو کسی قشم کا تر دداور پیش و پیش نہ ہو۔ اعتقادِ لقاءاللہ ایمان و ایقان کی بنیاد ہے

حضرت محمد خاتم التبیین سالی نواتیا جوحق لائے اس میں عقیدہ واعتقت اولقاء بہت ہی اہم امور آخر سے ۔ اور مومنین کاملین کے ایمان وابقان کی اساس بنیا د ہے۔ رب العزت جا ہیں کہ عقیدہ لقاء باری میں مستحکم رسوخ ہواس لئے مختلف اسلوب و ہیرا یہ میں محیر العقول ولائل قاطعہ کے ذریعہ لقاء کی وعوت دی گئی ہے۔

سورهٔ رعد میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

اَللهُ النّينَ رَفَعَ السّلوتِ بِعَيْرِ عَمْنِ تَرَوْمَهَا ثُمَّ السُمَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّلْ الشَّيْسَ وَالْقَبَرَ الْكُلُّ يَجْرِي لِآجَلِ مُّسَبَّى اللّهُ الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّلْ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّ

کرتا ہے (اور) دلائل کوصاف میان کرتا ہے۔ تا کتم اپنے رب کے پاسس جانے کا یقین کرلو۔ (الرعد، تھانویؓ)

# خالق تبارك وتعالى كاتعارف تاكهلقاءرب كايقين مستحكم مو

حق تعالیٰ کی ذات کا تعارف صفات کے ذریعہ ہی بندہ کو ہوسکتا ہے ذات باری تعالیٰ مخلوقات کے ناقص علم وہم میں نہیں آسکتی اس لئے رب العزت بندوں کی عقل وہم کو حیران کردینے والی مخلوقات اور پھر تھم الٰہی کے تحت ایک مضبوط ومر بوط نظام کے ساتھ قائم ودائم حرکت میں رہنا خالق کا اتہ پہتہ دیتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی عظیم ذات ہے جوان مخلوقات کو گردش دے رہی ہے اوران کو تھا ہے ہوئے ہے یہ سب اس لئے تا کہ اس عظیم ذات کا گھین راسخ ہوجائے۔

اس کی جناب میں پیشی و حاضری کاعقیدہ سے آگے بقین کی کیفیت کا پیدا ہوحب نا مؤمن کاعظیم سر مامیحیات ہے اور عملی قدم کے لئے عظیم الشان انقلاب آفرین حقیقت، حضور حق کی حاضری کی کیفیت سے عقیدہ تو حید میں استحکام، وجود ذات باری تعالیٰ کا تصور و و ہم و گمان سے ماور اعظم توں کا عبدیت و تذلل کی راہ گامزن کرتا ہے۔ جب عبادت و عبودیت میں شان لقاء کی کیفیت کا استحضار جاں گزین ہوتا ہے تو پھر عبادت و اطاعت میں صفت احسان کارنگ نما یاں ہونے لگتا ہے اور بندگی زندگی کا نصب العین بین جاتی ہے۔ فانی دنیا سے لیرغبتی ، آخرت و معاداور قیامت کے دن کی ملاقات کی اشتمیا تی دن کی ملاقات کی اشتمیا تی دن کی ملاقات کی اشتمیات و گئر نے ایک مناجات میں اس طرف اشارہ ملتا ہے۔

اَللَّهُ مَّا جُعَلِّ هِمَّتِی وَ هَوَایَای فِیْمَا تُحِبُّ وَ تَرُّ طٰی۔ ترجمہ:اےاللّٰہ میری ہمت و کوشش اورخواہش وتمنا کوتوا پنی پسندیدہ اور مرضیات میں لگادے۔ الغرض لقاءرب کا دھیان ورسوخ ، ایمان واعمال کے ہرموڑ پر زندگی کے ہرشعبہ میں ایک شعوری انقلاب بیدار کرتا ہے۔ آسان کی رفعت و بلندی ، بغیرستون وعمود کے اس کا شہرا و نحوشنما نیلگول رنگ اور چاندسورج کا ایک نظام کے تحت آنا جانا۔ وقد سے متعین پر چلنا اور مقرر راستول سے گزرنا۔ اور تھکم و تدابیر الہی کے تحت رہنا ان سب کا مقصد باری تعالیٰ نے بتلایا تا کہ انسان کورب العزت کی بارگاہ میں پیشی کا یقین ہو۔ شمصیں آخرت اور قیامت کا لیقین ہواور آخرت میں انسان کے دوبارہ بیدا کرنے کوئی تعالیٰ کی قدرت سے خارج نہ جانے ہی وقیوم دوبارہ تم کواپنی جنا ہے۔ میں لاکھسٹرا کر ہے گا۔ پھرتمہاری ملا قات اللہ پاک سے ہوگی۔ کر سے کا مقدد تا اللہ پاک سے ہوگی۔

جس کوالٹدتعالی ہے ملنے کاشوق ہو یا حاضر کئے جانے کاخوف ہو

#### میچھ بھلے کام کرجائے

حق جل مجدہ سے ملنے کاشوق و عظیم سر مایہ ہے جس سے اعمال صالحہ اورشریعت و سنت کی اتباع و بیروی میں خلوص وللہیت کی راہ سے شوق واشتیاق باری میں بہارآتی ہے۔ قوت الہیہ سے قوت عبودیت وعبادت میں مدوماتی ہے۔ شریعت وا تباع سنت میں حلاوت و ذوق کالطف وسر ورمحسوس ہوتا ہے۔ طبیعت اعمال شریعت کی طرف تسیسزی وسرعت سے سبقت کرنے گئی ہے۔ اور پھر بندہ مومن حق جل مجدہ کے فر مان کانمونہ ہوتا ہے۔ ارشاد ہے:

سَابِقُوَّا إِلَى مَغُفِرَةٍ مِّنَ رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرُضُهَا كَعَرُضِ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ الْعِنَّتُ لِلَّذِيْنَ امَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ فَلِكَ فَضَلُ الله يُؤْتِيُهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ (١) ترجمہ: تم اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف دوڑ واور (نیز) ایسی جنت کی طرف جس کی وسعت آسان اورز مین کی وسعت کے برابر ہے اور وہ ان لوگوں کے واسطے تیار کی سعت آسان اورز مین کی وسعت کے برابر ہے اور وہ ان لوگوں کے واسطے تیار کی گئی ہے جواللہ اور اس کے رسولوں پرائیمان رکھتے ہیں بیاللہ کافضل ہے وہ اپنا فضن لیجس کو جاہیں عنایت کریں اور اللہ بڑافضل والا ہے۔ (سورة الحدید آیت نمبر ۲۱)

فضل والے اعمال کی طرف سبقت وسرعت فضل حق سے ہی رہتی ہے اعمال صالحہ کا وجود بذات خود فضل الله کا نتیجہ وثمرہ ہے۔ اور فضل کا دار و مدار محض اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے۔ فضل حق سے ہی فضل ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی جانب سے فضل والے اعمال کی پہلے مشیت ہوتی ہے پھر بندہ فضل والے اعمال کی جانب قدم اٹھا تا ہے۔ اور فضل اللی سے فضل سے فضل کی جانب قدم اٹھا تا ہے۔ اور فضل اللی سے فضل کے ایک میں بندہ کے اپنے عمل کا دخل نہسیں سب پھوفضل این دی سے ہوتا ہے اور دیدار اللی کا شوق واشتیات توفضل عظیم ہے۔

فهم و خاطر تیز کردن نیست راه جزست کمته می نگیر دفصنس ک ست ه منت منه که خدمت سلطان جمی کنی منت شناس از و که بخدمت بداشتت

جس کوشوقِ لقاءرحمن ہواعمالِ صالحہ اختیار کرے

الله تعالیٰ کاارشادہے:

فَمَنُ كَانَ يَرُجُوا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلَيَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِرَبِّهَ اَحَدًا ﴿ (سرة اللهِ آيت نبر ١١٠)

تر جمہ: -سوجو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھے تو نیک کام کرتا ہے اوا پنے رب کی عبادت میں کسی کوشریک نہ کرے۔

(یعنی جس کواللہ تعالیٰ ہے ملنے کاشوق ہویااس کے سامنے حاضر کئے جانے کاخوف ہو

اے چاہیے کہ بچھ بھلے کا م شریعت کے موافق کرجائے )۔

مذکورہ آیت آربانی میں حق جُل مجدہ نے لقائے رب کے شاکقین کودعوت دی ہے کہ لقائے رب تصور سے بالا تر نعمت ربانی اور موھوب رحمانی ہے، اس کا تقاضا ہے کہ بندہ غایت در جب کی عبادت واطاعت میں خلوص وللّہیت اختیار کر ہے۔ اس عقیدہ کے ساتھ کہ چق جل مجدہ سے ملا قات ہوگی۔ اور تمام اعمال صالحہ میں خلوص وللّہیت کے بقد در لقائے رب کالطف وسر ورتو آ خرت میں ہوگا۔ دنیا میں لقائے رب کے جذبہ وعقیدہ کے تحت اعمال میں رضاء الہی کا شوق و ذوق ، حق تعالیٰ کی محبت کا اُبھار واُ تُھان ، عباد سے واطاعت میں حق تعالیٰ کی جانب کششش وجذب کی کیفیت کا استفامت کے ساتھ جمنا واطاعت میں لطف وسر ور کے ساتھ و تخصمنا نصیب ہوتا ہے۔ جذبہ شوق دید سے عبادت واطاعت میں لطف وسر ور کے ساتھ قدم عبود یت کی راہ پرگامزن ہوتا ہے۔ بندہ کا رنگ ہی اور ہوتا ہے اور اُس رنگ و بیا کہنا۔ وَ مَنْ اَنْحُسْنُ مِنَ اللّٰہ حِیابُعَةً کا نمونہ ہوتا ہے۔

شوق لقاء سے تعب وتھکن کی جگہ نشاط وقوت عملی میں غیر معمولی حیات کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ عملی قوت میں ملکوتی طافت جیسی بہار پیدا ہوجاتی ہے کیونکہ مومن کوشوق لقاء رحمن سے روحانی غذاملتی ہے اور خلوص کے ساتھ قدم اعمال صالحہ پر جمتا ہے اور دیدار الہی کا جذبہ وشوق راہ عبودیت کوخودہ بی طے کرادیتی ہے۔

حق تعالی ہمیں شوق لقاء سے مالا مال فر مائے۔ آمین حق جل مجدہ کی ملا قات کا وقت معین آنے والا ہے

ربالعزت نے اہل ایمان کوان گنت نعمتوں سے نواز اسے ان میں آخرت کے دن اسپنے دیدار کاشرف عطا کر یگا اور عالم بقاء میں لقاء اللہ کا وعدہ پورا کرے گا۔ یہ بھی ایک نعمت عظمی اور منت کبری ہوگی ۔ حق تعالیٰ کی جانب سے اہل ایمان کواستفامست کے ساتھ دنیاوی تمام مصائب ومسائل کو ہر داشت کرنے کی ہدایت دی گئی کہ دنیاوی راحت وکلفت کا چنداں اعتبار نہیں ، عالم بقاء کی مصیبت ومسرت کا دھیان رہے کہ وہاں کی ہر دو حالتیں ابدی و دائمی ہے۔خوشی ہے تو پھرتم نہیں۔اور اللہ نہ کرے رنج والم ہے تو پھراس کاحل نہیں۔اللہ نة کرے رائح والم ہے تو پھراس کاحل نہیں۔اللہ نقالی کا ارشادہ:

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللهِ فَإِنَّ آجَلَ اللهِ لَاٰتِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (سرة المُنَوت)

تر جمہ: - جو کئی توقع رکھتا ہے اللہ کی ملاقات کی سواللہ کا دعدہ آر ہا ہے اور وہ ہے <u>سننے والا</u> جائنے والا \_ ( فیخ الہنڈ )

یعنی جوشن اس توقع پر بختیاں اٹھار ہاہے کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے جہاں بات بات پر پکڑ ہوگی۔ نا کامیاب ہوا تو یہاں کی سختیوں سے کہسیں بڑھ کر سختیاں جھیلنی پڑیں گی ۔ اللہ کی خوشنو دی سختیاں جھیلنی پڑیں گی اور کامیاب رہا تو ساری کلفتیں ڈھل جا ئیں گی ۔ اللہ کی خوشنو دی اور اس کادید ارتصیب ہوگا۔ ایسا شخص یا در کھے گا کہ اللہ کا وعدہ آرہا ہے ، کوئی طاقت اسے پھیر نہیں سکتی ، اس کی اعلیٰ تو قعات پوری ہو کر رہیں گی اور اس کی آئے میں شخت کی کی جانبیں گئے۔ (علامہ عثانی تر ایک کے اللہ سب کی با تیں سنتا اور جانتا ہے کسی کی محنت رائیگال نہ کریگا۔ (علامہ عثانی تر ایک کامفہوم

لفظ یَرْ جُولاً کے دومعن ہیں۔ امید کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے اور خوف کسیلئے بھی استعمال ہوتا ہے۔ دونول تفسیر وں پر جدا جدا تر جمہ ہوگا۔ ایک تفسیر پر بیتر جمہ ہوگا کہ جس کواللہ سے ملنے کا خوف کہ جس کواللہ سے ملنے کی امید ہو۔ دوسر نے تفسیر پر ہوگا کہ جس کواللہ سے ملنے کا خوف ہوکہ اللہ کے سامنے پیشی ہوگی ، منہ دکھانا ہوگا۔ دونوں صور توں میں فر ماتے ہیں وہ میعاد ضرور آنے والی ہے۔ ظاہر میں .....

فَيْ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَا مِنْ ترجمه: سوالله تعالى كاوه وقت معين ضروراً نے والا ہے۔

**جزاًء من کیمعلوم ہوتی ہے گ**رواقع میں جزانہیں۔حقیقت میں جزامقدر ہے اور پیرجملہ اس کے قائم مقام ہے۔جزابیہ ہے:

فَلْيَتُ فَيْ اللَّهُ وَلِيسَتَعِدٌ لَلْهُ إِلى جَائِ كَال كَلَّتُ تَارى كرے اور مستعدم وجائے

حاصل بیہوا کہ جو شخص اللہ سے ملنے کی امیدر کھتا ہوتو اس کی تیاری کر سے کیونکہ وہ پیشی کا دن ضرور آنے والا ہے۔علی ھذا جس کواللہ کا خوف ہواس کو بھی تیاری لازم ہے اور وہ تیاری بیہ ہے کہ اس کے لئے مل کر ہے جیسا کہ دوسری نصوص سے بہی معلوم ہوتا ہے۔ چنا نچہ ارشاد ہے:

وَمَنَ أَرَا دَالْاخِرَةَ وَسَعِيلَهَا سَعْيَهَا

ترجہ: جو شخص آخرت کی نیت دیے گا اور اس کیلئے جیس می کرنا چاہے و لی می بھی کریا اب حاصل ہے ہوا کہ جس کو اللہ سے ملنے کی اُمید یا خوف ہو ممل کے لئے مستعد ہو جائے ہی تو ترجمہ ہوا؛ اب سیحھے کہ وہ طریقہ ممل کے آسان کرنے کا لفظ یکڑ ہو گا بیس ہوجائے ہی تو ترجمہ ہوا؛ اب سیحھے کہ وہ طریقہ مل کے آسان کرنے کا لفظ یکڑ ہو گا بیس بیان کیا گیا ہے یعنی مل کے لئے مستعد اور تیار ہونے کا طریقہ بیہ ہو کہ اپنے ول میں امرید واشتیاتی اور اللہ کا خوف ہیدا کرے یا یوں کہتے کہ ترغیب وتر حدیب ہے یا وعد اور وعید ہے کہ جب دل میں رغبت اور شوق ہوگا تو خواہ مخواہ اس کے حاصل کرنے کا سامان کر ریگا۔ اسے امید یا خوف ہوگا تو اس کے لئے مستعد ہونا چاہے گا۔ بلکہ دین ہی کی کیا شخصیص ہے، ہرکام اور ہرعمل میں بہی دوطریق کار آمد ہو سکتے ہیں ۔خوف یا رغبت ان شخصیص ہے، ہرکام اور ہرعمل میں ہو سکتا۔ نہ دنیا کا نہ دین کا ۔ اس لئے جب رغبت اور خوف جس کسی کے دل میں ہو نگے ، تو رغبت کی وجہ سے اعمال صالح کو بجالائے گا۔ کوئکہ خوف جس کسی کے دل میں ہو نگے ، تو رغبت کی وجہ سے اعمال صالح کو بجالائے گا۔ کوئکہ رغبت کی وجہ سے ای اس کے طلب ہوگی اور غبت کی وجہ سے اعمال صالح کو بجالائے گا۔ کوئکہ رغبت کی وجہ سے ای اس کے طلب ہوگی اور

چونکہ اس کے دل میں خوف بھی ہے اس اعمال صالحہ کے چھوڑ نے پر وعید ہے اس پر نظر

کر کے ان کے چھوڑ نے سے رکے گا۔ غرض کہ رغبت کوا عمال صالحہ کے فعل میں دخل ہے

اور خوف کو ان کے معاصی سے بیخے میں دخل ہے اس طرح معصیت میں مطلوب بیہ ہے

کہ اس کو ترک کیا جائے اور معاصی کے ترک پر تو اب و رضا، قرب کا وعدہ ہے تو رغبت

گی وجہ سے معاصی کو ترک کرے گا اور خوف کی وجہ سے ان کے فعل سے رکے گا کیونکہ

گیا ہوں کے ارتکاب پر عذاب کی وعید ہے اس طرح سے بیر غبت اور خوف دونوں مل

گرانسان کو طاعات میں مشغول اور معاصی سے متنظر بنادیں گے اور بید دنوں مستقل
طریقے ہیں۔ (باختصار اشرف النفاسیر: ۹ کا،ج: ۳)

# اہل ایمان کوسلی کے ساتھ لقاءرب کی وعوت وشفی

حق جل مجدہ نے اہل ایمان کوسلی دی ہے کہ ہے ایمان لوگوں کی افیت و تکلیف ہے گھرا ئیں نہیں کہ غیروں کی دل آزاری سے اہل ایمان کی آزمائش وامتحان مقصود ہے کیونکہ سابقہ مسلمانوں کی بھی آزمائش ہوچکی ہے۔ کیاوہ ایذا ئیں دینے والے اللہ تعالیٰ کی پکڑو گرفت سے نج جائیں گے؟ اور ان کی کافر انہ عیاریاں ومکاریاں اللہ تعالیٰ کے سخت عذا ہے ان کوچھڑ الیں گی اور قیامت کے عقیدہ سے انحراف وانکار کے سخت عذا ہے ان کوچھڑ الیں گی اور قیامت کے عقیدہ سے انحراف وانکار کے سب کہیا قیامت کے دن کی پیشی سے وہ نی جائیں گے جہاں رتی رتی کا حساب و بین ہوگا، لہٰذا اے ایمان والوتم کو اُن کے ایڈ اوّں سے گھرانا اور پریشان ہونا نہ حب ہے کیونکہ اللہ سے ملاقات کاوہ وقت مقررضر ور آنیوالا ہے اس وقت ساراغم غلط ہوجائے گا اور اللہ تعالیٰ تمام اعمال وافعال کا اجر وصلہ دے کرایمان والوں کوخوش کرد ہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ تمام اعمال وافعال کا اجر وصلہ دے کرایمان والوں کوخوش کرد ہے گا۔ اور تمام ترخوشیوں سے بالا ترخوشی لقائے رہی ہوگی۔

الله والو! کیچھتو خیال رکھو کتم کوئل تعالیٰ نے ایک مقرر ومعین دن جوآ نیوالا ہے اس

دن میں ملنے وملا قائت کی دعوت دی ہے ہم پر جو ہیت رہی ہے وہ ان سے ملنے کی شاہراہ ہے انہی راہوں پر چل کرحضور حق کی حاضری وملا قات ہو گی۔ ملا قات کا وفت معین ہے اپنی نگا دِمقصو د کولقائے رب پرمرکوزرکھو۔

#### اعتقاد بعنوان رجاء

مَنُ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللهِ فَإِنَّ آجَلَ اللهِ لَأَتِ ﴿ وَهُوَ السَّمِيْعُ اللَّهِ لَأَتِ ﴿ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۞ (سِرةَ النَّبِيتِ)

بياً يت را زع الى العقيده ہے۔

تر جمہاں کا پیرہے کہ جولوگ اللہ سے ملنے کی امیدر کھتے ہیں تو اللّٰہ کا وہ وقت معین ضرور آنیوالا ہے اوراللہ تعالی (ان کے اقوال کو) خوب بینتے اور (ان کے افعال واحوال کو) خوب جانبے ہیں ۔

مطلب یہ ہے کہ او پر بعض مسلمانوں کو جو کفار کی ایذاء سے گھبراتے تھے تنہیہ کی گئی ہے کہ کہا اُن کا بیخیال ہے کہ صرف ان کواتنی بات پر چھوڈ دیاجانےگا کہ ہم ایمان لے آئے اورائی آز مائش نہ کی جائے گی حالا تکہ ہم ان سے پہلے مسلمانوں کو بھی آز مائٹ س سے پر کھ چکے ہیں۔اس کے بعد جملہ معترضہ کے طور پر کفار کو یہ ضمون سنایا گیا کہ کیا ان کا یہ خیال ہے کہ وہ ہم سے نچ کر بھا گ جا تیں گے۔سوان کی بیہ تجویز بہت بے ہودہ ہم ہے۔اس جملہ معترضہ میں کفار کی تنبیہ کے ساتھ مسلمانوں کی ایک گونہ سلی بھی کر دی گئی کہ کھار کی بیا بھی میں کو ایک گونہ سلی بھی ہم ان کواچھی طرح پکڑنے والے ہیں ،اس کے بعد پھر مسلمانوں کی طرف روئے سخن ہے کہ جولوگ اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امیدر کھتے ہیں ان کوتو ایسے واقعا ہے۔ سے پریشان نہ ہونا چاہئے کیونکہ اللہ کا وہ وقت مقررضرور ہیں ان کوتو ایسے واقعا سے سے پریشان نہ ہونا چاہئے کیونکہ اللہ کا وہ وقت مقررضرور اس وقت ساراغم غلط ہوجائیگا) اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور حب اپنے والا

ہے۔ (تو دہ ان کی ہاتوں کو سنتے اور کاموں کو جانتے ہیں۔ اس وقت ان کی طاعات قولیداور طاعات فعلیہ سب کا جرد میر ان کوخوش کریں گے ) اس آیت میں رجاء سے مراداع تقاد جازم ہے۔ مگر اس میں ایک لطیفہ ہے جس کی وجہ سے اعتقاد کو بعنوان رجاء ہیان فرما یا وہ یہ کہ آیت کل ہے جس کے خاطب کفار بھی ہیں جو قیامت کے معتقد نہ تھے منکر تھے اسلئے اللہ تعالیٰ نے آیت کو رجاء وام کان سے شروع فرما یا جس سے کفار کو بھی انکار نہیں ہوسکتا ، کیونکہ استحالہ کی تو اس میں کوئی بات ہی نہیں اور جب ممکن ہے تو ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو لقاء اللہ کا ان بھی معلوم ہو۔ ہم اس کو بتلاتے ہیں کہ اس کا وقوع فرمانے ہیں کہ اس کا وقوع میں شک نہ کرنا چاہئے۔ بھی ضرور ہونے والا ہے ہیں ہماری خبر کے بعد اس کے وقوع میں شک نہ کرنا چاہئے۔ مومن کی دل جمعی کا سامان

لقاءاللہ کے شوق سے مومن کواعمال میں دل جمعی وخلوص ، سروروسکون کی لا زوال کیفیت اور حق جل مجدہ کی ذات جو ماوراء وہم و گمان ہے اساء وصفات الہیہ کے ذریعے ایک روحانی وجذ بی کشش پیدا کرتی ہے جس سے تو حید وجودی کالطف وسرور ، حلاوت ومسرت کے ساتھ طاعات وقر بات کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے ۔ حق جل مجدہ سے قرب ومیت کی دُھن اور لہر خلوت وجلوت میں ہمتن ہمہادست کا نعرہ لگاتی ہے پھر بہت دہ کا حال یہ ہوتا ہے کہ دُھن انہیں کا دھیان بھی انہیں کا ۔ انہیں کا انہیں کا ہوا جا رہا ہوں ۔ اللہ ہمیں شوقی لقاء بدر جہ اتم والمل عطافر مائے

اہل ایمان کو چاہئے کہ اپنے اندرشوق وذوق کے ساتھ اشتیاق ویدار الہی کا جذبہ پیدا کریں اور پیغمت ضروراللہ تعالیٰ سے مائلیں۔ پیظیم نعمت معرفت الہی کی کلید ہے سیر الی اللہ اور سلوک کی شاہراہ ہے۔اللہ رب العزت کا کتناعظیم احسان ہے کہ غیب سے مومن کے ول جمعی کا سامان نازل فر مادیا اور آگاہ کردیا گیا کہ دل گیراور رنجیدہ نہ ہوں۔ پیکلفت نہیں لقاء اللہ کی شاہراہ پر چلنے والول کی تربیت ہے۔ راستہ کی مشقت کو اور راہ پر بیٹھے ہوئے راہزن کی کلفت کو نہ دیکھوتم تو لقاء اللہ کی نعمت مسرت اور ملاقات کی لذت پر نگاہ رکھو۔ راستہ کی نہ تو مشقت اور نہ ہی راہزن کی کلفت ساتھ چل سکے گی۔ فہری روبیت کی لذت کے وقت ہم کو یا در ہے گی۔ دیدار اللی کالطف وسر ورتم ہار انصیب ومقدر ہے۔ سبحان من خلق و عدنی للقاء۔

خستہ حال ایمان والوں کوایک روز اپنے رب سے ملا قات کرنا ہے

وَيْقَوْمِ لَا اَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ﴿ إِنَ اَجْرِى إِلَّا عَلَى اللهِ وَمَا اَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ امْنُوَا ﴿ إِنَّهُمْ مُّلْقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِيْنَ الْاسْكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿ ( مِرْهُ مِرْدُ)

تر جمہ: اے میری قوم نہیں مانگتا ہیں تم سے اس پر یکھ مال میری مزووری نہیں گرالقد پر اور میں نہیں ہانگنے والاا بمان والوں کو اُن کو ملنا ہے اینے رب سے لیکن میں و یکھتا ہوں تم لوگ جاہل ہو۔ (شیخ الہندٌ)

#### میں غریب مؤمنوں کو دھنکار نہیں سکتا

یعنی میں بلیغ کے کام کی کوئی تخواہ تم سے نہیں مانگتا، جو مالی خود غرضی کاسٹ بہ ہو۔ میں ایٹ بروردگار کا نوکر ہوں اس کے یہاں سے مز دوری ملے گی۔ بحد اللہ نہ تمہار ہے مال کی طلب ہے نہ ضرورت ۔ پھر غریبوں کو چھوڑ کر مالداروں کی طرف کیوں جھکوں ،اگر تم میر سے اتباع کو محض ان کی افلاس یا پیشہ کی وجہ سے حقیر و ذلیل جمجھتے ہوتو خوب ہمجھلو کہ میں وہ نہیں جودولت ایمان کے سرمایہ داروں کی ظاہری خستہ حالی کی بناء پر جانوروں کی طرح دھکے دے کر زکال دوں انہیں ایک روز اپنے پروردگار سے ملنا ہے۔ وہ مسیسری طرح دھکے دے کر زکال دوں انہیں ایک روز اپنے پروردگار سے ملنا ہے۔ وہ مسیسری

شکایت اس کے در بار میں کریں گے کہ آپ سے پیغمبر نے متنگبر دنیا داروں کی خاطر ہم غریب و فاداروں کو زکال دیا تھا۔ میں ظاہر حال کے خلاف بید کیونکر سسمجھ لوں کہ ان کا ایمان محض ظاہری اور سرمری ہے۔ دلوں کو چیر کر دیکھنا میرا کا منہیں ۔ بید پرور دگار کے یہاں پیتہ لگے گا کہ ان کے دلوں کی کیا حالت تھی۔ (تنسیرع ٹن ") غربت کوئی عیب نہیں

وَلَكِينِينَ أَرْسَكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿ لَكِن مِن رَيْمَا مِولَ مَا لَكُ جَابُل مِو ـ

لین جہل وحماقت سے انجام پرنظر نہیں کرتے ،صرف ان کی ظاہری شکستگی و کھے کر حقیر سمجھتے ہوا ور ایسی مہمل درخواست کرتے ہو کہ ان کو ہٹاد یا جائے تو ہم تمہارے پاس آئیس۔ کمیاغر بت اور کسب حلال کوئی عیب ہے؟ یہ ہی چیز تو ہے جوحق کے قبول کرنے میں مزاحم ہوتی ،عموماً دولت وجاہ کا نشدانسان کوقبول حق سے محروم رکھتا ہے۔ اس لئے ہوتل کی حدیث میں آیا ہے کہ انبیاء کے تبعین ضعفاء ہوتے ہیں۔ بہر حسال تم نہسیں جانتے کہ سب کواللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہونا ہے وہاں پہنچ کرظاہر ہوگا کہ اپنے کوان سے بہتر سمجھنا تمہاراغر ورتھا۔ (تفیرعثانی ")

#### جاہ و مال کا نشہق کوقبول کرنے سے روک دیتا ہے

حق جل مجدہ اپنی حکمتِ بالغہ سے نبی رسول کولوگوں کی رُشدو ہدایت کیلئے بھیجنا ہے اور ہدایت ورحمت الیمی چیز نہیں کہ زبردستی لوگوں کے سرڈال دی جائے ، جب تک وہ خوداس کی طرف رغبت نہ کریں۔اللہ تعالیٰ کی یہی تر تیب رہی ہے۔

دوسری چیز بیہ ہے کہ عزت وذلت ،اورعقل فہم مال ودولت کے تا بیع نہیں بلکہ تجربہ شاھد ہے کہ جاہ و مال کا ایک نشہ ہوتا ہے جو انسان کو بہت سی معقول اور پیچے باتوں کے سیجھنے اور قبول کرنے سے روک دیتا ہے کمز وروغریب آ دمی کی نظر کے سامنے بیر کا وٹیس

تنہیں ہوتیں وہ حق اور سیحے بات کوقبول کرنے میں مسابقت کرتا ہےاور پھرحق تعالیٰ ان کو ایمان وعرفان کی دولت سے بہر ہ ورکر دیتا ہے اورقلبی ودلی ا نابت ومیلان اور استعدا د کے مطابق دین کی خدمت کے لئے حق کافیض عطا کرتا ہے۔ گمراہ وکورچشم جاہ و مال کے نشے میں نہ حق کوقبول کرتا ہے نہ ہدایت کی راہ پر استقامت کے ساتھ <del>حیل</del>نے والوں کو عزت واحترام کی نگاہ ہے دیکھتا ہے گرعزت تورب العزت کی جانب سے ملتی ہے۔ اہل ایمان وعرفان کوانکی خستہ حالی وشکستہ حالی پر اللہ کی جانب سے عزت وشرف مکتی ہے اور رُشدو ہدایت میں ترقی ہوتی ہے۔خالق کی نگاہ میں تربیت ہوتی ہے۔ذلت وگمراہی جاہ و مال والوں کامقدر بنتی ہے۔ جاہ و مال والوں نے مطالبہ کیا کہ ہم کیسے آ ہے۔ یاس آئیں جبکہ بیلوگ آ کیے ہم نشین ہیں۔اس کاان کوجواب دیا گیاتم ان کی فت در ومنزلت كۈپىس جاننے بيرو ەلوگ بين كەان كى ملا قات دَبُّ السَّلْهُ ابْ وَالْأَرْضِ د ب العوش العظيم سے ہونے والی ہے۔ان کے دل میں نو رایمان وعرفان ہے۔ان کی خستہ وشکستہ حالی کو نہ دیکھوو ہ اہل حق اور حق تعالیٰ سے و فا دار و فاشعار ہیں۔ ہدایت اُن کےمقدر میں آئی توان کو کیسے اپنی مجلس سے نکال دوں ۔سنوعز ت ہدایت سےملتی ہے، مال وجاہ سے نہیں شرافت تقویٰ وطہارت سے ملتی ہے خاندان سے نہسیں کمینہ اور ذکیل تو وہ ہے جواپنے پیدا کرنے والے اور پالنے والے مالک کونہ پہچانے۔جواس کے احکام سے روگر دانی کرے۔

کمینه اور ذلیل کون ہے؟

سفیان توری سے پوچھا گیا۔ کمیہذاور ذلیل کون ہے؟ توفر مایاوہ لوگ جو بادشا ہوں اورافسروں کی خوشامد میں گئے رہیں ۔ وہ آ دمی ہے جواپنادین چچ کردنیا کمائے؟ سوال کیا گیاسب سے زیادہ کمیہذکون؟ توفر مایاوہ خض جواپناوین ہر بادکر کے کسی دوسر ہے

کی د نیاسنوارے۔

امام ما لک ؓ نے فرما یا کمیینہ و شخص ہے جوسحا بہ کرام کو برا کیے کیونکہ و ہ پوری امت کے سب سے بڑے میں جن کے ذریعے دولت ایمان وشریعت ہم کو پینچی ہے۔ کے سب سے بڑے میں ہیں جن کے ذریعے دولت ایمان وشریعت ہم کو پینچی ہے۔ (معارف القرآن بے گلدستہ ۳۱۵/۳)

آیت سے واضح طور پریہ بات روشن وعیاں ہوتی ہے کہ مفلوک الحال ، غریب و ناداراس بوریہ و چٹائی پر بیٹے والے اور کیچے مکان اور جمونپرٹی بیس زندگی گزار نے والے والے ، یافٹ پاتھ پرر ہے والے ، جھگی اور گھاس کے آشیانوں بیس گزارہ کرنے والے کو جبکہ وہ اہل ایمان ہوں ، علاء دعاق ، مصلحین و مبلغین ، دینی رہنماو و سائد بین ، تقیر و زلیل نگاہ سے ان کونہ دیکھیں اور خاص کر ان خستہ حال لوگوں پر مالداراور اہل بڑوت کو ترجیح نہ دیں کہ مالداروں سے خوب ہشاس و بشاس ملیس ، معانقہ ہو، مصاورہ ہو، مجانست ہو موانست ہو مودت ہو محبت ہو۔ اور دوسر سے غریب و نادار مسلمان اور صاحب ایمان وعرفان سے سلام و بیام بھی نہ ہو۔ اللہ اکر کتنی عظیم بات کہی گئی ہے کہ صاحب ایمان وعرفان سے سلام و بیام بھی نہ ہو۔ اللہ اکر کتنی عظیم بات کہی گئی ہے کہ اللہ ایمان کی ملاقات ہوگی۔

رب العزت سے تو میری شکایت کریں گے کہ بیرہ ہی لوگ ہیں جنہوں نے متکبر دنیا داروں کی خاطر غریب مسلمانوں کو اللہ درسول سے وفا کرنے والوں کو محض غربسہ وفلاس کی وجہ سے حقیر و کمتر جانا اور اپنی فرسودہ وجا بہت وشرافت کا خمار دل و دماغ میں قائم کر کے ہم کو اپنی مجلسول سے نکال دیا۔ اس لئے ان کو نہ نکالا جا سکتا ہے نہ کمتر وحقیر جانا جا سکتا ہے۔ دل میں عین ممکن ہے غریب کے اللہ ، اللہ ہو۔ اس کا پورا خیال رکھن جانا جا سکتا ہے۔ دہ رمیں ان باتوں کا تصور بھی ایک انو کھا سالگتا ہے۔ جہاں ہر طرف بیزبان عام وخاص ہے کہ اپنے حیثیت و وقار کے لوگوں سے راہ ورسم رکھنی چاہئے۔ بیرنان عام وخاص ہے کہ اپنے حیثیت و وقار کے لوگوں سے راہ ورسم رکھنی چاہئے۔

التّداكسبر!!! حضرت خاتم التّبيين سَانَهُ اليّبِيّم في مايا: حضرت خاتم التّبيين سَانَهُ اليّبِيّم في مايا: حَالِسِ الْفُقَرَاءَ وَالْمَسَاكِيّنَ.

( ایعنی ) فقراءومساکین کی مجلس میں بیٹھ کرو ( تا کہ طبیعت میں مسکیزیت ومسکنے۔۔۔۔ رہے اور طبینت میں سکنیت وتمکنت )۔

اس سے حق تعالی کی رحمت ملے گی اور رحمت سے رُشدو ہدایہ۔ کانزول ہوگا۔
پھر ذوق عبادت واطاعت اور استغفار وانابت کی شان پیدا ہوگی۔ اور اس پراللہ تعالی کی تم کو مغفرت و جنت ملے گی اور جنت میں پہنچ کر پھر ان خستہ حال لوگوں کی طرح تم کو حق تعالیٰ کی رؤیت و دید کی لذت و مسرت نصیب ہوگی۔ ورنہ پھر طبیعت میں تکبر ونخو ت اور گناہ و معصیت کی ظلمت و نحوست اور صالحین وعلاء سے کدورت و نفر ت، عبادت واطاعت سے وحشت ، قر آن و حدیث کی مخالفت سے لعنت ، بید و امر اض خبیثہ اور اخلاق ذمیمہ بیں کہ بسااوقات تو ہدواستغفار سے محرومی کا سبب بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل ایمان وعرفان کے قدر کی تو فیق عطاء فر مائے اور اہل سعادت اور اہل شفاعت بنائے اور پوری امت و ملت کی بربختی و شقاوت سے حفاظت فر مائے۔ آمیدن شعر آمیدن رجوع الی اللہ اور لقاء اللہ

نَالَيُهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِكَ كَلُحًا فَمُلَقِيهُونَ (ترجمه)اے انسان تواپیز رب کے پاس بینچنے تک کام میں کوشش کررہا ہے پھراس سے جاملے گا۔ (حضرت تھانویؒ) (سورة الانشقاق آیت نمبر۲)

یا آیُھا الْاِنْسَانُ إِنَّكَ گادِے، كل حے معنی كام میں پوری جدو جہداور اپنی تو انگھا الْاِنْسَانُ إِنَّكَ گادِے، كل حے معنی كام میں پوری جدو جہداور اپنی تو انائی صرف كرنے كے ہیں۔اور إلى رَبِّكَ ہے مراد إلى لِقَاءُ رَبِّكَ ہے لیمن انسان كى ہرسعی وجدو جہد كى انتہااس كے رب كی طرف ہونے والی ہے۔

#### رجوع الى الله

اس آیت میں حق تعالیٰ نے بنی نوع انسان کوخطاب فر ما کراس کوغور وفکر کیلئے ایک ایسی راہ وکھائی ہے کہاس میں پچھ بھی عقل وشعور ہوتو وہ اپنی جدو جہد کا رُخ صحیح سمت کی طرف پھیرسکتا ہے جواسکود نیاودین میں سلامتی اور عافیت کی ضانت دے۔

پہلی بات تو بیار شاد فر مائی کہ انسان نیک ہو یا بد، مؤمن ہو یا کا فراپنی فطرت سے اس کاعادی ہے کہ کچھ نہ کچھ ترکت کرے اور کسی نہ سی چیز کو اپنا مقصود بنا کراس کے حاصل کرنے کے لئے جدو جہدا ورمحنت برداشت کرے۔ جس طرح ایک شریف نیک خوانسان اپنے معاش اور ضرور یات زندگی کی تحصیل میں فطری اور جائز طسسریقوں کو اختیار کرتا ہے اور ان میں اپنی محنت و تو انائی صرف کرتا ہے۔ بدکار بدخوانسان بھی اپنے مقاصد کہیں بے حدو جہد حاصل نہیں کرسکتا۔ چورڈ اکو بدمعاش دھو کہ فریب مقاصد کہیں ہے جدو جہد حاصل نہیں کرسکتا۔ چورڈ اکو بدمعاش دھو کہ فریب سے اور ان کا مقصود حاصل ہوتا ہے۔

دوسری بات به بتلائی که عاقل انسان اگرغور کرے تو اسکی تمام حرکات بلکه سکنات بھی ایک سفر کی منزلیس ہیں جس کو وہ غیر شعوری طور پرقطع کرر ہاہے جس کی انتہااللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری یعنی موت ہے۔ الی رقب عیں اس کا بیان ہے اور بہ انتہا ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کسی کو انکار نہیں ہوسکتا کہ انسان کی ہر جدو جہداور محنت موت پرختم ہونا یقین ہے۔

تیسری بات بیہ بتلائی کیموت کے بعدا پنے رب کے سامنے حاضری کے وقت اس کی تمام حرکات واعمال اور ہر جدو جہد کا حساب ہو نااز رو ئے عقل وانصاف ضروری ہے

تا كه نيك و بدكا انجام الگ الگ معلوم هو سكے ورند دنیا میں تو اس كا كو كی امنیا زنہیں ہوتا۔ ایک نیک آ دمی ایک مہینہ محنت مز دوری کر کے اپنارز ق اور جوضر وریات حاصل کرتا ہے ۔ چورڈ اکواُس کوایک رات میں حاصل کر لیتے ہیں ۔اگر کوئی وفت حساب کااور جزاءسز ا كانه آئے تو دونوں برابر ہو گئے جوعقل وانصاف كيخلاف ہے۔ آخر ميں فر ما يافي ليقيہ ہے۔ ملاقیہ کی ضمیر کیا ہے کی طرف بھی راجع ہوسکتی ہے تومعنی پیہوں گے کہ جوجد و جہد یہاں انسان کررہاہے بالآخراہیے رب کے پاس پہنچ کراپنی اس کمائی سے ملے گااور اس کے اچھے یا بُرے نتائج اس کے سامنے آ جا ئیں گے اور بیجھی ہوسکتا ہے کہ ملاقیه کی شمیررب کی طرف راجع ہواورمعنی پیہوں کہ ہرانسان آخرت میں اینے رب سے ملنے والا اور حساب کے لئے سامنے پیش ہونے والا ہے۔ آ گے نیک و بداور مؤمن و کافرانسانوں کے الگ الگ انجام کاذ کر ہےجس کی ابتداءاعمال نامہ کا داہنے یا بائیں ہاتھ میں آ جانا ہے داہنے والوں کو جنت کی دائمی شعمتوں کی بشار سے ،اور بائیں والوں کو دوزخ کے عذاب کی اطلاع مل جاتی ہے۔

اس مجموعہ پراگرانسان غور کر ہے کہ ضرور یات زندگی بلکدا پے نفس کی غیر ضرور کی مرغوبات کوجھی حاصل تو نیک و بددونوں ہی کر لیتے ہیں۔اس طرح دنیا کی زندگی دونوں کی گزرجاتی ہے مگران دونوں کے انجام میں زمین آسان کا فرق ہے ایک کے نتیجہ میں دائی غیر منقطع راحت ہے اور دوسر ہے کے نتیجے میں دائی مصیبت وعذاب ہے۔ پھر کی غیر منقطع راحت ہے اور دوسر ہے کے نتیجے میں دائی مصیبت وعذاب ہے۔ پھر کیوں نہانسان اس انجام کوآج ہی سوچ سمجھ کراپن سعی وعمل کا اُرخ اُس طرف پھے ہے و دے جو دنیا میں بھی اُس کی ضرور توں کو پورا کردے اور آخرت کی دائی نعمت بھی اس کو حاصل رہے۔ (معارف القرآن ۸/ ۲۰۲)

#### اے انسان بہر حال تیری ملا قات رب سے ہونی ہے

يَالِيُهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كَنْحًا فَمُلْقِيهِ فَ ﴿ إِلَى رَبِّكَ كَنْحًا فَمُلْقِيهِ فَ

ترجمہ: اے آدمی تجھ کو تکلیف اٹھائی ہے ایسے رب تک پہنچنے میں سبہ سبہ کر پھراس سے مانا ہے۔ (ترجمہ شخ البند) (الانشقاق۔ ۲)

ترجمہ: اے آدی تجھ کو بچنا ہے اپنے رب تک پہنچنے میں ، نی نی کر ، پھراس سے ملنا ہے

لیعنی اے انسان توسمجھ لے اس حقیقت کو کہ تو محنت ومشقت اٹھار ہا ہے عملی جدو جہد

کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف جاتے ہوئے کہ زندگی کا بیسفر ہرانسان مسلسل طے

کرر ہا ہے اور اس کی زندگی کا ہر لمحہ اس کو قبر اور آخرت کے قریب کررہا ہے ، زندگی کی

منزلیس طے کرتے کرتے اے انسان بہر حال تجھے اپنے رب تک پہنچنا ہے اور اس کے

سامنے تخصے حاضری وینی ہے، انسانی زندگی میں یملی جدوجہد ہرایک کی اپنی اپنی اپنی استعداد وصلاحیت کے مطابق ہوتی ہے کوئی ایپنے رب کی اطاعت وفر ماں برداری میں

محنت ومشقت اٹھا تا ہے تو کوئی بدی اور نافر مانی میں اپنی جان کھپا تا ہے اسی طرح زندگی

کی بیمنزلیں ہرانسان طے کرتے ہوئے آخراپنے پرورد گارسے ملے گا کیوں کے موت

کی گرفت سے کوئی نہیں چے سکتااور پھراعمال کے نتائج سے دو چار ہونا ہی پڑے گا۔ ۔

( ترجمه وتفسير معارف القرآن «منست کاندهموی ۸ ۴ ۴ ۸ )

#### اللہ، دل جس سے زندہ ہے وہتم ہی تو ہو

تا آیگا الاِنسان الایة .....ا اسان تونے درجہ بدرجہ چڑھنا ہے اور بالآخر ایک دن اپنے رہ سے ملاقات کرنی ہے ہمیت والوں کے لئے زندگی کا بنیا دی مقصد ہی ہی ہے کہ ہم ایسے بن جائیں کہ اللہ رب العزت کو بیند آجا ئیں ۔ ہمارااٹھنا ، بیٹھنا ، جیٹنا پھرنا ، کھانا بینا ، رفت ارگفتار ، کر دارسب کچھا ایسا ہو کہ اللہ دب العزت ہمیں بیند کر لیں ۔ دہن کو کیوں سجاتے ہیں؟ اس لئے کہ وہ پہلی نظر میں اپنے مسیاں کو بسیند

آجائے ہمومن اپنے ظاہر کو نبی ملایٹلا کی سنتوں سے سجا تا ہے تا کہ جب اللہ کے حضور پیش ہوتواینے مالک کو بینندآ جائے۔

ہماری آرز و بہماری تمنا ، التدرب العزت کی رضابین جائے ، نبی علیہ الصلوٰ قوالسلام
کی اتباع بین جائے یہ ہے مقصود زندگی ۔ اب ہم اپنے دل کی کیفیت کود کیمیں ، اگر دل
میں ایک شوق ہے ، ایک ولولہ ہے ، ایک جذبہ ہے ، جوہمیں دن رات بے چیین رکھتا ہے ،
اگر اللّدرب العزت سے ملا قات کی تمنا ہر وقت ہمار ہے ول میں ہے اگر ہم میمسوسس
کرتے ہیں کہ اللّد دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہوا کی کیفیت ہے تو پھر زندگی بامقصد گزر در ہی ہے ۔

انسان کی بیخوش نصیبی ہے کہ اس کے دل میں اللّٰہ رب العزت سے ملا قات کا شوق ہو پھر زندگی با مقصد ہو جاتی ہے ، ایسی رب العزت کی محبت نصیب ہو جو دل کو گر ما دینے والی ہو بھی انسان کا مقصد زندگی ہے ۔۔۔۔۔جیسے لوگ کہتے ہیں کہم نے فلال چیز کوئیس دیکھا تو تم نے دنیا میں آ کر کمیا دیکھا ؟ سچی بات تو یہ ہے کہ جس نے دروزمحشر اللّٰہ رب العزت کا دیدارنہ کیا اس نے پھر پیدا ہو کر کیا کیا ؟

(انموں صدیث به ۱۱۰)

# لقاءاللد كےمنكرين كاانجا

ستاب اللہ اور قر آن مجید میں جس طرح اهل ایمان کولقاءاللہ کی دعوت دی گئی ہے اوراس بلندترين مقصد کے لئے اعمال صالحہ اور خلوص ولٹہيت کے ساتھ آخرت کے دن کی پیشی اور بارگاہ رب العزت میں باریا بی اور رو برو ہونے کاعقیدہ رکھنے کی تا کید کی سنی ہے اورزندگی کاعظیم مقصد ہتلا یا گیا ہے تا کہ اہل ایمان شا داں وفر حان دار فانی میں ایمانیات والہمیات کے ذریعہ روحانیات میں ترقی کریں اور دار بقاء میں لقاءِ رب کا لطف اٹھا ئیں۔اسی طرح وہ لوگ جواس عقیدہ سے انکار وانحراف کرتے ہیں اور زندگی ایسی گزارتے ہیں کہان کو بھی حق تعالیٰ کی عدالت میں آنانہیں ،اوراینے اعمال وافعال بدکی سز انجھکتنی نہیں ۔ان کواللہ کی جناب میں رو بروہونانہیں ہے،ایسے بدیختوں کا بھی قرآن مجید نے احوال بیان کیا ہے اور ان کی دنیاوی زندگی کے مختلف گوشوں کی اطلاع دی ہے حق تعالیٰ کی کتاب ایک واضح اور کھلی ہوئی حقیقت کی صدافت ہے، جو ماضی کے وا قعات وعبرتیں اور تنفنل کے ہونے والے فیصلوں وحکموں سے باخبر کرتا ہے،ایمان و کفر کی وضاحت کرتاہے ،اطاعت وعبادت کے نتائج وثمرات کوعیاں کرتاہے معصیت و بغاوت کے گربات وخطرات کو بیان کر تاہے۔الغرض اینے اور بریگانے دونوں کی زند گیوں اور پھراس کے نتائج وانجام سے کمل باخبر کرتا ہے تا کہ ق وصدا قست اور كفرومعصيت خوب سيخوب ترواضح وروثن ہوجائے كسى طرح يوشيره نهر كھا جائے اور ہر دو پر جحت وہر ہان تام اور مکمل ہوجائے۔اللّہ ہادی ہمیں رُسٹ دوہدا ہے۔ یر استقامت کے ساتھ رکھے آمین یہ

#### سب سے بڑی بدسختی

قَلْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَنَّبُوا بِلِقَاءِ اللهُ ﴿ حَثَّى إِذَا جَاءَتُهُمُ السَّاعَةُ بَعُنَ اللهُ عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيْهَا ﴿ وَهُمْ يَعْبِلُونَ الْفَارَ اللهُ عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيْهَا ﴿ وَهُمْ يَعْبِلُونَ الْفَارَ اللهُ عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيْهَا ﴿ وَهُمْ يَعْبِلُونَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

تر جمہ: - تباہ ہمو ئے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ جانا مکنااللّٰہ کا یہاں تک کہ جب آپہنچے گ ان پر قیامت اچا نک تو کہیں گے اے افسوں کیسی کوتا ہی ہم نے اسمیں کی اور وہ اٹھا کمنگے اپنے بوجھ اپنی پٹیٹھوں پرخبر دار ہوجاؤ کہ بُرابوجھ ہے جسکو وہ اٹھا کمنگے۔(شِخ الہندٌ)

#### لقاءاللہ سے انکار بڑی شقاوت و بدہختی ہے

انسان کی بڑی شقاوت اور بدبختی ہے۔ کے 'نقاءاللہ' سے انکار کرے اور زندگی کے اس بلند ترین مقصد کوجھوٹ سمجھے، یہاں تک کہ جب موت یا قیامت سمر پرآ کھڑی ہوت بے فائدہ کف افسوس ملتارہ جائے کہ ہائے میں نے اپنی و نیوی زندگی میں یا یوم قیامت کے لئے تیاری کرنے میں کیسی نا قابل تلافی کوتا ہی کی اس وقت اس افسوسس وحسرت سے کچھنہ ہوگا، جرموں اور شرار توں کے بارگراں کوجس سے اس کی پشت خمیدہ ہوگی، یہ ناوقت کا تاسف وتحسر ذرا بھی ہلکانہ کر سکے گا۔ (تغیرعثانی )

#### اسلام کے تین بنیادی اصول

قرآن وحدیث میں اسلام کے تین بنیا دی اصول ہیں ،تو حید ، رسالت ،عقب دہ آخرت ، باقی سب عقا کدا نہی تین کے تحت داخل ہیں اور بیوہ اصول ہیں جوانسان کو اس کی اپنی حقیقت اور مقصد زندگی سے روشناس کر کے اس کی زندگی میں انقلاب پیدا کرتے ہیں۔ اور اس کوایک سیدھی اور صاف راہ پر کھڑا کرد ہے ہیں ، ان میں بھی عملی کرتے ہیں۔ اور اس کوایک سیدھی اور صاف راہ پر کھڑا کرد ہے ہیں ، ان میں بھی عملی

طور پرعقیدهٔ آخرت اوراس میں حساب، جزاء دسز اء کاعقیدہ ایک ایساانقلابی عقیدہ ہے جوانسان کے ہمل کارخ ایک خاص طرف چھیردیتا ہے۔

لقاءاللہ کی نفی جن تعالی کے وعد ہ جزاء وسزاء ہے انکار، بعث بعد الموت کے عقیدہ کی تکذیب وانحراف جن جل مجدہ کی پیشی اور روبرو ہونے کو جھٹلا ناابدی خسارہ اور دائمی عذاب کا باعث ہوگا۔

# قبر میں بُرے مل بُری شکل میں آئیں گے

منکرین ومکذبین کے سامنے جب وہ دن اچا نک آجائے گا اور حقیقت کھسل کر آئیکھوں کے سامنے آجائے گی اور بعث بعد الموت کے اقر ارسے حب ارہ ندر ہے گا۔
کونِ افسوس ملیں گے۔ ناکام زندگی کے اعمال بدکا بوجھ اُن پرسوار ہوگا۔ کفر کی نحوست ان پرمسلط ہوجائے گی ، حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز نیک لوگوں کے اعمال انکی سواری بن جائے گی اور بدکاروں کے اعمال بد بھاری بوجھ کی شکل میں ان کے سرول پر لاوے انمیل گے۔ (معارف القرآن۔ ۳۰۹/۳)

تفسیراین کثیر میں روایت ہے کہ جب کوئی ظالم مرتا ہے اور وہ ظالم و گنہگار قبر میں داخل ہوتا ہے تواس کے پاس نہایت بدشکل صورت سامنے آتی ہے کالارنگ، بد بودار، میلے کپڑے اس کے ساتھ قبر میں سکونت پذیر ہوجا تا ہے، وہ اس کود مکھ کر کہتا ہے کیا ہی براہے تیرا چبرہ تو وہ کہے گا کہ تیرے اعمال قبیحہ کا میں عکسس ہوں، ایسے ہی تھے تیرے اعمال اور ایسے ہی بدودار تھے تیرے کام، وہ کہے گا تو ہے کون؟ تو وہ کہے گا میں تیرا عمل ہوں، پھروہ قیامت تک اس کے ساتھ قبر میں رہے گا، قیامت میں وہ اس سے کہ گا کہ کہ دوروز تو مجھے کہ دات و شہوات کی شکل میں تجھ کو میں دنیا میں اٹھائے ہوا تھا، آج کے روز تو مجھے اٹھائے گا۔ چنا نجہ اس کے اعمال کا مجمہ اس کی بیٹھ پرسوار ہوکر اس کودوز خ کی طرف

کے جائے گا۔ (تفیرابن کثیر۔ ۱۸۰۰) نیک و بڑے مل کی سواری

ابن ابی حاتم سے عمرہ بن قیس ملائی کابیان ہے کہ مؤمن جب قبر سے برآ مد ہوگا تو اس کانیک عمل حسین ترین شکل اور پاکیزہ ترین خوشبو کے ساتھ اس کے سامنے آئے گا اور کہے گا کیا آپ مجھے بہجانے ہیں؟ مومن کہے گانہیں، بس اتنا جا نتا ہوں کہ اللہ نے تیری صورت حسین اور تیری خوشبو یا کیزہ بنائی ہے نیک عمل کے گامیں دنیا میں تیر سے او پرسوار ہا آج تو مجھ پرسوار ہوجا پھر راوی نے بیآ بیت تلاوت کی .....

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِدُنَ إِلَى الرَّحْمٰنِ وَفُلَّا ﴿ الرَّمْرِيمِ )

اور کافر کاعمل مکروہ ترین شکل اور بدترین بو کے ساتھ اس کے سامنے آئے گا اوروہ کے کا کیا تو مجھے ہیں بہچا نتا کا فرجواب دے گانہیں، مگر اتنی بات جا نتا ہوں اللہ تعب الی نے تیری شکل بہت مکروہ اور تیری بو بہت گندی بنائی ہے مل کہے گامیں دنیا میں بھی ایسا ہی تھا میں تیرا بُراعمل ہوں ، دنیا میں مدت دراز تک تو مجھ پرسوار رہا آج میں تجھ پرسوار ہوں گا کھرراوی نے بہآبیت تلاوت کی .....

وَهُمْ يَحْمِلُونَ آوُزَارَهُمْ عَلَى ظُهُوْدِهِمْ ﴿ (الانعام ١٣٠) كسى كى زمين غصب كرنا

بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ جس نے بالشت بھر زمین بغیر حق سے خصب کر لی تو قیامت سے دن اللہ تعالیٰ اس کوسات زمینوں کا طوق (اس کے گلے میں) بہنائے گا۔ (گدستہ۔۳۸۱/۲) نیکی و بدی کی بروز قیامت شکلیں حدیث میں ہے کہ برزخ اور محشر میں انسانی اعمال خاص خاص شکلوں اور صور توں میں آئیں گے قبر میں انسان کے اعمال صالحہ ایک حسین صورت میں اس کے مونس بنیں گے اور بُر ہے اعمال سانپ بچھو بن کر کپٹیں گے۔ حدیث میں ہے کہ جس شخص نے مال کی زکو ق نہیں اوا کی وہ مال ایک زہر ہیلے سانپ کی شکل میں اس کی قبر میں پہنچ کر اس کو ڈسے گا اور کہے گا کہ میں تیرامال ہوں میں تیراخز انہ ہوں۔ اسی طرح معتبر احادیث میں ہے کہ میدان حشر میں انسان کے اعمال صالحہ اس کی سواری بن جا کینگے اور بُر ہے اعمال بوجھ بن کر اس کے سر پر لا دے جا میں گے۔ ایک شیح حدیث میں ہے کہ قرآن مجید کی سور و بقر و اور سور و آل عمر ان میدان حشر میں دو گہر ہے بادلوں کی شکل میں آگر ان لوگو لی پر سایہ کریں گی جوان سور توں کے پڑھنے والے تھے۔ (معارف القرآن۔ ۱۹۸۳) میں تعمالی کی جانب سے دنیا میں ججت تمام ہو چکی

بارگاہ رب العزت میں پہنچ کر کوئی عذر قابل ساعت نہ ہوگا نہ ہی کسی قسم کی معذرت قابل قبول ہوگی اور منکرین و مکذبین بعث اور جزاء وسزاء کے جھٹلانے والے کواس حتمی اور یقینی دن جس کو قیامت اور یوم الدین ، یوم جزاء ، یوم لقاء سے قرآن مجید نے تعبیر کیا ہے آخری کیفروکر دار تک پہنچایا جائے گا۔ حق تعالیٰ کاارشاد ہے:

يُمَعُشَّرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ اللَّهُ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ اللَّهُ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِّنْكُمْ الْجَنِّ وَيُنْفِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا وَالْوَاشَهِلُوا عَلَى الْوُاشَهِلُوا عَلَى النَّانَيَا وَشَهِلُوا عَلَى النَّفسِهِمُ عَلَى النَّفسِهِمُ الْحَيْوَةُ اللَّانَيَا وَشَهِلُوا عَلَى النَّفسِهِمُ النَّهُمُ كَانُوا كَفِرِيْنَ ﴿ (النَّامُ)

اے جماعت جنوں کی اورانسانوں کی کیانہیں پہنچے متھےتمہارے پاس رسول تمہی میں کے کہ سناتے متھےتم کومیرے تکم اور ڈراتے متھےتم کواس دن کے پیش آنے سے ،کہیں گے کہ ہم نے اقر ارکرلیا اپنے گناہ کااور ان کودھو کا دیا دنیا کی زندگی نے اور قائل ہو گئے۔ اپنے او پراس بات کے کہوہ کا فریقے۔(ترجہ شخ البنڈ)

یعنی دنیا کی لذات وشہوات نے انہیں آخرت سے غافل بنادیا بھی خیال بھی ندآیا کراس آحکم الحاکمین کے سامنے جانا ہے جوذر دور راق کا حساب لےگا۔ (علامہ عثانی می اللہ تعالی نے بار باراس حتی عقیدہ کو بیان فر مایا کہ تمہاری بیشی ما لک کا تناسب اور تمہارے پیدا کرنے والے کہ سامنے ہونی ہے تم اس کی تیاری عقیدہ کے اعتبار ہے ، عملی جدو جہد کے اعتبار سے کرلو۔ مگر افسوس صدافسوس کے منکرین و مکذیین نے اسس طرف و حیان ہی نہ دیا اور دُنسیاوی زندگی کی فانی لذتوں کو اختیار کرے آخرت کو فراموش کردیا جبکہ آخرت بڑے مزے کی زندگی ہوگی ، اللہ تعالی نے ہم اہل ایمان کو دعوت دی ہے۔

## وہتم کوبلار ہاہے تا کہتمہارے گناہ معاف کردیے

يَّنْ عُو كُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُو بِكُمْ (سورهَ ابرائيم، آيت: ١٠) (ترجمه) وهتم كوبلار بإجتاكة تبهارك كناه معاف كردك.

ابل ایمان آخر لقاء الله اور بعث بعد الموت ،حیات آخرت یوم النشور، یوم الدین ،
یوم جزاء، یوم قیامت کا نظار کیول کرر ہے ہیں اسی لئے تا کہ وہ ہماری خطاؤل کوفضل وباہ پرحمتِ واسعہ سے دامن عفو وتسامح میں جگہ دیے کرمغفرت کا پروانہ عطا کرے گا اور اپنی جنت فردوس کا مکین بنا کراپنی رؤیت و دیدار اور لقاء کا شرف عطا کرے گا۔
یہ بات ذبمن فشین رہے کہ لقاء اللہ اور رؤیت بندہ کے سی عمل کا ثمرہ و نتیجہ نہیں ہوگا میت فضل نوفضل العظیم ہوگا اور اہل ایمان اس عقیدہ کودل وجان سے زیادہ محبوب وہر دلعزیز جانے ہیں۔ جبکہ دوسروں نے اس کا انکار کردیا۔ اللہ اکبر۔عقیدہ کی تصدیق

وصحت بھی کیانعمت اور قابل صد شکر و فضل حق ہے۔

اور سے بیہ ہے کہ لقاء اللہ کے مقابلہ میں بندہ بارگاہ بے نیاز میں پیش بھی کیا کرسکتا ہے؟
فانی اور عاجز بندہ مومن حق سجانہ سبوح وقدوس کی جناب کے لائق لابھی کیا سکتا ہے؟
زندگی کے کمحات کی ہر گھڑی موہوب وعطاء باری ہے، لقاء اللہ بھی محض فضل وعطاء ہے۔
ایشھ گہ آن گرالہ اِللہ اِللہ اِللہ اَنت لِقاء کے تھی، اَسْتَ نَحْفِی کُلے وَ اَتُونِ بِالَیْہِ کے۔
دار الجزاء کوفر اموش کرنا خود کوفر اموش کرنا ہے

جنہوں نے تھیرایا اپنادین تماشا ور کھیل اور دھو کے میں ڈالا اُن کو دنیا کی زندگی نے سوآج ہم ان کو بھلادیں گے جیسا انہوں نے بھلادیا اس دن کے ملنے کو اور جیسا کہوہ ہماری آیتوں سے متمر تھے۔ (شخ البند)

اللہ رب العزت نے انسان کو جوزندگی دی ہے تو اس کا مقصد بھی خالق نے متعین کیا ہے اس مقصد حیات کے لئے صراط متنقیم کی نشاند ہی کی گئی ہے اور با مقصد و بامسسرا د زندگی ایمانیات و النہیات سے جڑی ہوئی ہے اور جن لوگوں نے زندگی کا مقصد محض لہوولعب ، کھیل و تماشا اور دنیاوی دلفریب اور فانی لذتوں میں انبہاک ، آخرت اور دار الجزاء سے غفلت کو بنالیا ہے اور آخرت کوفر اموش کئے ہوئے ہیں ، ان کو آخرت میں بارگا و رحمت سے بھی فراموش کر دیا جائے گا۔ آخرت در حقیقت دنیاوی زندگی کا نتیجہ اور پھل ہے۔ یہاں جیسا عمل و کر دار ہوگا و ہی اس کے سامنے بھسل کی شکل میں رونما ہوگا، وار الجزاء میں بینچ کر لہوولعب اور دھوکہ و فریب خور دہ لوگوں کو ان کے اپنے کا شت اور دار الجزاء میں بینچ کر لہوولعب اور دھوکہ و فریب خور دہ لوگوں کو ان کے اپنے کا شت اور

ہوئے ہوئے نتیجہ کاسامنا ہوگا۔ آخرت سے نسیان وفراموشی کی سز اانکی مغفرت ورحمت سے محرومی ہی ہوگی ، خیر و بھلائی کا جہال سے فیصلہ ہوگا و ہاں سے انکانا م سزاءاور عذاب وعتاب کے محکمہ کوسیر دکر دیا جائے گا۔ اور بیان کے اپنے کرتوت کی بیا داش میں ہوگا۔ آخرت کی ملاقات کو جھٹلانا تمام محنتوں کو اکارت و ہر با دکر دیتا ہے۔

ایک اور مقام پراللدرب العزت نے بول ارشا وفر مایا:

وَالَّذِينَىٰ كَنَّبُوا بِالْيِتِنَا وَلِقَاءِ الْأَخِرَةِ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمُ ﴿ هَلَ الْخِرَةِ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمُ ﴿ هَلَ الْخِرَةِ وَالرَافِ)

اور جنہوں نے جھوٹ جانا ہماری آیتوں کواور آخرت کی ملاقات کو ہر باو ہوئیں ان کی محنتیں وہی بدلہ پائیں گے جو پچھل کرتے تھے۔ (شیخ الہنڈ)

# ایمان کے بغیر کوئی نیکی کام نہ دیے گ

یہاں یہ بات ذہن تشین رہنی چاہئے کہ ایمان کے بعد ہی نیکیوں کاوجود ہوتا ہے۔

ایمنی ہم جس کوئیکی کہیں گے وہ ایمان کے بعد کاعمل ہوگا ایمسان سے پہلے جوخو بی یا

ہا ایمان سے جوخو بی یا بھلائی کے کام ہوتے ہیں وہ نیکی جمعنی ان کا جروثو اب بارگاہِ

الہی سے ملنے کی توقع وامیدر کھنا غلط ہے۔ آخرت میں اجروثو اب کے لئے پہلی شرط

ایمان ہے۔ بے ایمان لوگ جو کام اپنی عقل سے کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول

ایمان ہے۔ بے ایمان لوگ جو کام اپنی عقل سے کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول

نہ ہوگا، جیسا کریں گے ویسا بھگتیں گے، باقی ان کی بے جان اور مردہ نیکیوں کا جو بدلہ ملنا

ہوگاد نیا میں ما تا رہے گا۔ اعمال میں جان ایمان باللہ سے پیدا ہوتا ہے اور احت لاص

ولٹہیت سے قوت ووزن آتا ہے ایمان کے بغیر کام نیکی نہیں بنتا اور اخلاص کے بغیر درجہ
قبولیت اور وزن نہیں ہوتا۔

تفسير مظهري ميں ہے تحبيطت آغمالُهُ ثرتو جونيكياں انہوں نے كى ہوں كى سب

ا کارت جائیں گی۔غریبوں کو مال دینا کنبہ والوں کے ساتھ سلوک کرنا ، رسٹ تہ داروں سے قطع تعلق نہ کرنا وغیرہ وغیرہ بحرحال بیسب کام اس میدانی سراب کی طرح ثابت ہوگی جود در سے بیاسے کو پانی دکھائی دیتی ہیں۔اور جب قریب پہنچتا ہے تو (بلاکت کے سوا) سی خیبیں ماتا۔ (گدستہ کام)

## لقاءاللہ کی تکذیب ہدایت سے محرومی کی دکیل ہے

وَيَوْمَد يَخْشُرُهُمْ كَأَنَ لَّمَ يَلْبَثُوَّا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُوْنَ بَيْنَهُمُ ﴿ قَلْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللهِ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ۞ (سِرَةَيِسُ)

اوران کووہ دن یا دولائے جس میں اللہ تعالیٰ ان کواس کیفیت سے جمع کرے گا کہ (وہ ایساسمجھیں گے ) گویاوہ (دنیا یا برزخ میں سارے دن کی ایک آ دھ گھڑی رہے ہوں گے اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے (بھی اور) واقعی (اس وقت سخت نے سارہ میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کو جھٹلا یا اور وہ (دنیا میں بھی) بدایت یانے والے نہ تھے۔ (تھانویؓ)

# قیامت آئے گی تو آئکھیں کھلیں گی

لین محشر کے ہولنا ک اہوال وحوادث کود کھے کرعمر بھر کاعیش وآ رام اس قدر حقسیر وقلیل نظر آئے گا گویاد نیا میں ایک گھڑی سے زیادہ ٹھر ہے بھی نہ تنے ،اورافسوں کریں گے کہ ساری عمر کیسی فضول اور بے کارگزری ، جیسے آ دمی گھنٹہ دو گھنٹہ یوں بھی گپشپ میں بے کارگز ارتا ہے ، نیز وہاں کی زہرہ گداز مصائب کود مکھ کرخیال کریں گے کہ گویا دنیا میں بچھ مدت قیام بھی نہ ہوا جو بیوفت آگیا ، گھڑی دو گھڑی ٹھہر سے اور یہاں ک مدت قیام بچھ طویل ہوتی تو بیدن اس قدر جلد نہ دیکھ نا پڑتا۔ آگھنٹے ، کاش وہاں کی مدت قیام بچھ طویل ہوتی تو بیدن اس قدر جلد نہ دیکھ نا پڑتا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ برزخ (قبر) میں ٹھہرنے کی مدت کوایک گھسٹری کے برابر

سمجھیں گے۔ (واللہ اعلم عثانی") کوئی سیجھ مددنہ کر سکے گا

ایک دوسرے کو پہچانیں گے مگر پچھ مددنہ کر سکیں گے بفسی فسی کی پڑی ہوگی ، بھائی بھائی کے اور بیٹا باپ کے کام نہآئے گا۔

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَلَا ٱنْسَابَ بَيْنَهُمُ يَوْمَيِنٍ وَّلَا يَتَسَأَءَلُوْنَ⊕(سِرةالمِنون)

جب( قیامت میں)صور پھونکا جائے گا توان میں (جو) ہا ہمی رسٹنے ناتے (تھے) اس روز ندر ہیں گے۔ (یعنی کوئی کسی کی ہمدر دی ندکر ہے گا)۔

يَوْمَ يَفِرُّ الْهَرْءُ مِنَ آخِيْهِ ۖ وَأُمِّهِ وَآبِيْهِ ۗ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيْهِ ۚ (سَرَهُ سِ)

جس دن کے بھاگے مردا پنے بھائی سے اور اپنی مال اور اپنے باپ سے اور اپنی ساتھ والی سے اور اپنے بیٹول سے۔ (شخ الہندّ)

لیمنی اس وقت ہرایک کواپنی فکر پڑی ہوگی ، احباب وا قارب ایک دوسرے کو نہ پوچھیں گے بلکہ اس خیال سے کہ کوئی میری نیکیوں میں سے نہ مانگنے لگے یاا ہے حقوق کا مطالبہ کرنے لگے ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ (تفسیرعثانی )

<u>يَتَعَارَفُوۡنَبَيۡنَهُمۡ</u>

باہم ایک دوسر ہے کو پہچان لیں گے جیسے دنیا میں ان کا باہمی تعارف تھا، گو یاتھوڑی دیر کوجدا ہوئے تھے پھر جمع ہو گئے اور کوئی کسی کو بھولانہیں۔امام بعویؒ نے لکھا ہے، یہ باہمی شاخت قبروں سے المحضنے کے وقت تو ہوگی، پھر قیامت کی ہولنا کی کی وجہ ہے باہم تعارف جا تار ہے گابعض آ ثار میں آ یا ہے کہ آ دمی اپنے برابروالے کو پہچان تو لے گا۔ مگر ہیبت اور خوف کی وجہ سے اس سے بات نہیں کرے گا۔ (گارسہ: ۳۱۳/۳)

#### لقاءاللدكوجھٹلا ناخسران ہے

اورجن لوگوں نے لقاء اللہ ، یعنی دار الجزاء، یوم الجزاء، یوم الحساب کوجھٹ لایا اور ایمان کے بدلہ کفر وعصیان کی راہ اختیار کی تھی ، ان کیلئے خسر ان وخذ لان کا دن ہوگا اور جنہوں نے لقاء اللہ کی تصدیق کی اور سیدھی راہ پر چلے وہ ہمر اسر فائدہ میں ہیں ، نجات کا طریقہ ہی لقاء اللہ کے ساتھ مربوط ہے ، رُشدہ بدایت کی راہ اسی عقیدہ کے تحت نصیب ہوگی ، فوز وفلاح کی کلیدلقاء اللہ ہی تو ہے اسی جذبہ کے بعد ایمان میں حرارت وقوت عملی ہوگی ، فوز وفلاح کی کلیدلقاء اللہ ہی تو ہے اسی جذبہ کے بعد ایمان میں حرارت وقوت عملی بیدار ہوتی ہے اور پھر غیب سے نائید و نصرت الہی کا باب کھلتا ہے ، قلوب وصد دور میں طمانیت وسکینت بقدر استعداد نازل ہوتی ہے اور پھر انسان سعادت کی منزلوں کو پاتا ہے ، یہ بانصیب لوگوں کا مقدر ہے کہ معبود و مجود ، وحدہ لاشر یک لہ ، عرش عظیم کے دب سے ملا قات کا اشتیاق ہر فانی چیز وں پر غالب ہے اور تمام تر نعمتوں کے مقابلہ میں دید حق اور حق تعالیٰ کی ملاقات کا شوق حرز جان بنا ہوا ہے ۔

# آخرت کی ملاقات کو جھٹلانے کے باوجود منجانب اللہ دنیاوی عیش وآرام ملنا

۞وَقَالَ الْمَلَا مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوْ اوَ كَنَّ بُوْ ابِلِقَاءِ الْأَخِرَةِ وَاتْرَفَّ لُهُمْ فِي الْمَنْ مِنْ اللَّانَيَا لَا مَا هٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّفُلُكُمْ لَا يَأْكُلُ وَاتَرَفَّ لُهُمْ فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا لَا مَا هٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّفُلُكُمْ لَا يَأْكُلُ وَالْمَانُونَ فَي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا لَا مَا هٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِنْ مِنْ الْمُعَلِي مِنَا تَشْرَ بُونَ فَي (مورة المومون)

اور بو لے سرداراس کی قوم کے جو کافر تھے اور جھٹلاتے تھے آخرت کی ملاقات کو اور آرام دیا تھاان کوہم نے دنیا کی زندگی میں اور پچھٹیس بیا یک آ دی ہے جیسےتم ،کھ تا ہے جس قسم سےتم کھاتے ہواور پیتا ہے جس قسم سےتم پیتے ہو۔ (شیخ الہندٌ)

اللہ تعالیٰ غنی بھی ہے اور حمید بھی اس کی شان بے نیازی بھی بڑی عجیب وانیق ہے۔ انسانی عقل نارسا کی دسترس سے وراءالوراء ہے وہاں کلام کی قطعاً گنجائش نہسیس کہ وہ عزیز و کیم بھی ہے۔ قدرت بھی تام واتم ہے اور حکمت بھی اعظم واکمل ہے، بندہ ناشکرہ مکر آخرت ہے، پیشی وروبر وہونے کا قائل نہسیں، حی قیہ وہدرب العرش العظیم کی بارگاہ ہے بیاز سے نیاز سے نیاز مند نہیں ، اور ارحم الراحمین کی عطاء بخشش کا بیرحال ہے کہ دنیاوی زندگی میں اس کو پیش و آرام کی نیاز دیئے ہوا ہے، نوش و پوش کی کی نہسیں، خادم و شم کی فراوانی ہے ، وہ اس عیش و شرت میں کھو یا ہوا ہے، فریب خوردہ اور دھو کہ میں اسلے مبتلا ہے کہ آرام و آسائش کی زندگی گرارر ہاہے ، و نیاوی زندگی کی خوشحالی نے اسکو آخرت کی تکذیب پرامادہ کیا ہوا ہے ، طاہری ٹیپ ٹاپ نے دماغ خراب کیا ہوا ہے کہ بس یہی زندگی ہے ، کھاؤ پوموج وستی کرلواور بس اور د نیاوی زندگی کوسب پچھ بچھ لیا ہے۔ لئے رحمت الہی سے مایوسی

۞ۅٙٲڶڹۣؽؗڹۘػؘڡؙۜۯؙۅؙٳؠٳؗؽؾؚٳڵۼۅٙڸؚقٙٳٚؠ؋ٙٲۅڵؠٟڮؾؠٟۺؙۅٛٳڡؚڹؖڗٞ*ڂڡؾؿ* ۅٵؙۅڵؠٟڮۘڶۿؙۮ؏ٙڵٳۻٳڸؽڴ۞(ڛڗٳ<sup>ڶػڹ</sup>ۏؾ)

ادر جولوگ منکر ہوئے اللہ کی باتول سے اور اس کے ملنے سے اور وہ ناامید ہوئے میری رحمت سے اور ان کے لئے در دنا ک عذاب ہے۔

حق تعالیٰ کی رحمت واسعہ عام ہے جو بھی وار رحمت میں واغل ہوجائے اس کے وسعت و گنجائش ہے وہاں تنگی نہیں جانے والے کی کی ہے رحمت میں کی نہیں ہے۔ جن لوگوں نے حق تعالیٰ کی باتوں کا انکار کیا اور حق تعالیٰ کی ملا قات کے منکر ہوئے تو ان کا یہ جرم وا نکار ان کوحق تعالیٰ کی رحمت سے محروم کروے گا اور رحمت سے محرومی عذاب علیہ جرم وا نکار ان کوحق تعالیٰ کی رحمت سے محروم کروے گا اور رحمت سے محرومی عذاب عتاب کا پیش خیمہ ہے۔ آیت سے یہ بات واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ رب العزت کی باتوں اور کلام پر ایمان لا ناضر وری ہے اسی طرح لقاء اللہ کا عقیدہ راسخ رکھن ہیں ، کی باتوں اور کلام پر ایمان لا ناضر وری ہے اسی طرح لقاء اللہ کا عقیدہ راسخ رکھن ہیں ،

لقاءاللہ بھی حق ہے۔ آیات اللہ اور لقاءاللہ کے عقیدہ کے تحت رحمت البی سے ایمان والامسر ور ہوگا اور آیات اللہ اور گائی اس لئے ہیں یااللہ نے اس لئے اتاری ہیں تاکہ لقاءاللہ، یوم الجزاء، یوم الحساب کے عقیدہ میں رسوخ ووثوق پیدا ہو۔ جن لوگوں پر رحمت البی کا سابی گئن ہوگا وہی لوگ آیات اللہ اور لقاءاللہ کا رحمت البی سے اعتقاد جازم رکھتے ہیں۔ یہ بھی ایک عظیم نعمت ہے کہتی تعالیٰ نے اپنے فضل سے اہل ایمان کو جازم رکھتے ہیں۔ یہ بھی ایک عظیم نعمت ہے کہتی تعالیٰ نے اپنے فضل سے اہل ایمان کو لقاء اللہ کا جذبہ واعتقاد عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے شوقی لقاء کا جذبہ راسخ فرمائے آمین ۔

# تخلیق کا ئنات کا مقصد بیہ ہے کہ لقاءرب کاحتمی یقین حاصل ہو

آوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي آنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللهُ السَّلْوَتِ
 وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَآجَلٍ مُّسَمَّى مُ وَإِنَّ كَثِيْرًا
 مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكُفِرُ وَنَ (سَرَةَ الرَم)

کیاانہوں نے اپنے دلوں میں بیغورنہیں کیا کہ اللہ نعالیٰ نے آسان اور زمین کواوران چیزوں کو جوان کے درمیان میں جی تکسی حکمت ہی سے ایک میعاد معین کے لئے پیدا کیا ہے،اور بہت سے آدمی اپنے رب کے ملنے کے منکر ہیں۔ (حضرت تھانویؓ)

# بيعالم فناهو كااور دوسراعالم بقاء قائم هوكا

کا سُنات عالم کا اتناز بردست نظام الله تعالی نے بے کارنہیں پیدا کیا، پچھاس سے مقصود ضرور ہے وہ آخرت میں نظر آئے گا، ہاں بیسلسلہ بمیشہ چلتار ہتا تو ایک بات بھی، لیکن اس کے تغیر ات واحوال میں غور کرنے سے پتہ لگتا ہے کہ اس کی کوئی حداورا نہا ضروری ہے، لہٰ ذاایک وعدہ مقررہ پر بیا کم فنا ہوگا اور دوسراعالم اس کے نتیجہ کے طور پر قائم کیا جائے گا۔ (تفیرع فی ق

#### ایپئے آپ میں غور دخوض کی دعوت وتر غیب

اَوَلَمْ يَتَغَكَّرُوْا فِي آنَفُسِهِمْ قَ كَيَانْهُول نِي الشَّول مِنْ عُورْبِيل كى ـ

لینی کیاانہوں نے اپنے علم کو صرف ظاہری دنیا پر مخصر رکھااور دلوں کے اندر باطن پرغور نہیں کیا کہ ان پردنیا کے اندونی گوشوں کا انکٹ اف ہوتا، یا مطلب ہے کہ انہوں نے کیاا پنے نفسوں کے متعلق غور نہیں کیا باوجود بیکہ ان کے نفوس اس سے اسنے قریب ہیں کہ دوسری کوئی چیز اتنی قریب نہیں ، اپنے نفسس کے اندرغور کرنے والے کودہ انکشافات ہوتے ہیں جوسارے عالم امکان پرغور کرنے والے کوہوتے ہیں ، انسان عالم صغیر ہے (اور عالم کمبیر کا نمونہ ہے ) اگروہ اپنے دلوں پرغور کرتے تو ان کو معسلوم ہوجا تا اور وہ کہا گھتے کہ۔

مَا خَلَقَ اللهُ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَتَّى ﴿ (سَرة الرم: ٨)

اللہ نے آسان وزمین اوران کی درمیانی کا ئنات کو برحق ہی پیدا کیا ہے( لیعنی حکمت ومصلحت کے ساتھ پیدا کیا ہے) اور بیمقرر مدت (بقا) کواپنے ساتھ لئے ہوئے پیدا کئے گئے ہیں۔

لیعنی بے کارلا حاصل بغیرکسی کامل حکمت کے بیس پیدا کئے اور انکی تخلیق دوا می نہیں ہے، بلکہ انکابقاء ایک خاص مدت کے لئے ہے، اس کے بعد قیامت آ حب اے گی اور حسابہ نبی کا وقت آ پنچے گا اور مز او جزامل جائے گی۔ اللہ تعالی نے فر مایا ہے:

اَ فَحَسِبُ اُتُورِ مَا اَنْهَا خَلَقُونِ کُمْ عَبِقًا وَ آنَکُمُ اِلّٰدِیّنَا لَا تُورِ جَعُونِ اِللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

#### غور وفكر كاحاصل

نظام عالم پرغور کرنے والے جانتے ہیں کہاں کا خالق تھیم ہے اور حسکیم برکار کام نہیں کرتا بخلیقِ عالم کی حکمت خالق کی ذات وصفات کی معرفت ہے اب اگر قیامت نہ آئے اور جز اسمز اند ملے تو عارف و کا فر دونوں برابر ہیں اس کا سکات پرغور کرنے والا ہی آخرت کوجا نتا ہے اور علم آخرت حاصل ہونے کے بعد اس کے دل سے خفلت دور ہوجاتی ہے۔ (تغیر مظہرہ گلدستہ۔ ۵/۳۹۳)

# نعمتوں کے ذریعہ خالقِ کا ئنات کی شاخت ومعرفت

# **ٱوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِيُ ٱنْفُسِهِمْ ـ (الآ**ية)

به لوگ دنیا کی چندروزه چمک دمک اور فانی لذتوں میں ایسے مست ہو گئے کہاس کارخانہ کی حقیقت اور انجام سے بالکل غافل ہو گئے ،اگریہ خود بھی ذراا ہے دل میں سوچتے اورغور کرتے توان پر بیراز کا گنات منکشف ہوجا تا کہ حن الق کا گنات نے بیہ آ سان وزمین اوران دونو ب کے درمیان کی مخلو قات کوفضول اور بے کارپیدائہسیں کیا۔ ان کی تخلیق کا کوئی بڑامقصداور بڑی حکمت ہے،اوروہ یہی ہے کہلوگ اللہ تعالیٰ کی ان یے شارنعتوں کے ذریعہان کے پیدا کرنے والے کوبھی پہچانیں ،اوراس کی تلاش میں لگ جائیں کہ وہ کن کاموں سے راضی ہوتا ہے کن سے ناراض ، تا کہ اس کی رضا جو ئی کا سامان کریں ، اور ناراضی کے کاموں سے بچیں ۔اور بیجھی ظاہر ہے کہان دونو ں قسموں کے کاموں کی کچھ جزاء وسزاء بھی ہونا ضروری ہے، ورنہ نیک و مدکوایک ہی بلتے میں رکھنا عدل وانصاف کےخلاف ہے۔اور پیجی معلوم ہے کہ بیدد نیا دارالجز انہیں ہےجس میں انسان کواس کےا چھے یا بُر کے مل کی پوری جزاءضرورمل ہی جائے ، بلکہ یہاں تواکثر ایسا ہوتا ہے کہ جرائم پیشہ آ دمی خوش خرم اور بامراد نظر آتا ہے، اور بُرے کاموں سے

پرہیز کرنے والامصائب اور تنگی کاشکار دیکھاجا تاہے۔

اس کے ضروری ہے کہ کوئی ایساونت آئے جب بیسب کارخانہ جستم ہواورا پچھے بُر سے اعمال کا حساب ہو، اور ان پر جزاء وسز امر شب ہو، جس کا نام قیامت اور آخرت ہے۔ خلاصہ بیہ ہے کہ بیلوگ آگر غور وفکر کرتے تو یہی آسان وز مین اور ان کی محسلوفات اس کی شہاوت و سے دبیتیں کہ بیر چیزیں دائی نہیں ، پچھ ترت کے لئے ہیں ، اور ان کے بعد دوسراعالم آنے والا ہے جو دائی ہوگا۔ فدکورہ آیت کا یہی حاصل ہے۔ (معارف القرآن ۔ ۲۵/۲ے)

## بعث بعدالموت كاا نكار درحقيقت لقاءرب كاا نكاري

۞ وَقَالُوَّا ءَ إِذَا ضَلَلُنَا فِي الْآرُضِ ءَاتَّا لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ \* بَلَ هُمُ بِلِقَاْءِرَ ﷺ مَ كُفِرُونَ ۞ (سورة اسجده)

اور کہتے ہیں کیا جب ہم زل گئے زمین میں کیا ہم کونیا بننا ہے کچھ ہیں وہ اپنے رب کی ملاقات سے منگر ہیں۔ یعنی اس پرغور ند کیا کہ اللہ نے ان کوٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللے شہات نکا لئے کہٹی میں مل جانے کے بعد ہم دوبارہ کس طرح بنائے جا کینگے اور شبہات نکا لئے گئے کہٹی میں مل جانے سے بعد ہم دوبارہ کس طرح بنائے جا کینگے اور شبہ یا استبعاد ہیں بلکہ صاف طور پر بیلوگ بعث بعد الموت سے منگر ہیں۔ (تفیر عثانی)

## ٵؙؚۛ۠ڰؙٵؘڶۼؽڂٙڵؾۣڿڔؽ۬ؠٟ<sup>؞</sup>

اور بیلوگ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں نیست و نابود ہو گئے تو کیا ہم نے جنم میں آئیں گے، یعنی جب ہم زمین میں غائب ہوجا ئیں گے اور مٹی بن کرمٹی میں مل جائیں گے زمین کی خاک میں اور ہماری خاک میں کوئی فرق نہیں رہے گا تو کسی ہم کودوبارہ از سر نوزندہ کیا جائے گا۔ (تفیر مظہری گلدستہ ۱۸۳۸)

در حقیقت انسان نے بیغلط تصور اپنے ذہن میں جمایا ہوا ہے کہ ہم محض ایک جسم خاکی ہیں جبکہ جسم کے اندرایک روح اور جیون ہے جس سے جسم خاکی کی حیات ہے اور جسم جلتا پھر تااور کھا تا پیتا ہے موت جسم کوآتی ہے۔ بند کہ روح کو جسم خاکی مٹی بن کرمٹی میں ملتی ہے۔ جواصل جو ہر ہے وہ تو اپنی جگہ جوں کا توں ہی ہے۔ براصل جو ہر ہے وہ تو اپنی جگہ جوں کا توں ہی ہے۔ بس فرشتے اس کوا یک مکان سے دوسر ہے مکان میں منتقل کر دیتے ہیں اور بعث ونشور کے دن عدالت اللی میں پیشی اور حاضری کر دی جائے گی اور جزاء وسز اکا سامنا ہوگارب العزت نے بیواضح کر دیا کہ بعث بعد الموت کا انکار ورحقیقت لقاءِ رب کا انکار سے۔

عالم بقاء میںلقاء رب کی دھارس ایمان والوں کاسر مایہ ہے

کوں کہ تمام ترزندگی کا نچوڑ اور سر ما پیجد وجہد اور پوری زندگی کی نقل وحرکت کردار وگفتار اور تمام ترحر کات وسکنات کا نتیجہ اور پھل بارگاہ اللی کی پیش کے بعد اس کو ملے گا۔
گویا کہ پیم مشکر اللہ پاک سے ملنا ہی نہیں چاہتا۔ مگر اس کا انکار ، کیا اس دن کی پیش سے اس کو بچالے گا۔ قطعاً نہیں بلکہ بیا انکار کر کے اپنے جرم کو اور سشد یدومد ید کرر ہا ہے ،
افسوس اور صدافسوس کہ اپنے مالک ومولا ، اپنے خالق ورب رحمن ورجیم کی ملاقات کا مشکر بن کر پیش ہونے والا ہے اسی مشکر بن کر پیش ہونے والا ہے اسی حق سبحانہ و تعالیٰ کی لقاء کا مشکر ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی صاف اور واضح طور یرفر مادیا کہ .....

تبل هُمُربِلِقَاءُ رَبِّهِمُ سُكُفِرُ وَنَ- بِهِ بَهِنِ وَهَا بِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

## لقاءاللد کے منکر کی آخرت میں رحمت سے محرومی

تواب اس کامزہ چکھو کتم اپنے اس دن کے آنے کو بھول رہے تھے ہم نے تم کو بھلادیا اوراپنے انٹمال کی بدولت ابدی عذاب کامزہ چکھو۔ (حضرت تھانویؓ)

آخرت دنیا کانمونہ ہے یہاں بندہ کا جیساعمل ہوگاہی کا بھل اس کو ملےگاد نیا میں اس کو ملےگاد نیا میں آخرت کا استحضار اور اعمال صالحہ کے ذریعہ حق تعالیٰ کوراضی اور خوش کرنے کا جذبہ اور ہمہ وفت فکر آخرت ہی کے تحت صبح وشام کی تمام نقل وحرکت ،خلوت وجلوت میں تقویٰ وطہارت قلب اور شریعت وسنت نبوی علی صاحبہا الصلوٰ قوالسلام کی اتباع اس بات کی ولیل ہے کہ بندہ آخرت کو بھولانہیں ہے اور قیامت میں جن تعالیٰ کی جناب میں پیشی اور بارگاہ رب العزت سے اپنے مل کے جزاء کی امید وابستہ کئے ہوا ہے۔ یہی دلیل ہے کہ بندہ استحد سے البیا ہمی چاہتا ہے اور جذبہ بھی ملاقات کا رکھتا ہے۔

اس کے برخلاف وہ لوگ جن کی زندگی کا مقصد کما نا کھانے کے لئے اور کھا نا کمانے کے لئے ، اللہ پر ایمان نہیں ، اعمال بدسے نفرت نہیں ، زندگی جس نے وی ہے اس سے بغاوت ہے کفرونٹرک کر کے ، آخرت کا خوف نہیں ، اپنے بدا عمالیوں کی سز اسے خفلت جب ایسے لوگ آخرت کے دن لائے جا ئیں جن کور حمتِ الہی کی دنیا میں فکر بھی نہھی ، جب ایسے لوگ آخرت کے دن رحمتِ الہی سے محروم کردیا جائے گا ، اس محرومی کو مجاز اُ بھلانا کہدویا گیا ہے جمیں اہل ایمان کو اللہ سے ان کی رحمت بشکل مغفرت و جنت لینے کی غرض سے امریہ لفاء ہے ۔ ایسے مدالله

# لقاءاللد کے منکر کی تین علامتیں

۞ٳڽۜٵڵۜڹؚؾؗؽؘڵٳؿۯڿؙٷؽڸڡۜٙٵٚٵٷڗڞؙٷٳڽؚٲؙڰؽۅۊؚٵڵڗؙۘۮؘؽٵۅٙٵڟؗٵٞؖٷٵ ۦؚۿٵۅٙٵڵؖڹۣؿؙؽۿؙۿ؏ؽؗٵؽؾؚؽٵۼ۠ڣؚڵٷؽ۞(ڛۯٷؽؗڹ)

جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا کھٹا نہیں ہے اور وہ دینوی زندگی پرراضی ہو گئے ہیں (آخرے کی طلب اصلانہیں کرتے) اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں (آئندہ کی مسکر پچھ نہیں) اور جولوگ ہماری آئنوں سے بالکل غائل ہیں۔ (حضرت تھا نویؓ)
مجمود

# پہلی علامت محض دنیا کی زندگی پرراضی رہنا

لقاءاللہ کے منکر یعنی آخرت اور روز جزاء کے منکر کی پہلی علامت قرآن مجید نے پیہ بتلائی ہے کہ وہ اس دنیاوی زندگی میں آخرت کوفر اموش کر کے وہاں کے حالات جو پیش آنے والے ہیں جوابدی اور دائمی ہیں اُدھر دھیان ہی نہ دیا اور اپنے خالق و ما لک کو بھی بھی پہچانے کی کوشش نہ کی اور رہ بھی نہ سوچا کہ ایسی زندگی تو جانو راور چوپایہ سے بدتر ہے جانو ربھی اینے اپنے مالک اور دکیجہ بھال کرنے والے کو پیجا نتا ہے، رب العزت نے انسان کوجانو راور چو یابیرو بہائم کے مقابلہ بیں عقل وشعور کی نعمت دی ہے اور روئے ز مین پرتمام ترمخلوقات کے مقابلہ میں ایک ہوش ودانائی کے ساتھ ساتھ گر دوپیشش کی تمام اشیاء و نعمتوں سے خدمت لینے کاسلیقہ وطریقندا نسان کوسکھلایا ، بیرسب اس لئے کہ انسان ان چیزوں کے ذریعہ حق تعالیٰ کو پہیانے اور قدرت الٰہی کی کھلی نشانیوں اور واضح شہادتوں سے توحید کی شہادت دینے لگے ،حق تعالیٰ کی یافت پیدا ہو،جن لوگوں نے اس ہے انحراف کیا توان کی طرز زندگی اس بات کی شہادت ہے کہ انہوں نے گویا آخرت کو تھلا کردنیوی زندگی ہے راضی ہو گئے اورحشر ونشر اورمعا دے مسئسکر ہیں اوروہ اپنی غیر مقصد زندگی سے ثابت کررہے ہیں کہان کواللہ سے ملنے کا اور پیشی کا کوئی دھیان نہیں ، الله جمیں فکر آخرت والی زندگی عطافر مائے۔ آمین

# دوسرى علامت فانى زندگى پرمطمئن ہونا

لقاءاللہ کے منکر کی دوسری علام**ت وَاحْمَا لُنُّوا بِهَا۔**اوراسی میں جی لگا بیٹھے ہیں ،اور اسی پرمطمئن ہو گئے اوراسی پرچین پکڑ ااوراس پران کواطمینان قلب ہے۔

أستغففر الله وآمنت بالله وبرسؤله

ِاللّٰدربِالعزت نے انسان کو بیز ندگی اس لئے دی ہے کہوہ یوم الجزاءاورمعاد کی تیاری کرے،اور فانی زندگی کی نعمتوں پرول نہ لبھائے ،آخرت پر دنیا کوتر جھے نہ دے، اللّٰدربِ العزت کی وحدا نیت کا اقر ارکر کے خالق و ما لک کی رضا جو ئی میں زبان وعمل سے کوشاں رہے، وہ اس دنیا میں ایسے مطمئن ہو کر بیٹھے ہیں کہ گویا یہاں سے کہسیں جانا ہی نہیں ، ہمیشہ ہمیش بہیں ر ہنا ہے ان کو بھی بیددھیان نہیں آتا کہ اس د نیا سے ہر مخص کو رخصت ہوناایبابدیمی مسئلہ ہےجس میں تبھی کسی کوشبہ ہی نہیں ہوسکتااور جب یہاں سے جا نا یقینی ہے تو جہاں جا ناہے وہاں کی کچھ تیاری ہونی چاہتے ، دنیاوی زندگی سے ایسا خوش ہیں کہ وہ لوگ قبامت کا نکار کرتے ہیں ،آخرت کے منکر ہیں اور حیات فانیہ پر مطمئن ہو گئے ہیں اوراس کوا پنامقصو داور مطمع نظر سمجھ بیٹھے ہیں اور اس قدر غافل ہیں کہ دلائل قدرت کی طرف نظرا ٹھا کربھی نہسیں دیکھتے وہ شقی اور بدبخت ہیں اور جولوگ**ے** آخرت کو مانتے ہیں اور اس کے لئے تیاری کرتے ہیں وہ سعید وخوش نصیب ہیں ان کا عمل ان کےسامنے نور بن کر چلے گا اورجس درجہ کا ایمان ہو گا اس درجہ کا نور ہو گا۔الیم بابرکت زندگی سےمنہموڑ ناتو جہ نہ دینابڑی بدشختی اور شقاوت کی دکسیسل ہےا پہنے کم بختوں کولقاءِرب کی سعاوت ہے محروم رکھا جائے گا، کیوں کہ دنیا میں وہ آخرت اور جزا ء کے منکر شے اور دنیا میں ان کا جی لگا ہوا ہے اور آخرت کی طلب سے خالی ہے، دنیا کو ہی منتہائے مقصود سمجھے ہوئے ہیں جس کے مقالبلے میں ان کوئسی چیز کی پرواہ نہسیں وہ لوگ دنیاوی فانی لذتوں میں مست وغرق ہیں رب العزت نے ان کی شدت لا پرواہی کو واقع الحکماً انتوا بہا سے تعبیر کیا ہے کہ بس سب کچھ فانی موج وستی بمیش عشر ست ہی کو مقصود حیات جانا اور آنے والے حالات اور آخرت کی پیشی کوفر اموش کردیا۔

(القاء اللہ کے منکر کی تبسر کی علامت قدرت کے خاموش دلائل سے عفلت

غفلت بذات خود بہت ہی بُری صفت ہے اور پھرحق تعالیٰ کی آیات بینات ہشواہد ودلائل، کا سُنات عالم کے عجا سُبات، رات ودن کی مسلسل و پیہم گردش، حب ندوسورج کا مر بوط نظام محکم، سیاروں اور ستاروں کی چیک د مک ،سحاب و بادل کامنوں وٹنوں سیال یا نیوں کو بادل و بھاپ کی شکل میں لے کرنقل وحرکت کرنا۔ بادل و بچلی کا چمکنا وگرجن، مینهےاورشیریں،صاف وشفاف بارش کابرسنا،نہروں اور دریاؤں کی موجوں میں رواں دواں ہونا، آبی ذی روح کی حیات اورنشو ونما کا الہی پیغیام فراہم کرنا۔موجوں اور تیجیٹر وں ،طغیانی و تلاظم کے سہار ہےا نڈ وں اور بچوں کوجنم دینا۔اور بیرورش کرنا،اور پھران چھیٹر وں سےاینے اپنے ذروں کے ما نندبچوں کو ہر چھلی کا جدا کر لیٹا۔ ما وُں کے ساتھ بچوں کا جمع ہوجا نااورتر ہیت کا خذ کرنا۔خلاق عالم نے خشکی اورتری ، بر*ت*ی و بحری تمام مخلوقات میں ایک نظام قدرت کے ساتھ تمیز اور کام کی فطری تقییم رکھی ہے۔ سسجی ا ہے ما لک اور خالق ،رب تبارک وتعالیٰ کو پیچا نتے ہیں اور کام میں گئے ہوئے ہیں ۔ اگر کوئی نافر مان ہے تو وہ بس انسان و جنات ہیں ،ان کودعوت دی گئی ہے کہتم انکار وانحراف كاطريقه وراسته حچيوڙ واور بإرگاه رب العزت ميں سرتسليم نم كردو۔ تكبر دغرور کر کے اپنی سعادت کوشقاوت میں تبدیل نہ کرو،عبادت واطاعت کی راہ اختیب ارکرو بغاوت وغفلت کی روش ندا پناؤ۔مگر افسوس کہاس زمین پر بچھ بدنصیب و بدیخت ہیں که خالق و ما لک کوتسلیم نه کیا ـ سب کو ما نا نه خود کی ذات برغور کیا نه ہی آیا ت قدر ست.

شواہدود لاکل کی طرف دھیان دیا، دنیا کوآخرت پرترجے دیا، تواب وآخرت کاخیال نہ کیا ان کامقصد صرف دنیوی لذت اندوزی اور راحت کوشی ہے۔اللہ تعالیٰ کی تمام تر نعت کو استعال کر کے توحید باری کا انکار کیا۔ حشر ونشر کے عقیدہ کا انکار کیا۔ دنیا کی محبت ان پر اس قدر غالب رہی کہ آخرت کے تصور سے غفلت برتی اور آخرت کی تسب اری سے انہا کے دنیا نے غافل رکھا۔افسوس آئی غفلت کہ لقاء اللہ کا بھی خیال نہ رہے آگی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی سز اکا ذکر کہا ہے کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی سز اکا ذکر کہا ہے کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ اور لقاء اللہ کے عقیدہ کے تحت اعمال صالحہ کی اخلاص سے توفیق بخشے۔ آمین اور لقاء اللہ کے عقیدہ کے تحت اعمال صالحہ کی اخلاص سے توفیق بخشے۔ آمین اور لقاء اللہ کے مقیدہ کے تحت اعمال صالحہ کی اخلاص سے توفیق بخشے۔ آمین

وَلَوُ يُعَجِّلُ اللهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِى

 إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ﴿ فَنَذَارُ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَا يَهِمْ

 يَعْمَهُونَ الرَّورة يِنْ )

 يَعْمَهُونَ الرَّورة يِنْ )

اورا گراللہ تعالیٰ لوگوں پر (ان کے جلدی مچانے کے موافق) جلدی سے نقصان واقع کردیا کرتا جس طرح وہ فائدے کے لئے جلدی مچاتے ہیں توان کا وعدہ (عذاب) مجھی کا پورا ہو چکا ہوتا سو (اس لئے) ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا کھٹکا نہیں ہے ان کے حال پر (بلاعذاب چندروز چھوڑ رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی ہیں بھٹ کتے رہیں (اور مستحق عذاب ہوجاویں اور وہ حکمت بہی ہے) (حضرت تھا نوئ )

# منكرين نبوت ورسالت كي مخالفت يرعذاب كيون نهيس آتا

اس سورت کا آغاز منکرین نبوت کے شبہات کے جوابات سے ہوا ہے چنانحیہ منکرین نبوت کے شبہات کے جوابات سے ہوا ہے چنانحیہ منکرین نبوت کے ایک شبہ کا جواب شروع سورت میں ہو چکا ہے اب ان کے ایک اور شبہ کا جواب دیتے ہیں کہ کفارا کثریہ کہا کرتے تھے کہ اگر محمد منافظ آیہ ہم اللہ تعالیٰ کے سیچ

نبی ہیں توان کی مخالفت کرنے پرعذاب کیوں نہیں آتااور ہم پرآسان سے پخر کیوں نہیں برستے ،اور ہم ہلاک کیوں نہیں کردئے جاتے ،للہٰداحق سبحانہان کے اس سنسبہ کا جواب ارشا دفر ماتے ہیں کے منکرین اور مخالفین پر فوراً عذاب نازل کرنا ہماری حکمت اور رحمت کےخلاف ہے ہم جیسالوگوں پر رحمت اور نعمت نازل کرنے میں جلدی کرتے ہیں اگرایسے ہی ان کے ہلاک کرنے میں جلدی کریں تو کام تمام ہوجائے ،اللہ تعالیٰ کی حکمت اور رحمہ ہے کہان کے ہلاک کرنے میں جلدی نہ کی جائے ، ویسے اللہ تعالیٰ کوان کے پکڑنے پر ہرودت قدرت ہے وہ حلیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، شاید سنجل جائیں اور حق کو قبول کرلیں ، بیاس کافضل ہے کہوہ شرکی ؤ عاجلدی قبول نہسیں کرتا ، نیز اس سے اہل ایمان کوا د ب سکھا ناہے کہ شر کے ماشکنے میں جلدی نہ کریں ۔ اسب ان آیات میں ان کے دوسر نے جب کو دفع کرتے ہیں ، و ہ اس بات پر تعجب کرتے تھے کہ با وجود ہماری مخالفت کے ہم پرعذاب کیوں نہیں آتا۔جواب پیرہے کہوہ حلیم وکریم ہے فوراً نہیں پکڑتا بلکہ مہلت دیتا ہے۔

> نه گردن کشال را بگسیسر د بفور نه عسف ر آوران رابراند بنجور

الكَّنِينُ لَا يَرُجُونَ لِقَاءً مَا مِن اللَى عَفلت اور جہالت اور حماقت كو بيان كرتے بين وہ يہ كہزول عذاب كے بارے ميں جُلت كے خواہاں ہيں، جيسا كہ سورہ ميں ہے: وَقَالُوْا رَبَّنَا عَجِّلُ لَّنَا قِطْنَا قَبُلَ يَوْمِر الْحِسَابِ ﴿ (سورہُ مَ)

چنانچ فر مانے ہیں کہ اور اگر القد تعالیٰ لوگوں پر بُرائی پہنچائے اور سختی کرنے میں جلدی کرتا اور نادانوں کی خواہش کے مطابق ان کی بدد عاقبول کرنے میں اور ان کی بداعالیوں کی مزامیں جلدی کرتا، جیسا کہ یہ لوگ دنیاوی فوائد کے حاصل کرنے میں اور

دعائے خیر سے قبول ہونے میں جلدی کرتے ہیں تو البتہ بھی ان کی موت آ<sup>حب</sup> کی ہوتی ، اورسب مرجکے ہوتے اوران کا نام ونشان نہر ہتالیکن ہماراحکم اور ہماری حکمت حب لمد بازی کی مقتضی نہیں پس اس لئے کہ ہم ان لوگوں کوجن کو ہمارے سامنے پیش ہونے کی نہامید ہےاور نہڈ رہے۔ان کوان کے حال پر بلاعذاب کے ان کی سرکشی اور بےراہی میں چھوڑ ویتے ہیں کہ بھٹتے چھریں تا کہان پر اللہ تعالیٰ کی جحت پوری ہوحبائے بعنی ایسے سرکشوں کومہلت وینااور نہ پکڑنا بطوراستدراج کے ہے کہالٹد تعالیٰ کی ججت ان پر یوری ہوجائے اور عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس حلم اور برد باری کو د مکھے کرشر مائیں اور ستنجل جائیں مطلب بیہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ اپنے حکم اور اپنے لطف وکرم سے ان نا دانو ں کی بددُ عا قبول کرنے میں جلدی نہیں کر تااور جولوگ بعث اور جز اءوسز ایے منکر ہیں وہ عذاب نہ ہونے سے بیرنہ بمجھیں کہوہ حق پر ہیں بلکہ بیہ بمجھیں کہ مہلت ان کے حق میں استدراج اورخذ لان ہے اور ایک قتیم کی رحمت بھی ہے کہ فوراً نہیں پکڑ لیا۔ (معارف القرآن كاندهلويٌ ٢٦٧/٣)

### اولا دیاعزیزوں کے حق میں بدؤعا

امام ابن جریرطبری نے بروایت قادہ او قات کوئی انسان غصہ کی حالت میں اپنی ہے کہ اس جگہ بدؤ عاء سے مرادیہ ہے کہ بعض او قات کوئی انسان غصہ کی حالت میں اپنی اولا دیا مال ودولت کے تباہ ہمونے کی بددعاء کر بیٹھتا یا ان چیزوں پرلعنت کے الفاظ کہہ ڈالٹا ہے اللہ تعالی اپنے لطف و کرم سے ایسی دعا قبول کرنے میں جلدی نہیں فرمائے۔ امام قرطبی نے اس جگہ ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی تاہی ہے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالی سے دعا کی ہے کہ وہ کسی دوست عزیز کی بددعا اس کے دوست عزیز کی متعلق قبول نہ فرماویں۔

اورشہر بن حوشب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بعض کتابوں میں پڑھاہے کہ جوفر شنے انسانوں کی حاجت روائی پرمقرر ہیں ،اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم سے ان کو میہ ہدایت کررکھی ہے کہ میرا بندہ جورنج وغصہ میں پچھ بات کیے اس کونہ کھو۔ ان کو میہ ہدایت کررکھی ہے کہ میرا بندہ جورنج وغصہ میں پچھ بات کے اس کونہ کھو۔ (قرطبی معادف القرآن۔ ۱۲۸/۳)

لقاءاللہ سے انکار وانحراف ہی سرکشی کاعذاب ہے۔

حاصل کلام ہے ہے کہ جن لوگوں کولقاء اللّٰہ کا یقین نہیں جق تعالیٰ کی جناب میں پیشی کا دھیان نہیں ، جزاءاورسز اء کا کھانہیں ان کونوری عذاب پیملتا ہے کہ مہلت وڈھیل مزید سے مزید دی جاتی ہے، تا کہ ظلمت ونحوست اور معصیت کے دلدل میں غرق ہوجائیں ۔ ا بنی تناہی وہر بادی کے اسباب اینے اردگر دا تناجمع کرلیں کہا*س میں الجھ کر* ہلا کت کا سبب بنالیں بیسب کی سبسز اان کےلقاءاللّٰہ کےا نکاروانحراف کی ملتی ہے۔ گویا کہ لقاءاللہ کےانکار کی دنیا میں سز ایہ ہے کہ شرارت وغفلت اورمعصیت و بداعمسالی کی مصیبت ،سرکشی وشرپسندی ، گناه کی ظلمت وضلالت میں حق پسندی وراه حق کی صلاحیت ختم ہوجاتی ہے،اچھی باتیں کاٹ کھاتی ہیں ادراعمال بد بھانے لگتے ہیں۔ اورلقاءاللہ کااعتراف واقرار حق کی سمت لے جپلتا ہے،صراط متنقیم کی نشا ندہی کے ساتھ استقامت کی توفیق بخشاہے، نیکی میں طبیعت لگتی ہے، اعتراف عبودیہ سے ساتھ بارگاہ رب العزت میں سربسجو دہوکر ذلت وانکساری میں لذت محسوس ہوتی ہے، لقاءالله منزل کاپیة بتلا تا ہےاورمنزل پر پہنچ کر دیدار ولقاء کالطف وسرور۔ صاحب تفسیرمظہری لکھتے ہیں ویدارالہی بڑا ثواب ہے

ملنے سے مراد ہے تواب کیوں کہ اللہ کی ملاقات اوراس کا دیدار سبب سے بڑا ثواب ہے۔ (سُبھتان الله قابِحتمدی) بغوی نے لکھا ہے۔ رَجاء کامعنی خوف بھی ہے اور طمع بھی اس نقذیر پر آیت کا مطلب بیہ ہوگا کہ ان کونہ ہمارے عذاب کا خوف ہے نہ اور اب کا خوف ہے نہ اور اب کی امید (گویا ہمارے سامنے آنے کا نہ ان کو، کوئی اندیشہ ہے نہ کوئی امسید) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فر مایا۔ تھٹی آیا ایتنا لیمن محمد رسول اللہ صلی تُنالیکی اور قر آن سے غافل ہیں ، ان کی طرف سے رُخ موڑے ہوئے ہیں۔

حضرت محمد صلّی ٹیالیے بیٹے قدرت کی بڑی دلیل دبینات اورخود ذ است نبوی اور ان کی صفات حمیدہ بڑی آیات و برھان ہیں۔ پھر قر آن مجید جوعرش عظیم کے رب کی مرضیات سے بذریعہ وحی زبان نبوت پر جاری ہوتا ہے وہ رُشد وہدایت کی شاہِ راہ برخمکین وقر ار کے ساتھ خاتم النبیین صلی الی کا زمز مدعالم کو ساتھ لے کرحق تعالی کی وحد انیت کا زمز مدعالم کو سنا تاہے۔منکرین لقاءاللہ،رسول اللہ، کلام اللہ، آیات اللہ، سے غافل ہی نہیں بلکہ عنا د واعتکبار کی راہ اختیار کر کے منہ موڑ ہے ہوئے ہیں نہان کوعذاب وعتاب کا خوف ہے نہ ہی رہے تیارک وتعالیٰ سے ملنے کاشوق وجذ ہد، نہ ہی رحمن ورحیم کی رحمسے واسعہ سے امیدمغفرت ،الغرض ہرخیر سے مندموڑ ہے ہوئے ہیں بھلائی سے رُخ پھیررکھا ہے، اور بے جامستی وپستی میںغرق و تباہ ہیں ۔ بیرسب غفلت ان کی اپنی ذاتی اختیاری ہے جس کی وجہ سے قدرت کے دلائل ان کونفع نہیں دے رہے ہیں۔ لقاءالله کے منکر کی ایک بیہودہ فر ماکش کی تر دید

﴿ وَإِذَا تُتَىٰ عَلَيْهِمُ ايَاتُنَا بَيِّنْتِ ﴿ قَالَ الَّذِيثَ لَا يَرْجُونَ لِيَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو بالکل صاف صاف ہیں ، توبیہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کا کھانہیں ہے (آپ سے ) یوں کہتے ہیں کہ اس کے سواکوئی (پورا) دوسراقر آن (ہی) لایے یا (کم سے کم ) اس میں پجھ ترمیم کرد ہے ہے ، آپ یوں کہ دیجے کہ مجھ سے یہ نہیں ہوسکتا کہ میں اپنی طرف سے اس مسیس ترمیم کردوں ، اس میں تو اس کا اتباع کروں گاجومیر سے پاس وحی کے ذریعہ سے پہنچا ہے ، اگر میں اپنے رب کی نافر مانی کروں تو میں ایک بڑے بھاری دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ (حضرت تھانوی)

# قرآن كلام الله ہے، نبی الله كاكلام نبيل، لقاء الله كى دعوت ديتا ہے

اس آیت میں منکرین نبوت کے ایک شبہ کوذکر کر کے اس کا جواب دیتے ہیں وہ سے اس آیت میں منکرین نبوت کے دل پر کہ آپ سال ٹا جاز ان کے دل پر اثر کر تا اور اس کی پند وضیحت کو لیسند کرتے ، لیکن جب شرک اور ان کی بت پرستی اور انکی جابلا نہ رسموں کی بذمت کا ذکر آتا تو ناک منہ چڑھا کر رسول اللہ صافی ٹیٹی ہے درخواست کرتے کہ ان کو تر آن سے نکال دیجئے اور اس کے بدلے میں دوسرے مضامین بنادی بخئے ، جن میں بت پرستی کی فدمت اور شرک کی بُر ائیاں نہ ہوں ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے تعنت اور عناد کی خبر دی اور ان کی ہرزہ سرائی اور بیہودہ بات کوذکر کرے اسس کا جواب دیا گیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے میرا کلام نہیں نبی کو بیا ختیار نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کے کلام اور اس کی وجی میں کوئی تغیر اور عبد لیا کوئی ترمیم کر سکے۔

(معارف القرآن كاندهلويٌ - ٣/ ٥٤٠)

کلام اللّٰہ میں تغیّر و تبدّ ل کا مطالبہ رسول اللّٰدُ ہے سخت جسارت ہے

منکرین آخرت کے ایک غلط خیال اور بے جافر مائش کی تر دید ہے، ان لوگوں کونہ اللّٰہ تعالیٰ کی معرفت حاصل تھی اور نہ وحی ورسالت کے سلسلہ میں واقف تھے، انبیاء کیہم

السلام کوبھی عب م انسانوں کی طرح جانتے تھے،قرآن کریم جورسول اللہ صافیا ٹالیے بیٹے کے ذریعہ دنیا کو پہنچاس کے متعلق بھی ان کا پیزخیال تھا کہ بیزخود آپ کا کلام اور آپ کی تصنیف ہے اسی خیال کی بناء پر آنحضر سے سٹھٹالیا ہم سے بیمط البہ کیا کہ بیقر آن تو ہمار ہےا عتقا دات ونظریات کےخلاف ہے،جن بتوں کوہمار ہے باپ دا داہمیشہ تعظیم کرتے آئے اور ان کوحاجت روامانتے آئے ہیں قر آن ان سب کو ہاطل اورلغوقر ار دیتاہے، بہت سی چیزیں اورمعاملات جوہم برابراستعال کرتے آئے ہیں قرآن ان سب کوحرام قر اردیتا ہے، اور پھرقر آن ہمیں بیہ بتا تاہے کہمرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے،اورحساب و کتاب دیناہو گاہیسب چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتیں،ہم ان کو ماننے کیلئے تیار نہیں اس لئے آپ یا تواپیا کریں کہاس قر آن کے بجائے کوئی دوسسرا قر آن بنادیں ،جس میں بیہ چیزیں نہ ہوں یا کم از کم اسی میں ترمیم کر کےان چیز وں کو نکال ویں قرآن کریم نے اول ان کے غلط اعتقاد کور دکر تے ہوئے آنحضرت صاَبِیْ اللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ ا کو بیہ ہدایت فر مائی کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ بیہ نہ میرا کلام ہے نہا پنی طرف سے اس کو بدل سکتا ہوں میں تو صرف وحی الہی کا تا جع ہوں ،اگر میں ذرابھی اس میں اینے اختیار ہے کوئی تنبدیلی کروں توسخت گناہ کامرتکب ہونگااور نافر مانی کرنے والوں پر جوعذاب مقررہے میں اس سے ڈرتا ہوں اس لئے ایسانہیں کرسکتا۔

(معارف القرآن ـ ۴/۵۱۹)

# قرآن الله تعالیٰ کا کلام ہےجس میں کوئی تصرف نہیں کرسکتا

ا مام رازی فر ماتے ہیں ممکن ہے ان کی بیفر مائش بطور تمسنح اور استہزاء ہواور ممکن ہے کہ بطریق تبریلی کردیں تو ہم کہ بطریق تبریلی کردیں تو ہم جان کیں گردیں تو ہم جان کیں کہ آپ مائی گالیہ ہے جان کی کہ آپ مائی گالیہ ہے جان کی کہ اس کی کہ اس کا کا مائی کہ اس کی کہ اس کی کہ کا کہ کا کہ کا ہے جان کی کہ کی کہ کا کا کہ کا

کلام آپ سالٹیڈالییلِم کا ہے، آپ سالٹیٹالیکِم جواب میں کہددیں کہ کلام میراساختہ و پر داختہ نہیں کہ میں اس میں کسی تشم کا کوئی ردو بدل یا ترمیم کرسکوں بلکہ بیالٹد کا کلام ہے جسس میں کوئی تصرف نہیں کرسکتا۔

رسول الله صادق وامين بين توكلام الله كوكيس بدل سكتے بين

نیزتم کومیری عادت مستمرہ اور صدق وامانت معلوم ہے ہیں نے بھی جھوٹ نہیں ہولا اور نہ بھی کسی امانت ہیں کیسے تصرف کرسکتا ہوں اور نہ بھی کسی امانت ہیں کیسے تصرف کرسکتا ہوں امانت ہیں تعییر و تبدل ظلم ہے، چنا نچ فر ماتے ہیں اور جب ان مشرکین پر ہماری صاف اور واضح آبیتیں پڑھی جاتی ہیں، صاف اور واضح آبیتوں سے مرادیہ ہے کہ ان کی حقانیت اور ان کا محدق اور ان کا اعجاز صاف ظاہر ہے۔

تو جولوگ ہمارے پاس آنے کی امید نہیں رکھتے یا نہیں ڈرتے تو آیات تو حیداور آیات وعیدکوئن کر ہمارے رسول ساٹھ آیکٹی سے بیہ کہتے ہیں کہ اس قر آن کے سواد وسرا قر آن لا ، لینی ایس کتاب لاجس میں حشر ونشر اور ثواب وعذاب کا ذکر اور ہمارے بتوں کی غذمت نہ ہواس قر آن کے مضامین کو بدل دے لینی عذاب کی آیت کی جگہ رحمت کی آیت کی جگہ رحمت کی آیت کو کھید وہ مطلب بیتھا کہ اس قر آن سے وعدہ اور وعیداور حلال وحرام اور شرک اور بت پرستی کی غذمت اور حشر ونشر کے مضامین کو نکال وہ ، غرض بید کہ اس قر آن کو ہماری بت پرستی کی غذمت اور حشر ونشر کے مضامین کو نکال وہ ، غرض بید کہ اس قر آن کو ہماری خواہش کے موافق بناوواللہ تعالی نے ان کے اس سوال کے جواب میں اسپنے رسول ساٹھ آئی ہی کے میں کو تکار کی حقوم دیا کہ آپ ساٹھ آئی ہی آئی ان ضدی اور کے فہم لوگوں سے کہد دیکئے کہ میرے لئے بید کو تکم دیا کہ آپ ساٹھ آئی ہی طرف سے کوئی تغیر و تبدال کر ڈوالوں بیاللہ کی وحی ہے ، میں روانہیں کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی تغیر و تبدال کر ڈوالوں بیاللہ کی وحی ہے ، میں اس میں اپنی طرف سے کوئی تغیر و تبدال کر ڈوالوں بیاللہ کی وحی ہے ، میں اس میں اپنی طرف سے کوئی تغیر و تبدال کر ڈوالوں بیاللہ کی وحی ہے ، میں اس میں کوئی تصرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی منجانب اس میں کوئی تصرف نہیں کرسکتا ، میں صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی منجانب

الله میری طرف وحی بھیجی جاتی ہے بلا کمی وزیادتی اور بلاتر میم و تنیخ میں وحی کا اتباع کرتا موں اور اگر بالفرض والتقدیر الله نه کرے اگر میں وحی کا اتباع نه کروں اور قرآن میں کسی قتم کی تبدیلی کرکے اللہ کی نافر مانی کروں تو میں ایک بڑے خوف ناک دن کے عذاب ہے ڈرتا ہوں۔ (معارف القرآن کا ندھنویؒ۔ ۵۷۱/۳)

## لقاءاللہ سے انحراف تمام خامیوں کی اصل ہے

در حقیقت لقاءاللہ کے عقیدہ میں تذبذب اور انحراف کے نتیجہ میں کئی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور پھر بندہ مراتب اورعظمت وقدرت کوبھی فراموش کردیتا ہے؟قر آن الٹ۔ تعالیٰ کا کلام ہےاور نبی اُئی ساہٹے آپیز کی زبان سے عقلاءاور عرب کے فصحاء و بلغاء کوآج تک عاجز کر چکاہےاور بار پارتحدی وچیلنج کے باجود کوئی شخص اس کےمفت ابلہ میں ایک أيت بھى بنا كرنەلاسكا، پھراس نبى اُتمى سالانۇليلۇكى ذات سيرت وخلق بىغار محاس اعمال اور مکارم اخلاق کا بحیین سے تمام معائدین ومنکرین رسالت و نبوت مشاہدہ وتجربہ کر چکے ہیں جب وہ نبی امی عجیب وغریب اورعلوم ومعارف کا خزانہ، ماضی کے اخبار اقوام وامم کے پوشید ہ احوال کوآیات بینات اور کلام اللہ کی شکل میں مجیرالعقول اسالیب وانثاء كاحكم وعبر سے يُراز انو اروتجليات كلام پيش كيا تو ماننے كے بحبائے كفروا نكار كا راستہ اختیار کیا۔اور پھرعنا د وقشمنی کی حد کر دی کہ نہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خیال کیا نہ اللہ کی قدرت وقوت کالحاظ کیا، ندرب العزت کے کلام کی قدر ومنزلت تسلیم کی بلکہ معصوم نبی صادق وامین رسول کی تمام ترخو بیوں کو مانتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے کلام میں ردو بدل كامطالبه شروع كرديا اورنبوت ورسالت كي حيثيت كوفراموش كرديا \_ جو تخص زمين والول کے نز دیک امین وامانت کا امام ہے اس سے کلام القداور آبات اللہ میں ردو بدل کا مطالبہ

بذات خودا یک مضحکہ خیز ہے ان تمام خرابیوں کی جڑ لقاء اللہ کے انکار سے پیدا ہوتی ہے اور حق تعالیٰ کی جناب میں پیش اور رو برونہ ہونے کی پاداش میں ، جبکہ لقاء اللہ کے جذبہ کے تحت بندہ میں تسلیم ورضاء اور شوقِ لقاءودیدار کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ خسار سے والے

قیامت کے دن سب سے زیادہ خسارہ میں وہ لوگ ہوں گے جنگی ساری دوڑ دھوپ ونیا کے لئے تھی آخرت کا بھی خیال نہ آیا تحض دنیا کی تر قیات اور مادی کا میا بیوں کو بڑی معراج سبجھتے رہے۔ دینوی زندگی میں جو کام انہوں نے اپنے نز دیک اجھے بچھ کر کئے شخواہ واقع میں اجھے تھے یا نہیں وہ سب کفر کی نحوست سے وہاں بے کار ثابت ہوئے اور تمام محنت بربا دہوگئی۔ (تفیر عثانی )

كافرول كى نيكيال مرده ہيں جن كاوزن نه ہوگا

ٱولَيكِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْتِ رَبِّهِمُ وَلِقَابِهِ فَحَبِطَتُ آعَمَالُهُمُ فَلَا نُقِيَمُ لَهُمُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَزُكَا۞ (اللهٰ )

یہ وہ انوگ ہیں جورب کی آیتوں کا ( یعنی کتب الہیہ کا ) اور اس سے ملنے کا ( یعنی قیامت کا ) انکار کرر ہے ہیں سو ( اس لئے ) ان کے سارے کام غارت ہو گئے تو قیامت کے روز ہم ان ( کے نیک اعمال ) کا ذرائجی وزن قائم نہ کریں گے۔ (حضرت تھانویؓ)

کافری حسنات مردہ ہیں اس ابدی زندگی ہیں کسی کام کی نہیں ، اب محض کفریات وسیئات رہ گئیں ، سوایک پلیہ کیا تلے تو لئا تو موازنہ کے لئے تھا ، موازنہ متقت ابل چیزوں ہیں ہوتا ہے ، یہاں سیئات کے بالمقابل حسنہ کا وجود ہی نہی پھرتو لئے کا کیا مطلب۔ (تفیرعثانی) عقائد فاسدہ سے اعمال بریا وہوجاتے ہیں

اصل مراداس حَكَّه وہی كفار ہیں جواللہ تعالیٰ اور قیامت اور حساب و کتاب کے منکر

ہوں۔ مگرصورۃ وہ لوگ بھی اس کے مفہوم عام سے بے علق نہیں ہو سکتے جن کے اعمال ان کے عقائد فاسدہ نے بر با دکرد ئے اور ان کی محنت رائیگاں ہوگئی۔

#### فَلَا نُقِيْمُ لَهُمُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَزُنَّا ﴿ (اللَّهِ )

لعنی ان کے اعمال جوظا ہر میں بڑے بڑے نظر آئیں گے ،گرمیز ان حساب اُن کا کوئی وزن نہ ہوگا کیوں کہ بیا عمال کفروشرک کی وجہ سے بے کار اور بے وزن ہوں گے۔ (معارف القرآن ۔ ۵ / ۲۵۹)

عقیدہ کی بنیاد پراعمال میں وزن اور جان پیدا ہوتی ہے اور وہ ہے اللہ تعب الی کی وحد انیت اور لائٹریک ہونا حساب و کتاب کے لئے قیامت کے دن کا قائم ہونا ، انسان کی بوری زندگی کارتی رتی حساب و کتاب کے مرحلہ ہے گزرنا نیمتوں کا بارگاہ رب العزب میں شکر بجالا نا اور شرک و کفر سے حق تعالیٰ کی شان کو پامال نہ کرنا ، تو ہواستغفار کی عظیم نعمت کے ذریعہ دنیا وی زندگی میں ہی اپنی کو تاہیوں اور حن امیوں پر ، تو اب وغفار ، عرش کریم کے دب سے معافی و تلافی کر لینا ۔ مگر یوسب پچھ ہوتا ہے عقیدہ کی بنیا و پر بایمان تو یوم الجزاء ، یوم الحساب ، قیامت کا عقیدہ ، تنہیں رکھتا اور نہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کا خیال کہمی اس کو تاہے۔

صاحب تفسیرمظهری کی رائے

ٱۅڵؠٟڰٵڷٞڹؚؽؘؽؘػؘڡٞۯؙۅؙٳؠۣؗٳؙؽؾؚۯڗۣؠۿٙۄڸڡٙٳؠ

یہ بی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیا ت اوراللہ سے ملنے کاا نکار کیا۔

لینی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے منگر ہوئے آیت میں ( در پر دہ ) ان لوگوں پرشنیج ہے جو قیامت اور حشر ونشر کے تو قائل ہیں ،لیکن اعمال دیوی کواعمال اخروی پر ترجیح ویتے ہیں ، ہمیشہ ساری زندگی دنیا کوسنجا لئے اور سنوار نے میں لگائے رکھتے ہیں ، آخرت کا ان کوتصور بھی نہیں ہوتا۔

# عقلمندآ دمی کی بیج<u>ان</u>

رسول الله صلی نظیر نے نے ارشاد فرمایا ہوشیار آدمی وہ ہے جس نے اپنے نفس کوا ہے تھم کا تا بع رکھا اور مرنے کے بعد (والی زندگی) کیلئے کام کئے اور بے عقل آدمی وہ ہے جونفس کا پیرور ہا اور الله تعالی پر اس نے (جموٹی) آرز و بندی کی ۔ (بخاری فی القیامة ،باب ۲۵) کا پیرور ہا اور الله تعالی پر اس نے (جموٹی) آرز و بندی کی ۔ (بخاری فی القیامة ،باب ۲۵) (لیمنی الله تعالی کی قہاریت اور عذاب دینے کی طرف سے غافل رہا اور جودل چاہاوہ کیا اور یہ خیال کرلیا کہ اللہ رحیم ہے کریم وہ یقینا معاف کر ہی دےگا)۔

( روا داحمه ، تزیذی ، این ماجه، حاتم صحیح سند توندانس ٔ آنسیه مظیری ، ۴ ، ۱۹۳۰ )

# <u>ب</u>اعتبار وبے وزن عمل

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ منظیر اللہ منظیر اللہ منظیر ما یا کہ قیامت کے دن ایک آ دمی قد آ وراور فربہ آئے گاجواللہ تعالی کے نزدیک ایک مجھر کے پر کے برابر مجھی وزن دارنہ ہوگا اور پھر فر ما یا کہ اگراس کی تصدیق کرنا چاہوتو قر آن کی بی آ بہت بیسے وزن دارنہ ہوگا اور پھر فر ما یا کہ اگراس کی تصدیق کرنا چاہوتو قر آن کی بی آ بہت پر سعود قبلا کہ قیم کے قر ما گائے گھٹر کے قر الگھٹے ہوئے گا۔ (بخاری وسلم مظیری: ۱۳/۳)

حضرت ابوہریرہ سے آیت کی تشریح میں وارد ہے کہ بعض طب فتور ، مضبوط پُرخور آ دمیوں کو (قیامت کے دن) میزان (کے پلڑہ) میں رکھاجائے گالیکن اس کاوزن جو کے برابر بھی نہ ہوگا فرشتہ ایسے ستر ہزار آ دمیوں کوایک ہی دھکادے کر بچینک دیے گا۔ (گارستہ: ۴/۱۵۱۵)

امام بغوی نے ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے قل کیا ہے کہ قیامت کے دن لوگ اسٹے اعمال لے کرآئیں گے جوان کی نظر میں اسٹے بڑے ہوں گے جیسے تہامہ کے بہاڑوں کے جیسے تہامہ کے بہاڑوں کے برابر ہوں گے مگر میزان عدل میں ان کا کوئی وزن نہ ہوگا۔ پہاڑوں کے برابر ہوں گے مگر میزان عدل میں ان کا کوئی وزن نہ ہوگا۔ (قرطبی معارف القرآن: ۵ / ۱۵۹)

( یعنی جسامت کے اعتبار سے کتنے بڑے ہول مگرایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کا وزن نہ ہوگا )

ہرشخص کےاعمال کاوز ن ضروری نہیں

سیوطی نے قرطبی کا قول نقل کیا ہے کہ ہرشخص کے اعمال کا وزن ہونا ضروری نہیں (نہ ہرمومن کے اعمال کا نہ ہر کا فر کے اعمال کا) جولوگ بلاحساب سے جنت میں چلے جائیں گے ان کے اعمال کا وزن کھی نہ ہوگا (جب حساب ہی نہیں تو وزن کیسا) اسی طرح کے کھلوگ بلاحساب دوزخ میں بھیج دیئے جائیں گے ان کے اعمال کا بھی وزن نہ ہوگا ، انہی کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔

يُعْرَفُ الْمُجُرِمُونَ بِسِيْنِهُمُ (الرَّنَ)

حاصل بین لکا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اہل ایمان پر کہ عقیدہ کی سلامتی وصحت بھی فضل حق سے ملی اور اللہ تعالیٰ نے اپناشوق لقاء بھی اہل ایمان کے ذریعہ لقاء اللہ میں رسوخ واستحکام کیلئے جن جن صفات کی ضرورت تھی یا جن اعمال کے ذریعہ لقاء اللہ میں رسوخ واستحکام پیدا ہوتا ہے ۔ حق تعالیٰ نے اہل ایمان کو محض فضلِ خاص سے عطاء فر ما یا ور نہ بے چون و چھون ذات ، جو خالق کا سمات ہے ۔ نو رائسموٰ ت والارض ہے ۔ جی وقت یوم ہے ۔ آخرت اس لئے اس نے بنائی تا کہ اہل ایمان کو شرف لقاء بخشے ۔ وہ عالم قدسس ، حق سجانہ وقد وس کی ملاقات کا عالم ہوگا جہاں صدود وقیو دوہ خود ہی ہٹاد ہے گا اور اپنے عاجز بندوں کو بھی دید کی لذت سے نو از ہے گا ۔ بیلقاء ودید کی لذت بھی محض اس کی عطاء سے بندوں کو بھی دید کی لذت سے نو از رحمت کا سابیا ہی ایمان پر فگان ہوگا۔

ٱللُّهُمَّ ارْزُقْنَالِقَاءَكُمِنَ غَيْرِطَرَّاءَمُضِرَّةٍ وَلاَفِتْنَةٍمُضِلَّةٍ. آمين

# منكرين لقاءالله وآخرت كى بيهوده كوئي

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَوْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلْهِكَةُ أَوْ مَرْى رَبَّنَا الْمَلْهِ الْسُتَكُبُرُوا فِي آنُفُسِهِ مَ وَعَتَوْعُتُوا كَبِيْرًا اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

# فكرآ خرت نه ہوتو بے جاسوالات میں مشغولیت

لفظ رجاء کے عام معنی کسی محبوب و مرغوب چیزی امید کے آتے ہیں اور بھی بیلفظ جمعنی خوف کے زیادہ واضح ہیں لیعنی وہ لوگ جو ہمار سے سامنے پیش سے نہیں ڈرتے ،
اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے دوراز کا رجا بلانہ سوالات اور فر مائشوں کی جرأت اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے دوراز کا رجا بلانہ سوالات اور فر مائشوں کی جرأت اس محتص کو ہوسکتی ہے جو آخرت کا بالکل منکر ہو، آخرت کے قائل پر آخرت کی فسنگر الیم غالب ہوتی ہے کہ اُس کوا بسے سوال وجواب کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ جد بیڈ تعلیم کے انر سے شکوک وشبہات

آج کل جوتعلیم جدید کے اثر سے اسلام اور اس کے احکام سے بارے میں بہت سے لوگ شبہات اور بحث ومباحثہ میں مشغول نظرآتے ہیں ریہ بھی علامت اس کی ہوتی ہے کہ معاذ اللّٰدول میں آخرت کا سچا یقین نہیں ہے ، اور ریہ ہوتا تو اسس قسم کے فضول سوالات دل میں پریدا ہی نہ ہوتے۔ (معارف القرآن ۔ ۲/۲۷)

متکبرین کاحق تعالیٰ کود کیھنے کا سوال نبوت ورسالت کے انکار پر مبنی تھا ستانی ملاق ملائی ویسا میں ویسا ساتا

وَقَالَ الَّذِينَ لِأَيْرُجُونَ لِقَاءَنَا

منكرين نبوت كاايك شبه بيرتها كهالله تعالى نے آسان سے فرشتے كيوں نہيں نازل

کئے جو ہمارے سامنے آگرآپ کی نبوت ورسالت کی شہادت دیتے کہ پیخض دعوائے نبوت میں صادق ہے، یا ہم بلا واسطہالٹد تعالیٰ کودیکھتے اور بلا واسطہ خودالٹد تعالیٰ سے آپ کی بابت یو چھ لیتے ،اوراللّہ تعالیٰ ہم کوخود بتلادیتا کہ بیخص میرانبی ہے،اللّٰہ تعالیٰ نے ان کے جابلا نہ اور احمقانہ اور گستا خانہ اور مغرور انہ سوال کے جواب میں بیارسٹ د فر ما یا که بیلوگ بڑ ہے ہی سرکش اور متنکبر ہیں کہوہ اینے آپ کواس مرتبہ کا سب<u>ح</u>تے ہیں کہ خوداللد تعالیٰ ہے آ ب سال ٹائلیے تم کی بابت دریافت کرلیں یا کوئی فرشتہ اللہ متعالیٰ کا پیغام کے کران کے باس آئے ،خوب سمجھ لیس کہ فرشنہ ان کے باس اللّٰہ کا پیغام لے کرنہسیں آئے گا بلکہ عذاب الہی لے کرآئے گا،اس وفت غرور کاسارا نشہ کا فور ہوجائے گا چنا نچیہ فر ماتے ہیں اور کہاان لوگوں نے جو ہمار ہےسا منے پیش ہونے کی امیرنہیں ر<u>کھتے</u> یعنی جو قیا مت اور جزاءاورسز اء کے قائل نہیں اور اسی وجہ سے وہ نبوت کے منکر ہیں انہوں نے کہا کہم پرفرشتے کیوں نہیں اتارے گئے۔جوہم سے آکراللہ کا پیغام پہنچادیتے کے محمد صابع ناتیج اللہ کے رسول ہیں یا ہم خود اپنے پرور دگار کود کیے لیتے اور وہ خود ہم سے کہہ دیتا کہ بیرہمارارسول ہے ہتحقیق ان لوگوں نے اپنے زعم میں اپنے آپ کو بہت بڑ اسمجھا کہایئے آپ کواس لائق خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے بالمشافہ کلام کرے یا فرشتوں کو ا پنا پیغام دے کران کے پاس بھیجے۔اورسرکشی کی سخت سرکشی کرنا کہائیے گندےاور خبیث نفسوں کے لئے ایسے بلندمقام کےطالب ہوئے۔جواللّٰد تعالیٰ کےخاص الخاص برگزیدہ بندوں کے لئے مخصوص ہے۔ (تفسیر معارف القرآن کا ندھلویؒ۔ ۵/ ۴۹۵) لقاءاللد كيمنكر كامعا ندانهاور كستاخانه كلام

## وَقَالَ الَّذِينَ لِأَيْرُجُونَ لِقَاءَنَا

یعنی جن کویہامیزہیں کہایک روز ہمارے رو بروحاضر ہوکر حساب و کتاب دینا ہے

وه سز اکے خوف سے بالکل بے فکر ہوکر معاندانداور گستاخانہ کلمات زبان سے بکتے ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں کہ محمد سال تا اللہ تعالی سامنے ہیں کہ محمد سال تا اللہ تعالی سامنے آکر ہم سے ہم کلام کیوں نہ ہوگیا، کم از کم فرسنے تمہاری تصدیق ہی یا اللہ تعالی سامنے آکر ہم سے ہم کلام کیوں نہ ہوگیا، کم از کم فرسنے تمہاری تصدیق ہی کے لئے آجاتے یا خوداللہ رب العزت کوہم و بیھتے کہ سامنے ہوکر تمہارے دعوے کی تائید وتصدیق کرر ہاہے۔ (تفیر عثانی )

#### ایمان باللّٰدا در لقاءاللّٰدادب وسلامتی کاراسته ہے

لقاءاللداورا بمان بالتدالسي عظيم منجانب الله نعمت ورحمت يسيجس سب بارگاه رب العزیۃ کاادب ولحاظ اورسبوح وقدوس کی عظمت و ہیبت دل میں جاں گزیں ہوتی ہے اورتو حید باری ہےراہ عبودیت اور قرب ورضاء کی جستجو بڑھتی ہے۔لقاءاللہ سے شوق وذوق اورحلاوت ایمانی کاذوقی ووجدانی شعورجا گتاہے حق تعالیٰ کی جانب جذہب وکشش پیدا ہوتی ہے، قال ہے حال کی جانب اور حال سے شہودومشاہدہ کی طلب بیدار ہوتی ہے بیرایک شہودی وذ وقی کیفیت ہےجس کونیسی عبارت سے سمجھا جاسکتا ہے نہ مسمجھا یا جاسکتا ہے، نہ ہی اس کیفیت کوتعبیرات کی دنیامیں برویا جاسکتا ہے نہ ہی بیان وزبان سے اس کوظا ہر کیا جا سکتا ہے قرآن مجید نے اس کولقاءرب یا لقاء اللہ کا نام دیا احاديث نبوي على صاحبها ازكن الصلوة والسلام مين وَالشُّوقُ إلى لِقَاءِكَ فرمايا - بيشوق کیا ہے بیا یک ایمانی وابقانی کیفیت ہے، ایک ہوک اور در دِنایافت ہے جو ایمان باللہ کے استحکام اورخلوص وللّہیت سے عبودیت و نیاز کی راہ ، بندہ اعمال صالحہ ، ذکر وسنسکر ، عجز وتواضع ،خشوع وخصوع ،انابت واستغفار وگربیوز اری ،رجوع ولجوءاورتمام تر ذلت اختیارکرکےفضل حق سےشوق لقاء کی آبیاری وآب پاشی کرتا ہےاور ہرلمحہاس تگ وؤ و

میں رہتا ہے کہ رشتہ جوشوق و دید کا اُبھراہے و مضبوط سے مضبوط ترمستگلم ہوکرایک تناور درخت کی شکل اختیار کر لے اور آخرت میں جا کر بیشوق ، دیدومشاہدہ کی سنسکل اختیار کر لے۔ اب بیتو اہلِ ذوق فیصلہ کریں گے کہ شوق کے بعد جو دید ہوگی اس میں اور جورؤیت بلاشوق ہوگی اس لطف وسرور اور لذت وفرحت میں کتنا فرق ہوگا۔

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَالِقَاءَكَ بِنُورِ وَجَهِكَ الْكَرِيْمِ يَاسَمِيْعَ النُّعَاء آمين

اس الذت کودوسراکیا جائے ،اس کی شیرین و جاشنی کی حلاوت کودوسراکیا پائے ،یہ تو ملتی ہے فضل الہی سے اور فضل کا باب بہت ہی وسیع ہے ،شرط ہے سائل بن کر باب فضل پر دستک و بنا اور امید قوی وابستہ رکھنا۔ اور طلب وجستجو کو اعمال نبوی سے مزین کر کے فیض نبوت کی روشنی میں شوق لقاء رحمن کو پر وان چر مھانا، شعور وا گھی کو بیدار رکھنا، جس کی دید ولقاء کا طالب ہے اس سے بصد بجر و نیاز اس عظیم نعمت کا بلاعلت طلب گار رہنا اس جہان میں جہاں وہ خود دیدار سے اسیے بندوں کونو از سے گا۔

اَللَّهُمَّ اجْعَلَ خَيْرَ يَوْمِى يَوْمَ لِقَاءَكَ بِفَضْلِكَ الْعَظِيْمِ يَا ذَاالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ إِنَّكَ سَمِيْعُ اللَّعَاءِ قَرِيْبٌ مُجِيِّبُ

🗨 شرارت وسرکشی کی حدہوگئی

لَقَدِ السَّتَكُبَرُو افِي آنَفُسِهِمْ وَعَتَوْعُتُوًّا كَبِيْرًا ﴿ (الفرتانِ)

لینی انہوں نے اپنے دل میں اپنے کو بہت بڑا سمجھ رکھا ہے جو وحی اور فرشتوں کے آنے کی تمنار کھتے ہیں شرارت وسرکشی کی حد ہوگئی کہ باوجودالیبی سیاہ کاریوں کے دنسیا میں ان آنکھوں سے حق سبحانہ وقدوس کو دیکھنے اور شرف ہم کلامی سے مشرف ہونے کا مطالبہ کریں۔ (تفیرعثانی ")

#### -لقاءاللہ کے منکر کی ذلت ورسوائی

وَسِيْقَ الَّذِيكَ كَفَرُوَّا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا ﴿ حَنَّى إِذَا جَاءُوُهَا فَيْ يَعِتُ الْبُولِيَ اللّهُ مَ خَوَنَعُهَا اللّهُ مَا يَعْدَدُ رُسُلٌ مِنْكُمُ وَسُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا يَعْدَدُ وَسُلٌ مِنْكُمُ وَسُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا يَعْدَدُ وَمَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَمَا مَعْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

لیمن تمام کافروں کودھکے دیے کرنہایت ذلت وخواری کے ساتھ دوزخ کی طرف ھا نکا جائے گا در جردرجہ کے کافروں کا ھا نکا جائے گا اور چونکہ کفر کے اقسام ومراتب بہت ہیں ہرتشم اور ہر درجہ کے کافروں کا گروہ الگ الگ کردیا جائے گا۔ (تفییرعثانی )

زُمِّرًا - یعنی متعدد متفرق ٹولیاں ، ایک کے پیچھے دوسری ، گمراہ ہونے کے درجات کے لحاظ سے جماعت بندی اور ترتیب ہوگی۔ (تفیر مظہری) حَتِّی اِذَا جَاءُوْهَا فُیتِ تُحَتُ اَبُوَاجُهَا

یعی جس طرح دنیا میں جیل خانہ کا پھاٹک کھلانہ میں رہتا جب کسی قیدی کوداخل کرنا ہوتا ہے کھول کر داخل کرتے اور پھر بند کر دیتے ہیں ایسے ہی وہاں جس وقت دوز خی دوز خے کے قریب پہنچیں گے درواز ہے کھول کراس میں دھکیل دیا جائےگا۔اس کے بعد درواز ہے بند کر دیے جا کینگے گہا قال اللهٔ تعالیٰ: عَلَیْهِمْ فَارٌ مُّوَّصَدَةٌ (تغیرعثانُ)

#### جہنم کےسات دروازے

قرآن مجید میں ہے:

لَهَا سَبُعَةُ أَبُوابٍ ﴿لِكُلِّ بَابٍ مِّهُ مُهُمُ جُزُءٌ مُّقُسُوهُمْ ﴿ الْمِعَهُ ) اس كسات درواز عين مردرواز عدد الطان من سايك فروت مها باناموا . ( فَيْخُ البَدِّرُ ) باناموا . ( فَيْخُ البَدِّرُ )

حضرت ابن عباس رضی الله عنه نے اُن کے نام پیرہتلائے ہیں:

⊕جهنم ⊕سعير ⊕لظى ⊕حطبة

هسقر ®جميم هاويه

#### جنت کے آٹھ درواز ہے

#### جنت کے آٹھ درواز ہے ہیں:

بأب المصلين نمازيون كا دروازه ..

- بابالصائمین روزه دارون کادروازه۔
  - بابالصادقین،صادقین کادروازه۔
- بأب المتصدقين ،باجم دوس ركض والول كادروازه-
- بابالقانتین،عاجزی اورزاری دکھانے والوں کا درواز ہ۔
  - الصابرين، صبركرنے والول كاوروازه۔
  - باب الخاشعين، عاجزى كرنے والول كادروازه۔
  - باب الناا كرين، الله كويا وكرنے والوں كا درواز و\_
    - باب المتو كلين ، توكل كرنے والوں كا دروازه ...

ب**آبالقائتین اور بآب الخاشعین سے ایک ہی درواز ہ مراد ہے۔ جو** دوناموں سے ذکر کئے گئے ہیں۔(والتداعلم)

حق تعالیٰ کی وحدانیت وظمت اور قرآن کی صدافت پردلیل مکمل ہو چی ہے

ٱلاَ اِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ طَ ٱلاَ اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ هُمِينُظُ ﴿ سَنَا ہے وہ وهو کے ہیں ہیں اپنے رب کی ملاقات ہے، سنتا ہے وہ گیرر ہاہے ہر چیز کو۔ (حم اسجدہ ، ترجمہ: شِخ الہندٌ)

رب العزت نے اس دنیا میں رشد و ہدایت اور دین فطر سے ، دین اسلام کی صدافت وسچائی پر انسان کے اردگر دہر طرح کے دلائل و براھین کا انبارلگا دیا ، قدرت کی جانب سے آفاقی وانفسی محیرالقول شواہداور واضح وروش نشانیاں نظروں کے سامنے موجود کر دیں کہ انسان غور کر ہے کہ ان چیزوں کے اندراللہ وحدہ لاشریک لہنے ایک اللہ کی کبریائی اور خلاقی اور عجیب وغریب صنعت کا مظاہرہ کیا ہے اور دعوت دی ہے کہ اس خالق و مالک کو پہچانو اور اس کے روبر واور پیشی میں شک وشبہ نہ کرو۔ حق تعالیٰ کی

جانب سے جمت تا م کردی گئی ہے، تمہاراا پناو جود اور و جود کے اندر کی تمام اشیاء واعضاء کا خالق آخرکون ہے؟ اور ان کے مربوط نظام کو تحرک کون رکھتا ہے؟ ان کوسلامتی کے ساتھ حیات کی لاز وال نعمت کس نے عطاکی ہے؟ اتی خوبصورت شکل وشباہت ، جس پر تم کوناز ہے، اپنی چال وڈھال جس پرتم اتراتے ہوآ خرکس کی مرھون منت ہے؟ ایک چھوٹی می زبان جس سے بول کرتم اپنی صاحت کوظا ہر کرتے ہو وہ ایک ہوا ہی تو ہے مگر اس کومعانی کاروپ دے کرجو چاہتے ہو بول کرخواہش کی تحمیل کر لیستے ہو یہ فوبی آخر کس کی عطاہے؟ بھی تم نے سو چا، افسوس صدافسوس تم سب کو تسلیم کرتے ہو، سب کی عظامت کا گن گائے ہو۔ سب کو پہچانے تھ ہو۔ گئی کے کتے اور بٹی کو پہچانے ہواور نہیں مطلمت کا گن گائے ہو۔ سب کو پہچانے ہو۔ گئی کے کتے اور بٹی کو پہچانے ہواور نہیں تا ہو۔ سب کو پہچانے ہواور نہیں کہ چانے ہوتو اپنے پیدا کرنے والے حسن سلیم کرتے تو رب العرش العظیم کو۔ اور نہیں پہچانے ہوتو اپنے پیدا کرنے والے حسن رب کریم کو۔

# سربسجود هوکرشوق دیدارالهی کاسفر طے کرلو

اورگن نہیں گاتے ہوتو اپنے خالق کا نہیں پہچانے تو اپنے پیدا کرنے والے کو۔ سنو تمہاری پیغلت و بے اعتبائی ، اور رہے جہالت وحماقت تم کوخطرناک ہلاکت کی طرف لے جارہی ہے تمہاری پہلاکت کی طرف لے جارہی ہے تمہاری پہلا پروائی بارگاہ رب العزت میں قابل قبول نہیں ہوگی کیوں کہ تم نے سب کو پہچان کر رہے ثابت کر دیا کہ تم نے رب العزت کے پہچانے نے سے خفلت نہیں تکبروغرور کاراستہ اختیار کیا ہے ، جن صلاحیتوں سے تم نے غیروں کو پہچانا جسب کہ غیرول نے اپنے پہچان اجسب کہ غیرول نے اپنے پہچانے کے کرزندگی کے نے اپنے پہچانے کی کوئی چیزتم کو نہ دی اور خلاق عالم نے نطفہ سے لے کرزندگی کے آخری کھات تک جو پچھ بھی دیاوہ سب اس لئے عطا کیا تھا کہ تم ان کی مدد سے خالق کو پہچان لو گے اور جس د ماغ سے تم نے غیر اللہ کی سوچی بھی اللہ کی قدرت وعظمت بھی

سوچی ہوتی ۔جس زبان سے تم نے غیر اللہ کے گن گائے ان کا تعارف کرایا ۔ بھی اللہ ہے اللہ کے زمز ہے بھی گائے ہوتے اور رب العرش کا بھی تعارف کرایا ہوتا، دوست احباب سے ملنے کی غرض سے تم نے کتنے سفر کئے ہول گے بھی سے بھی سوچ ایا ہوتا کہ ایک دن رب سے بھی ملنا ہوگا۔ عزیز ول سے ملنے کی طلب تم کو بے چین کر کے ایک شہر سے دور دوسر سے شہر لے گئی اور سفر کی صعوبت بھی تم نے جھیلی بھی سے جسی سوحب ہوتا کہ ربّ غفور دوسر سے ملنا ہے اور اس کی خاطر رات کی تنہائیوں اور تاریکیوں میں سر بسجو دہوکر۔ نیاز مندانہ بھڑ وافتھا رکا عقیدت مندانہ دستِ سوال بھیلا کرشوق دیدار النہی کا سفر طے کسیا ہوتا ۔ بھی آہ و ایکا سے اور بھی امیدور جاء سے حضور حق کی وجدان وشعور کی لفت کا لطف اٹھا با ہوتا۔

## قدرت کی خاموش جحت و دلیل

ذات اقدس پروتی الہی کی شکل میں نازل فر مایا۔ اسلام حق ہے اس کی بنیاد حق تعالیٰ کی سیجی کتاب قرآن مجید جو نبی برحق خاتم النّب بین سالیٹ ایسی پر نازل ہوئی۔ حضرت خاتم النّبیین سالیٹ ایسی سالیٹ اور تعلیمات النّبیین سالیٹ ایسی سالیٹ اور تعلیمات میں ایسی بینات کی واضح رُشدو ہدایت اور تعلیمات ربانی کے ذریعے تو حیدورسالت ، مبرا ومعاد ۔ فکر آخرت ۔ بعث بعد الموت ۔ اور حسم نبوت رسالت ، لقاءر ب، حشر ومیزان وغیر ہتمام بنیادی عقیدوں کی وضاحت فر مائی ۔ شوق یا خوف

اسلام میں حق تعالیٰ کی ملاقات یا پیشی کاشوق یا خوف،شوق سے ایمان باللہ عقیدہ میں رسوخ واستحکام ،اعمال صالحہ میں رغبت ،انابت ورجوع ،تو بہواستغفار تزکسیہ وتہذیب ،خلوص وللہ بیت عبادت واطاعت ،اتباع سنت وشریعت اوران جیسے اعمال خیر کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے۔اورخوف سے انسان بعملی کوچھوڑ تا ہے ،معصیت سے کنارہ کش ہوتا ہے ترام سے دوری اختیار کرتا ہے تا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بیچ اور آخرت میں عذاب وعماب سے امن وامان پاجائے۔اللہ تعالیٰ سے ملنا دونوں کو ہے مگر شوق والے کی نگاہ ذات حق کی لقاء کا لطف ہے۔

اورخوف والے کی نگاہ عذاب سے نجات کا پر وانہ ہے دونوں ہی مطلوب ہے عذاب سے خوات کا پر وانہ ہے دونوں ہی مطلوب ہے عذاب سے امن وامان بھی اور دیدار بھی مگر دید کا شوق رکھنے والے کی نگاہ محض دید کی لذت پر ہے اور یہ ایک ایسی قوت ایمانی اور قوت موصبہ ہے جومعا د کی جانب قدم کوتیز ترکر دیتی ہے اور ایمانیات میں بہار آجاتی ہے۔

مذکورہ آیت میں رب العزت نے آگاہ کیا ہے کہ بیش قیمت نصائح سے منکر ہوکر اپنی آخرت وعاقبت کی فکرنہ کی بلکہ حق کی مخالفت میں دور ہوتے حیلے گئے اور حق وصدافت کی سخت مخالفت پر کمر کسس لیا اور قر آن کی حقانیت اور تمام براہیں ودلائل اور قدرت کے محیرالعقول نمونے سے منہ موڑلیا اور حق تعالیٰ کی وحدانیت وعظمت کا جن کے ذریعہ شہوت ملتا ہے اور قرآن کے بیانات کی تصدیق ہوتی ہے ان کومانے کے بیانات کی تصدیق ہوتی ہے ان کومانے کے بیانات کی تصدیق ہوتی ہے ان کومانے کے بیانات کی تصدیق ہوتی راہ فرار اور تکبر اختیار کیا۔ مگران کا انحراف و تکبران کو ہلا کت و ہربادی اور تباہی کے میت سقر میں اتاردے گا۔

#### آ خرت کےمنکر کا کوئی مدد گارنہ ہوگا

وَقِيْلَ الْيَوْمَ نَنْسُكُمُ كَبَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هٰنَا وَقِيْلَ الْيَوْمَ نَنْسُكُمُ هٰنَا وَمَأُوْلُكُمُ النَّارُ وَمَالَكُمْ مِّنْ تُصِرِيْنَ۞ (الجائي)

اور حکم ہوگا کہ آج ہم تم کو بھلا دیں گے جیسے تم نے بھلا دیا تھا اینے اس دن کی ملاقات کو اور حکم ہوگا کہ آج ہم تم کو بھلا دیں گے جیسے تم اور کوئی نہیں تمہار امد دگار ۔ شخ الہندٌ

لیعنی د نیامیں تم نے آج کے دن کو یا د نہ رکھا تھا ، آج ہم تم کومہر بانی سے یا د نہ کریں گے ، ہمیشہ کے لئے اس طرح عذاب میں پڑا چھوڑ دیں گے ، جیسے تم نے اپنے کو د نیا کے مزوں میں بھنسا کر چھوڑ دیا تھا۔

دنیا کے مزوں میں پڑ کرخیال ہی نہ کیا کہ یہاں سے بھی جانااور اللہ کے سامنے پیش ہونا بھی ہے اور اگر بھی بچھ خیال آیا بھی تو یوں بچھ کرول کی تسلی کرلی کہ جسس طرح دنیا ہیں ہم مسلمانوں سے مقابل ہیں ، وہاں بھی ہمارا بیہ ہی زورر ہےگا۔ (تفیرعثانی) شوق سے نہیں توخوف سے آخرت کو سنوارلو

قرآن مجیدرب العزت کا کلام ہے۔اس میں اعجاز و بلاغت بھی اُسی بلندی پر ہے جس پراس کاحق ہے،رب العزت خوبصورت اسلوب میں انسانیت کودعوت دیتے ہیں کہ لقاءِرحمن کا اگر اس کو دھیان نہ آئے تو کم از کم پیشی کے دن کا ہی خیال کر کے اپنی بھلائی کوجع کر لے اور ابدی نقصان وخسارہ کوشوق ہے نہیں تو خوف سے ہی سنوار لے

اورا پنی قیمتی زندگی کوشب ہی و ہر با دی ہے ہیا لیے۔جن غیر اللہ کی خوشی اور حمایت میں جان عزیز کو لگار ہا ہے اور قیمتی متاع وقت کوضا کع کرر ہا ہے وہ ہرگز اس کی مددنہ کرسکیس گے اور نہ ہی اس کی ان کوقدرت ہوگی بلکہ وہ خود ہی مبتلاءِ غم وجہنم ہوں گے۔

الغرض قرآن مجيد نے ہر دواسلوب، ترغيب وتر ہيب، اندار وتبشير، شوق وخوف،
سے لقاءِر من، لقاءر ب، لقاء الله، يوم الحساب، يوم الدين، يوم الجزاء، يوم القيامة، يوم
العرض، يوم الحاقة، يوم القارعة، يوم الآزفة، مختلف ناموں سے اس ون كى شيارى كى
دعوت دى ہے وہ دن فضل اللى سے اہل ايمان، اہل الله، حزب الله، جند الله، عباد الرحن،
عباد الله، پرشاد مانى وكامر انى اور فرحت ومسرت كادن ہوگا اور اصل ايمان شاداں وفر حال
ہوں کے يوں كه وہ يقين ركھتے تھے كه وہ دن جس كاأن سے وعدہ كيا گيا تھا يكى دن ہے:
وَتَتَ لَقُ مُهُمُ الْمَلْمِ كُمُ اللّٰهِ مُحْمُ الّٰذِي كُنْ تُنْهُم تُوْعَلُون ﴿ (النباء)

دوستوابل ایمان کواس دن کاشدت سے انظار ہے۔ آخر کب تک بالآخر حق تعالی کی جانب سے وہ وعدہ کا دن (و آق السّاعَة ایتیة لا ریّب فیٹھا لا، قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک وشبہیں ) ضرور آئے گا۔اهل ایمان لقاءر حمن سے خوسش ہوں گے، رحمت بق کا سابیر حمت ان پرجلوہ افر وز ہوگا، رحمت واسعہ کی پر بہار ہمہ جہت رحمت ہی رحمت ہوگی ۔فرشتے ان پر جنت افر وز ہوگا، رحمتِ واسعہ کی پر بہار ہمہ جہت رحمت ہی رحمت ہوگی ۔فرشتے ان پر جنت کے آٹھوں درواز ول سے داخل ہو گئے اور سلام کر یکے ،سلامتی کا زمز مہو پیغام سنا کینگے۔ فرشتوں کی آمدا ور سملام

وَالْمَلْئِكَةُ يَلُخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابِ (الرعد ٢٣) اورفر شقان كياس برست كوروازه من آتي بول ك سَلَمٌ عَلَيْكُمْ بِمَنَاصَبَرْتُمْ فَيْعُمَ عُقْبَى النَّادِ ﴿ (الرعد) اور کہتے ہوں گے کہم سی سلامت رہو گے بدولت اس کے کہم دین تی پرمضبوط رہے تصے سواس جہان میں تمہار اانجام بہت اچھاہے۔

اور

سَلَّمُ عَلَيْكُمُ طِبْتُمُ (الزمر)

اور وہاں کے محافظ فرشتے ان ہے کہیں گےالسلام علیکم تم مزہ میں رہو۔

رب العزت كى جانب سيهجى سلام آئے گا

سَلَّمُ ۗ قَوْلًا مِّنَ رَّبٍرَّحِيْمٍ ( يَسِن )

ان کو پروردگارمبربان کی طرف سے سلام فرما یا جاویگا۔

معائدین ومنکرین لقاءورؤیت آخرکس دن کاانتظار کرر ہے ہیں

الله تعالیٰ کاارشاد ہے:

هَلَ يَنْظُرُونَ اِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ اللهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِرِ وَالْمَلْمِكَةُ وَقُضِى الْاَمْرُ ﴿ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿ (الرَّهِ )

تر جمہ: بیر شجراہ) لوگ صرف اس امر کے منتظر (معلوم ہوئے) بیں کہ حق تعالی اور فرشتے باول کے سائرانوں میں انکے پاس (سزاد سینے کیلئے) آویں اور سارا قصہ ہی ختم ہوجاو ہے اور بیسار سے مقد ما سے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کئے جاویئے (حضرت تھانویؓ)

# صفات باری تعالیٰ کے بارے میں سیحے رائے

علماء اہل سنت نے سلف سے لے کرخلف تک تو اتر کے ساتھ اس بات پرا تفاق کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی صفات اجسام اور علامات حدوث سے منز ہ ہے۔ (تنسیر مظہری) سفیان بن عیبینہ نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کوجن اوصاف سے اپنی کتا ہے۔
میں متصف فر مایا ہے اس کی تفسیر یہی ہے کہ اس کو پڑھتے رہوا ور اس کی بحسف سے
سکوت و خاموشی ہو ،کسی کوسوائے اللہ ورسول صلیٰ تقالیہ کے حق نہیں کہ ایسی آیات کی تفسیر
ابنی طرف سے کرنے لگے۔

امام اعظم ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بہی مسلک ہے کیوں کہ انہوں نے متشابہات کے بارے میں فرمایا ہے: وقعاً کے قلم تأویلہ اللہ اوراس پروقف کیا ہے اور والو اللہ فرمایا ہے: وقعاً کے قلم تأویلہ اللہ اوراس پروقف کیا ہے اور والو السخون فی المعلم کوالگ جملہ بنایا ہے۔ باول کے سائبانوں میں آنے کا مطلب باول کے سائبانوں میں آنے کا مطلب

الله تعالیٰ کا ارشا دہے:

فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ اور يَّأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلِ

میں تجلیات مراد ہیں یعنی اللہ تعالی قیامت کے دن اپنی بچلی غمام یعنی سائبان میں ظاہر فر مائیگا۔ ہاں جس شخص کے قلب نے دنیا میں مجاہدات سے نورِ بصیرت حاصل کرلی ہے۔ اس کی نظران بادلوں سے پر بے پہنچے کی جیسے صاف شفاف آئھ میں سے نظر پر لے پارآ سان تک پہنچی ہے۔ یارآ سان تک پہنچی ہے۔

#### علّامه سيوطيُّ كي رائح

بدورسافرہ میں علّامہ سیوطیؒ نے لکھا ہے کہ میں نے شیخ بدرالدین ذرکشی کے ہاتھ کا کھا ہواد یکھا کہ سلمہ بن قاسم نے کتا بغرائب الاصول میں بیرحدیث نقل کر کے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جلوہ افر وزہوگا ، کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کاظلل میں آنا اس پرمحمول ہے کہ اللہ تعالیٰ کاظلل میں آنا اس پرمحمول ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی نظروں کو متغیر کردے گا کہ ان کوایس ہی نظر آئے گا ، حالانکہ وہ

عرش پر ہوگا۔ نہ متغیر ہوگا در نہ نتقل میں کہتا ہوں اس سےلطیف بیہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ان با دلوں سے جوآئ کینہ سے زیا دہ صاف ہوں گے پر لی طرف دیکھیں گے۔

جنت میں رؤیت باری تعالی صحیحین کی احادیث سے ایسی ثابت ہے جیسے چودھویں رات کا چاندتو بادلوں سے پر سے صاف نظر کا پہنچنا کیسے محال ہوسکتا ہے، رہے وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں بھی اندھے ہیں اور آخرت میں بھی راستہ سے دور بھٹلے ہوئے ہول گے ایسے لوگوں کیسلئے وہ غمام یعنی سائبان پردہ میں بھی راستہ سے دور بھٹلے ہوئے ہول گے ایسے لوگوں کیسلئے وہ غمام یعنی سائبان پردہ ہوجائے گا۔ جیسے حصرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صافی آئے ہے حصرت جبرائیل علیہ السلام مصورت میں ۔ حالانکہ جبرائیل علیہ السلام حضرت دحیہؓ کی صورت میں ۔ حالانکہ جبرائیل علیہ السلام مائیں دحیہؓ کی صورت میں ۔ حالانکہ جبرائیل علیہ السلام سائیہ دار باول

بادل کی دونشمیں

ابر دوشم کا ہوتا ہے ایک وہ کہ جو بخاریا دخان وغیرہ کے انجما دسے ظاہر ہوتا ہے۔ دوسراوہ کہ عالم غیب اور عالم مثال سے بدون وبغیر کسی سبب ظاہری کے ظہور ہیں آئے۔ لہٰذا ابن عباس بنی ہٹنہا کے ارشاد کا مطلب بیہ ہے کہ ابر دوسری قشم کا تھا اور اسی طسسر ت قیامت کے دن جو ابر ظاہر ہوگا وہ بھی اسی قشم کا ہوگا۔ (گدستہ۔۱/۱۳۷۱) اللہ تعالیٰ کا قہر ومہر سفید با دل کی شکل میں نمود ار ہوگا

کیا یہ لوگ جوا ہے باطنی انکار کوظاہری اقر ارکے پردہ میں چھپاتے ہیں اب صرف اس امر کے منتظر ہیں کہ قیامت قائم ہو۔اوراولین اورآخرین جمع ہوں اوراللہ تعالیٰ ان کے حساب و کتاب اور جزاءاور سز اکے لئے خود سفید ابر کے سائبانوں میں نزول اجلال فرما نئیں اور فرشتے بھی ساتھ آئیں اور ہر کسی کواس کے مل سے مطابق جزاءاور سز ادی جائے اوراس میں شک اور تر دو کیا ہے تمام امور اللہ بھی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ چونکہ ان لوگوں نے اپنے باطنی انکار کوظاہری اقر ارکے پردہ میں چھپایا اس لیے قیامت کے دن اللہ لتعالیٰ کا قہر، مہر کے پردہ لیمنی سفید بادل کی شکل میں نمود ار ہوگا۔ ابن کشیر کی رائے ابن کشیر کی رائے ابن کشیر کی رائے ابن کشیر کی رائے ابن کشیر کی رائے

حافظ ابن کشیے رِقر ماتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانداور فرشتوں کے آنے کا واقعیہ قیامت کے دن پیش آئے گا جیسا کہ دوسری آیتوں میں ہے:

كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكَّا دَكَّاقُ وَّجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّا صَفَّا ﴿ وَجِاكِّ ءَيُومَ مِنْ إِبِحَهَنَّمَ الْمَوْمَ مِنْ يَتَنَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَالْى لَهُ الذِّكُرِي ﴿ الْفِرِ )

ترجمہ: ہُرگز ایسانہیں جیساتم بھے ہوجس وقت زمین کوتو ژنو ڈکرریز ہریز ہ کردیا جائیگا اور آپ کاپر وردگاراور جوق جوق فرشتے میدان محشر میں آوئیں کے اور اس روز جہنم کو لا یا جاوے گا۔ اس روز انسان کو بھھ آئے گی اور اب بھھ آنے کا موقع کہاں رہا۔ وقال تکالی: هل یہ فطرون اللّا آن تا تیکھ کھ الْہ لیے گئے آؤیاتی آمُوگ

رَبِيكَ و (الخل:٣٣)

ابن مسعود یا کہ اللہ تعب کہ نبی کریم علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعب الی اولین اور آخرین کوجمع کریں گے تمام لوگ آسان کی طرف کھڑے د کیھتے ہوں گے اور فیصلہ کے منتظر ہوں گے استے میں اللہ تعالیٰ ابر کے سائبانوں میں عرست سے کری کی طرف نز ول فرمائیں گے۔ (ابن مردویہ)

اورائی شم کامضمون ابو ہریرہ ٹکی طویل حدیث میں ہے کہ آنحضرت میں بنے اور شفاعت کے ارشاد فرمایا کہ جب انبیاء کر آم شفاعت کرنے سے عذر فرماویں گے اور شفاعت کی نوبت مجھ تک پہنچے گی تو میں کہوں گا کہ ہاں ہاں میں شفاعت کے لئے ہوں تمہاری شفاعت کروں گا اور درخواست کروں گا کہ قت تعالی بندوں کے درمیان فصل قضاء کے لئے تشریف لائیں۔

فَيَشَفَعَهُ الله ويَأْتِي فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ بَعْدَ مَاتَشَقَقُ السَّمَاءُ الدُّنْيَاوَيَنُز لُمَنُ فِيُهَامِنَ الْمَلاَئِكَةِ.

یس اللہ تعالیٰ آپ کی درخواست منظور فر مائیں گے اور آسان کے پھٹنے کے بعد ابر کے سائبانوں میں نزولِ اجلال فر مائیں گے اور فرشتے بھی اتریں گے۔ اور عرش بھی اتر ہے گا اور فرشتے ہیے پڑھتے ہوں گے: سُبُعَانَ ذِى الْمُلْكِ وَالْمَلَكِ وَالْمَلَكُوْتِ سُبُعَانَ ذِى الْعِزَّةِ وَالْمُهَانَ الْعِرَّالَّذِى لَا يَمُوْتُ سُبُعَانَ الَّذِى لَا يَمُوْتُ سُبُعَانَ الَّذِى لَا يَمُوْتُ سُبُعُوْتُ سُبُعُوتُ فَدُّوْسُ النَّهُ وَقُلَّ وَلاَ يَمُوْتُ سُبُعُوتٌ فَدُّوْسُ سُبُعَانَ رَبَّنَا الْمُلَايِكَةِ وَالرُّوْحِ سُبُعُوْحٌ قُدُّوسٌ سُبُعَانَ رَبَّنَا اللَّهُ لَا يَمُولُمُ قُدُوسٌ سُبُعَانَ رَبَّنَا اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### علماء وسلف كالمسلك

جن آیات اور احادیث میں حق جل شانہ کا آنا اور اتر نااس قتم کے امور کا ذکر آیا ہے۔ اس کے بارے میں علم اء سلف کا مسلک رہے ہے کہ ان کی تحقیق اور تفتیش میں نہ پڑے اور بلاتشبیہ اور بلاتمثیل کے ان پر ایمان لائے جس طرح اس کی ذات بے چون و چگون ہیں۔ اور علاء خلف ہے کا و چگون ہیں۔ اور علاء خلف ہے کہ مسلک رہے ہے کہ وہ عوام کے عقائد کی حفاظت کے لئے کوئی مناسب ناویل کر لیتے ہیں۔ مسلک رہے ہوں کوئی مناسب ناویل کر لیتے ہیں۔ تاکہ ظاہر الفاظ سے عوام کسی غلط فہمی میں مبتلائے ہوجا ئیں۔ مسئلاً نظر آل آئ تیا تی ہے کہ الله عمل رہے ہیں کہ اللہ تعالی کے حکم یا تہر کا آنا مراد ہے وغیر ذالک۔ مصر است صوفیہ کرائم می فرماتے ہیں۔

كە تىأتىتە كە ئاللە فى كىلىلى قىلىلى الىنى الىن

بے چون و چگون تھی اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بچلی ابر کے سائبانوں

میں ہوگی اور جس طرح آنکھ کی بیٹی میں آسانوں کا جلوہ۔اور الفاظ کے بردہ میں معانی کا جلوہ و یکھا جاسکتا ہے اسی طرح ابر کے سائبانوں میں حق سبحانہ و تعب الی کا بے چون و چگون جلوہ و یکھا جاسکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ زید آگیا۔اور سے بات میر بے خیال میں آگئی اور سے ہوگئی۔ آناسب جگہ پایا جاتا ہے گر حقیقت ہر جگہ مختلف ہے۔ آنا۔ آنے والے کے تابع ہے۔ زید کا آنا اور قسم کا ہے اور سی بات کا دل میں آنا اور قسم کا ہے۔ایسا ہی اللہ تعالیٰ کے آنے کو جھو کہ اس کا آنا اس کی شان اور عظمت کے مطابق ہوگا جیسے حق تعالیٰ شانہ کی ذات بے چون و چگون ہے اس کا آنا ہی بے چون چگون ہوگا۔ معارف القرآن۔ (مولانا کا ندھنوی اس سے اسی طرح اُس کا آنا ہی بے چون چگون ہوگا۔ معارف القرآن۔ (مولانا کا ندھنوی اُن اس سے اسی طرح اُس کا آنا ہی ہے جون چگون ہوگا۔

قیامت کے دن بد بخت و بدارالہی سے محروم رکھے جائیں گے اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَّبِهِمْ يَوْمَبِ إِلَّهَ حُجُوبُونَ ﴿ (الطَّفْفِينَ )

ہرگزایسانہیں بیلوگ اس روز (ایک تو) اپنے رب ( کا دیدار دیکھنے) سے روک دیے

جاویں گے۔(حضرت تھانویؓ)

د پدارالېی سےمحرومی

لیمنی اس انکار و تکنزیب کے انجام سے بے فکر نہ ہوں ، وہ وقت ضرور آنے والا ہے جب مونیین حق سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار کی دولت سے مشرف ہوں گے اور ریہ بدبخت محروم رکھے جائیں گے۔ (تغیرعثانی \*) محروم رکھے جائیں گے۔ (تغیرعثانی \*) مومن کو دیدار ہوگا

حضرت امام ما لک اور امام شافعیؓ نے فرمایا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مومنین اور اولیاءاللہ کوحق تعالیٰ کی زیارت ہو گی ورنہ پھر کفار کے مجوب رہنے کا کوئی فائدہ ہی نہ ہوگا۔اگر کفار میں حق تعالی کی زیارت کاشوق نہ ہوتا تو ان کی سز امیں بیہ نہ کہا جاتا کہ وہ زیارت سے محروم رہیں گے کیوں کہ جو شخص کسی کی زیارت کا طالب ہی نہسیں بلکہ متنظر ہے ،اس کے لئے بیکو کی سز اہمی نہیں کہ اس کواس کی زیارت سے محروم کیا جائے۔ ہے ،اس کے لئے بیکوئی سز اہمی نہیں کہ اس کواس کی زیارت سے محروم کیا جائے۔ (معارف عقر آن مفتی اعظم)

#### بداعماليون كاحجاب

قیامت کے دن جب مومن اللہ کودیکھیں گے ، کافراس روز دیدارالی سے بقیناروک دیے جا کیں گے۔ بدا عمالیوں کی تاریکیوں کے جاب ان کی آئکھ پر پڑے ہوگئے۔
پس جس طرح وہ دنیا میں حق کوئیں دیکھتے سے اس طرح قیامت کے دن دیدارالی نہ کرسکیں گے۔ حسن بھریؒ نے فر ما یا اگر زاہدوں اور عابدوں کو معلوم ہوجائے کہ رب کا دیداران کو نہ ہوگا تو ان کی جان نکل جائے۔ امام مالک سے اس آیت کے متعلق دریافت کیا گیا تو فر مایا کہ جب دشمنوں کو دیدار سے روک دیا جائے گا اور ان کو دیدار میسر نہ ہوگا تو دوستوں پر ضرور جلوہ فکن ہوگا دوست اس کو دیکھیں گے۔ امام شافی نے فر مایا اسس تو دوستوں پر ضرور جلوہ فکن ہوگا دوست اس کو دیکھیں گے۔ امام شافی نے فر مایا اسس تو دوستوں پر کہا ولیاء اللہ کو دیدار ہوگا۔
آیت میں (بطور مفہوم خالف) دلالت ہے۔ اس امر پر کہا ولیاء اللہ کو دیدار ہوگا۔

# حکیم الامت حضرت تھانوی ؓ کی عارفانہ باتی<u>ں</u>

کفار کی تعالی سے محبت کی دلیل: اہل تدقیق (باریک بین) تو کہتے ہیں کہ کفار کو کھی اللہ تعالی سے محبت ہیں کہ گفار کو کھی اللہ تعالی سے محبت ہے کیوں کہ قرآن پاک میں کفار کو حروی دیداری دھمکی دی گئی ہے:

اِنْظَافُہُ مِ عَنْ رَبِّیْلِ مُ یَوْمَ مَنْ اِلَّا مَعْ جُو بُونی. (المُنْفَین: ۱۵)

اِنْظُافُہُ مِ عَنْ رَبِّیْلِ مُ یَوْمَ مَنْ اِلَّا مِعْ جُو بُونی. (المُنْفَین: ۱۵)

(ترجمہ) یہ لوگ اس روز ایک تو اپنے رب کا دیدار دیکھنے سے روک دیئے جادیگے۔
کہ ان کو اللہ کا دیدار نصیب نہ ہوگا اور محروی دیدار سے اسی دفت دھمکی ہوسکتی ہے

کہ جب ان کواللہ سے محبت ہواور محرومی کی خبر سے ان کو تکلیف پہنچے۔اس کے علاوہ اس کا ایک بدیمی ثبوت بھی ہے کہ ہم لوگ اپنے خیال میں جس کودین سمجھتے ہیں اگر کسی کواس کے خلاف دیکھتے ہیں تو ہم کواس پر کس قدر طیش آتا ہے کہ ہم اسس کے دریا آزار ہوجاتے ہیں اور دل کواس سےنفرت ہوجاتی ہے آخر بینفرت اور دحشت کیوں ہے اس کئے کہوہ طریق جس کوہم دین سمجھتے ہیں ہمارامحبوب ہے کیوں کہوہ ہمارے خیال میں الہی راستہ ہے جو کہ اللہ نے ہم کو بتلایا ہے اپس ہماری محبت کی ایسی مثال ہے جیسے کہ را کھ کے پنچے چنگاری د بی ہوتی ہے کہا گراس کو چھیٹر ااور گریدانہ جائے تو وہ نظر بھی نہیں آتی سکن وہی چنگاری جب را کھ سے باہر <sup>تکا</sup>تی ہے توشہر کے شہر جلا دینے کے لئے کافی ہو تی ہے ادرا گرکسی کواب بھی شک رہے تو میں کہتا ہوں کہ اگر براہ راست اللہ سے محبہ۔۔۔ معلوم نہیں ہوتی تواس شخص کوکسی سے تو محبت ہو گی۔کم از کم اپنی جان سے تو ضروراس کو محبت ہوگی ایک مقدمہ تو بیے ہوااور دوسرامقدمہ بیے ہے کہ محبت کسی نہسی کمال کی وجہ سے ہوتی ہے جیسے علم فضل حسنِ صورت حسنِ سیرت اور تیسر امقدمہ بیہ ہے اور مسلم ہے کہ ہر كمال ظلّ كمال رباني بيت تو برشخص اگر جيدوه كسي كاعاشق بهووا قع ميس كمال الهي كاعاشق ہے اور یہی معنی ہیں محبت الہی کے اس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک شخص نے دیوار پر دھوپ دیکھی اور اس نو رکی وجہ سے وہ دیوار کا عاشق ہو گیا اس صورت میں ہ<sup>ھخ</sup>ص جا نتا ہے کہ بیخص واقع میں دیوار کاعاشق نہیں آفتا ب کاعاشق ہے کیوں کہ دیوار کاعشق ایک کمال کی وجہ سے پیدا ہوا تھالیعنی نوراور وہ کمال واقع میں آفتاب کا کمال ہے نہ کہ دیوار کا یہی وجہ ہے کہ جب آفتا ب حصیب جاتا ہے اور اس سے وہ نورز ائل ہوجائے عشق بھی زائل ہوجا تا ہے اسی کو کہا ہے۔

عشق با مرده نه باشد پائسیدار

عشق را باحتی و باقیوم دار

عشق ہائے کزیئے رکھے بود

عشق نبود عاقبت نسنگے بود

عاشقی با مُردگال پائینده نیست

زانکهمُرده سوی ما آینده نیست

(مرنے اور فنا ہونے کے ساتھ عشق ومحبت مضبوط نہیں ہوتے ،عشق اس ذات کے ساتھ قائم کرجوزندہ اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے جو محبتیں رنگ وروپ کی وجہ سے ہوتی ہیں و عشق نہیں ہے اس کا انجام توشر مندگ ہے مردوں کے ساتھ عشق کرنا قائم نہسیں، اس لئے کہ مرنے والا مرکر پھر ہماری طرف آنے والانہیں ہے)۔

( فضات عکیم الامت ۱۵۸۰۴۳)

# ہرشی کا کمال ظل کمال رہانی ہے

علی ہذاجس چیز کا بھی جو کمال ہے وہ واقع میں کمال الہی کاظل ہے خوداس کا ذاتی نہیں د کیھئے ہر چیز کمال کے ساتھ اگر ایک وقت متصف ہے تو دوسر ہے وقت اس سے خالی بھی ہے تو اس خلو کی یہی وجہ ہے کہاں وقت تک وہ کمال اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطانہیں ہوااسی طرح جب اس کے ساتھ اقصاف ہوتا ہے تو اس کی بیوجہ ہے کہا دھر سے فیضان ہوگیا اس لئے ایک بزرگ لکھتے ہیں۔

حسنِ خویش از روئی خوباں آسشکارا کردہ پس بچشم عاشقاں خود راتمب سٹ کردہ ( تُونے اپنی خوبی کوخوبصورتوں کے چہروں سے ظاہر کردیا ہے مگرتو عاشقوں کی نظروں میں تماشاین گیا)۔

### عشق کمال سے ہوتا ہے

اس کے یہ معنی نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کو حسینوں کے ساتھ اتحاد ذاتی ہے یااس نے ان میں صلول کیا ہے کیوں کہ یہ عقیدہ تو ایمان کے بالکل خلاف ہے اور کفر ہے کوئی عامی بھی اس کا قائل نہیں ہوسکتا اگر ذراسمجھ سے کام لے چہ جائیکہ کسی صاحب دل کے کلام کے یہ معنے ہوں بلکہ مطلب یہ ہے کہ بیلوگ اس ذات مجمع الصفات کے مظہر ہیں اور اسس مسئلہ کوزیادہ تفصیل کی اس موقع پرضرورت نہیں یون کامستقل مسئلہ ہے ۔ غرض جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ عشق کمال سے ہوتا ہے اور یہ بھی ثابت ہوگیا کہ ہر کمسال واقع میں بات ثابت ہوگئی کہ عشق کمال سے ہوتا ہے اور یہ بھی ثابت ہوگیا کہ ہر کمسال واقع میں کمال ربانی ہے آگر چہوہ دو مر سے کے اندر نظر آئے۔

ماشق پر معشوق کے کیا حقوق ہیں

توبہ بات بلاشک ثابت ہوگئی کہ ہرعاش اللہ کاعاش ہوتا ہے اس کے معلوم کرلسینے

کے بعد اب بید کیھئے کہ عاشق کو معثوق سے کس شم کا تعلق ہوتا ہے اور اس کے دل میں

معثوق کی کتی عظمت اور دقعت ہوتی ہے کیا اگر کسی عاشق کو اس کا معثوق تھم کرے کہ تم

میرے پاس آ ویا گرمی کے چلچلاتے ہوئے دو پہر میں چارکوس تک بر ہنہ پا جلتے ہوئے

میرے پاس آ ویا گرمی کے جلچلاتے ہوئے کو روپہر میں جارکوس تک بر ہنہ پا جلتے ہوئے

میر نہیں اور اگر کوئی مدعثوق کے تھم پر لم اور کیف کرے تو کیا اس کو اس دعوے میں

ہرگز نہیں اور اگر کوئی مدعث معثوق کے تھم پر لم اور کیف کرے تو کیا اس کو اس دعوے میں

ہرگز نہیں اور اگر کوئی مدعن تا ہم ہے کہ اگر اس کو سیاعشق ہوگا تو اس کے بلانے پر دوڑ اہوا

ہر ارت بھری ہے کہ بیروک اس کے سامنے بچھ بھی نہیں غرض کسی قتم کے کسی اُمرونی

میں اس کوذر ابھی پس و پیش نہ ہوگا لوگ اس کی حرکات پر اس کودیوا نہ بتلا ئیں گے یا گل

کہیں گے مگراس کوان خطابوں سے ذراعار ندہوگی بلکہ وہ نہایت خوش ہوگااور کے گا کہ مااگر فت لاسٹس وگر دیوانہ ایم مااگر فت لاسٹ قرار کیا نہ ایم مست آل ساقی وآل پیمیاندایم

(ہم اگرغریب ومفلس ہیں یا اگر دیوانہ ہیں تو کیا ہوا؛ ہم اس ساقی اوراس حقیقی پیانے کے مست و عاشق ہیں )۔

> لیکن وہ نہایت مسرور ہیں اس واسطے کہ ان کابیمذ جب ہے کہ عَذَلَ الْعَوَاذِلُ حَوْلَ قَلْبِیْ التَّائِهِ وَهَوَى الْاَحِبَّهُ مِنْهُ فِيْ سَوْدَائِهِ

( کہ ملامت گر کی ملامت تو قلب کے باہر ہے اس کے گردا گردھپکرا کررہ گئی ہے اور محبت سودائے قلب تک پہنچ کرجا گزیں ہو چکی ہے )۔

الحاصل جب معلوم ہوا کہ عاشق کومعثوق کے ساتھ یہ برتاؤ چاہیے اور ہم اللہ کے عاشق ہیں جب معلوم ہوا کہ عاشق کومعثوق کے ساتھ یہی برتاؤ رکھنا چاہئے اور اس کے عاشق ہیں جب ان اور اس کے ساتھ یہی برتاؤ رکھنا چاہئے اور اس کے احکام کے انتثال میں بے چون و چراگردن جھکا دینی چاہئے۔
(خطبات کیم الامت ۲۳ / ۱۷۸)

اہل ایمان کوحل تعالیٰ کے ساتھ نہایت قوی محبت ہے

حق تعالیٰ کی جانب سے اہل ایمان کو بے شارظاہری و باطنی نعتیں عطا کی گسئیں جو عدیشار سے زاید ہیں ،اس میں ایک نعمت سے بھی عطا ہوئی کہ اصل ایمان کو اسپے رب اور معبود ومبحود سے نہایت قوی محبت ہے اور اس بات کی شہادت اصل ایمان کی جانب سے رب العرش العظیم نے دی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادًا يُّحِبُّوْمَهُمُ كُعُبِّ اللهِ وَالَّذِينَ امَنُوَا اَشَدُّ حُبًّا يِللهِ وَ (بِرْهِ:١٢٥)

اور بعضےلوگ وہ ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے برابراوروں کوان کی محبت ایسےر کھتے ہیں جیسے محبت اللّٰہ کی ،اورا بمان والوں کوان سے زیاد ہر ہے محبت اللّٰہ کی ۔ (شیخ البندّ) خلا صہ نفسیر :اورایک آ دمی وہ ( بھی ) ہیں جوعلا وہ اللہ تعالیٰ کے اور وں کوبھی شریک (خدائی) قرار دیتے ہیں(اوران کواپنا کارساز مجھتے ہیںاور )ان سےالیی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے (رکھنا)ضروری ہے (بیرحالت تومشرکین کی ہے)اور جومومن ہیں ان کو( صرف ) اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہایت قوی محبت ہے ( کیوں کہا گرکمسی مشرک کو یہ ثابت ہوجائے کہ میرے معبود سے مجھ پر کوئی ضرر پڑے گا تو فوراً محب<u>ہ</u> منقطع ہوجاوےاورمومن باوجوداس کے کہ نافع وضارحق تعالیٰ ہی کواعتقاد کرتاہے کیکن پھر بھی محبت ورضااس کی ہاقی رہتی ہے اور نیز اکثر مشرکین مصیبت شدیدہ کے وقت اینے شر کاءکوچھوڑ دیتے ہیں ،اورمومنین من حیث الایمان مصیبت میں بھی اللہ کونہ چھوڑ تے <u>تتھےاورمحاورات میں ایسے قضا یا یا عتبار حالت غالبہ کے بھی صادق ہوتے ہیں۔</u> (معارف القرآن به ۱/۴۰۹)

## حالت قبض کے ایام پُرازتجلیات ہوتے ہیں

اہل ایمان کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ بہت ہی مضبوط و مستحکم اور قوی تر ہے کہ زندگی کے تمام تر کھات میں خواہ خوشی کے ہوں یاغم کے رب العزت کو اپنار ب و کارساز مانتے ہیں خوشی و مسرت ملتی ہے تو الحمد للہ کے ذریعہ اپنارشتہ وظیفہ بندگی اوا کر تے ہیں اور الم وغم کے وقت صبر وتحل اور تو بہواستغفار کے ذریعہ مشکل کٹ ان اور دفع غم کی التجاء و آرز و پیش کر تے ہیں ۔ دونوں اپنی حالت میں عبدیت کا اظہار کر تے ہیں اور اپنے مرتب کی قدوسیت و کبریا کی کا عتر اف کر کے حق تعالی کی شان تنزیمی کے سامنے سرتسلیم خم کرتے ہیں ۔ اور خوشی میں جس طرح بارگاہ بے نیاز سے ہرخوشی کا فیضان عطاء باری

ہی کو مانتے ہیں۔اس سے زیادہ رنج وغم کے وقت حضور حق کی بارگاہ عالی کے آستانہ سے چےٹ جاتے ہیں، بیرنج والم رب العزت کی جانب سے جس مصلحت سے آئی ہو۔لقاء الله لقاءرب،لقاءرمن، طالب كي نگاه رنج والم يزنبيس ہو تي تبييخ والے عليم وخبيراور قا در و حکیم کی جانب ہوئی ہے، حالت عسر، حالت غم ، حالتِ قبض ، کے ایام بڑے پُرلطف \_\_\_ ویرانواراور یُرازفیض تجلیات الٰہی ہوتے ہیں کہ ظاہراً و باطناً ذات ِحق کی معتبت خاصہ اور ہمہ دفت نگاہ عالم قدس کی جانب سبوح وقد دس سے جوڑ ہے رکھتی ہے، یہ کیفیہ ہے۔ حالت بسط حالت بسر، حالت ِخوشی ومسرت کے دفت نہیں ہوتی اس لئے مومن صاحب ا بمان ، ابل الله ، ابل لا اله الا الله محمد رسول الله سالة عليه إلى والبياري والم كي حالت مسيس اییے رب سے بہت زیادہ تعلق وابستہ رکھتے ہیں اورغم کی زیادتی کےساتھ ساتھ تعلق مع اللّٰداورر بط پاللّٰہ میں اضا فہ ہو تار ہتا ہے۔ کیوں کہ اہل ایمان کو یقین راسخ ہے کہ مشکل جہاں سے بھیجی گئی ہے۔خوشی بھی وہیں سے بھیجی جائے گی اور لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ مِن الله الله الله الله - جائے بناہ اور جائے نجات اللہ رب العزت کے سواکہیں نہیں ہے بلکہ بلا وَں کا ذریعہ وسبب ہمار ہے گناہ ہیں اور رحمت کا نز ول تو محض فضل سے ہو گااورفضل تمام كاتمام الله كورست قدرت من عوالله خُوالْفَضْل الْعَظِيْمِد

جن لوگوں کا تعلق اللہ رب العزت سے نہیں وہ بلاوم صیبت کے وقت اپنے معبود ان باطل کا دامن جھوڑ دیتے ہیں اور اس کا بدل پھر کسی دوسر ہے معبود باطل کو پیکارتے ہیں جب وہاں بھی سہار انہیں ملتا قر ارنہیں آتا۔ بے جینی اور بڑھتی ہے تو پھر تنکوں کا سہارا ڈھونڈتے ہیں جب میں اور بڑھتی ہے تو پھر تنکوں کا سہارا ڈھونڈتے ہیں جب میں اور سے ہر باطل کو کپل جب ایمان والا کا الدالا اللہ کا اقر ارکرنے کے بعد لاکی ضرب وتلوارسے ہر باطل کو کپل کرایک اللہ کا سہارا ڈھونڈتا ہے اور وہ اپنے دیار نے والوں کو بے سہار انہیں جھوڑتا۔

أَمَّنَ يُجِينِبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَانُهُ وَيَكُشِفُ الشُّوِّةِ ... لَّا اللهَ إِلَّا اللهَ إِلَّا اللهَ اللهَ اللهُ الل

# ایک حدیث قدسی کی عرفانی تشریح

حضرت ابوہر یرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ایک حدیث قدی میں آیا ہے:

اُعُدَدُثُ لِعِبَادِی الصَّالِحِینَ مَا لاَ عَیْنُ رَأَتُ، وَلاَ أُدُنْ سَمِعَتُ،
وَلاَ خَطَرَ عَلَی قَلْبِ بَشَرٍ (جاری:۳۲۴)

"میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے ایی نعتیں تیار کررکی ہیں جے کسی آئکھ نے ہیں و یکھا،کسی کان نے اس کا تذکرہ نہ سنا اور نہ ہی کسی انسان کے تصور میں اس کا خسیال گریاں''

اس حدیث کی ایک شرح تو وہ ہے جو معروف و مشہور ہے جو ام عوام وعلماء کے درمیان یعنی جنت اور اس کی نعمتوں کا تصور و خیال سے بالاتر ہوگا۔ گرایک تشریح عرفان ومعرفت کی عرفاء ربانی کے درمیان ہے کہذات حق جل مجدہ کی رؤیت اور دیدار جمال الی سے کی جائے ؟ کیونکہ جنت کی نعمتیں بہر حال دنیاوی نعمتوں سے مشابہت ضرور رکھتی ہیں، مگرفر ق دوام وفناء کا ہے۔ یہاں فانی کا داغ ہے اور وہاں بقاء کا دوام ہے۔ اشتراک اسی ضرور ہے اور دیدار جمال الہی تمام ترتشیبہات سے یہاں اور وہاں بے نیاز سے اشتراک اسی ضرور ہے اور دیدار جمال الہی تمام ترتشیبہات سے یہاں اور وہاں بے نیاز ہے۔ ویلہ المتحق کی آؤک علی کا بنیا دی عقیدہ ہران و ہرشان اہل اسلام کورہنمائی کر دہا ہے۔ اس لئے حضرت مخدوم شرف الدین تھی منیری علیہ الرحمۃ کے ذوق کے مطابق یہ ہے۔ اس لئے حضرت مخدوم شرف الدین تھی منیری علیہ الرحمۃ کے ذوق کے مطابق یہ حدیث قدسی دیدار الہی کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ (نوائدری ضور ۱۸)

رب العز کی رویت اور دیدارالهی کا جمال با کمال ہزار بار دیدار کے باوجود بے ثال

و بے مثال ہوگا،تمام ترتصور و خیال ہے بلند تر اور تمام تشبیبهات سے پاک ہوگا اور جب بھی اہل ایمان کو دیدار ہوگا تونئ شان سے ہوگا گُلگ **یوّیر هُوَ فِیْ شَانِ** کی جَلیٰ خواہ ذاتی ہو یا صفاتی ۔ جلالی ہویا جمالی کا ظہور ہوگا۔ اللّدرب العزت بے علت ہمیں اس نعمست سے نواز ہے۔

اس کے ولا خطر علی قلب بیشر سے دیدارالی کا دیکھنا اگر مرادلیا جائے تو بہت مناسب تشریح اس حدیث قدی کی ہوجائے گی جوعرفانی اور ذوتی اور الہا می نکتہ بھی کہہ سکتے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جنت اور بہشت بریں کی صفات قرآن وحدیث میں مختلف اسلوب اور بیرا بیمیں حق جل مجدہ نے اور خاتم النبیین علیہ الصلو ۃ والسلام نے بھی منظر شی کی ہے اور جب جمال با کمال اور تجلیات ربانی کے دیدار کی بات کی جائے تو گئیس کی شیلیہ شی کے لیمی تعالیٰ کا بے جون و چگون ذات وصفات کا ہونا، بیش ومثال ہونا تمام تشبیہات سے پاک سبحانہ سبوح قدوس۔ بیش ومثال ہونا تمام تشبیہات سے پاک سبحانہ سبوح قدوس۔ کسی اللہ والے کا قول ہے۔ اِنَّ لِللَٰهِ جَنَّةٌ لَيْسَ فِيْهَا حُوْرُ وَلَا قُصْرُ وَرُ يَتَحَبِّلَا کی رَبُدُنا صَاحِیا۔ (فرائدر کی صفحہ اُن کے اُن کِلْہِ جَنَّةٌ لَیْسَ فِیْهَا حُوْرُ وَلَا قُصْرُ وَرُ یَتَحَبِّلاً کی رَبُدُنا

حقیقت میں ایسی جگہ بھی ہوگی جہاں حور وقصور نہیں ہوگی و ہاں محض حق تعالیٰ کی بخل کامشاہدہ ہوگارب العزت ہنتے ہوئے بخلی فرما ئیں گے اور مؤمنین مسرور ومحظوظ ہوں گے۔اللَّهُ مَّمَ ازْ زُقْنَا بِنُوْرِ وَجْهِ کَ الْکَرِیْمِ یَا مُعِجِیْبُ یَا قَرِیْبُ۔

اے بھائی ، اگرکل بہشت میں دیدار کا دعدہ نہ ہوتا تو اس گروہ کی زبان پر بہشت کا ذکر بھی نہ ہوتا۔ (نوائدر کی صفحہ ۲۵)

جس کوبیربات پسند ہوکہ آخرت میں اللہ جل شانہ سے برضا وَرغبت ملا قات کر ہے

تووہ کثرت سے مجھ پر درود بھیج ۔ (اللم سلی مایٹر :سٹی ۸۹) حق تعالی کی ملاقات کی محبوبیت

نَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَالَىٰ قَالَ: قَالَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَاللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ : وَإِذَا كَرِهَ اللهُ عَزَّوَ جَلَّى إِذَا أَحَبَ عَبْدِى لِقَائِى: آخَبَبْتُ لِقَاءَهُ: وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِيْ عَبْدِى لِقَائِيْ : الْحَبَبْتُ لِقَاءَهُ: وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِيْ كَرَهُ ثُلُقَاءَهُ -

اخر جه البخارى فى كتاب النوحيد الاحاديث القدسيه رقب (٣٠١) معفرت الوهريره رضى الله عند بروايت برسول القدسية في آية لم في ما يا الله عند بروايت برسول القد من الله عند من الله عند من الله عند كرتا و ليندكرتا بولا عند مير ابنده ميرى ملاقات كوليندكرتا بولا عن الله بعن الله بعد من الله بعد كرتا مول اور جب ميرى ملاقات كونا كوارونا ليندجا منا بين هي الله بعد منان بيل جا بتا -

### علّامه خطا بی رحمة للّٰدعلیه کی رائے

علّامة خطائی فرمات بین که الله تعالی کی ملاقات چاہئے کا مطلب ہے کہ انسان آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے گا اور آخرت کیلئے تیاررہ کردنیا بین لمبی زندگی کو پسندنه کرے اور الله تعالی کا لیسے بندے سے ملئے ، ملاقات چاہئے کا مطلب ہے کہ الله تعالی اسکے ساتھ خیر کا ارادہ فر مادیتے ہیں۔ (کشف الباری - ۵۷۲ محمة القاری: ۱۳۲/۲۳) محمّعة قرقاید: إیشار الْعَبْدِ اللّهِ خِرَةَ عَلَی اللّهُ نَیّا، وَلاَ مُحِبُّ طُولَ الْمِائِدَة فِیْهَا، لَکِنْ یَسْتَعِدُ لِلْاِرْتِ مِحَالِ مِنْهَا۔ (الله) اللّهِ قَامَة فِیْهَا، لَکِنْ یَسْتَعِدُ لِلْاِرْتِ مِحَالٍ مِنْهَا۔ (الله) الله قامَة فِیْهَا، لَکِنْ یَسْتَعِدُ لِلْاِرْتِ مِحَالٍ مِنْهَا۔ (الله) الله قامَة فِیْهَا، لَکِنْ یَسْتَعِدُ لِلْاِرْتِ مِحَالٍ مِنْهَا۔ (الله)

## ابن اثیر کی رائے

ابن اثیرنے کہا کہ لقاء سے مراد ، دارآ خرت کی طرف چلنا ، حق تعالیٰ کی جناب سے جو دعدہ ہے اس کوطلب کرنا۔اور اس سے موت مراد نہیں کیوں کہ موت تو نا گوار طلب بعی

سب کو ہے۔ الہذا جو شخص بھی دنیا کی لذتوں کو چھوڑ کر آخرت کی طرف مائل ہوتا ہے اور دنیا سے بغض ونفرت کو دل میں جگہ دیتا ہے وہ اللہ کو دوست رکھتا ہے اور لقاءاللہ کو محبوب جانتا ہے اور جواس کے برعکس دنیا کو دوست رکھ کر اُسی پر بھر وسہ کر کے زندگی کوگز ار ہے وہ کر اُلے اندا کہ میں داخل ہے۔ اور حق تعالیٰ کا بندہ کی ملاقات کو بیسٹ دکرنا یعنی باری تعالیٰ کا بندہ پر افاضہ خیر اور تو فیق وصدایت کا نزول اور پھر یوم آخرت میں انعسام واحسان سے چھیالینا۔

### امام نوویؒ کی رائے

دراصل اعتبار حالت پزع کے وقت کا ہے کہ اس وقت تو بہ قبول نہیں ہوتی نہ ہی ایمان معتبر ہے۔لہٰذا ہرشخص براس وقت بات کھل کرسا ہنے آ جاتی ہے کہ وہ کہاں جار ہا ہے اوراس کاتعلق وعبید ہے ہونے والا ہے یاحق تعالیٰ کے وعدوں کالطف وسسسرور اٹھانے والا ہے۔اس لئے اہل سعادت وصاحب ھدایت موت کو پیند کرتے ہیں اور لقاءالله کی طلب دل سے رکھتے ہیں تا کہان کوجس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی طرف منتقل کردیا جائے اور وعدوں کو حاصل کرلیں ۔اور اللہ تعالیٰ ملنا پیند کرتا ہے بیعنی اس پر وعده کےمطابق بارگاہِ قدس سےفضل وکرم اورعطاء وکرامت کاا فاصدخوب سےخوب تر ہوجائے۔الغرض امام نوی کے کلام کا حاصل پیہ ہے کہ لقاء سے مراد وعدوں کو حاصل كرنے كاشوق وجذبہ جو بارگاہ قدس سے ملتاہے دل میں طلب وجستجو کے ساتھ جمانا۔ اورالله تعالیٰ کاملنے کو پیند کرنا لیعنی حق تعالیٰ کی جانب سے عطاء و کرامہ کا ظہور بندے ير ہونا۔واللہ اعلم۔

# تحكيم الامت حضرت شاه ولى الله محدث د ملويٌ كى عار فانتحقيق

(٩) قَوْلُهُ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ أَحَبَّ لِقَاءِ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرَهُ اللَّهُ لِقَاءَهُ" - أَقُولَ: مَعْنَى لِقَاءَ اللَّهِ: أَنْ يَنْتَقِلَ مِنَ الْإِيْمَانِ بِالْغَيْبِ إِلَى الْإِيْمَانِ عَيَانًا وَشَهَادَةً, وَذَالِكَ أَنْ تَنْقَشِعَ عَنْهُ الْحُحُبُ الْغَلِيْظَةُ الْبَهِيْمِيَّةُ ، فَيَظُهَرَ نُوْرَ الْمَلْئِكَةِ ، فَيَتَرَشَّحُ عَلَيْهِ الْيَقِيْنُ مِنْ حَظِيْرَةِ الْقُدْسِ، فَيَصِيْرُ مَا وُعِدَ عَلَى أَلْسِنَةِ التَّرَاجُمَةِ بِمَرْأًى مِنْهُ وَمُسْمَعٍ؛ وَالْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ الَّذِي لَمْ يَزَلَّ يَسْعَى فِي رَدْعِ بَهِيمِيَتِهِ، وَتَقُويَةِ مَلَكِيَتِهِ، يَشْتَاقُ إلى هٰذِهِ الْحَالَةِ اِشْتِيَاقُ كُلِّ عُنْصَرِ اللَّي حَيْزِهِ، وَكُلِّ ذِي حِسِ اللَّي مَاهُوَ لَذَةِ ذٰلِكَ الْحِسُّ، وَإِنْ كَانَ بِحَسُبِ نِظَامٍ جَسَدِهٍ يَتَأَلَّمُ، وَيَتَنَفَّرُ مِنَ الْمَوْتِ وَأَسْبَابِهِ ۚ وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ يَسْعَى فِي تَغُلِيْظِ الْبَهِيْمِيَّةِ يَشْتَاقُ إِلَى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَيَمِيْلُ إِلَيْهَا كَذْلِكَ، وَحُبُ وَكَرَاهِيَتِهِ وَرَدَا عَلَى الْمَشَاكِلَةِ، وَالْمُرَادُ أَعْدَادُ مَايَنْفَعُه ۖ أَوَّ يُؤُذِيْهِ ، وَتَهِيْئَتُهُ ، وَكُوْنِهِ بِمِرْصَادٍ مِنْ ذَٰلِكَ ـ

وَلَمَّا اَشْتَبَه عَلَى عَائِشَةِ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا أَحَدُ الْشَيْتَيْنِ بِالْآخَرِ، وَلَمَّا اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ عَلَى الْمَعْنِى الْمُرَادِ، بِذِكْرِ أَصْرَحُ نَبَّة رَسُولُ اللهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى الْمَعْنِى الْمُرَادِ، بِذِكْرِ أَصْرَحُ حَالاَتِ الْمُحَبِ الْمُتَرَشِّحِ مِنْ فَوْقِهِ، الَّذِي لَا يَشْتَبِه بِالْآخَرَ، وَهِي حَالَةُ ظُهُورُ الْمُلَيِّكَةِ مِنْ فَوْقِهِ، الَّذِي لَا يَشْتَبِه بِالْآخَر، وَهِي حَالَةُ ظُهُورُ الْمُلَيِّكَةِ .

ترجمہ: (۹) آتحضرت مل فالیا کے کارشاد:''جوشی اللہ کی ملاقات پیند کرتا ہے۔اللہ بھی اس کی ملاقات پیند کرتے ہیں۔اور جوالٹد کی ملاقات ناپیند کرتا ہے،الٹہ بھی اسس کی ملاقات ناپسند کرتے ہیں' میں کہتا ہوں:''اللہ کی ملاقات ناپسند کرتے ہیں' میں کہتا ہوں:' ا بمان بالغیب سے نتقل ہو یعنی ترقی کرے:ا بمان عینی اورا بمان بالمشاہدہ کی طرف۔ اوراس کی تفصیل یہ ہے کہ موت سے بہیمی گاڑ ھاپر دہ کھل جا تا ہے، پس ملکیہ ہے کانور چکتا ہے۔ پس مؤمن پرمقدس ہارگاہ سے یقین ٹیکتا ہے۔ پس ہوجاتی ہیں وہ ہاتیں جو وعدہ کی گئی ہیں مترجمین کی زبانوں ہے (انبیائے سرام اس عالم میں اللہ تعسالی کی باتوں کے ترجمان ہیں ) آنکھوں دیکھی اور کانوں سی۔اورمؤمن بندہ جو برابر کوشاں ر ہتا ہے اپنی بھیمیت کورو کئے میں ، اور اپنی ملکیت کوقوی کرنے میں ، مشاق ہوتا ہے اس حالت کی طرف (لیعنی موت کے بعد کی حالت کی طرف،جس میں بن دیکھی یا تیں یعنی اللہ اور اللہ کی صفات مشاہدہ کا در جہ حاصل کرلیتی ہیں ) ہرعضر کے مشتاق ہونے کی طرح اینے حیّز کی طرف، اور ہر ذی حاسّہ کے مشاق ہونے کی طرح اس چیز کی طرف جو کہ وہ اس حامتہ کی لذت (دلچیسی کی چیز ) ہے۔اگر جیوہ اینے نظام جسمانی کے اعتبار سے رنجیدہ ہوتا ہے( بعنی موت کی تکالیف سے گھبرا تا ہے ) اور نفرت کرتا ہے وہ موت سے اوراس کے اساب سے ۔اور فاجر (بدکار ) بندہ:جو برابرکوشاں رہتاہے: مہیمیت کوگاڑھا کرنے میں:وہمشاق ہوتا ہے دنیا کی زندگی کی طرف۔اوروہ اس دنسیا کی زندگی کی طرف ای طرح مائل ہوتا ہے (جس طرح عناصرا ہے جیّز کی طرف اورحواس اینے لذائذ کی طرف مائل ہوتے ہیں )۔

فائدہ: -ادر اللہ کا محبت کرنا اور اللہ کا ناپسند کرنا دونوں وار دہوئے ہیں مشاکلت کے طور پر۔اور مراداس چیز کو تیار کرنا ہے جواس کونفع پہنچائے یااس کو تکلیف پہنچائے، اور اس کومہیا کرنا ہے۔اور اللہ کا اس معاملہ بیس لگا ہوا ہونا ہے۔(فائدہ ختم ہوا)

اور جب عائشہر ضی اللہ عنہا پر دو چیزوں میں سے ایک دوسری کے ساتھ مشتبہ ہوئی

توآگاہ کیارسول اللہ سالی ٹیالیے ہے نے معنی مرادی سے: اس کے اوپر ٹیکنے والی محبہ سے حالات میں سے واضح ترین حالت کوذکر کر کے ، جو کہ وہ مشتبہ سیں ہوتی دوسری کے ساتھ اور وہ فرشتوں کے ظہور کی حالت ہے۔ شوتی لقاء سے عقلی شوق مراد ہے

( افرجها بخاري في كنّاب الرقاق ، رقم: ۴ ٦١٥ ) ( الإحاديث القدسية ، رقم: ٣٠٣ )

حدیث حضرت عبادة بن الصامت رضی الندعند سے مروی ہے کہ رسول الله من الیانہ نے فرمایا: '' جوشخص الله تعالیٰ سے ملنا پیند کرتا ہے ، الله تعالیٰ بھی اس سے ملنا نا پیند کرتے ہیں۔ اور جوشخص الله تعالیٰ سے ملنا نا پیند کرتا ہے ، الله تعالیٰ بھی اس سے ملنا نا پیند کرتے ہیں '' حضرت عاکث رضی الله عنها نے عرض کیا: ''موت ہم سب کونا پیند ہے!'' ( یعنی موت کے پُل سے گذر ہے بغیر الله تعالیٰ تک نہیں پہنچ سے ہے۔ اور موت سب کونا گوار ہے ، پس کو یا کوئی شخص الله تعالیٰ سے ملنا پیند نہیں کرتا )۔

آپ سن ٹالی پیر نے فر مایا ''ایسانہیں ہے ( یعنی سب کوموت ناپبند نہیں ہے ) جسب مومن کی موت کا وقست آتا ہے ، تواس کواللہ کی خوشنودی ، اور اللہ کے نزد کیا ہے اعزاز واکرام کی خوش خبری دی جاتی ہے ، تواس وقت مومن کے لئے آکندہ زندگی سے

بیاری کوئی چیز نہیں ہوتی ، یس وہ اللہ سے ملنے کو پہند کرتا ہے (اور مرنے کے لئے بیتاب ہوجا تا ہے ) اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پہند کرتے ہیں۔ اور کافر کی موت کا جب وقت آتا ہے ، تو اس کو اللہ کے عذاب کی اور آخرت میں سز اکی خوش خبری وی جاتی ہے ، تو اس وقت کافر کے لئے آئندہ زندگی سے زیادہ نا پہند کوئی چیز نہیں ہوتی ، پس وہ اللہ سے ملنے کو نا پہند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو نا پہند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو نا پہند کرتے ہیں '۔

(مَشَانُوةِ ، مديث: ١٠ ١٢؛ بخاري: ٦١٣٢)

## حق تعالیٰ سے ملنے کا شوق مومن کی زندگی کی متاع ہے

حدیث کے آخر میں جوسوال وجواب ہیں اس سے سی کو بیغلط نہی ہوسکتی ہے کہ اللہ سے سی کو بیغلط نہی ہوسکتی ہے کہ اللہ سے سلنے کی پیندیدگی اور ناپیندیدگی کا تعلق زندگی کے آخری کھا ہے۔ جا سے ہے۔ حالا نکہ اللہ سے ملنے کا شوق تومؤمن کی زندگی کی متاع ہے۔

سورة الكهف مين : (فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ الْقَاءَرَيِّهِ)
اورسورة العنكبوت مين ہے: (فَمَنْ كَانَ يَرْجُو الْقَاءَ الله)
اورسورة الاحزاب مين ہے: (لِهَنْ كَانَ يَرْجُو اللهُ)

ان آیات میں اشارہ ہے کہ مومن زندگی بھراس متاع گرانمایہ سے بہرہ وررہت ہے۔ پھر آ ہے میں اشارہ ہے کہ مومن زندگی بھراس متاع گرانمایہ سے بہرہ وررہت ہے۔ پھر آ ہے میں انتداس کا جواب دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کی ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ مومن ایمان بالغین کی طرف منتقل ہو۔ یعنی مومن ایمانی حالہ سے ہیں ترقی کرے ، اور عینی اور مشاہداتی ایمان کے مرحملہ میں داخل ہوجائے۔ اور بیمر حلہ موت کے بعد ہی آتا ہے۔ زندگی بھر آ دمی ایمان بالغیب کے مرحلہ میں رہتا ہے۔ سورۃ المجرکی آخری آ بیت ہے: (واغیث رہتا ہے۔ سورۃ المجرکی آخری آ بیت ہے: (واغیث رہتا ہے۔ سورۃ المجرکی آخری آ بیت ہے: (واغیث رہتا ہے۔ سورۃ المجرکی آخری آ بیت ہے: (واغیث رہتا ہے۔ سورۃ المجرکی آخری آ بیت ہے: (واغیث رہتا ہے۔ سورۃ المجرکی آخری آ بیت ہے: (واغیث رہتا ہے۔ سورۃ المجرکی آخری آ بیت ہے: (واغیث رہتا ہے۔ المجرکی آخری آ بیت ہے: (واغیث رہتا ہے۔ المجرکی آخری آ بیت ہے: (واغیث رہتا ہے۔ المجرکی آخری آ بیت ہے: (واغیث کرتے ہیں ، بیاں تک کرآ ہے کو موت آ ہا ہے: '

اس آیات بین 'موت' کو' یقین' سے اس کئے تعبیر کیا ہے کہ مرنے کے بعد ہی مومن کوا بمانیات میں یقین حاصل ہوتا ہے۔اس کی صورت بیہ ہوتی ہے کہ موت سے بہیمیت کا دبیز پر دہ چاک ہوجا تا ہے،اور ملکیت کا نور چمکتا ہے،تو مومن پر حظسیسرة القدس سے ان باتوں کا یقین مترشح ہوتا ہے جن کی انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام نے اطلاعات دی ہیں۔اوروہ باتیں اب غیب (بن دیکھی) نہیں رہتیں۔ بلکہ آنکھوں دیکھی اور کا نوں سی حقیقت بن جاتی ہیں۔

اورمومن بندہ جوز ندگی بھرنیکو کاری میں کوشاں رہتا ہے بہیمیت کورو کتا ہے ،اور ملکیت کوقوی کرتا ہے، وہ اس حالت یقین کا ایسا مشتاق ہوتا ہے، حبیبا عناصر اربعہ اپنے جیز اور مرکز کے مشتاق ہوتے ہیں ،اور ہر ذی حواس اس چیز کا مشتاق ہوتا ہے ،جس میں اس کے حامتہ کومزہ آتا ہے لیعنی آئکھ خوشنما مناظر کو ببند کرتی ہے ، کان وجد آفریں نغمے سننے کےخواہشمندر ہتے ہیں اورزبان چٹخار ہے بھرنا جاہتی ہے، وٹس علی ہذا۔ ر ہاجسمانی نظام کے اعتبار سے موت اور اس کے اسباب (بیاری اور سکرات کی تکلیف) ہے رنجیدہ ہونا ہتو وہ الگ بات ہے۔اس سے شوقِ لقاء پر کچھا ٹرنہیں پڑتا اور بدکار بندہ جوزندگی بھر بہیمیت کوگاڑھا کرنے میں لگار ہتاہے،وہ دنیا کی زندگی کامشاق ہوتا ہے۔ اسكى رعنائيوں يرفر يفتة ربهتا ہے اور اس كابيراشتياق بھى ويساہى ہوتا ہے حبيبا عناصر اربعه میں اپنے مراکز کااشتیاق ہوتا ہے ، اور حواس میں ان کے لذائذ کی خواہش یائی جاتی ہے ، آ خرت کی زندگی بکلخت اسے ہیں بھاتی ، یہی اللہ کی ملاقات کونالپند کرنا ہےاور حضرت عا کشهصد بقه رضی الله عنها بریپه دونو ب با تیس یعنی موت اوراس کی تکالیف سیطیعی طور پر تحمیرا نا۔اورآ خرت کو بنانے کی محنت میں عقلی استحسان سے لگار ہنا، بیدونوں امر گڈ مڈ ہو گئے، بلکہ موت کی نا گواری غالب نظر آئی تو انھوں نے سوال کیا۔ اور نبی ملائٹ ایک نے

جواب میں ایک ایسی حالت کا تذکرہ فر مایا ،جس میں اللہ سے ملنے کا اشتیاق غالب آجا تا ہے اور وہ فرشتوں کے ظاہر ہونے کی اور خوش خبری سنانے کی حالت ہے۔ سنجل کرزندگی گزارنا شوق لقاء کی دلیل ہے

شاه صاحب قدس مره کی بات کا صاصل بیہ کدندکوره بالا حدیث میں: ''اللہ سے ملنا پسند کرنے ' میں شوقِ لقاء عقلی مراد ہے۔ جومومن میں ہمیشہ موجودر ہتا ہے۔ اوراس کی علامت بیہ کہوہ سنجل کرزندگی گزار تا ہے۔ ایسے تمام کاموں سے بچتا ہے جواللہ کوناراض کرنے والے ہیں۔ یہی آخرت کی زندگی کا استحسانِ عقلی ہے۔ رہی موت کی طبعی ناگواری تو وہ ایک فطری بات ہے۔ اور عام حالات میں فطری امور غالب نظسر آتے ہیں۔ گرجب موت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، اور فرشتے نمودار ہوتے ہیں۔ اور شوق وہ ایک فوری سناتے ہیں، تو وہ فطری خوف مغلوب ہوجا تا ہے، اور شوق فالب آجا تا ہے۔ اور شام کی خوشخری سناتے ہیں، تو وہ فطری خوف مغلوب ہوجا تا ہے، اور شوق فالب آجا تا ہے۔ حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موت کے وقت: وہ فطری ناگواری ختم ہوجا تا ہے۔ اور شوق بہوجاتی ہے۔ وقت : وہ فطری ناگواری ختم ہوجاتی ہے۔ آخصرت میں ٹاگواری خوت مسلسل بیدعا فر ماتے ہے:

ٱللَّهُ مَّدَ أَعِيِّى عَلَى سَكَرَ اتِ الْمَوْتِ وَعَمَرَ اليَهَا اللَّهُ مَّرَ اليَهَا اللهُ السَّراتِ مِن مدوفر ما!

ای طرح صحت کی حالت میں جوموت کی کراہیت غالب نظر آتی ہے تو اسکایہ مطلب نہیں کہ مومن میں اللہ سے ملنے کاشوق نہیں ۔اگر ایسا ہوتا تو وہ محتاط زندگی کیوں گزارتا؟ اور محسوسات میں اس کی نظریں بہت ہیں: ایک طالب علم جوامتحان سے ہفتوں ، مہینوں پہلے آموخت یا دکر ناشر وع کرتا ہے ، تو وہ امتحان کے خوف ہی سے ایسا کرتا ہے ۔ اور آدمی جو کسی خطر ناک مرض سے پیچھا چھڑ انے کیلئے ہزاروں رو پے خرج کرتا ہے اور آبریشن کی تکالیف سے بے خوف نہیں ہوجا تا۔

بلکه شفاکی آرز وغالب آجاتی ہے۔ اور حضرت عائشہرضی اللہ عنہا کو جواشکال پیش آیا ہے ، ایساہی اشکال ایک اور حدیث میں پیش آتا ہے۔ متفق علیدروایت ہے:

لائیؤ مِنْ أَحَدُ مُحَمِّمَ عَلَیْ اَ عَبِ اِلْیَهِ مِنْ وَالِدِهِ ، وَوَلَدِه ، وَالنّاسِ أَجْمَعِیْنَ بِالْیَهِ مِنْ وَالِدِه ، وَوَلَدِه ، وَالنّاسِ أَجْمَعِیْنَ جب تک رسول الله سَلَ اَلَیْ اِللّهِ کی محبت ، ہرمجت سے زیادہ نہ ہو، آدی مؤمن ہیں ہوتا۔
جب تک رسول الله سَلَ اَولاد کی ، عزیز واقارب کی اور دنیا سے مال ومنال کی محبت جبکہ اپنی ذات کی ، آل اولاد کی ، عزیز واقارب کی اور دنیا کے مال ومنال کی محبت

جبکہ اپنی ذات کی ،آل اولا دکی ،عزیز وا قارب کی اور دنیا کے مال دمنال کی محبت آدمی پر چھائی رہتی ہے۔گریط بعی محبت ہے۔عقلی طور پرمؤمن کامل میں اللہ ورسول کی اور دین کی محبت ہے۔ عقلی طور پرمؤمن کامل میں اللہ ورسول کی اور دین کی محبت پہاڑ جیسی موجو دہوتی ہے۔ چنا نچہ موقع آنے پروہ کسی بھی چیز کوقربان کرنے سے دریغ نہیں کرتا۔

اس حدیث میں بھی طالب علم بہی سوال کرتے ہیں کہ بظاہرتو ماں باپ کی اوراولاد
کی محبت زیادہ معلوم ہوتی ہے۔تو اسا تذہ ایک الیں حالت کا تذکرہ کرتے ہیں ،جس میں
دین کی محبت غالب آ جاتی ہے۔وہ کہتے ہیں: ایسی بات نہیں ہے: جب دین پرآ پنچ آتی
ہے اور رسول اللہ مقابل آپڑ کی ذات پر حرف آتا ہے،تومؤمن کیا کرتا ہے؟ اس وفت میں
اس کو جان کی پرواہ نہیں ہوتی ، یہی عقلی محبت ہے جووفت پرغالب آ جاتی ہے۔

فائدہ: اور اللہ کا پسند کر وہ اور ناپسند کرنامُشا کلہ (ہم شکل ہونے کی وجہ سے)
وار دہوا ہے۔ اور مراویہ ہے کہ اللہ نے مومن کامل کیلئے آخرت میں نعتیں شیبار کرر تھی
ہیں۔ موت کا تھونٹ پیتے ہی وہ ان سے لطف اندوز ہونے لگتا ہے اور کافر کیلئے تکلیف
دہ عذا ب تیار کر دکھا ہے۔ اور گھات میں ہیں کہ کہ آئے ، اور سز ایائے (یہ فائدہ شاہ صاحب نے در میان کلام میں بیان کیاہے)۔

موت کے وقت امیدوارِ رحمت رہنے کی حکمت

حدیث: -حضرت جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہوفات سے تین دن پہلے

آنحضرت صلَّانَهُ لِيَهِم نے فرمایا: ''تم میں ہے ہمخص کی ایسی حالت میں موت آنی جا ہے کہاں کا اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہو''۔ (مشکوۃ حدیث ۱۲۰۵)

فرائض وواجبات کی ادائیگی اور کہا ئر ہے اجتناب تونفس کوسیدھا کرنے کااوراس کی بچی دورکرنے کااقل درجہ ہے یعنی اس کے بغیرتو کام چلتانہیں۔گراس کے بعید انسان کے لئےسب سے زیادہ نفع بخش عمل امیدوار رحت رہنا ہے۔ کیوں کہ جسس طرح الحاح وزاري ہے دعاما تگنااور کامل تو جہ کے ساتھ اللہ تغالیٰ کی طرف متو جہ رہنا رحمتِ الٰہی کے نزول کا باعث ہے،اسی طرح رحمت کی آس لگائے رہنا بھی نزول رحمت کو تیار کرتا ہے۔اورخوف کا معاملہ تو تلوار جیسا ہے۔اس کے ذریعہ اللہ کے دشمنوں سے مقابله کیاجا تا ہے بینی اس کے ذریعہ گاڑ ھے شہوانی جذبات اور درندگی والے ارا دے اور شیطانی وساوس رو کے جاتے ہیں ۔اورجس طرح پیہ بات ہے کہ جو محض مہارت نہیں رکھتا: وہ بھی تلوار سے حملہ کرتا ہے تو خود کوزخمی کرلیتا ہے ، اسی طب رح جوشخص نفسس کو سنوار نے کے معاملہ میں مہارت نہیں رکھتا ، وہمھی اللہ کے خوف کو بے کل استعمال کرتا ہے۔وہ اینے تمام اعمال حسنہ کے بار ہے میں بدگمان ہوجا تا ہے کہان میں خودستائی ، خودنمائی اوراس قتم کی دوسری آفات یائی جاتی ہیں۔اوروہ اس درجہاینی نسیکیوں سے بدظن ہوجا تا ہے کہان کواللہ کے بیہاں کسی اجروثو اب کامستحق ہی نہیں سمجھتا۔اوروہ اینے معمولی گناہوں اورلغز شات کومہلک اور سخت ضرر رساں گمان کرنے لگتا ہے۔ایساشخص جب مرتاہے تو اس کی برائیاں اس حال میں اس کے سامنے آتی ہیں کہاس کے گمان کےمطابق اس کوکا ہے رہی ہوتی ہیں ۔ پس یہ چیز اُن خیالی تصورات میں قوت ِمثالیہ کے فیضان کاسبب بن جاتی ہے،اوراس کوایک طرح کاعذاب ہونے لگتا ہے۔اوروہ اینے ہی ظنون وشکوک کی وجہ سے اپنی نیکیوں سے معتد بہ فائدہ حاصل نہیں کریا تا۔اورمتفق

علیہ روایت میں بیمضمون آیا ہے: اللہ پاک ارشا دفر ماتے ہیں:''میں اپنے ہسند ہے سے ویساہی معاملہ کرتا ہوں ، جیسا وہ میر ہے ساتھ گمان رکھتا ہے" (بخاری حدیث ۵۰۵) اور بیماری اور کمز دری کی حالت میں بسااوقات آدمی خوف کی تلوار کو مرحل استعال کرنے پرقا در نہیں ہوتا یا موقع وکل اس پرمشتبہ ہوجا تا ہے۔اس لئے اس کے حق میں مسنون یہ ہے کہ اس حالت میں خوف سے امیدزیا دہ ہونی چاہئے۔

الله پرایمان اوراس کی معرفت کا نقاضایہ ہے کہ بندے کواللہ کا خوف بھی ہو،اور
اس سے رحمت کی امید بھی ۔ خوف ورجاء کا آمیزہ بی ایمان ہے۔ کیول کہ خوف بی خوف
قنوطیت پیدا کرتا ہے۔ اور صرف رجاء بے ملی کا سبب بنتی ہے۔ اور دونوں کا مجموعہ سے امامیوں سے بچا تا ہے۔ اور نیک عمل پر ابھارتا ہے۔ پس صحت کی حالت میں خوف کا علیہ رہنا چاہئے۔ یہ بات عمل کیلئے مفید ہے اور آخروفت میں رحمت کی امید غالب ہونی غلیر بہنا چاہئے۔ مریض خود بھی اس کی کوشش کر ہے اور آغروفت میں رحمت کی امید غالب ہونی وابیئے۔ مریض خود بھی اس کی کوشش کر سے اور آغروفت میں رحمت کی امید عالب ہونی کی اس کی کوشش کر سے اور آغرار دار اور عیادت کرنے والے بھی اس کی کوشش کر سے اور آغروفت میں الیمی با تیں کریں جس سے مریض کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان اور رحم وکرم کی امید پیدا ہو۔ کیوں کہ اب عل کا وقت تو رہا نہیں ۔ اب سار امدار کرم رتبانی پر ہے۔ موت کی تمنا کیوں ممنوع ہے؟

﴿ قَوْلُهُ الْمُهُلِّكُمْ الْمَوْتُ الْمَعْمَنِينَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ الحديث: أَقُولُ: مِنْ أَدَبِ الْإِنْسَانِ فِي جَنْبَرَبِهِ: أَنْ لَا يَجْتَرِى ءَ عَلَى طَلَبِ مَنْ أَدَبِ الْإِنْسَانِ فِي جَنْبَرَبِهِ: أَنْ لَا يَجْتَرِى ءَ عَلَى طَلَبِ سَلِّبِ نِعْمَةٍ ، وَالْحَيَاةُ نِعْمَةٌ كَبِيْرَةٌ ، لِأَنَّهَا وَسِيْلَةُ إلى كَسَبِ سَلْبِ نِعْمَةٍ ، وَالْحَيَاةُ نِعْمَةٌ كَبِيْرَةٌ ، لِأَنَّهَا وَسِيْلَةُ إلى كَسَبِ الْإِحْسَانِ ، فَإِنَّهُ إِذَا مَاتَ إِنْقَطَعَ أَكْثَرُ عَمَلِهِ ، وَلاَ يَتَرَقَّى إلَا تَرَقِيّا طَبِيعِيّا وَأَيضاً فَا فَاللّهِ مَا مِنْ أَقْبَحِ الْأَخُلَقِ . طَبِيعِيّا وَأَيضاً فَذَلِكَ تَهَوُّرُ وتَضَجُّرُ وَهُمَامِنْ أَقْبَحِ الْأَخْلَقِ .

#### موت کی آرز واور دعا کرنا دووجہ سے ممنوع ہے

پہلی وجہ موت کی دعا کرنا اللہ تعالیٰ کی شان میں گتا خی اور دلیری اور بیبا کی ہے،
کیوں کہ موت کی دعا، اللہ تعالیٰ سے بیہ مطالبہ کرنا ہے کہ اپنی بخشی ہوئی عظیم نعمت حیات چھین لیس، اس گتا خ کواس کی کوئی ضرورت نہیں، اور زندگی تعمت اس لئے ہے کہ جب تک زندگی ہے نیکی کا موقع ہے۔ اور دینی ترقی کا امکان ہے۔ مرتے ہی نسب کوکاری کی بیشتر راہیں بند ہوجا ئیں گی۔ اور طبعی ترقی کے علاوہ ہرترقی رُک جائے گی۔ اور طبعی ترقی سے مراد ماڈی ترقی ہے۔ یہ بڑھتار ہتا ہے اور جوان ہوجا تا ہے۔ یہ سبعی ترقی ہے۔ یہ ترقی موت کے بعد بھی جارہی رہتی ہے۔ یہاں تک کہ قیا مت کے دن آدمی کا قد ساٹھ ہاتھ کا ہوجا ہے گا۔

دوسری وجہ: موت کی تمنا بے دانشی اور لاپر وائی سے سی کام میں گھس پڑنا ہے۔ اور بے قراری ، بے صبری اور حالا ست سے زچ ہوجانا ہے۔ اور بید دونوں باتیں بدترین اخلاق میں شار ہوتی ہیں۔ آدمی کو دانشمند ہونا چاہیے اور عواقب پرنظر رکھنی چاہئے۔ نیز ہمت وحوصلہ سے حالات کامر دانہ وار مقابلہ کرنا چاہئے۔ کیا موت کی تمنااور دعا کرنے والا جانتا ہے کہ آگے اس کے لئے دستر خوان بچھا ہوا ہے؟ ممکن ہے کوڑا تیار ہو! لیسس ہارش سے بھاگ کر پرنا لے کے بنچ بناہ لینے کی مثال صادق آئے گی۔ ہارش سے بھاگ کر پرنا لے کے بنچ بناہ لینے کی مثال صادق آئے گی۔ (رحمۃ اللہ الواسعہ، ج: ۳/۱۵۵)

## حکیم الامت حضرت تھانویؒ نوراللہ مرقدہ کی انو تھی تحقیق موت کی تمنااور موت سے وحشت

لوگوں کواپنی طاعات پرفخر ہے۔خودا پنے ہی معتقد بنائے ہوئے لوگوں کے کہنے سے اپنے کو ہزرگ خیال کرتے ہیں۔ایسے لوگوں کا حال بعینہ اشعب طماع کا ساہے، حبیبا کہ پہلے عرض کیا گیا۔

ای طرح اور حکایت مشہور ہے کہ ایک خض کا گھوڑ انہا یت عیب دارتھا،اس نے دلالوں سے کہا کہ اس کے کہا کہ اس سے دلالوں سے کہا کہ اس اس کونی دو۔ دلال نے کہا کہ اس اور خریداروں کو بلاکران سے گھوڑ اکے اوصاف بیان کرنے لگا، بیابیاعمہ ہ گھوڑ اسے اور اس میں بیریہ خوبیاں ہیں۔ مالک نے جب دلال کی زبان سے بیخو بیاں سنیں تو کہنے لگا کہ بھی !اگر بیابیا ہے تو ہمیں ہی دے دو۔ اس نے کہا بھلے مائس! خود اپنادی برس کا تجربة تو تو نے غلط سمجھا وار میں میں بی دے دو۔ اس نے کہا بھلے مائس! خود اپنادی برس کا تجربة تو تو نے غلط سمجھا وار میں میں میں میں میں میں میں میں ہونے ہیں میں میں میں ہوں کے ہیں اس سے تجربہ ہمیں میں میں نہیں کرتیں لیکن خوسٹ اعتماد مریدوں کے گمانوں پر ناز کئے بیٹے ہوئے ہیں۔ اس سب کا معیار تو وہی ایک امر ہم جس کا بیان ہور ہا ہے۔ لیمی مقول ہے تو موت سے ہرگز وحشت نہ ہوگی اور جب موت سے حرکز وحشت نہ ہوگی اور جب موت سے حرکز وحشت نہ ہوگی اور جب موت سے حرکز وحشت نہ ہوگی اور جب

وحشت ہے اور وحشت اعمال سیئے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس سے صاف ثابت ہوگیا کہ ہمارے اعمال ضرور نالپسند بدہ ہیں۔ اگر ہمارے اعمال صالحہ ہوتے تو ہمیں موت سے رغبت ہوتی۔ اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ دو تحصیلوں میں دو شخص تحصیل دار ہیں۔ ایک کاعملہ حساب کتاب، کاغذات ، رجسٹر وغیرہ سب ٹھیک ہیں اور اس کی توقع ہے ہے کہ حاکم میرے کام کو ویکھے اور میں ترقی حاصل کروں۔ دو سر اشخص ست ہے۔ اس کا عملہ بھی خراب کاغذات رجسٹر وغیرہ بھی خراب۔ اس کی شکایات بھی کئی مرتبہ ہوجب کی عملہ بھی خراب کاغذات رجسٹر وغیرہ بھی خراب۔ اس کی شکایات بھی کئی مرتبہ ہوجب کی عملہ بھی خراب کاغذات رجسٹر وغیرہ بھی خراب۔ اس کی شکایات بھی کئی مرتبہ ہوجب کی عملہ بین ۔ دفعی ان دونوں شخصیل واروں کوخبر ملے کہ حاکم بالا یا کلکٹر صاحب کل شخصیل کا معائنہ کریں گے۔ پہلا ملازم جس کاسب کام ٹھیک اور عمدہ ہے ، بہت خوش ہوگا اور کہے معائنہ کریں گے۔ پہلا ملازم جس کاسب کام ٹھیک اور عمدہ ہے ، بہت خوش ہوگا اور کے گا کہ جلد پیشی ہوتو اوچھا۔ حسب قول شیر ازی گ

خرم آں روز کہ ازیں منزل ویراں بردم راحت جاں طلہم وزیے حب نال بردم ''وہ دن بہت اچھا ہوگا کہاں ویرانہ مکان ( دنیا ) سے جاوان جان کوآرام مل جائے اور محبوب کے دیدار کے لئے چلا جاؤں''۔

نذر کر وم که گر آید بسرایی غم روز ہے تا درمیکدہ شادان وغسنز ل خواں بروم میں نے بینذر کی ہے کہا گریدون نصیب ہوجائے تو خوش وخرم اورغز ل پڑھستا ہوا چلاجاوئے'۔

اور دوسراملازم ڈرے گااورآرز وکرے گاکہ تو قف ہوتو بہتر ہے۔ یہی حال ہمارا ہے۔ نیک آدمی ہروفت اس آدمی ہروفت اس امرکی خواہش کرے گا کہ جلد حضور حق ہوکہ لطف۔ دیدار حاصل کروں اور بُرا آدمی گھبرائے گااور چاہے گا کہ جودن مل جائے غنیمت ہے، بیسبب ہے فرق کا درمیان تمنائے موت اوراس کی عدم خواہش ہیں۔

### ٱلدُّنْيَاسِجُ الْمُؤْمِن كَ عِيبِ مثال

ایک اور مثال حضرت فر ماتے سے کہ ایک طوطا پنجرے میں بند ہے اور باغ کے ایک درخت میں بند ہے اور باغ کے ہور ہے ہیں۔ بید طوط حدوثر ہے ہیں اورخوسش ہور ہے ہیں۔ بیطوطا پنجر ہے میں بند ہے۔ چا ہے گا کہ بیفس ٹوٹ جائے اور میں ان طوطوں میں ٹل جاؤں ، اور ایک اور طوطا پنجرے میں بند ہے اور اس کے گردا گر دبلیوں کا ہجوم ہے۔ وہ اس قید ہی کوغنیمت سمجھے گا۔ اسی طرح انسان کا بدن گو یا ایک قفس ہے۔ اس کے ٹوٹے کی ہر شخص تمنانہیں کرسکتا۔ جولوگ نیک ہیں وہ البتہ بیخوا ہش ظاہر کریں اس کے کہ جلد قفس عضری ٹوٹ جائے اور روح نکل کرواصل بحق ہو۔ ایسے لوگ تمن نے موت کریں گے اور جولوگ سیکات میں مبتلا ہیں وہ ہر گز ایسی تمنانہیں کر سکتے۔ بلکہ موت سے گھبرائیں گے اور جولوگ سیکات میں مبتلا ہیں وہ ہر گز ایسی تمنانہیں کر سکتے۔ بلکہ موت سے گھبرائیں گے اور ڈریں گے۔ یہی مطلب ہے

اَلدُّنْیَاسِجُنُ الْمُؤَمِن وَجَنَّهُ الْکَافِرْ۔ (سنن الترمذی: ۲۳۲۴)
"ونیامون کے لئے تیدخانہ اور کافر کے لئے جنت ہے"۔

و ہ طوطا جس کے گر دبلیوں کا ہجوم ہے قبفس کو جنت خیال کرتا ہے اور جو باغ میں لٹکا ہوا ہے وہ ففس کوجیل خانہ ہجھتا ہے اور وطن اصلی کو یا دکر کے اس کی آرز وکرتا ہے۔

> ہر کسے کو دور مانداز اصل خولیث باز جو بدروزگار وصل خولیث

''ہر شخص کا قاعدہ ہے کہ جسب اپنی اصل سے جدا ہوتا ہے تو اس ز مانہ وصول کو ڈھونڈ تا ہے''۔

نافر مان د نیا پرست کو بیز خیال ہوتا ہے کہ یہاں سے جانے میں بیوی بیچ چھوٹیں گے ، دوست احباب سے علیحد گی ہوگی۔ بیز خیال موت سے متنفر بنادیتا ہے اور جولوگ ا کمال صالحدر کھتے ہیں وہ خیال کرتے ہیں کہ اگر دنیا کی بیوی چھوٹی جائے گی تو کیا ہے، وہاں بہت ہی بیوی بیوی چھوٹی جائے گی تو کیا ہے، اوراس سے رینہ جھیں کتبعین کواپنے اعمال پر توکل ہوتا ہے۔ یہ بنہ ہی لیکن اطاعت وعمل صالح میں بالذات رین خاصیت ہے کہ اس سے شوق آخرت وحسن ظن بیدا ہوتا ہے۔ موت سے کرا ہت طبعی مذموم نہیں موت سے کرا ہت طبعی مذموم نہیں

اس موقع پرایک شبه ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ سلم شریف میں ایک حدیث ہے: مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ اَحَبَ اللَّهُ لِقَاءَهُ مَنْ كَرِ هَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرَهُ اللَّهُ لِقَاءَهُ (اُسچے ابخاری: ۱۳۳۸)

یعنی جوشخص اللہ کومحبوب رکھتا ہے النداس کی ملاقات کو دوست رکھتا ہے۔اور جواس کے ملنے کونا گوار سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ملنے کومحبوب نہیں رکھتے۔

اوراسی حدیث میں ہے:

وَالْمَوْثُ قَبْلَ لِقَاءَ اللّهِ لِي يَعْنَ لقاء اللهي بعد موت كے ہوتی ہے اوراسی حدیث میں ہے كہ حضرت عاكشہ نے حضور صلّا تُلْاً ہِمْ سے كہا كہ حُكُنَا يَكُرَهُ الْمَوْثُ - یعنی مرحض ہم میں سے موت سے فرت ركھتا ہے۔

حضور مقالیتی این از این ایرا سے عاکشہ ایمین وقت موت کا ذکر ہے کہ اس وقت مؤمن کو بشارت ملتی ہے۔ اس لئے وہ لقاء موت کا متمنی ہوتا ہے اور عاصی اسس کے خلاف کرا ہت کرتا ہے، یعنی بیچاب رحمت کے وقت کا ذکر نہیں ، کیوں کہ آ بیت میں قرب موت کی قید سے مطلق تمنا کوعلامت قبول فر مایا ہے اور حدیث سے اس وقت کرا ہت کا عموم معلوم ہوتا ہے۔ پس آ بیت وحدیث میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے لیکن در حقیقت تعارض نہیں۔

# کراہت کی دوشمیں

حقیقت بیہ ہے کہ کراہت دوشم کی ہو تی ہے۔ایک طبعی ، دوسری عقلی ، کراہت طبعی کی مثال رہیہے کہ اُسے اس طور سے مجھنی جاہئے کہ سی شخص کے جسم میں ایک دنبل نکلا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ اس میں نشتر لگاؤ۔اس نے کہانہیں بھئی مجھ سے ایسی تکلیف گوارانہ ہوگی۔آخراس نے ڈاکٹروں کی طرف رجوع کیا۔ایک ڈ اکٹر کودکھایا۔اس نے کہابغیرنشتر کےاچھانہ ہوگا۔ بیہن کر جی گھبرایا۔ دوسر ہےڈ اکٹر سے یو چھا ،اس نے بھی یمی کہا۔غرض چارڈ اکٹروں سے ملااور جاروں نے یمی رائے ظاہر کی۔سب کی رائے سن کروہ رضامند ہو گئے اور کہا کہا چھا ڈاکٹروں کو بلا وَاورنشتر لگا دو\_لوگوں نے کہا کہ تجھئے تم تونشتر سے بہت ڈر تے تھے۔اب کیا ہوگا؟ کہا بھئی تھوڑی دیر کی تکلیف ہمیشہ کا آرام ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر نے نشتر لگا یا۔اس وقت اس کے منہ سے ایک آ ہجی نگالسپ کن قلب اندر سے شگفتہ ہے۔اب ڈاکٹرفیس مانگتا ہے۔لوگوں نے کہابھی ڈاکٹر نے نسشتر لگایا ، تکلیف دی اورتم اسےفیس دینا جا ہے ہو۔ کہاں ہاں بھئی! یہ تکلیف بھی راحت کا موجب ہے،سورو پییانعام کےاوراُسے دیے دو۔

## موت کے دفت کراہت طبعی نہ ہونا مقبولیت کی علامت ہے

اس مثال میں کراہت طبعی اور رغبت عقلی جمع ہے۔ پس حضرت عائشہ گا تول کراہت طبعی پرمحمول ہے کہ موت سے طبعاً ڈرمعلوم ہوتا ہے اور عین مرنے کے وقت مؤمن کی بید کراہت بھی زائل ہوجاتی ہے اور آبت میں رغبت عقلی کا اثبات ہوگی کہ عاصی کو بیرغبت عقلی بھی نصیب نہیں ہوتی۔ بلکہ عقلاً بھی اس لئے کراہت ہوگی کہ جانتا ہے کہ مرنے سے یہاں کا سراسر خسارہ اور وہاں صرف عتاب ، پھر ظاہر ہے کہ عقل ایسے امرکونا گوار سمجھے ہی گی اور موت کے قرب کے وقت کراہت طبعی کا بھی جاتا رہنا یہ

مقبولین کی حالت سے مشاہد ہے۔ چنانچہ ہمار ہے ہاں ایک نوعمر طالب علم تتھے مدرسہ میں پڑھا کرتے تھے،قصبہ میں طاعون ہوا،اورسب لوگ بھا گئے لگے، بہہـــــــ سے طالب علم بھی جلے گئے ، و ہ طالب علم جانے لگے اور اپنے آیئے کی اطلاع گھروالوں کو بھی کر دی اور گاڑی بھی کرایہ کرلی۔ایسے وقت میں ظاہر ہے کہ وطن جانے کاان کو کتنا اشتیات ہوگا۔ یکا یک اس تیاری میں انہیں طاعونی بخارآ یا۔لوگوں نے انہیں سمجھا یا اور تشکین دی کہ گھبرا نامت ،آ رام آ جائے گا۔ طالب علم نے کہا کہ ایسامت کہو۔اب تو اللّٰد تعالیٰ سے ملنے کو جی جاہتا ہے۔ پیرطالب علم مجاہدہ وغیرہ سے خالی تھے کیکن نیک ۔ تھے۔موت کے وقت اللہ سے ملا قات ہونے کا اس قدرشوق غالب ہوا ک<sup>یسکی</sup>ین دینے والوں کی باتنیں بریمعلوم ہونے لگیں۔آخر بے جار سے کاانتقت ال ہوگسیااوران کا اسیاب مکان روانہ کرنے کی تجویز ہوئی۔ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ طالب علم اس ہے یہ کہدر ہے ہیں کہ فلاں چیز اسباب میں رکھنی بھول گیا تھا۔ فلاں طاق میں رکھی ہےا۔ سے بھی اسباب میں باندھ دینا۔

جھےان کے جنازہ پرنماز پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ اللہ اکبر! جنازہ پرالیں رونق تھی کہ بے ساختہ دل تھنچا جاتا تھا اور جی چاہتا تھا کہ کاش اس جنازہ پرہم ہوتے۔ بیدل شی ہوتی ہے موت کی تمنا کرنے والول اور اعمال صالحہ رکھنے والول میں ۔غرض موت کے وقت کراہت طبعی بھی جاتی رہتی ہے اور اس رغبت موت سے کسی کوریہ وسوسہ نہ ہو کہ کسیا صلحاء کو خوف عذا ہے کا نہیں رہتا۔ اگر خوف نہ رہے تو ایمان نہ رہے اور اگر خوف رہے تو اس احتمال کے ہوتے ہوئے رغبت موت کی کیسے ہوسکتی ہے۔ گووہ رغبت عقلی ہی کیول اس احتمال کے ہوتے ہوئے رغبت موت کی کیسے ہوسکتی ہے۔ گووہ رغبت عقلی ہی کیول نہ ہو، کیوں کہ عقلی کی کیول اس کھی تجنب کرے۔

#### احتمال کےدودر ہے

بات پیہ ہے کہ خوف احتمال مکروہ اور تو قع مکروہ کو کہتے ہیں اوراحتمال کے دودر جے ہو تے ہیں۔ایک احمال غالب دوسرامغلوب ۔مثلاً ایک بیمار ہے بدیر ہیز ، بدعلاج ، اس کے مرنے کا اختال غالب ہوگا۔ گواختال صحت بھی ہوگا مگرمغلوب،اور دوسر امریض ہے کہ یر ہیزبھی کرتا ہے اور علاج بھی اس کے مرنے کااحتمال مغلوب اورصحہ۔ کا غالب \_ پس اسی طرح اعمال حسنه کے ساتھ جوا ہتمام ہو گاعذاب کا وہمغلوب ہوگا۔اور ایمان میں اتنا بھی احتمال کافی ہے اور اُمید نجات کی غالب ہو گی اس لئے وہ احستمال مغلوب عذاب كاواقع نه ہو گارغبت موت كااوراعمال سيئہ كے ساتھ جو خيال عذاب کاہوگاوہ غالب ہوگا۔اس کئے اس سے توحش پبیداہوگا۔پس اب کوئی تعارض نہر ہااور آیت وحدیث دونوں کامفہوم ٹھیک ہو گیا۔غرض اس اختام غالب کو جواعمال سیئہ سے عذاب کی نسبت ہے مغلوب بنااور پھراحمال غالب کومغلوب بنا نا بجز اعمال کی درسستی کے ناممکن ہے۔

حسن ظن کی مثال

حدیث شریف میں آیا ہے کہ کوئی شخص مرنے نہ یاوے مگر اللہ کے ساتھ نیک گمان رکھ کر محققین نے کہا ہے کہ مراداس سے بیہ ہے کہ اعمال صالحہ کے ساتھ مرنا حب استے۔

کیوں کہ اعمالِ صالحہ کا خاصہ ہے کہ اس سے حسن ظن غالب رہتا ہے اور حسن ظن کا خاصہ ہے کہ اس میں شوق ہوتا ہے۔ اس حسن ظن کی مثال کھیتی کی ہی ہے۔ ایک کا شتکاروہ ہے کہ اس میں شوق ہوتا ہے۔ اس حسن ظن کی مثال کھیتی کی ہی ہے۔ ایک کا شتکاروہ ہے کہ جس نے کھیتی اچھی پیدا ہوگی، کہ جس نے کھیتی اچھی پیدا ہوگی، اس کواگر خوف بھی ہوگا تو تحض احتمال عقلی۔ دوسراوہ خص ہے جس نے بچھی بیدا ہوگی، اس کواگر خوف بھی ہوگا تو تحض احتمال عقلی۔ دوسراوہ خص ہے جس نے بچھی ہیں کسیااور

اے اُمید ہے کہ سب کی مل جاوے گا۔ شاید کسی وقت بلاقصد دانہ گر گیا ہواور وہ حب آوے گریہ اُمید بالکل موہوم ہوگی اور غالب یہی اندیشہ ہوگا کہ بچھ نہ ملے۔ اعمالِ حسنہ کا خاصہ

اسی طرح اعمال حسنه کاخاصه بیہ ہے کہ اللہ سے ملنے کی محبت ہوجاتی ہے۔اور محبت عجیب چیز ہے۔ دنیا میں جو کچھ نظر آتا ہے بیسب محبت ہی کاثمرہ ہے۔

كياخوب كهاہے كه ط

'' ازمحبت تلخ ہاشیریں شود'' (محبت سے بخیاں شیریں بن جاتی ہیں )

حتیٰ کہ اگر محبت میں احتمال کسی قدر کلفت کا بھی ہو گر غلبہ محبت میں وہ اہتمام شوق کو کم نہیں کرتا۔ مثلاً اگر کوئی شخص کیے کہ جب محبوب کے پاس جاؤ گے پہلے دوجو شیب ال پڑیں گی ، پھر محبوب اس پر عنایت کی نظر کر ہے گا۔ یہ گوارا ہو گااور خوشی سے گوارا ہوگا۔ میر ٹھ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک رئیس نے اپنے ملازم کو مارا اور پھر دور و پیدو سے دیے۔ رئیس نے کہا کہ اگر روز اسی طرح ہیئے رہیں تو بہت رئیس نے کہا کہ اگر روز اسی طرح ہیئے رہیں تو بہت اچھا ہے۔ دور و پیر تو ملاکریں گے۔ (خطبات کیم الامت، نے: ۴۸۷/۲۳۷)

صبر باللداشد ہے

حضرت بَنِي سيكس نے پوچھاآئ الطّبير آشکٌ كون ساصبر زيادہ سخت ہے؟ فرمايا الصّبيرُ بِاللّٰهِ، قَالَ لَا، فَالصّبَرَ فِي اللّٰهِ قَالَ لاَ، قَالَ فَاَئَ قَالَ الصّبَرَ عَنِ اللّٰهِ

 چھوٹے پرصبر کرلینا یہ بہت سخت ہے۔ بین کر حضرت جبلی رحمہ اللہ نے ایک جی ماری اور بے ہوش ہو گئے ، اس صبر کے متعلق حق تعالی فر ماتے ہیں: فکما آھ بی فکھ علی النہاد (پس کس قدرصبر کرنے والے ہیں آگ پر)۔ النہاد (پس کس قدرصبر کرنے والے ہیں آگ پر)۔ اسباب کومؤ نز سمجھنا غلط ہے

بہر حال مرگ مفاجات کے اسباب تراشنے والے ایک تو وہ ہیں جواللہ تعالیٰ کے قائل نہیں ہیں ان سے تو چندال تعجب نہیں ہے مگر افسوس اب تو اکثر مسلمان بھی اسباب تراشتے ہیں اور اسباب ہی کومؤ تر سمجھتے ہیں پھر ان کو دنیا میں بھی تکلیف ہوتی ہے اور مرسے ہوئے ہوئے ہوتی ہے در سے ہوئے ہوئے ہوتی ہے۔ یہ لوگ حیات طیبہ سے بھی محروم ہیں اور موست مرتے ہوئے ہیں یہ تافی ہوتی ہے۔ یہ لوگ حیات طیبہ سے بھی محروم ہیں اور موست سے بھی بہت ڈرتے ہیں۔

#### موت کے وقت مؤمن کا حال

مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ الله ' لِقَاءَةَ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرَهَ اللَّهُ لِقَاءَةُ (الصحيح للبخاري ١٣٣)

کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے منسنا چاہتے ہیں اور جواللہ تعالیٰ کی لقاء سے کرا ہت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی لقاء سے کرا ہت فر ماتے ہیں۔ اس برحصرت عائشہ رضی اللہ عنہانے عرض کیا: يار سول الله ﷺ مُنْكَانِكُونَ الْمُوتِ اللهِ عَلَيْهِ مُكَلَّنَا يَكُرَهُ الْمَوْتَ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مُكَلَّنَا يَكُرَهُ الْمَوْتَ مِن اللهِ عَلَيْهِ مِنْكُونَهُ وَسَهِمَتَا ہِے )۔

یعنی حق تعالیٰ کی لقاءتوموت کے بعد ہوگی اورموت سے طبعاً ہرشخص کوکراہت ہے تو مَنْ أَحَبُ لِقَاءَ الله كامصداق كون موكا؟ سب مَنْ كُرِة لِقَاءَ الله بني ك مصداق ہوں گے اور اس کا جواب حضور صلّی تالیتی کے سوا کون دیے سکتا تھا۔ آپ نے فر ما یا بیرمحبت وکرا بہت مراد ہے سومومن موت کے دفت لقاءاللہ کا مشاق ہوجا تا ہے جبکہاں کوفر شنتے بشار تیں سناتے اورتسلی دیتے ہیں اور جنت کی تعستیں اور راحت میں د کھلاتے ہیں اس وفت اس کی وہ حالت ہوتی ہے جیسے ایک پرندہ پنجر ہ میں ہواوراس کو ایک ایسے سے وز ارمیں رکھ دیا جائے جہاں جارطرف پھول بھلواری اور ہرفشم کے میوہ جات ہوں اوراس طرح کہ ہم جنس پرندے آ زادی کےساتھاس باغ میں میوے وغیر ہ کھاتے پھرتے ہوں اورخوشی سے چپیمہاتے ہوں تواس وقت پیہ پرندہ جو پنجر ہ میں مقید ہے کچٹر کچٹرا تا ہےاور پنجر ہے سے نکلنےاورا پنی ہم جنسوں کے ساتھ سبز ہ زار میں چلنے پھرنے کامشاق ہوتا ہے اور کا فرموت کے وفت حق تعالیٰ کے پاس جانے سے کراہت کرتا ہے کیوں کہ وہ دیکھتا ہے کہ عذاب کے فرسٹنے ڈراؤنی صورت میں چاروں طرف کھڑے ہیں۔میری روح نگلی اوران لوگوں نے مجھے عذاب کرنا شروع کیا ،اس وفت اس کی روح جسم سے نکانانہیں جاہتی جیسے پنجر ہ کے گرد جاروں طرف بلیاں دانت نکالے بیٹھی ہوں تواس وقت پرندہ پنجر ہ سے نگلنا نہ جا ہے گا بلکہ کوسٹش کرے گا کہ پنجرے ہی سے جمٹار ہے کیوں کہاسی میں خیر ہے پنجرہ سے باہر قدم رکھا اوربلیوں نے اس کود ہو جاتو بیکر اہت مراد ہے جوئین موت کے وقت ہوتی ہے باقی طبعی کراہت مرادنہیں ہے کیوں کہ طبعاً زندگی ہرایک کوعزیز ہے۔

## زندگی طبعاً ہرایک کوعزیز ہے

چنانچه کا نپور میں ایک قصه میرے زمانه قیام میں ہواتھا،ایک بڑھیا کالڑ کا بیار ہواتو وہ ہرایک ہے دعا کراتی پھرتی تھی کہ بیاجھا ہوجائے اور میں مرجاؤں ۔ا تفاق سے اس کوسکتنہ ہو گیا جس سےلوگوں کو بیزخیال ہوا کہ مرگیا ہے اس کی ججہیز وتکفین کا انتظام کسیا سرا به بچه دیر میں ہوش آ سرا وہ بڑھیا ہے بچھی کہ میرا بیٹا بھوت ہو گیا تو اب وہ بیدعب کراتی تھی کہالٹدکرے بیرمرجائے کیوں کہاباسے اپنی موت کااندیشہ ہوا کہ ہیں ہے بھوت <u>مجھے ہی</u> نہ کھالے ، اسی طرح مولا ناجا می رحمہ اللّٰہ نے ایک عور سے مہستی نام کا قصہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ مبستی بیار ہوئی تو اس کی بوڑھی ماں یوں دعا کرتی تھی کاش میں مرجاؤں اورمہستی اچھی ہوجائے۔ایک دن اتفاق سے اس کے گھر میں ایک گائے اس حیلہ سے آئی کہاس کے منہ میں ایک ہانڈی پھنسی ہوئی تھی۔گائے نے کسی کی ہانڈی منہ میں ڈ الی تھی ، پھرمنہ باہر نہ نکل سکا کیوں کہ وہ پھنس گئی تھی تو اب وہ ہا نڈی کو لئے پھررہی تھی۔اس بڑھیانے جو گائے کا پیچلیہ دیکھا تو یوں سمجھی کہ پیروہی موت ہےجس کومیں روز بلا يا كرتى تقى اب توبر ى تبهرائي اور كهنے لگى:

گفت اے موت من نہ ستیم پیر زال غریب محنتیم کین اے موت میں نہ ستیم ایس کا اسے لے لین اسے موت میں ہوں وہ تو تیرے سامنے پانگ پر پڑی ہے اسے لے لین توغریب محنتن بڑھیا ہوں ، مجھے لے کرتو کیا کرے گی ؟

غرض اپنی زندگی ایسی عزیز ہے کہ موت کا خیال آتے ہی بیٹی کو مار نے گئی کم وہیش حیات کی محبت سب کو ہے اہل اللہ بھی اس سے خالی ہیں گرجس کو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے وہ عین موت کے وقت ہشاش بشاش اور حق تعالیٰ سے ملنے کا مشاق ہوجا تا ہے۔

(خطبات حَیم الاست: ۲۲ م ۲۲)

#### بشارت كاخاصّه ہےاشتیاقِ لقاءاللّٰہ

ایک شخص روز دعا کرتاتھا کہ اے اللہ مجھے تھینچ اور جب تھینچنے لگاتو کہتا ہے کہ اے الله مجھے جھوڑ میں نہیں تھینچتااور جیسے ایک پیرصاحب نے حضرت حافظ بن ضامنٌ سے عرض کیا تھا کہ حضرت کیجھ ہمیں بھی دولت عطافر مادیجئے ۔فر مایا۔ ہاں ہاںضرور دیں گے کہا۔ کب؟ فر ما یا جب موقع ہوگا۔ پھر جب غدر ہوا تو حافظٌ نے کہلا بھیجا کہ آؤاب دولت ملنے کا موقع ہے وہ کہتے تھے کہ ہمت نہ ہوئی اورانسی دولت سےمحروم رہا تو ہیہ محض قلت محبت اور قلت تعلق کی دلیل ہے۔اگر اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتو اس وقت بہت خوش ہونا چا<u>مہئے تھ</u>ا کہ نعمت شہادت جو ہزارتمناؤں سے حاصل ہوتی ہے گھر <u>میٹھ</u>یل رہی ہے پھرایک شہادت تومحض ثبات فی مقام الطاعون ہی سے حاصل ہوتی ہے حب اے طاعون نہ بھی ہومگر شرط ریہ ہے کہ ایسی نیت سے جار ہے کہ یہاں رہنے سے مجھے شہادت کا ثواب ملے گااور دوسری شہادت شایداور بھی مل جائے اگر کسی کوطاعون ہو گیا شایدتم ہیہ کہو کہ بس پہلی ہی شہادت کا فی تھی دوسری کی کیا ضرورت تھی۔ میں کہتا ہوں صاحب شہاد تیں جمع ہوجا ئیں توحرج کیا ہے شہادتوں سے تو ایمان کامل ہوتا ہے پھر آپ کے کئے تذکرۃ الشہاد تین تصنیف ہوگا ایک حسن کا ایک حسین کا پھراس سے گھبرا تے کیوں ہوجذبات طبیعہ ہے تو میں منع نہیں کرتاا گرطبعی طور پرکسی وقت پریٹ انی ہوتو اسس کا مضا نقهٔ بین مگر دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ آپ بہت سے وحشت ناک امور کی وحشت کو ان کے منافع کے تصور سے دفاع کرتے ہیں توایسے ہی طاعون سے جو مبعی وحشت ہے اس کواس کے اجروغیر ہ کی بشارتوں کے استحضار سے کیوں نہسیں رفع کرتے ۔ یہی بشار تیں تو ہیں جن کی خاصیت حب لقاءاللہ ہے۔جس پر پھر دوسری بشارت **آ تحبّ اللّٰہُ** 

لِقَاءَةُ حديث مِن وارد مِن وه حديث بيه م كدرسول الله صلَّاتِيَّا أَيْهِم فَ ارشا وفر ما يا مَنْ أَحَبَ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَ اللهُ لِقَائهُ ، وَمَنْ كَوِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَائهُ (الصحيح للبخاري ٨:١٣٣)

''جواللہ تعالیٰ سے مناچاہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے مناچاہتے ہیں اور جولقاء اللہ سے کراہت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی لقاء ہے کراہت فر ماتے ہیں''۔

اس پرحضرت عائشہ صدیقہ ؓ نے عرض کیا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فر مائیں کہ بہت ہی کام کاسوال کیا تیار سُول الله اِتّالَتُ کُرّهٔ الْہُوتُ۔

یارسول اللّٰدصالِ تُلْوَایَا لِمْ ہم توسب کے سب موت سے گھبراتے ہیں

جواب کا حاصل یہ ہوا کہ مجبت و کرا ہت سے وقت موت مراد ہے یہ بات حضور سآل ٹھ آلیا ہے ایسی فر مائی کہ حضور سآل ٹھ آلیا ہے معلوم ہوا کہ بیٹارت کا خاصہ ہے عدم کرا ہت موت ۔ پس بشارات کا تصور کرنا چاہیے معلوم ہوا کہ بشارت کا خاصہ ہے عدم کرا ہت موت ۔ پس بشارات کا تصور کرنا چاہیے جوحد بیث میں وارد ہیں ان سے عقلاً موت کا اشتیا تی پیدا ہوجائے گا اور وحشت مذمومہ ندر ہے گی گو مبعی وحشت ندر ہے گی گو مبعی وحشت کے گا اور اگر یہ حب موت طبیعت پر غالب ہوگئی تو طبعی وحشت بھی زائل ہوجائے گی اور اب اس کا بیر حال ہوگا کہ طبعاً موت کا مشتا تی ہوجائے گا اور

#### يوں كہے گا:

خرم آن روز کریز مسنزل ویرال بروم راحب جان طلم وزیئے حب نال بروم نذر کردم که گرآید بسرایی عسم روز ب تادر میکده سف دان وعسز لخوال بروم

''جس دن دنیا سے کوچ کروں وہ دن بہت اچھا ہے اپنی جان محبوب حقیقی پرقربان کروں اورخوش وخرم کوچ کر جاؤں میں نے نذر کی ہے کہ اگر بیددن نصیب ہوجائے تو خوسٹس وخرم ادرغزل پڑھتا ہوا چلا جاؤں''۔

اوربعض واقعات موت کے مشاقین کے ہم نے خودد کھے ہیں کہ مولا نامستح محمد صا کے ایک شاگر دنو راحمہ طالب علم تنہے جن کی عمرستر ہ ،اٹھار ہ برسس کی تھی ۔وہمولا نا کی و فات کے بعد وطن جانے کو تیار تھے۔سامان باندھ چکے تھے کہ دفعتاً رات کو طباعو نی بخار ہوا اور گلٹی نمکل آئی ۔لوگ پیر سمجھے کہ اس وفت ان کا دل بہت ٹوٹا ہوگا کہ میں گھسسر جانے کوتھا کہ یہ بلا کہاں سے آگئی۔لوگ ان کوسلی دینے لگے کہانشاءاللہ ہم اچھے ہوجا وَ کے گھبرا وَنہیں تو وہ کہنے لگے کہ بس اب یوں نہ کہوا بتو اللہ تعالیٰ سے ملنے کو جی جا ہتا ہے، پھران کا انتقال ہو گیا اور جناز ہ کی نماز میں نے بڑھائی۔ مجھے کشف وشف تو کچھ ہوتانہیں لیکن ان کے جناز ہ میں مجھے بہت انو ارمحسوں ہور ہے تھے اور پیرطاعون کی برکت تھی کیوں کہ طاعون شہادت ہے اور طاعون میں مرنے والاقتیل سیف کے برابرشہبید ہے۔ چنانچہ قیامت میںشہداء سیف اوراموات فراش طاعون والوں کے ہارہ میں جھگڑیں گے۔

شہداء سیفے کہ ہیں گے کہ بیجی ہاری طرح اعداء اللہ کے زخم سے مرے ہیں بیہ

ہمارے درجے بیں رہے چاہمیں اور اموات فراش کہیں گے کہ بیتو ہماری طرح بستر پر مرے ہیں یہ ہمارے ساتھ رہے چاہمیں۔ پھر حق تعالی فیصلہ فر مائیں گے کہ طاعون والوں کا زخم دیکھا جائے اگر شہداء سیف کے زخم کہ مشابہ ہوتو شہداء کے درجے میں در نہ نہیں۔ چنانچے زخم ویکھا جائے گاتو بالکل شہداء کے زخم سے مشابہ ہوگالو نه لون دھر والر پھر یح مسك بالآخر شہداء کے درجے میں رہیں گے۔ طاعون کے منافع آجلہ

یة وطاعون کے منافع آ جا ہیں ،ان کوسو چئے تا کہ وحشت کم ہواوراشتیاق پیدا ہو۔
اب میں ان مجاہدات غیر اختیار ہیہ کے منافع عاجلہ بیان کرتا ہوں وہ یہ کہ ان مجاھدات
اضطرار ہیہ سے نفس کی تہذیب و تمحیص ہوجاتی ہے چنا نچیر رنج وقم میں اخلاق درست
ہوجاتے ہیں ۔ساری فوں فال اور فرعون بے سامانی رخصت ہوجاتی ہے جو بات
مجاہدات اختیار یہ سے برسوں میں حاصل نہ ہو وہ مجاہدات اصرار یہ سے ایک دن میں
حاصل ہوجاتی ہے تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ (خطہت کیم الامت ۱۳۴۲)
ملاقات کا شوق طلب ما نگنا مطلوب نبوت ہے

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْتَلُكَ شَوْقًا إِلَى لِقَائِكَ مِنْ غَيْرِ ضَرّاءَ مُضِرَّةٍ وَلافِتُنَةِمُّضِلَّةٍ.

ترجمہ:اے اللہ! میں آپ سے ملاقات کا شوق ما نگتا ہوں جومطرند ہواوراس سے کوئی گمراہی کا فة ندند بهیدا ہو۔

### مديث شَوْقًا إلى لِقَائِكَ كَيْشِرَ

مولا نارومی رحمۃ اللّٰہ علیہ فر ماتے ہیں کہ اللّٰہ کی محبت کاغم ہمیشہ گرم رہتا ہے اس کے علاوہ دنیا کے سارے ہنگا مے ٹھنڈ ہے پڑ جاتے ہیں۔ آج جو بچہ ہے کل دولہا بنا پھر با با ہو گیا چھر دا دا ہو گیا چھر قبر میں لیٹ گیا۔ سب ہنگا مے سر د ہو گئے۔ زیں سبب ہنگا مس۔ باسٹ دگل ھُدَر باسٹ دایں ہنگا مس۔ ہر دم گرم تر

بس اللہ تعالیٰ کی محبت کا ہنگامہ ہر دم گرم تر رہتا ہے، باتی سار ہے ہنگا ہے فانی ہیں۔
شادی بیاہ کی خوشیاں منائی جارہی ہیں، پھر پچوں کی پیدائش پرخوشیاں منائی حسبارہی
ہیں۔ آج خوشیاں منائی جارہی ہیں کل کوئمی ہور ہی ہے، جن کے ہاتھوں سے آؤ بھگت
ہور ہی تھی انہی ہاتھوں سے فن کرر ہے ہیں، جس بیوی کے لئے ہر وفت بے چین رہتے
سخصاس بیوی کے دانت ٹوٹ گئے اور آئکھوں پر بارہ نمبر کا چشمہ لگ گسیا، کمر جھک گئ
تو ناز کی اُس کمر کی کہاں گئی ؟ بس بہی ہے دنیا یہاں کی ہر چیز فانی ہے۔

اس لیے دنیا دل لگانے کے قابل نہیں ہے۔ایک وقت ہے کہ بچے ہوتا ہے ، پھسسر جوان ہوتا ہے پھر بابابن جاتا پھر دا دابن جاتا ہے اور بعض لوگ پر دا دا بھی ہوجاتے ہیں لیکن ایک دن اللہ سے ملاقات کرنا ہے اس لیے بید عاشیجئے:

ٱللَّهُمَّ اِنِّيۡ ٱسۡئَلُكَشَوۡقَا إِلَى لِقَائِكَ مِنۡ غَيۡرِ ضَرَّآءَمُضِرَّةٍ وَلَا فِتُنَةٍ مُّضِلَّةٍ.

یااللہ! میں آپ سے ملاقات کا شوق طلب ما نگتا ہوں ، یہ طلوب نبوت ہے ، دنیا والے مرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہائے میرامکان ، ہائے میری کار ، ہائے میری شاندار مرسلہ یز ہائے ریکون لے گا؟ یہ کہاں جائے گی اور اللہ والے کسس طرح مرتے ہیں۔ مشوق قا اللہ لیقائیک اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی تڑپ لے کرجاتے ہیں۔ مگروہ طلب ایسی ہے جومطلوب بشرط شک ہے تھی وظرق آئے مصفر تے اللہ تعالیٰ اپنی ملاقات کا شوق وے مگر وہ ایسا ہو جومضر نہ ہو ، ایسا نہ ہو کہ شوق میں ہم بیار ہوجا میں یا دماغی تو از ن کھو ہیٹھیں۔

اییا شوق ہوجوہ مار ہے جسم کو نقصیان نہ د ہے وکلا فیڈنے قی مصلی آتے اور دوسروں کو بھی نقصان نہ د ہے بینی اس سے کوئی فتنہ گراہی کا نہ پیدا ہوا اور فتنہ گراہی کیسے پیدا ہوگا کہ ہائے میر ہے اللہ! آپ کہاں ملیس گے اور سب بیوی بچوں اور کا روبار کو چھوڑ کر جنگل کونکل گئے تو بید وسروں کیلئے بھی فتنہ ہے۔ یا غلبہ شوق میں زیادہ آلودہ شوق موکر کوئی بدعت ایجا وکر دی جو شریعت میں جائز نہ ہو، اللہ کے نبی سائٹ آپیلی سے ثابت نہ ہو، مثلاً غلبہ شوق میں گانے بجانے گئے تو ایسا شوق فتنہ بن گیا۔ ورکھئے یہ کلام بنوت کا اعجاز ہے کہ شوقِ ملا قاتِ الہی کومقید کر دیا کہ ایسا شوق عطا ہوجو ہمارے لیے بھی مضرا در گراہی کا باعث نہ ہو۔ ہوجو ہمارے لیے بھی مضرا در گراہی کا باعث نہ ہو۔ (پردیس میں تذکر ہوطن : صفحہ ۳) (خزائن الحدیث ۲۹۹)

(آ) هذا دعا، عمار بن ياسر رضى الله عنهما الذى رواه عطاء بن السائب رحمه الله تعالى ـ أخرجه أبويعلى فى مسنده (٢٨ ١ ٢٨ ط: دارالكتب العلمية) برقم (١٦٢١) والحاكم فى المستدرك (١٢٥ – ١٠٥٠ اط: دارالكتب العلمية) برقم (١٩٢٣) وروى عن زيد بن ثابت رضى الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه وأمره أن يتعاهد أهله فى كل صباح: لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير فى يديك ومنك واليك...الخ اخرجه الحاكم فى المستدرك (١٩٢٠ اط: دارالكتب العلمية) برقم (١٩٠٠)

### ایک جامع ترین دعاء، نایاب نبوی موتیا<u>ں</u>

اَللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَقُدُرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ اَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيُوةَ خَيْراً لِي، وَتَوَفَّنِيْ إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًالِيْ وَاَسْأَلَكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، وَكَلِمَةَ الْإِخْلَاصِ فِي الرِّضٰى وَالْغَضَبِ ، وَاسْأَلُكَ نَعِيْمَ الْا يَنْفَدُوقُوَةً عَيْنِ لَا تَنْقَطِعُ ، وَاسْأَلُكَ اللَّهُ فَيْنِ لَا تَنْقَطِعُ ، وَاسْأَلُكَ الرِّضَاءَ بِالْقَضَاءَ وَبَرَدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ . وَلَذَةَ النَّظِرِ إلى وَجُهِكَ وَالشَّوقَ إلى لِقَائِكَ . وَاعْوَدُ بِكَ مِنْ ضَرَاء مُضِرَّةٍ وَفِتْنَةٍ وَجُهِكَ وَالشَّوقَ إلى لِقَائِكَ . وَاعْوَدُ بِكَ مِنْ ضَرَاء مُضِرَّةٍ وَفِتْنَةٍ مُضَلَّةً وَالشَّوقَ إلى لِقَائِكَ . وَاعْوَدُ بِكَ مِنْ ضَرَاء مُضِرَةً وَقِتْنَةً مُضَلِّةً وَاللَّهُ مَ زَيَّنَا بِزِيْنَةِ الْإِيْمَانِ وَاجْعَلْنَا هَدَاةً مُهْتَدِيْنَ . 

مُضِلَّةٍ اللهِ مَا المُعْتَدِينَ . 
مُصِلَّة مِنْ اللهُ مَا مَا اللهِ مِن يَاسَ مِناجات يوم الاحدصفحه ٢٣ مستدرك عن عامر بن ياسر مناجات يوم الاحدصفحه ٢٣

آلٹھ تھربیعلیہ کے الفقی ہے الفد ہوسیا۔ پنے عالم الغیب ہونے کے اور مخلوق ہرقادر ہونے کے محصر ندہ رکھ جب تیر سے علم میں زندگی میر سے حق میں بہستر ہواور مجھے اٹھالینا جب تیر سے علم میں موت میر سے حق میں بہتر ہو۔ اور میں مانگتا ہوں تجھ سے تیرا وُرغائب و حاضر میں اور اخلاص کی بات عیش وطیش میں اور تجھ سے الی نعمت مانگتا ہوں جوختم نہ ہواور الی آنکھوں کی ٹھنڈک جو جاتی ندر ہے اور میں تجھ سے مانگتا ہوں تیر سے حکم تکو بنی پر رضا مندر ہنا اور موت کے بعد خوش عیشی اور تیر سے دیدار کی لذت اور تیر ک دیدکا شوق اور میں تیری ذات کے ذریعہ سے بناہ مانگت ہوں از ارد سے والی مصیبت اور گراہ کرنے والی بلا سے ۔ اے اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے آر است کرد سے اور ہمیں راہ نما راہ یا ہوں۔ (متدرک عن عامر بن یاس)

## زندگی بھی خیر ہواورموت بھی خیر ہو

اس دعا میں رب العزت کی دوعظیم صفت کا وسیلہ وواسطہ دے کروخیر و بھے لائی کا سوال پیش کیا گئی ہے۔ سب سے پہلی چیز صفات الہیہ میں سے ملم غیب جوحق جل مجد ہ کی پاک ذات کے لئے خاص ہے۔ یعنی وہ تمام امور جوتمام کی تمام خلائق اور ملا کے۔

وفرشتوں سے بھی حق تعالیٰ نے پوشیرہ رکھی ہیں اور پوشیرہ ہی ہیں اور حق تعالیٰ جب جتنی جاہتا ہے اپنی حکمت سے ان کواپنے خاص بندوں پر ظاہر فرما تا ہے۔ اور عکم غیب میں کیا کیا خیر و بھلائی خلّا تی عالم نے اپنے بندوں کے لئے پوشیدہ رکھی ہیں اور خاص کرخزانہ غيب ميں خيرالرسل ،خيرالنبي ،امام الخير ،هادي الخير ، خاتم المرسلين ،خاتم النبيين حضرت محمدرسول اللهُ صلَّاثِيْلِيْ كے لئے تو خزانہ غیب کی ہرخیر پیداہی کی گئی تھی اورجسس کسیلئے خیرامت کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا، وہ نبی سرایا خیر ہی خیر ہے وہ اپنی مناجات والتحباء میں اپنی عبدیت کے اظہار کیلئے اور شانِ افتقار واحتیاج بیان کرنے کیلئے جوعاجز انہو والہانہاسلوب ہیرایہاختیار کیااس میں حق جل مجد ہ کی صفات میں سے علم غیہ۔۔ اور قدرتمطلقه جوحق تعالیٰ کومخلو قات برحاصل ہے۔ان دونو ں کاوسیلہ و واسطہ دیا کیوں کہ علم غیب میں خیروبھلائی کوئق تعالیٰ کےعلاوہ کون جا نتاہےاورمخلو قات پر قدر ۔۔۔ تام رب العزت کوہی حاصل ہے اور ان دونوں کے ذریعہ ہی ہماری بھے لائی کا درواز ہ اور رحمت کا ساپیرطلب کیا جا سکتا ہے تو منا جات میں دوخیر دوصفت کے ذریعہ مانگی گئی پہلی خیرزندگی اور حیات جونیکی و بھلائی اور خیر کے حصول کااصل منبع اور سرچشمہ ہے کہ انسان ا بنی آخرت کے لئے زندگی اور حیات میں ہی ابدی صلاح وفلاح اور رشد و ہدایت کی راہ اختیار کر کے رب العزت کی مغفرت ورحمت کو یا سکتا ہے۔

آپ سلی نیم اللہ تعالیٰ سے دعاومنا جات میں عرض کیا کہ اس وقت تک حیات بخشارہ جب تک علم غیب میں خیر و بھلائی ہماری حیات وزندگی سے جڑی رہے، پیوست رہے، حیات وزندگی سے جڑی رہے، پیوست رہے، حیات و خیر کا دامن و چولی کا ساتھ رہے۔ لیعنی حیات پوری کی پوری ، زندگی کی ہر آن و ہر شان خیر ہی خیر ہو۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ خیر و بھلائی ہی میری حیات و زندگی ہو،

اورمیری زندگی تمام ترخیر و بھلائی ہی ہو۔اور جوزندگی ہووہ خیر ہواور جوخیر ہووہی میری زندگی وحیات ہواوراس کی تائید ونصرت پیچلید کے الْتحثیب آپ کے علم غیب سے ہو۔ وفات سے خیر کو وابستہ رکھنا کمالِ قدرت ربانی ہے

دوسری چیز جوطلب کی گئی ہےوہ ہے خیر و بھلائی کے سب تھ حضور حق کی حاضری کی التجاء واستدعالیعنی غیب و پوشیده کی کمال علم رکھنے والے اورمخلوق برحیات وموسے کی قدرت رکھنے والے جس طرح حیات وزندگی میں خیر و بھلائی اینے عکم وقدرت سے عطا کی جب میرے حق میں موت وملا قات میں خیر ہو مجھے اٹھالینا زندگی میں خسیہ ر سے وابسنگی اورموت ووفات سے خیر و بھلائی وابستہ رکھنا ہمجض رب العزت کے کمال قدرت کی دلیل ہے کہ حیات وزندگی میں اعمال خیر وافعال خیر کووجود بخت لے خیر میں حنسلوص وللّهبيت، رضاءالهي ،شوقِ لقاءالله بسليم وتفويض ، انابت واستغفار ، رجوع ولجوءالي الله ، ریاضت ومجابده ،عیادت واطاعت ، ذوق وشوق کے ساتھ اتباع سنت اورتمہام وہ حر کات وسکنات ، اعمال وافعال ،صما ئر وسرائر ،طبینت وطبیعت کی طہار کے ساتھ جذبہ رضائے الٰہی کے تحت جوبھی قدم استھے گا ہا اٹھا یا جائے گاو ہ سب کا سب بھی خیر ہی خیر ہے۔زندگی میں خیرحسن خاتمہ پراختام پذیر ہوتا ہے ملی اعتبار سے یعنی خسیہ ر کا ظہور ہوتا ہی رہتا ہے اورکلمہ خیرشہا دت تو حبیر باری کی شکل میں زندگی کے آخری کمحات میں شہادت برختم ومہر لگا کرلقاءالٹد کی جانب روانہ ہوجا تا ہے،اب موت میں خیر کی طلب بھی کمال نبوت وخاتمیت ِمصطفوی ساہٹھ آئیلم میں سے ہے، وہ بیر کہ جس کئن اور جدو جہد، ز وق وشوق اورخلوص وللّهبيت كےساتھ رضاء ہاري بتو فيق الٰہي خير كى شكل ميں بفضك ل الہی ہوتی رہی ،وفات بمعنی آخروی حیات کی ابتداء بھی شہادت خیر سے ہوحسائے ،تو حیات و بنوی کا اختیام بھی شہادت خیر پر ہو، اس کا ایک مفہوم بیجی ہوسکتا ہے کہ رب العزت تیر رے علم غیب اور مخلوقات پر جوقدرت ہے اس کا واسط دے کرسوال کر رہا ہوں کہ میری وفات بھی خیر و بھلائی پر ہو۔ نبی خیر نے حیات خیر کے ساتھ وفات خسیسر مانگ کر اشارہ کر دیا کہ جب امت میں خیر بی خیر عالب ہوجائے تو میری وفات ہوتا کہ خیر امت میں سے بعد بھی خیر پر باقی رہے۔ نبی علیہ السلام نے جو مناجات میں مانگا کہ میری وفات اس وقت تک نہ ہو جب تک کہ میری امت میں نور ہدایت بفیض نبوت، میری وفات اس وقت تک نہ ہو جب تک کہ میری امت میں نور ہدایت بفیض نبوت، خیر کا غلبہ نہ ہوجائے۔ واللہ اعلم

صدیث شریف کی ہی روشن میں اس کی وضاحت بوں ہوسکتی ہے: سیریت میں میں میں میں اس کی وضاحت بوں ہوسکتی ہے:

وَإِذَا اَرَدْتَ بِعِبِادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضَنِي اِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ - وَفِي رِوَايَةٍ فَتَوَفِّي مِفَتُونٍ - وَفِي رِوَايَةٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ - وَفِي رِوَايَةٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ -

یا اللہ اور جب توکسی بندہ پر بلانا زل کرنے کا ارادہ کرے تو مجھے اٹھالینا ، بغیر اس کے کہ میں اس بلامیں پڑول ۔ (متدرک عن ثوبان ؓ)

یا یول تعبیر ہوسکتی ہے کہ کم غیب کے اعتبار سے ذَنْبِی مَغَفُورًا اور **سَعِی مَشُکُورًا** کرکے مجھے اٹھالینا۔

حضرت خاتم النبیین سالین آلینی نے امت کواس مناجات میں سکھلایا کہ حق تعب الی سے حیات وزندگی کی خیر کے ساتھ موت ووفات کی بھی خیر مائے تا کہ دونوں زندگی خیر ہی خیر ہوں وزندگی کی خیر ہوں ندگی خیر ہی خیر ہوں بہاں اس دنیا میں خیر یعنی عملی وشری نبوی زندگی کا نمونہ ہواور وفات بھی خیر و بھلائی پر ہوکہ سی فتنہ وفسا داعتقا دی وعملی ۔ جسمانی وروحانی میں مبتلانہ ہو۔

و فات کا خیر سے وابستہ رکھنا اور بعد الو فات بھی خیر بمعنی منجانب اللہ مغفرت ورحمت کا حاصل ہو نااور آخرت کی زندگی جواصل زندگی اور ابدی وسر مدی زندگی ہے اس میں خیر کاعطا کرنارب العزت کی کمال قدرت ورحمت واسعه کی دلیل ہے جس کوحضرت خاتم النّبیین صلّ نُولیل ہے جس کوحضرت خاتم النّبیین صلّ نُولید نے بہت ہی خوبصورتی وحُسن خو بی کے انداز میں اللّہ رب العزت سے طلب فر مایا اور امت کورُشد و ہدایت کے پھل وثمر ہ کی راہ لگایا۔

وَصَلَّى الله عَلى خَاتَمِ النَّبِيِّيِّينَ مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعُلَه \_ خلوت وجلوت كى حضورى

وَٱسۡئَلُكَخَشۡيَتَكَفِى الۡعَيۡبِوَ الشَّهَاكَةِ

اس نبوی ونو را نی کلمه میں حاضر و غائب،خلوت دجلوت،ظب ہر دیاطن،اسسلام وا بمان ،صورت وسيرت ميں كيفيت وخشيت كى يگا گنت وہم آ ہنگى ،اعمال صالحہ ميں قابلیت کی جگہ قبولیت وروحانیت کی درخواست پیش کی گئی ہے، خشیت حضوری حق اور معیت باری اور حق آگاہی کا نام ہے،خشیت ایک ایمانی وابقانی کیفیت کا نام ہےجس سے ربط وتعلق مع اللہ، اور جلوت سے زیا دہ خلوت میں حضوری ومعیت باری کوصاحب حال غنیمت جانتا ہے اور پھراُس کیفیت سے جلوت کوغیرو بت وخلل کے فتنہ سے فضل ل شاملِ حال ہوتوغفلت سے بچاتا ہے،خشیت وڈرحق تعالیٰ کی جانب سے اینے خاص بندوں کوحضوری کی کیفیت کے لئے ایک منبہوسیا ہی ہےمنجانب اللہ ایک مربی وراہبر ہے،خشیت الہیہ جب بندہ میں جال گزیں ہوجاتی ہے تو ہ خیروبھلائی کی راہ استقامت کے ساتھ جمادیتی ہے اور ہروہ اعمال جورضا باری کاذر بعہ وسبب ہوتا ہے خواہنس کو گراں ہوبسہولت رغبت ومحبت کے ساتھ اطاعت وعبادت بینے لگتے ہیں شریعت پر چلنا آسان ہوجا تا ہے، قدم قدم پر فضل حق سے رہنمائی ہوتی ہے، الغرض خشیت سے شان اطاعت پیداہوتی ہے اور اطاعت سے حق تعالیٰ کی معرفت پسیداہوتی ہے اور معرفت الہیہ سے محبت وشوق لقاءاللہ پیدا ہوتا ہے،اورمحبت وشوق کی کوئی انتہانہ ہیں

کیوں کہ ذات حق عز وجل کی صفات غیر متنا ہی ہیں، بندہ کا محبت وشوق اس رب العرش العظیم سے اپنے محدود تصوروخیال اور وہم وگمان میں ہوگا جبکہ وہ ذات تصوروخیال، وہم وگمان میں ہوگا جبکہ وہ ذات تصوروخیال، وہم وگمان سے ورالوراء ثم وراءالوراء ہے سبحانہ سبوح وقدوس۔ خشیت کی حدمعصیت سے دوری ہے

ایک، دوسری مناجات میں حضرت خاتم التبیین سل الآیا ہے اس خشیت کی حدیمان سائی سرن

اَللَّهُ مَ اَقْسِمْ لَنَامِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ مَعَاصِيْكَ. يا الله ميں اپن خثيت سے اتنا حصد دے كہ ہمارے اور گنا ہوں كے درميان حسائل ہوجائے۔

لینی خثیت و ڈراس قدر ہمدونت ہو کہ ہمارے اور گناہوں کے درمیان ایک مضبوط وقوی آٹر اور تجاب ہوجائے خشیت ایک حائل و آئی دیوار بن جائے ، خشیت ربانی سے معاصی و نافر مانی معدوم و دور ہوجائے ۔ ظاہر ہے کہ ایسی خشیت جومعاصی سے ہندہ کو دور کرد سے یا دور رکھے ، کمالی عظمت ِ ربانی اور ہیبت الہی کی دلیل ہے۔ خشیت کا کمال درجہ بیہ ہے کہ رب العزت کی محبت وعظمت دونوں بی قلب پر الی محیط ہوکہ اعضاء جسمانی ادنی ورجہ کی معاصی و نافر مانی کی طرف مائل نہ ہو بلکہ زبان نبوت ہوگہ اعضاء جسمانی ادنی ورجہ کی معاصی و نافر مانی کی طرف مائل نہ ہو بلکہ زبان نبوت ہو کہ اعضاء جسمانی ادنی ورجہ کی معاصی ہو گارخوف وخشیت سے پُر ہوتو تمام اعضاء جسم و خاتم یہ بندہ اور معاصی کے درمیان حائل ہو ، وصلی اللہ علی خاتم النبیین وسلم ۔ کیوں کہ قلب جو کل و مقام خشیت ہے اگر خوف وخشیت سے پُر ہوتو تمام اعضاء جسم پر خوف وخشیت باری کا ایک و جو دی وروحانی اور نو رانی اثر اور رجمانی ثمر کا عکس ہوگا۔ جو رشدو ہدایت اور انا بت وعبادت کی راہ سے شریعت واطاعت کی طرف گامزن ہوگا اور شدو ہدایت اور انا بت وعبادت کی راہ سے شریعت واطاعت کی طرف گامزن ہوگا اور ان کا اصل سبب و ہی خوف وخشیت ہوگی جوعظمت باری کے بقدر تنزیبہ ونقدیس کے ان کا اصل سبب و ہی خوف وخشیت ہوگی جوعظمت باری کے بقدر تنزیبہ ونقدیس کے ان کا اصل سبب و ہی خوف وخشیت ہوگی جوعظمت باری کے بقد و تنزیبہ ونقدیس کے ان کا اصل سبب و ہی خوف وخشیت ہوگی جوعظمت باری کے بقد و تنزیبہ ونقدیس کے دیے دور کی خوباد کی دور میں خوباد کی دور کی خوباد کی دور کی خوباد کی دور میانہ کی دور کی خوباد کی دور کی خوباد کی کی دور کی خوباد کی دور کی خوباد کی دور کی خوباد کی دور کی خوباد کی دور کی دوباد کی دور کی دوباد کی دو

ساتھ مومن کامل کے قلب پرموہب ربانی سے مملود پر ہے۔ سبحانہ سبوا نہ سبوح قدوس ، اس کے برخلاف خوف وخشیت سے جوقلب جس قدرخالی ہوگا۔معاصی کا ہجوم ہوگا۔ ہندہ میںغفلت آئے گی اورغفلت آئے گی تو غفلت سے بقدرول میں سختی وشقاو \_\_\_\_ ،حرمان رحمت و مدایت ، پهرعبادت واطاعت میں دحشت و بدد لی ہوگی دل جمعی وانس وطمانیت کی جاشنی کا فقدان ہوگا،شکوک وشبہات کا قطعیات والہیات میں پیدا ہوگا، کیوں کہ معاصی و نافر مانی تو ہریدالکفر ہے کفر کا ڈا کیہ ہے جبیب کہ نامحرم کا بوسہ لبین جماع کا پیش خیمہ ہےاورغنا گانا ہجا ناز نا کودعوت دیتا ہے۔اور بدنظری کاعیب عشق کو دعوت دیتا ہے اورمہلک مرض موت کو بلاتا ہے۔الغرض معاصی و نافر مانی کے بے شار مفاسد ومہلکات ہیں اوران کے برے نتائج واثر سے صاحب معاصی بچے نہسیں سکتا۔ نافر مانی کاانژ انسانی عقل و بدن اور د نیاوآ خرت سب بر ہوتا ہے، گناہ سےعقل انسانی ایی تناہ ہوتی ہے کہ الہمیات وربانیات کو بمجھنے کی صلاحیت کھوجاتی ہے، بدن میں سستی و کا ہلی اور نسل کی کیفیت آ جاتی ہے ، دینامیں جو نسب خیر کا مقام ہے معاصی ہونے لگتی ہے اور آخرت کی تباہی تو واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت و جنت سے محرومی ہوجاتی ہے۔اگرمعاصی نے کفر کی سرحد کو یار کردیا تو محرومی ابدی ہے اورا گرمعاصی کا وجوداطاعت کےساتھ ہےتو.....

### فَيَغَفِرُ لِمَنَ يَّشَأَءُ وَيُعَلِّبُ مَنَ يَّشَاءُ،

الغرض خثیت سے دل میں نرمی اور احکام اسلام سے طمانیت وشرح صدر کی کیفیت اور حق تعالیٰ کی جانب سے نقیق وبصیرت کی ایک عجیب روشنی عطابہوتی ہے۔جس کے اُجالے میں نہایت سکون واطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے شوق میں اللہ تعالیٰ کے ملاقات کے شوق میں اللہ تعالیٰ کے داستہ پراڑ اچلا جاتا ہے۔

اس کے برعکس و برخلاف وہ بدبخت جس کادل خشیت سے خالی ہونے کی وجہ سے پتھر کی طرح سخت ہوگیا ہونہ کوئی قطرہ اسکے اندر گھسے، بھی اللہ کے یاد کی توفیق نہ ہو یونہی اوصام و ہوااور رسوم وتقلید اباء کی اندھیر دل میں بھٹکتا بھر سے اور ظلمات واندھیر ول میں انقباض و تذبذ ب کی مہلک اور ابدی خسران و ہلاکت کی طرف جار ہا ہودونوں برابر بھی نہسیں ہو سکتے ۔ خاتم الشبیین ساتھ الیہ ہے حق تعالی سے خشیت کی طرف جار ہا ہودونوں برابر بھی نہسیں ہو سکتے ۔ خاتم الشبیین ساتھ الیہ ہے۔ تعالی سے خشیت کی طرف جار ہا ہودونوں برابر بھی نہسیں ہو سکتے ۔ خاتم الشبیین ساتھ فی ہے ۔ تعالی سے خشیت کی کلیدی اساس وجامع خیر و بھلائی ہے ۔ تعالی سے خشیت کی کلیدی اساس وجامع خیر و بھلائی ہے ۔ واجعل کی بیمن یوں مانگا ہے ۔ واجعل کی آخی فَ الْاَشْتیاءِ عِنْدِی۔ واجعل کی آخی فَ الْاَشْتیاءِ عِنْدِی۔ واجعل کی آخی فَ الْاَشْتیاءِ عِنْدِی۔ واجعل کی شبیت کی آخی فَ الْاَشْتیاءِ عِنْدِی۔

اوراپنے ڈروخشیت کومیر ہے تمام چیزوں سے خوفناک تربنادے۔

حضرت سالبنواليوم نے جوفر ما ياہے:

وَاجْعَلْ خَشْيَتَكَ آخُوفَ الْأَشْيَاءِ عِنْدِي

لیعنی اللہ آپ مجھ پر اپنی صفات جلالیہ کی عظمت و ہیبت اور کبریائی و جروت اور عزت وقدرت کی تنزیبی و نقذ کسی صفات الیم منکشف وعیال کر دیجئے۔ جس سے کمالِ خوف وخشیت سے شان عبدیت و نیاز مندی میں بھی شان خاتمیت کا مقام حاصل ہوجائے۔ بیا یک مضبوط و مستحکم حقیقت ہے کہ جب قلب و طینت پر حق جل محب دہ کی صفات جلالیہ و تنزیبی کا عکس وار دہوجائے یا رب العزت غیب سے بقت دراستعدا و صفات جلالیہ و تنزیبی کا عکس وار دہوجائے یا رب العزت غیب سے بقت دراستعدا و منکشف کرد ہے تو بندہ پھروار داور انکشاف سے ذات و صفات کی طرف متو جہو ماکل ہوگا جبکہ ذات حق جل مجد ہ تک چنچنے کے لئے صرف صفات ہی کا سہارا ہے ، اور صفات باری تعالیٰ کے ماننداز لی وابدی ہیں۔ اور بندہ تو بندہ ہے یہاں عجز ہی

عجز ہے۔قصور ہی قصور ہے۔ نقص ہی نقص ہے۔ عیوب ہی عیوب ہیں۔ اور وہاں تعالیٰ اللہ۔ وراءالوراء ہم وراءالوراء بندہ نے جوحق تعالیٰ کی صفات وقد س ، جلال و کمال ، عظمت و ہیب کبریاء و جبروت ، عزت وقدرت کاحق تعالیٰ کی شان کے مناسب تنزیبی و تقدیس جاناسبوح وقدوس اس سے وراءالوراء ہم وراءالوراء ہے۔ کہ بندہ گلوق ہے۔ اور حق تعالیٰ خالق ہے۔ بندہ خالق تعالیٰ رب العرش العظیم کے صفات کو بھی تو اپنے خُلُق اور حق تعالیٰ خالق ہے۔ بندہ خالق ہے۔ بندہ کا ہر تصور و خیال جلالی ہو یا اکرا می خلق کے وائر ہیں جانے گا۔ جبکہ اللہ نعالیٰ وہم و گماں اور تصور و خیال سے بھی وراءالوراء ہم و کماں اور تصور و خیال سے بھی وراءالوراء ہم و کماں اور تصور و خیال سے بھی وراءالوراء ہم و کماں اور تصور و خیال سے بھی وراءالوراء ہم

حاصلِ كلام ميه بهوا كه حضرت خاتم التنبيين صلّانُهُ اللّهِ في صفات ِ جلاليه كى بهمه كيرى، بهمه جهت طلب فرما كى تاكه كمالِ خشيت جومفتاح خيروسعادت هيه، نقاء الله كى معسين ونصير بهو - والله اعلمه وصلى الله على خاتم النّبيين -

خشیت ایسی ہوگو یا کہ اللہ رب العزت کودیکھتا ہو

ایک دوسرے موقع پر خاتم النبیین سل الیا این نے رب العزت سے ایسی خشیت جو رؤیت و دید کی کیفیت کے وقت ہوتی ہے طلب فر مائی:

> اَللَّهُ مَ اجْعَلَنِي اَنْحَشَاكَ كَانِي اَلِكَ اَبَدًا حَتَّى اَلْقَاكَ. (كزانعمال من الي بريرة")

یااللہ مجھےایسا کردے کہ میں تجھ سے اس طرح ڈرا کروں کہ گویا میں ہروفت تجھے دیکھتا رہتا ہوں ، یہاں تک تجھ سے آملوں (یعنی ملاقات ہوجائے)۔

سابقہ اور اق میں خشیت الہیہ پرفضل باری سے آپ پڑھ جیکے ہیں ، بات حضرت خاتم النّبیین صلّان اللّام کے ہور ہی ہے۔وہ جو خاتم النّبیین صلّان اللّام کے رب العزت سے خشیت ما سکنے کی ہور ہی ہے۔وہ جو

الخشاالناس اور الخشاك هر دانه هم، وه این آه وزاری ك زرید خثیت كی ایسی کیفیت كی ایسی کیفیت كی داری استحضار كاید كمال کیفیت کی طالب بین جود یداور مشاہده سے پیدا بهوتی ہے حضوری واستحضار كاید كمال رتبه ومقام ہے كدویده باطن پر رب العزت كی ایسی خشیت بهروفت و بهر جهت ، بهرآن و بهرمكان ، ظاہر و باطن ، خلوت وجلوت میں ہر دم دائمی و دوا می بهو كه بروفت رب العرش العظیم كا گویا مشاہده بهوتار ہے اور ذوق وشوق ، لطف وسرور ، اور خشیت میں ایسی حضوری بوجورب العزت كود كھے رہے ہے پیرا بهو ، یہ حقیقت احسان كی كیفیت كے استحضار كی طرف اشاره ہے كہ خشیت باری میں رویت و دید كی كیفیت ورنگ بهو۔

اس کے خاتم النبیین سن ٹھائیے ہے ، خشیت کورؤیت سے اور رؤیت کولقاء اللہ داور ملاقات سے مربوط فرمایا۔ یوں بھی تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ کہ کمالِ خشیت کے استحضار سے رؤیت و دید کی کیفیت کا دیدہ باطن پرعکس و پرتو پڑتا ہے اور رؤیت و دید کی انتہا و منتہی لقاء اللہ ، اور لقاء باری تعالی ہے ، گویا کہ لقاء اللہ کا پہلا وجودی عمل خشیت ہے اور خشیت کے دوای کیفیت کے استحضار سے رؤیت کی احسانی صفت پیدا ہوتی ہے جس کو حدیث میں آئی تکھی کا توائی کو مدیث میں آئی تکھی گائے تو اگا ، کہ عبادت کرواس طرح گویا کہ تم اللہ تبارک و تعالی کو دیکھر ہے ہواور میہی دنیاوی رؤیت کی کیفیت آخرت میں جاکر ملاقات و لقاء اللہ کا مظہر دیگے ۔ اور لقاء اللہ کا شرف حاصل ہوگا۔ کیوں کہ لقاء اللہ سے بڑھ کر کوئی تعت نہیں۔

ظاہری بات ہے۔خلاق عالم ،خلاق کون ومکاں ،خلاق عرش عظیم ، کی ملاقات ولقاء ہی مرمایہ ایمان اور ایک مومن کا متناء فکر ونظر ہے وہ معبود و مبحود ، اور محبوب و مقصود دو جہاں ہے ، اس کی ملاقات کا انتظار اس کی محبت و عظمت ، ہیبت وقدرت کبریاء و جبر و سے کی صفات جو شان ہے بیاز کے مناسب ہو تنزیہ و تقدیس کے ساتھ و مید ہ باطن میں موجزن رکھتا ہے اس کی جزاء لقاء اللہ حق تعالی نے رکھی ہے اور کاتم النہ بین صلافی آئے ہے بڑھ کر دست اقدس بھیلا یا ہے وہ ان کی شان عطاء ہے اور یہ ہارے نبی کی شان نیاز مندی ہے۔

قطب العالم حضرت رشیراحمر گنگوہی کامضمون تقوی سے سعاد \_\_\_اور معصیت سے شقاوت پیدا ہوتی ہے

> وَاَسْعِدُ نِيْ بِتَقُوَاكَ وَلَا تُشْقِنِيْ بِمَعْصِيَتِكَ. (كنزالعمالِ مُن اليهريرةٌ)

اور مجھے تقویٰ سے سعادت دےاور مجھے تقی نہ بناا پنی معصیت ہے۔

ترجمہ سے ہی مفہوم بہت واضح ہے کہ سعادت بہعنی صلاح وسندا ہے دارین تقوی کا مسارت سے نصیب ہوتی ہے۔ تقوی کی کوملاک الحسنات کہاجا تا ہے بعنی تقوی کا تمسام حسنات وخیرات اور نیکیوں کی جڑہ اور تقوی کا دین شریعت کی اصل بنیاد ہے۔ تقوی کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالی کی عظمت اور ان کی شان و کبریائی کا دل پر ایسا ہمہ گیر غلسب حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالی کی عظمت اور ان کی شان و کبریائی کا دل پر ایسا ہمہ گیر غلسب ورنگ ہوکہ فکر ونظر بھی شرعیت وسنت کے ہم رنگ ہوجائے ، طبیعت شریعت بن جائے۔ طبیت کو طہارت نصیب ہوجائے ، معیت باری خلوت وجلوت میں کیفیت بن جائے ، حضور حق کی حضور کی ہی تقوی بن جائے۔ تھی بیت و ذھول معدوم ہوجائے ۔ حق آگا ہی حضور حق کی حضور کی ہی تقوی بن جائے۔ تھی بیت و طیرہ و شعار بن جائے۔ حق آگا ہی حق طبی کے لئے معین و مددگار بن جائے۔ تھی بیت وطیرہ و شعار بن جائے۔ حق تعالی حق طبی کے لئے معین و مددگار بن جائے کے بھرحق پرستی وطیرہ و شعار بن جائے۔ حق تعالی حق طبی کے لئے معین و مددگار بن جائے کے تھی تا تھا گی

کی رضاوخوشی بندگی کی راہ گامزن ہوجائے حق تعالیٰ کا دھن ودھیان زندگی کی سانس بن جائے ،الغرض تقویٰ سے سعادت اور راہ ہدایت نصیب ہوتی ہے۔

اس کے خلاف معصیت سے شقادت، لیعنی نافر مانی و گناہ سے شقادت و بہ بختی ، دل
کی شختی ، اعضاء و جوارح میں کسل وستی ، کم عقلی و بہ خلقی اور روز بروز بہ بختی بڑھتی ہے ،
را و ہدایت مشکل نظر آنے کے سبب رحمت کے اعمال سے وحشت ہونے گئی ہے ،
شریعت سے طبیعت کونفرت ہونے گئی ہے ، گناہ کی ظلمت سے قلب کی کیفیت بدلے گئی ہے ، گناہ کی ظلمت سے قلب کی کیفیت بدلے گئی ہے ، جن کی راہ چلنے سے قدم اکھڑنے گئی ہے ، گناہ کی باتوں سے یقین کی جگہ تذبذ بذب اور شکوک وشبہات آنے گئے ہیں دینداروں اور اللہ والوں سے بد گمانیاں ہونے گئی ہے اور پھر بد گمانیاں ہونے گئی اور شقاوت و بد بختی کے تاریک ، وادیوں میں اتا ڈکر ہلات کا ذریعہ بنتی ہے ۔

#### حاصل حديث

الغرض خشیت کے کمالِ استخضار سے رؤیت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور رؤیت اور کے بعد لقاءاللہ اور لقاءر حمن متوقع ہے اور اس دنیا میں تقوی ،سعادت و ہدایہ۔ اور رحمتِ باری تعالیٰ کی راہ گامزن کرتا ہے اور معصیت سے شقاوٹ و بد بختی اور دل کی شختی پیدا ہوتی ہے حضرت خاتم النبیین سی تھی ہے تھی جو عین رؤیت بیدا ہوتی ہے حضرت خاتم النبیین سی تھی ہے تھی جو تعین رؤیت ولقاء رحمن ہواس کا سوال فرمایا۔

## خشیت کے بہتے ہوئے آنسوؤں سے دل کی سیرا بی

اللَّهُ مَّ ارُزُقَنِي عَيْنَيْنِ هَطَالَتَيْنِ تَسْقِيَانِ الْقَلْبَ بِذُرُوْفِ الدَّمْعِ مِنْ خَشْيَتِكَ قَبُلَ انْ تَكُوْنَ الدَّمُوْعَ دَماً. وَالْأَضْرَ اسٍ جَمْراً. ( كَنْرِ اللهِ الْأَسْرِينَ فَيْلِ القَدِيرِ الْمُحَامِدِ)

یااللہ، مجھے برسنے والی آئکھیں نصیب کرجودل کو تیری خشیہ کی بہناء پر بہتے ہوئے آ نسووٰل سے سیراب کر دیں ، بغیراس کے کہآ نسوخون ہوجا نمیں اور ڈار ہیں انگارے۔ اس مناجات کواول ہے آخر تک پڑھ جائے اور فرصت کے اوقات میں خلوست وتنہائی میں بیٹھ کراپنی بے بسی و ہے کسی اور عجز و نیاز ہتواضع وانکساری کومستحضر کر کے بارگاه قدس کی حاضری و پیشی اورز ا دوتو شه سے نامهاعمسال کی تبهدامنی اور ذره ذره کی جواب دہی کا تصور قائم کر کے رغبت ورہبت ،خوف وامید کے ملے <del>حب</del>لے امتزاج کے ساتھ حضورِ حق میں آ ہ د بکا ،گریپروز اری کا نذرانہ پیش سیجیئے اوراس نبوی تعبیر انیق کوذ و قی و وجدانی محور پر ایمانیات و یقینیات میں محسوس سیجئے ۔ بھی تو آنسوؤں کا نذرانہ بارگاہ قدس میں پیش کر کے دل کی کیفیت میں سیرانی کی لذت کا انداز ہ لگائے۔وہ آئکھیں جو خشیت ہے روتی نہیں فیض وتجلیات الہیداور وارِ دقیرسیہ کی کیفیات کو کیا جانیں گی۔ حضرت خاتم التنبيين سلبنظ ليلز ككلمات طيبات بھى نبوت وخاتميت كےشوا ہدات میں سے ہیں۔ آپ سالاٹھالیا نم سے محض آنسو کا نکلنا یا آئکھ سے آنسو کا بہنانہیں مانگا۔ بلکہ رب العزت کی جناب میں عرض کیا کہ اول تو ہر سنے والی آئکھ لیعنی دائمی ود وا می مسلسل وتسلسل کےساتھ برینے والی ہواوراس کابہا ؤ وروانی دل کوسیراب کر دیے تیری خشیت سے۔ آنسوؤں کاشلسل ہواوراس کے بہنے کا سبب حق تعالیٰ کی خشیت ہواور خشیت سے دل کی سیرا بی ہو بیانو کھا اورانمول انداز واسلوب خود دکیل خاتمیت نبوت ہے کیوں کہ اول تو آئکھ سے آنسونگلنا آسان وسہل نہیں پھر ن<u>کلنے</u> کے اسباب مختلف ہوتے ہیں ۔ کہیں غیر الله کی محبت اوراس کے حصول کی مشقت و دشواری ،کہیں جان و مال کا حصول ، بااس كازوال الغرض مختلف اسباب كي تحت انسان آنسو بها تا پھر تا ہے۔حضرت حن اتم النّبيين صلّاتُهُ لِيَهِمْ نِهِ وَيُسَى بَهِي اسبابِ كَيْحُتْ ٱنسووَ لِ كابِها نانهيسِ ما نگاءا كُرما نيكا

توخشیت کے آ نسوؤں کا بہاؤں مانگااور یا مقصد بہاؤ مانگا کہ خشیت کا آ نسوجھی قابل قدر ہے مگراس سے بھی بڑھ کرنبوت نے دستِ اقدس کو پھیلا یا کہ خشیت سے برسینے و بہنےوالا آنسودل کوشئون نبوت اور شان خاتمیت کے بقدرسیر اب کر دے کہ غیبی تمام حقائق کی تجلیات قلب پرمنکشف فر ماد ہے،تمام حجابات وموانعات جوانکشاف انوارات میں حائل ہیں ان کو دور فر ما دے، اپنی شانِ قدس کی نقتریس کا عقدہ کھول دے تا کہ عبديت كى راه حضور حق كى تخميد وتمجيد بجالا ؤل عظمت وكبريا ئى كى تنزييه كاراز عيال فرما کے دب العزت تیری شان کے مناسب تیری تسبیج و آبلیل کا زمز مہ پیش کرسکوں۔ أَنْتَ أَنْتَ لَا اِلٰهَ اِلاَّ أَنْتَ, سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ ٱسْتَغْفِرُكَ وَٱتُوْبُ إِلَيْكَ وَصَلَّى الله عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا ـ آ نسوؤں سے دل کی سیرانی اسی وقت ممکن ہے جبکہ رحمت باری کی موسلا دھار بارش ہمہوفت ہوتی رہےاور دیدہ باطن کوسیراب کرتی رہے۔حضرت خاتم النبییین صالفاً آپہلم کو توحق تعالیٰ کی جانب سے اکمل واتم وہ تمام تر قدی عنایات وتجلیات ، برکات ورحمات کا مظہر بنا یا گیا تھااس سے باوجود آپ سل ٹھالیا ہے ایسی دل نشین ودل آویز اور دل گداز مناجات اختیار فرمائی وہ امت کے لئے راوسلو کیات ہے تا کہ امت نبی رحمہ۔ کی مناجات کو پیش نظرر کھ کر درجات ، کمالات کے حصول کے لئے جہدوسعی اورمجاہدہ کی راہ اختیار کرےاوراُن صفات و کیفیات کوا تباع سنت اور بفیض نبوت اخذ کرنے کی پوری کوشش کرے اور مناجات کے الفاظ سے ظاہری وباطنی برکت کو یائے۔ أنسوكي قدرو قيمت

(عن النضر بن سعد عَنَاكُ قالَ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْانَ عبداً بَكَى فِي أُمَّةٍ لَا نُجَى اللهُ تعالى تِلْكَ الْأُمَّةِ مِنَ

النّارِ بِيْكَانِه ذَلِكَ الْعَبْدِ وَمَامِنُ عَمَلِ اللّهُ وَزَنُ وَتُوانِ اللّه اللّهُ مَعَة فَا النّارِ فِمَا أَغَرَ وَرَقَتْ عَيْنُ بِمَائِهَامِنْ فَانَّهُ اللّهُ تَعَالَى جَسَدَهَا عَلَى النّارِ فَانُ خَشْيَةِ اللهِ تَعالَى خَدِهِ لَمْ يَرَهَ قُو وَجُهَة فَتَرُو وَلَا ذِلّهُ وَاللّهُ عَلَى النّارِ فَانُ فَاضَتُ عَلَى خَدِهِ لَمْ يَرَهَقُ وَجُهَة فَتَرُو لَا ذِلّهُ وَاللّه على النّارِ عَن ابن عباس عَنالُهُ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عين ابن عباس عَنالُ لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله تعالى وعين باتت تحرس في سبيل الله تعالى \_

الله عليه عليه عليه الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله تعالى حتى يعود الله تعالى حتى يعود الله نفى الضرع ولا اجتمع على عبد غبار في سبيل الله تعالى ودخان جهنم زادالنسائي في منخره ومسلم ابدًا۔

(رون المعانى خ۵۷ ۱۸۰)

حضرت حازم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضر سے سالٹھ آلیا ہے پاس ایک شخص بیٹھارور ہاتھا، اسی دوران جمریل علیہ السلام نازل ہوئے حضرت جبریل علیہ السلام نے بوچھا ریکون ہے؟ آپ سالٹھ آلیا ہم نے فرما یا۔ فلال شخص ہے تو حضرت جبریل نے فرما یا ہم انسانوں کے تمام اعمال کاوزن کریں گے مگررونے کانہیں کرسکیں گے کیوں کہ اللہ تعالی ایک آنسوسے جہنم کے گئی سمندر بجھادیں گے۔

(اخرجه احمد فی الزهند، الهدورالسافره فی ۴ ورالاخره) آخرت کے تجیب وغریب حالات (۳۸۲)

ہرآ نسوانمول ہے

حضرت مسلم بن بیبار رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ جنا ب رسول الله صلّی نظالیہ ہے ۔

ارشادفر مایا، کوئی آنکھآنسوؤل میں نہیں ڈبڈ باتی ،گرالند تعالیٰ اس صاحب آنکھ کے جسم کو جہنم پرحرام کردیتے ہیں اوراگرآنسوکا قطرہ انسان کے رخسار پر بہہ جائے تو اس چہرہ کو ذلت اور رسوائی نہیں پہنچ گی ، اگر کوئی امتوں میں رونے والاکسی امت میں رودے تو اس مت کوعذاب نہیں دیاجا تاہر چیز کی ایک مقدار اوروزن ہے گرایک آنسو سے جہنم کے دریا بجھائے جائیں گے۔ اخرج الیہ تی ۔ حوالہ سابق

حضرت نضر بن سعد سے روایت ہے رسول القد سائی ٹالیبی نے فرما یا کہ جس قوم میں کوئی اللہ کے خوف سے روایت ہے رسول القد سائی ٹالیبی نے خوف سے رو نے والا ہوتو اللہ تعالیٰ اس قوم کواس کی وجہ سے آگ سے نیجات عطاء فر ماویں گے۔ تھیم برندی، گدستہ ۲۴۳/ معارف القرآن ۴٬۵۰۵

## علماءِ دین میں خشیت کیسی ہو؟

آج سب سے بڑی مصیبت جومسلمانوں پر پڑی ہے اس کا سبب یہی ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کے خوف وخشیت سے رونے والے بہت کم رہ گئے صاحب روح المعانیٰ نے اس موقع پر اللہ نتعالیٰ کے خوف وخشیت سے رونے کے فضائل کی احادیث نفت ل کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔

وَيَنْ بَيْنِي أَنْ يَّكُونَ ذَلِكَ حَالَ الْعُلَمَاءِ لِينَ علماء دين كاليمي حال ہونا چاہيئے۔ کيوں کہ ابن جريرا بن منذروغيره نے عبدالاعلی تمين کا بيمقول نقل کيا ہے جسس شخص کو صرف ايساعلم ملا ہو جواس کورلا تانہيں توسمجھ لو کہ اس کولم نافع نہيں ملا۔

(معارف القرآن ۱/۵۵ روح ۸/۱۸۰)

خشیت توعلاء کاخاص وصف ہے جیجے عالم وہی ہے جس میں خشیت باری خلوت وجلوت میں ہو۔ حق تعالیٰ کی ذات وصفات اور مخلوقات عالم میں اس کے تصرفات وانقلابات اور اس کے انعامات واحسانات سے حق تعالیٰ کی معرفت کی راہ خشیت باری ہو۔ صرف زبان دانی اورفنونِ بلاغت جانے والوں کوقر آن کی اصطلاح میں عالم نہیں کہا تا۔
عالم بھی ہے جس کوئی تعالی کی معرفت ہوا ورمعرفت سے خشیت پیدا ہوتی ہے۔
عالم بھی وہ تحص ہے جوخلوت وجلوت میں اللہ تعالی سے ڈر ہے اور جس چیز کی اللہ
تعالی نے ترغیب دی ہے وہ اس کومرغوب ہوا ورجو چیز اللہ تعالی کے نز دیک مبغوض ہے
اس کواس سے نفرت ہو ہے نہ بھری ا

﴿ فَيْسَ الْعِلْمُ إِنكُنُّرَ وَالْحَدِیْتِ وَلٰکِنَ الْعِلْمَ كُثْرُ وَ الْحَشْیَةِ

یعن بہت می احادیث یا دکرلینا یا بہت با تیس کرنا کوئی علم نہیں ، بلکہ علم وہ ہے جسس
کے ساتھ اللّٰد تعالیٰ کی خشیت زیادہ ہو۔ عبداللہ بن مسعود ؓ - (جس قدر کسی میں حق تعالیٰ کی خشیت وڈ رہووہ اسی درجہ کا با کمال عالم ہے)۔

﴿ خشیت اللّٰہ کو کثر ت روایت اور کثر ت معلومات سے ہیں پہچا ناجا سکتا بلکہ اس کو کتاب دسنت کے اتباع سے پہچانا جاتا ہے۔ (ابن کثیر)

﴿ جِسْ شخص میں خشیت نه ہووہ عالم نہیں شیخ شہاب الدین سہرور دی ّ

﴿ مِنْ لَمْ يَخْشَ فَلَيْسَ بِعَالِمٍ (ربيع بن انسَ عَنْكُ)

﴿ إِنَّ مَا الْعَالِمُ مِنْ خَشِيَ اللَّهُ \_ (محاهد عليه)

عالم توصرف وہی ہے جواللہ تعالی سے ڈرے اور اس بیں خشیت ہو حاصل ہیں کہ صرف میں خشیت نہووہ عالم صرف عربی جانے کا نام علم اور جانے والے کا نام عالم ہیں جس میں خشیت نہ ہووہ عالم ہی نہیں۔ ہی نہیں۔

ے خشیت بھی صرف اعتقادی اور عقلی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آدمی بہ تکلف احکام شرعیہ کا پابند ہوتا ہے۔ اور بھی بیرخشیت حالی اور ملکہ راسخہ کے درجہ میں ہوجاتی ہے۔ جس میں اتباع شریعت ایک تقاضائے طبیعت بن جاتا ہے۔ پہلا درجہ مامور بہداور عالم کے لئےضروری ہے، دوسرا درجہافضل واعلیٰ ہےضروری نہیں۔ ازبیان القرآن معارف ۲۳۸/۷

## مناجات میں تعلیم امت اور اسلوب ِ حکمت

قَبْلَ أَنْ تَكُونَ الدَّمُوعَ دَمَّا وَالْأَخْرَ اسَ جَمْرًا

قبل اس وفت کے کہ ہوجائیں آنسوخون اور ڈار ہیں انگار ہے۔ یعنی قیامت کے دن موقف کی ہولنا کی اور اس کے بعد پیش آنے والے حالات اور شدت عذاب سے اہلِ معاصی پرمختلف احوال کا ظہور ہوگا اور جسمانی وروحانی تبدیلی بھی معصیت کی خوست سے رونما ہوگ ۔ جس کا بیان قر آن وحدیث میں موجود ہے مثلاً روتے روتے روتے آنسوکاختم ہوجانا پھرخون کے آنسو سے رونا اور آئے کا بھی زخمی ہوجانا ۔ آنسوؤل کے بہاؤ سے رخصار پرنالہ کی طرح نہر کا خون سے بہنا۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه کی روایت ہے رسول الله مسان الله ہے ارشاد فرما یا۔اے لوگو (حق تعالیٰ کی خشیت وخوف سے ) رؤواگر رونانہیں آتا تو رونے کی شکل و ہیت ہی بنالواس لئے کہ دوز فی جہنم میں روئیں گے، یہاں تک کداُن کے آنسو شکل و ہیت ہی بنالواس لئے کہ دوز فی جہنم میں روئیں گے، یہاں تک کداُن کے آنسو رخسار پر بہیں گے گویا کہ نہریں ہوں گی۔ پھران کا آنسوختم ہوجائے گا۔ پھرخون کے آنسوون سے روئیں گے تو آئھ زخم کے مانند ہوجائے گی۔ (رغیب:۱۳/۲۳)

مناجات کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن عذاب کی تحق وشد سے ڈار بیں آگ کا نگارہ بن جائیں گی جس طرح کہ آنسوخون میں تبدیل ہوجبائے گی۔ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ

إِنَّ آهُلَ النَّارِيَّ لَكُونَ حَتَّى لَوْ أَجْرِيَتِ السُّفُنُ فِي دُمُوْعِهِمْ لَجَرَتُ وَاللَّهُ لَكُونَ اللَّمَ مَكَانَ الدَّمْعِ (رواه الحاكم عن عبدالله بن نيسوقال

صحيح الاسنادر ترغيب ٩٣/٢)

دوزخی روئیں گے یہاں تک کہ اگر کشتی ان کے آنسوؤں میں ڈال دی جائے تو حسلنے لگے اور آنسو کی جگہ خون سے روئیں گے۔

اللَّهُمَإِنِي اَعُوْذُبِكَ بِنُوْرِوَ جُهِكَ الْكَرِيْمِ

اورڈ ارھ دانت احدیہاڑ کے برابر ،اور دونوں کندھوں کے درمیان مسافت تیز مت دم چلنے دائے خص کے لئے تین دن کے برابر۔ (بخاری دسلم)

کان کی لواور کندھے کے درمیان کی مسافت سات سوسال کے برابر ، اورجسم پر کھال کاموٹا یاستر ہاتھ۔ (احمد طبرانی)

زبان کی کمبائی دوفرسخ ،اور بیٹھنے کے لئے جگہ مکہ ومدینہ کے در مسیان کی مسافت،
الغرض وہاں عالم آخرت میں پہنچ کرسب چیزیں اس عالم کے عذاب وعقاب کے
مناسب کردی جائیں گے تا کہ عذاب کی سختی وشدت کوجیل سکے۔
اَعَاذَاَ اللّٰه ' بِفَضْلِه اَشْهَدُ اَنْ لَا اِللّٰه وَاَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدُا
وَ مُسُولُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰم

اس مناجات میں حصرت خاتم التّهیین صلّیۃ آلیہ ہے اللّہ تعالیٰ سے جو مانگاہے اس مناجات میں حصرت خاتم التّهیین صلّیۃ آلیہ ہم نے اللّہ تعالیٰ سے جو مانگاہوں سے تو آپ کو پہلے ہی امن وا مان کی خوشنجری سنادی گئی تھی بلکہ آ ہے تو دوسروں کوامن وا مان اور عقاب سے نجات ولانے والے ہیں اس لئے امت کواز راہ عنایت ورحمت تعلیم دی اورغیب کے امور آخرت کومنکشف فر ماکرامت پرشفقت فر مایا کہ امت غفلت میں ندر ہے اوران امور کوجو نبی رحمت سے کھول کر بیان کر دیا متحضر رکھے اور مناجات میں جب ان الفاظ نبوی کوول وزبان کی یگا نگت سے دہرائے گی توضرور بفیض نبوت اورا تباع سنت کی بناء پرخشیت وخوف سے روئے گی اور پھر امت کوو

سیرانی ملے گی جواس کے نبی خاتم نے حق تعالیٰ سے مانگی تھی۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ امت اتباع سنت کی راہ قدم بھتدم نبی رحمت کے چلتی رہے اور فیض یاب ہوتی رہے۔

اس بیں اس طرف بھی لطیف اشارہ ہے کہ عادۃ خشیت کی کیفیت سے امت بیں آنسو پیدانہیں ہو پاتی جو سلسل برستی و بہتی رہے ، اس لئے خاتم النبیین سائٹ آیی ہے نے عالم آخرت کی ایسی کیفیت جودل کو دھلا و ہے اور آئکھ کو برساد ہے اور آئسوؤں کی قطار و دھاریاں لگ جائے۔ گویا فکر آخرت کے لئے تذکیر اور ترغیب وتر ہیب کا یہ ایک نبوی بلیغ اسلوب و پیرا یہ ہے جس سے ملی طور پر خشیت کا ایسا غلب ہوجائے کہ انسان مناجات میں جوزو نیاز اور بے کسی و بے بسی اور آخرت کی پیشی کوسا منے رکھ کر اس کیفیت میں ذوقی طور پر محوج ہو کر بلیا نے گئے۔

الغرض حضرت سلّ عَلَيْهِمْ نے اس دعامیں امت کوتعلیم دی ہے ورنہ آپ تو اعظے میں امنین ہیں احلی فرحین اور رب العزت کے اقر ب الاقر بین ہیں ۔خوف وخشیت سے ظاہر و باطن اللّٰہ کی یاد کے سامنے جھک جاتا ہے۔اللّٰہ تعالیٰ نے ایک مقام پرقر آن کریم کے تلاوت کے وقت کی جو کیفیت اہل ایمان پر ہوتی ہے اس کا ہیان بہت ہی خوبصورت اسلوب میں کیا ہے۔ارشاد ہے:

اللهُ نَزَّلَ آخسَنَ الْحَارِيْثِ كِتْبًا مُتَشَامِهًا مَّقَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِيْنَ يَخْشَوُنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إلى ذِكْرِ اللهِ طَذْلِكُ هُلَى اللهِ يَهُدِئَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُّضَلِلِ اللهُ فَمَالَه مِنْ هَادٍ . (موة الزمر)

اللہ نے اُتاری بہتر بات کتاب آپس میں مکتی و دھرائی ہوئی بال کھڑے ہوتے ہیں اس سے کھال پراُن لوگوں کے جو دُرتے ہیں اپنے رب سے پھر نرم ہوتی ہیں ان کی کھالیس اوران کے دل اللہ کی یا دیر ہیہ ہے راہ دینااللہ کااس طرح راہ دیتا ہے جس کو چاہیے اور جس کو راہ دیتا ہے جس کو چا جس کوراہ بھلائے اللہ اس کو کوئی نہیں سمجھانے والا۔ (شیخ الہندٌ)

یعنی کتاب الله من کرانله کے خوف اور اس کے کلام کی عظمت سے ان کے دل کانپ اصفے ہیں اور بدن کے رو نگئے کھڑ ہے ہوجاتے ہیں اور کھالیں نرم پڑجاتی ہیں، مطلب یہ کہ خوف ورعب کی کیفیت طاری ہوکر ان کا قلب و قالب اور ظاہر و باطن الله کی یا د کے سامنے جھک جاتا ہے، اور الله کی یا د ان کے بدن اور روح دونوں پرایک خاص اثر پیدا کرتی ہے۔ یہ حال اقوایائے کاملین ہوا، اگر بھی ضعفاء و ناقصین پر دوسری قتم کی کیفیات واحوال طاری ہوجا ئیس مثلاً غشی یاصعقہ وغیر ہتواس کی فی آیت سے نہیں ہوتی ، اور نہ ان کی تفضیل ان پر لازم آتی ہے۔ بلکہ از خودر فتہ اور بے قابو ہوجا ناعموماً وارد کی قوت اور مورد کے ضعف کی دلیل ہے۔ جامع تر مذی میں ایک حدیث بسیان کرتے قوت اور مورد کے ضعف کی دلیل ہے۔ جامع تر مذی میں ایک حدیث بسیان کرتے وقت ابو ہر بر مروضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس قتم کے بعض احوال کا طاری ہونامُ صَرِّح ہے۔ (و متدائم تنہ بنی فی)

## عيش وطيش ميں اخلاص كاسوال

وَاَسْأَلُکَ کَلِمَةَ الْإِخْلاَصِ فِیْ الرِّضٰی وَالْغَضَبِ اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اخلاص کی بات حالت عیش وطیش میں۔

انسان کی دوئی حالت ہوتی ہے خوشی ومسرت کی یاغضب وغصہ کی ،مناجات کے داو اس جملہ میں ہر دو حالت میں خصوب اوراخلاص وللہیت کا سوال کیا گیا ہے تا کہ راو حق اور رب تبارک و تعالیٰ کی مرضیات اور خیر سے بندہ ہٹ نہ سکے ، کیوں کہ جوحق تعالیٰ کی رضاء کا طالب ہوگا اور حق کی جشجو زندگی کا نصب العین متعین کر چکا ہے وہ ایک لمحہ کے لئے بھی اپنے رب کوناراض کرنانہیں چاہتا ، اور جس طرح خوشی وشا دمانی اور فرحت

ومسرت کے وقت زبان پر کھمل ہوش وگوش کے ساتھ قابور کھتا ہے اور اپنی خوشی پر حق تعالیٰ کی خوشی میں فنا کر تعالیٰ کی خوشی میں منا کر چکا ہے۔ رضائے حق کی فنا کی خوشی میں فنا کر چکا ہے۔ رضائے حق کی فنا کیت ایسی غالب ہو کہ لوگوں کے ساتھ جو بھی معاملات ہوں اس میں کسی شم کی دو ہری پالیسی اور نفاق و مداہست سنہ ہو، جو بھی ہو بنی برحقیقت و درست ہو۔ اس طرح حالت غضب وغصہ میں جبکہ عادة آدی راہ اعتدال اور شیخ وحق پر جم نہیں پاتاس مناجات میں اللہ تعالیٰ سے مانگا گیا ہے کہ وہ عقل فنہم پرحق کو غالب فر مادے تا کہ باطل و ناحق کی راہ بندہ نہ جا سکے اور جس حالت میں لوگوں پرحق وصواب کی راہ اختیار کرنا مشکل و دشوار ہوتو اس وقت بھی آپ کی عظمت و خشیت اخلاص کے ساتھ حقی رہان پرحق اخلاص کے ساتھ حقی رہان پرحق اخلاص کے ساتھ حقی رہان پرحق اخلاص کے ساتھ حتیری رضا کے حصول کا ذریعہ وسبب ہے ۔

ظفر کاشعرہے:

ظفر آدمی اس کو نه جائے گاوہ ہوکیسا ہی صاحب فہم وزکا جسے عیش میں یادخداندرہے جسے طیش میں خوف خسدا نه رہا تنگی وکشادگی میں میاندروی واعتدال

وَاسْأَلُكَ الْقَصْدَفِي الْفَقْرِ وَالْغِنٰي

اور یاالندمیں آپ ہے سوال کرتا ہوں ننگی اور کشادگی میں میاندروی کا۔

لیمنی معاشی اعتبار سے دوہی حالت میں انسان ہوتا ہے یا توشکی کا شکار ہوتا ہے یا فراخی و معاد سے لا پرواہی اور دوسری فراخی و کشادگی کی حالت میں ہوتا ہے،معاش کی تنگی اکثر معاد سے لا پرواہی اور دوسری غفلتوں میں گھرکر دینی اوراُ خروی اعمال سے آدمی کٹ جاتا ہے یا کم از کم انتشار کا شکار

ہوجا تا ہے پھرخشوع وخضوع کو بحال نہیں رکھ پاتا ہے۔ حدیث میں رسول اللہ مقافیا ہیں نے فرما یا۔ کا کا لُفَقُو اُن یک گون گف را افقر و تنگدی بسااوقات کفرتک بہنچادی ہے۔ ای طرح مال کی فراوانی و بہتات انسان کو اسراف و بے جافضول خرچی کی راہ پرلگادی ہے، بیبہ کاغرور ونشہ فساد کا ذریعہ بن جاتا ہے اور نہ معلوم کن کن تباہیوں کو جنم دیتا ہے۔ اس لئے مناجات میں حق تعالی سے میا نہ روی اور اعتدال وتوسط کو مانگا گیا ہے نہ ایس فقت و تنگی ہوجو ذلت و معصیت کا سب ہونہ ایسااسراف و فضول خرچی ہوجو شریعت میں قبیج و مذموم ہو۔ میا نہ روی شریعت میں مطلوب و محبوب ہے۔ جو کام حسن وخو بی کے میں تبیج و مذموم ہو۔ میا نہ روی شریعت میں مطلوب و محبوب ہے۔ جو کام حسن وخو بی کے ساتھ بغیر کسی بخل کے سور و بیہ میں ہوسکتا ہے شریعت میں اس کو اقتصاد کہا جاتا ہے اور اس کام کوسور و بیہ کی جگہ مال کی نمائش اور اپنی مالی برتری اور جاہ ور تبہ کی ففس برسی کے نیز ارمیں کیا جائے اسراف و تبذیر ہے جو شرعاً قطعاً ممنوع ہے۔ آج کیا عوام اور کیا خواص ۔ اِقّلا ماشاء اللہ ہ

خاص کرتقر بیات وشادی بیاه کے مواقع پر مشاہدہ ہوتا ہے۔ اور پھراس کی خوست و ہے برکی شادی کے بعد دونوں خاندان میں ہوتی ہے جس پرکسی کی نگاہ نہیں جاتی کہ یہ ہے برکتی اور تنازع اُس خوست کا اثر ہے جوشادیوں میں اپنایا گیا تھا۔ نکاح عباد سے جوسنت سے مقبول بارگاہ ہوکر بابر کت ہوتا ہے۔ سنت کی مخالفت میں سراسر خوست وظلمت ہے آئیڈ فیو اللّٰہ دَیِّج مِن کُلِی ذَنْبٍ وَّا اَثْوْ بُ اِلْمَیْهِ اس لئے میا ندروی کو اپنا سے اور برکت یا سے ۔ اب تو وہ دینی مقتد ااور ہنما بھی جن کے ہاتھوں پر لاکھوں تا کب ہوتے ہیں ان کی شادیاں بھی نامور ہوٹلوں میں ہوتی ہیں اور سنت کا تصور محض بیان و خطاب میں رہ گیا ہے مملی اسوہ نبوی کا نمونہ کے لئے رجالی غیب کا انتظار سیجئے۔

#### دائمی نعمت کاسوال

وَ أَمْسَأَكُكَ نَعِيمًا لا يَتْفَدُ - اوريس سوال كرتابول تجهي الي فعت جوفتم ندبو-

اس دنیا میں جو پچھ بھی انسان کے پاس ہے وہ ختم ہوجائے گا اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے باقی رہے گا۔ یعنی جو پچھ مال ومتاع تمہار سے پاس ہے وہ فنا ہوجائے گا اور حق تعالیٰ کے رحمت کے خزانے بھی بھی فنا نہیں ہول گے۔ جب بھی بھی اللہ باقی سے پچھ مانگو تو آخرت کی باقی نعمتوں کو مانگو۔ نبی رحمت صلی ٹھائی پیز نے بھی باقی تعالیٰ سے باقی رہنے والی نعمتوں کا سوال کیا۔

حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی الله عنه کی روایت ہے که رسول الله صلی فالیا ہے فر ما یا جو خض اپنی دنیا کو پہند کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچا تا ہے اور جو آخرت کو پہند کرتا ہے وہ اپنی دنیا کو خسر ورضر رہنچا تا ہے تم باقی رہنے والی چیز کوفنا ہونے والی دنیا پر ترجیح دو۔ (آخرت کو پہند کرودنیا کی پرواہ مت کرو) (رواہ الحاکم واحمہ گدستہ ۱۱۳/۳)

اَللَّهُ مَ وَفَقَنَا جَمِيْعاً وَاللَّهُ اَعْلَمُ آئکھی ٹھنڈک اولا دواز واج اور نماز

وَاسْأَلُكَ قُرَّةً عَيْنِ لاَ تَنْقَطِعُ

اور میں سوال کرتا ہوں ایسی آئکھوں کی ٹھنڈک جوجاتی ندر ہے

لينى سداودوام پذير آئكھول كى طفنڈك ہوقرة عين ئے مرادنيك وصالح بيوى و بيچ بھى ہوسكتے ہیں كيول كرقر آن مجيد كے سورة فرقان كى آيت ميں ہے۔ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنُ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّةِ بَنَا قُرَّةً اَعْيُنٍ وَّاجُعَلْنَا لِلْهُ تَقِيْنَ إِمَامًا

اے رب دے ہم کو ہماری عورتوں کی طرف سے اور اولا دکی طرف آنکھ کی ٹھنڈک اور کرہم کو پر ہیز گاروں کا پیشوا۔ (شیخ الہنڈ)

لیمنی بیوی بیچ ایسے عنایت فر ماجنہیں دیکھ کرآئکھیں ٹھنڈی اور قلب مسرور ہو،اور طاہر ہے مومن کامل کادل اسی وفت ٹھنڈا ہوگا جب اپنے امل وعیال کوطاعت الہی کے راستہ پرگامزن اور علم نافع کی تحصیل میں مشغول پائے، دنیا کی سب نعست میں اور مسرتیں اس کے بعد ہیں۔ (تفیر عثانی)

امام قرطبیؒ نے لکھاہے مومن کی آنکھ کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی ٹھنڈک نہیں کہوہ اپنی بیوی اوراولا دکوالڈ تعالیٰ کا فریاں بردارد کیھے۔ (تفییر مظہری)

حضرت حسن بھریؒ کی تفسیر کے مطابق اولادوازواج کواللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول دیکھے بہی ایک انسان کے لئے آئکھوں کی اصلی ٹھنڈ کے ہے اوراگراولاد وازواج کی ظاہری صحت وعافیت اورخوشھا لی بھی اس میں شامل کی جائے تووہ بھی درست ہے اللہ کے مقبول بند سے صرف اپنے نفس کی اصلاح اوراعمال صالحہ پر قناعت نہسیں ہے۔

کر لیتے بلکہ اپنی اولادواز واج کی بھی اصلاح اور اعمال صالحہ کی فکر کرتے ہیں ، اور اس کے لئے کوشش کرتے رہتے ہیں ، اس کوشش ہیں سے ایک بیھی ہے کہ ان کی صلاحیت کے لئے اللّٰہ تعالیٰ سے دعاما نگتارہے۔ (معارف القرآن ۵۰۹/۷)

بعض حضرات نے قرق عین یعنی آئکھ کی ٹھنڈک سے مرادنمازلیا ہے۔ کہ حن اتم نما زمیں ہے۔ظاہری بات ہےنماز اہم اموروین واسلام ہے،نمازمومن کیمعراج ، اورحق تعالیٰ کی ملا قات وہم کلامی کا ذریعہ اورحضور حق کی حاضری کاوسیلہ ہے،نماز کا تحفہ عرش ہرِ بلا کرعطا ہوا تھا۔اور ایمان و کفر کے درمیان حدِّ فاصل ہے۔اسلام وایمان کی علامت وشعار ہے،قر ب ریانی کا وسلہ اور اہم تریں رشد و ہدایت کا ضامن ولفیل ہے۔ الله خشوع وخضوع والى ،احسان وايقان والى نماز عطافر مائع گويا خاتم النّبيين صلّه فايّه إيّالِي نے نماز کی دائمی قطمی صفت کارب العزت سے سوال کیا۔ پنج وقتہ فر انکس سے پہلے اور بعد مين سنن ونوافل ،تحية المسجد ،تحية الوضو ،تحية الغسل ،اشراق و حياشت ،اوابين وتهجد ، نماز حاجت ،صلُّو ة استخاره ،نما زُنسوف ،نما زخسوف بينما م كُنرًا م قُرَّةً ٱعْمُيْنِ لَّا تَنْفَطِحُ کی جیتی جاگتی وضاحت ہے کہ آپ کونماز سے کتنا شغف وانبہاک تھا۔ آیہ محینی تیابلاگ تجمى قُرَّةً أَعْيَن كَي طرف اشاره ہے۔ والله اعلم

<u>رضا بالقصاء كاسوال</u> وَاَسْأَلُكَ الرّضَا بِالْقَضَاءِ،

اور میں تجھے سے مانگتا ہوں تیرے تھم تکوین پررضامندر ہنا۔

حق جل مجدہ کی لا تعداد نعمتیں اہل ایمان وابقان کوملی ہیں اُن نعمتوں میں ایک عظیم ذوقی وسلیمی نعمت رب العزت کی جانب سے جوازل میں بندہ کے لئے علیم وخبیر نے ا پنام از لی وابدی سے لکھ دیا اس پر رضا مندر ہنا۔ خوش وخرم رہنا، اور مقدرات از لی کو جس کا ظہورگاہ، گاہ، قدم بقدم، پوری حیات وزندگی ہیں ہوگا اور اپنے وقت پر ہوتار ہے گا، اس کوخوش دلی اور بسط وطلافت اور انبساط وابتسام کے ساتھ قبول کر کے راوت لیم ورضاء عبدیت کی تیمیل کے لئے حق تعالیٰ کوخوش رکھنا اور رب العزت کی خوشی ورضا کی جستجو میں رہنا اور زندگی میں تمام کی تمام کنی مترش کو بھی اسی طرح قبول کرنا جس طسرح خوشی وشا دمانی کو قبول کریا تھا۔ اور اسی طرح مسرت وفرحت کا بحال رہنما جس طسرح مہروم ہربانی کے عالم میں تھا۔

قهسسر سجن گاه گاه مهسسسر سجن دم بدم ای بھی سجن واہ واہ او بھی سجن واہ واہ

بندہ جب اللہ تعالیٰ کی تو حید ذات ، تو حید صفات ، تو حید افعال پرایمان لے آتا ہے۔
تواس کو بیغت از راہ عنایت ملتی ہے کہ حق تعالیٰ رحمن ورحیم ، ارحم الراحمین رحیم الرحماء۔
کریم الکر ماء ہیں وہ ہمارے لئے خیر ، بی کا فیصلہ کریں گے اور موارد سوءاور مواقع سوء
سے ہماری حفاظت کا فیصلہ کیا ہوگا اور ان کے ہر فیصلہ میں ہمارے لئے خیر ، بی ہوتو پھر
خیر سے راضی رہنا عقل مندوں کا ہی شیوہ ہے اس طرح رضا بالقضاء آسان وسھل
ہوجا تا ہے۔ اور اس میں بڑی تسلی وخوش ہے تم سے نجات کا یہی طریقہ ہے۔
عارف باللہ حضرت شافی کی کا فرمان

حضرت عارف شاذ کئی نے فر ما یا کہ بلاء تمام کی تمام تین چیزوں میں جمع ہے۔ مخلوق کا خوف،روزی وروٹی کاغم ،اورخواہشاتِ نفس کی پیروی۔اور خیرو عافیت سب کی سب تین چیزوں میں جمع ہے۔ حق تعالیٰ کی ذات پروٹوق واعتاد کامل ہوتمام چیزوں میں ، اس سے عافیت وراحت نصیب ہوتی ہے ،اللہ تعالیٰ سے تمام حالات میں راضی وخوش ر ہنا، کیوں کہ مرضی مولا کے سوا پچھ بھی نہیں، حالات واحوال کو بھیجنے والا میرارجیم وکریم مالک دو جہاں ہے۔ اورلوگوں کے شروف وسے حتی الامکان بچ کرر ہنا، اس میں تمام عافیت وراحت چھی ہوئی ہے الغرض حالات جو بھی ہوں مقدر کی وجہ سے طبیعت کومکدر نہ کرنا ایمان اور رضا بالقصناء کا مقام ہے۔

### موت کے بعد خوش عیشی

وَاسْأَلُكَ بَرُدَالْعَيْشِ بَعْدَالْمَوْتِ,

اور میں تجھے سے سوال کرتا ہول موت کے بعد خوشی عیشی ۔

اس کلمہ میں بڑی گہرائی وگیرائی ہے، نبوت جب امورآ خرت کے کسی بھی منازل کی تر جمانی کرتی ہے توحقیقت کوعیاں کرنے کے لئے خوب سے خوب رتعبیر واسلوب انکشاف ِحقیقت کے لئے اختیار و بیان کرتی ہے تا کہ سننے والا یایر ﷺ والامو۔۔۔ اور موت کے بعدوالی زندگی سےمتوحش نہ ہو بلکہ خوبصورت نبوی بول <u>سے</u>آخر<u>۔۔</u> کی طرف رغبت وشوق سے متوجہ ہوا ورآنے سے پہلے نبوی بشارت سے شاد ہو حبائے۔ آ خرت کی دعوت بھی خوبصورت پیرا بیرین دینا پیھی نبوت و خاتمیت کا خاصہ ہے وصلى الله عليه و سلم تسليما، اس مناجات مين خاتم التّبيين سآية اليّباريج ني حل ا مجدہ سے ما نگاہے کہ ہماری روح کوسعداء کے مقام علیا تک پہنچا دےاورمقر بین کے مقامات اعلیٰ کے رتبہ تک فائز فر ما دیے کہ آخرت کی خوش عیشی اورموت بینی اس دنیا کو حچوڑ نے کہ بعدوالی زندگی ہر دالعیش مز ہے دار پُرلطف ، پرسکون اور پراطمسینان فرحت وراحت بخش ہواورآ خرت کی میری زندگی آ پ کی رحمتِ واسعہ کےظہور کامظہر اتم والمل ہو،آپ کی جانب سے روح وریجان اور جنب نعیم کا فیضان واحسان ہو، مدام ودوام رحمت کاسابیہ بے گمان منجا نب رحمن ہو، ہرعنا بیہ۔ پرجان ودل فست ربان ہو۔

بر دا**نعیش والی زندگی پرا**لله کی حمد برزبان ہو۔

وَآخِرُ دَعُواهُمُ أَنِ الْحَهْلُ لِللهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ الْعُلَمِيْنَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَسَلَّمَ تَسُلِيًّا كَثِيْرًا كَثِيْرًا - النَّبِيِّيْنَ وَسَلَّمَ تَسُلِيًّا كَثِيْرًا كَثِيْرًا - حَدَّ عَلَى مَنْ كَانَ مَنْ مَنْ لَا مَنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَى الل

حق جل مجدہ کے دیدار کی لذت وسیرانی

وَاسَأَلُكَ لَنَّاةَ النَّظَرِ إِلَى وَجُهِكَ

اور میں تجھے سے سوال کرتا ہوں تیرے دیدار کی لذت کا۔

اس مناجات میں خاتم النّبیین صلّیٰ اُلیّائیہ ہے حق جل مجدہ کے دیدار کی لذت وسیرا بی کاسوال کیاہے، قیامت کے دن اہل ایمان کے چہرے تر و تاز ہ، ہشاش بشاش ہو گئے اوران کی آئکھیں رب العزت کے دیدار مبارک سے روشن ہوں گی کیوں کہ وہمومنین کا معبود حقیقی مبحود حقیقی مقصود حقیقی تھااور آج دیدار کے وقت محبوب حقیقی کےصفات جمالیہ کے دیدار کی لذت سے مسرور ہوگا اس دعامیں پیسوال کیا گیا ہے کہ یا اللہ آپ اپنی مجلی ذ اتی ابدی سےنو از دیجئے ہے سے بڑ ھے کرکوئی نعمت نہیں ۔وہ لوگ جن کوحق تعب الی کا دائمی وصل حاصل ہےاورلمحہ بھربھی اس د نیا میں رب تبارک وتعالیٰ سے غیبیو بت نہیں اور حق تعالیٰ کی صفات ِ جلالیہ و جمالیہ کے تنزیمی وتقدیبی شان کبریائی کی سبیج وتحمید میں ہمہ وفت مشغول ومنهمك بين اوران بروار دِغيبي كافيض آتا بياوران كووصال حق حاصل ہے اور اُن کو قرب کی نعمت مل چکی ہے۔ مگر چونکہ رید نیا ہے یہاں دیدار کی قابلیت نہسیں اس لئے دیدارمیسرنہیں اور جوقر ب ووصال میسرتھاو ہ بھی تمام کیفیات و جہاں۔۔۔اور اعتبارات سے یاک قرب ووصل تھا۔اس لئے لامحالہ ضرور بالضرورآ خرت میں جوتمام كى تمام حقيقت ہى حقيقت كاعالم ہو گاو ہاں حق تعالیٰ كی جانب سے حجابات وموانعات، تمام قیو دوحدود کو ہٹا کر ہاری تعالیٰ عز وجل ،سبوح وقدوس دیدار کرائیں گے۔

## دیدارالی سے بڑھ کرکوئی نعمت نہیں

صحیح مسلم میں روایت ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالی ان سے دریافت فرمائے گا کہ بچھ چاہتے ہو کہ بڑھا دوں؟ وہ کہیں گے رب العزت آپ نے ہمارے چیرے سفید ونورانی کرد ئے ہمیں جنت میں پہنچاد یا جہنم سے بچالیا اب ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ اسی وقت حجاب ہٹاد ئے جائیں گے ادرا اہل جنت کی نگا ہیں جمالی باری تعالی سے منور ہول گی اس میں انہیں جوسر ور ولذت حاصل ہوگی وہ کسی چیز میں حاصل نہ ہوگی ہوگا ہی گا تیت چیز میں حاصل نہ ہوگی ، سب سے زیادہ محبوب انہیں و نیدار باری تعالی ہوگا اس کو آیت میں انہیں دیدار باری تعالی ہوگا اس کو آیت میں انہیں دیدار باری تعالی ہوگا اس کو آیت میں انہیں دیدار باری تعالی ہوگا اس کو آیت میں انہیں دیدار باری تعالی ہوگا اس کو آیت میں انہیں دیدار باری تعالی ہوگا اس کو آیت میں انہیں دیدار باری تعالی ہوگا اس کو آیت میں انہیں دیدار باری تعالی ہوگا اس کو آیت میں انہیں دیدار باری تعالی ہوگا اس کو آیت میں انہیں دیدار باری تعالی ہوگا اس کو آیت میں انہیں دیدار باری تعالی ہوگا اس کو آیت میں انہیں دیدار باری تعالی ہوگا اس کو آیت میں انہیں دیدار باری تعالی ہوگا اس کو آیت میں انہیں دیدار باری تعالی ہوگا اس کو آیت میں انہیں دیدار باری تعالی ہوگا اس کو آیت میں انہیں دیدار باری تعالی ہوگا اس کو آت سے میں انہیں دیدار باری تعالی ہوگا اس کو آت سے میں انہیں دیدار باری تعالی ہوگا اس کو آت سے میں انہیں دیدار باری تعالی ہوگا اس کو آت سے میں انہیں دیدار باری تعالی ہوگا ہوں کو آت سے میں انہیں دیران ہوں کو آت سے میں انہیں کو آت سے میں انہیں کو آت سے میں کو آت سے می

### لِلَّذِينَ آحْسَنُوا لَحُسَنُى وَزِيَا دَةً

یعنی احسان کرنے والوں کوجنت بھی منے گی اور دیدار باری تعالیٰ بھی۔ (گلدستہ ۱۳۸۲/ ۱۳۸۳ لحدیث القدسیهٔ نمبر ۳۹۲)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں پر قیامت کے میدان میں مسکرا تا ہوا بجلی فرمائے گا۔ پس معلوم ہوا کہ ایمان دار قیامت کے عرصات ومیدان میں اور جنت میں حق تعالیٰ کے دیدار سے مشرف کئے جائیں گے۔ (مسلم) یوم المزیداور دیدار کے مختلف درجات

اعلی در ہے کے جنتی ایک ایک دن میں دو دومر تبہاللہ تعالیٰ کے ہزرگ چہرے کو دیمس گے، (ترمذی، ابن کثیر بعض کو ہر حال میں ہر وفت رہے گی۔) بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہر جمعہ کو ہوگا۔ اور بعض کو ہفتہ میں دو بار ہوگا۔ بعض لوگوں کوعسید کی مقدار کے برابر دیدار ہوگا یعنی سال میں دو بار۔ اور بعض کوروز انہ دو بارض وشام دیدار ہوگا۔ نیز جمعہ کے دن دیدار الہی کی نعمت جنت میں حاصل ہوگی اسلئے جمعہ کو یوم المزید کہا

جائے گا۔الغرض حق تعالیٰ کا دیدارتمام قیو دوشرا نظہ ہے بے نیاز ہوگانہ کسی جہسہ اور سمت ہے ان کا نہ سکا نہ سبوح سمت سے اس کا تعلق ہوگانہ کسی خاص شکل وصورت اور ہیئت سے سبحانہ سبوح وقدوس ،ہم تو اس کے مشاق ہیں۔

# ا چانک حق جل مجده کی بخل کی جلوه نمائی

عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَالْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اهْلِ الْجَنَةِ فِي نَعِيْمِهِمْ إِذْ سَطَعَ لَهُمْ نُورٌ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اهْلِ الْجَنَةِ فِي نَعِيْمِهِمْ إِذْ سَطَعَ لَهُمْ نُورٌ، يَرْفَعُوا رُءُوسَهُمْ فَإِذَا الرَّبُ قَدْ اشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ عَلَيْهُمْ وَيَنْظُو إِلَيْهِمْ وَيَنْظُو وَنَ اللهِ سَلامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِ الرَّحِيمِ قَالَ فَيَنْظُو إِلَيْهِمْ وَيَنْظُو وَنَ اللهِ حَتَّى يُحْجَبُ عَنْ اللهِ مَنْ وَوْ هُ وَبَرَ كُنْهُ عَلَيْهِمْ وَيَنْظُو وَنَ اللهِ حَتَّى يُحْجَبُ عَنْ اللهِ مَنْ وَوْ هُ وَبَرَ كُنْهُ عَلَيْهِمْ وَيَنْظُو وَنَ اللهِ حَتَّى يُحْجَبُ عَنْهُمْ وَيَبْطُو وَنَ اللهِ حَتَّى يُحْجَبُ عَلَيْهِمْ وَيَارِهِمْ -

(ابن ماجه، ابن الى الدنيه ، دار قُطَى ، الاحاديث القدسيد قم ١٩٣٧)

حفزت جابررضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صفافی آیا بی نے ارشا وفر مایا کہ جنت والے اپنی نعیم وراحت میں ہوں گے۔ کہ اچا نک او پر سے ایک نور چکے گا جنت مراشا کردیکھیں گے تو رب العزت ان کے او پر سے جلو وافکن ہوگا ورفر مائے گا ہے جنت والوتم پر سلام ہو، آیت مسلا ہم قو لا ہیں تی ہوائی ہے الوق چینے کا یہی مفہوم ہے حضور مان ان ایکی طرف اور و واللہ تعالی کی طرف دیکھیں گے جب تک حق سے نفر مایا پھر حق تعالی ان کی طرف اور و واللہ تعالی کی طرف دیکھیں گے جب تک حق سے اندوتعالی کی طرف دیکھیں گے جب تک حق سے اندوتعالی کی طرف دیکھیں گے بہاں تک کہ سے اندوتعالی کی طرف دیکھیں گے بہاں تک کہ اللہ تعالی ان سے تجاب و پر دوفر مائے گا۔ مگر ان کی نور انہت و برکت اہل جنت پر ان کے شکانوں و جنت کے مکانوں میں باقی رہے گی۔

رب العزت كا ديدار جنت ميں انہيں آئكھوں سے ہوگا

وُجُونٌ يُومَيِنٍ تَاضِرَةً ﴿ إِلَّى رَبِّهَا نَاظِرَتُهُ ﴿ سِرة التَّمة ﴾

کتنے منداس دن تا زوہیں اپنے رب کی طرف و کیھنے والے۔(شُخ الہندٌ)

سی خرت کابیان ہوالینی مونین کے چہرے اس روزتر وتازہ اور ہشاش و بہت اُس موں گے۔ قرآن ہوں گے۔ قرآن ہوں گے۔ قرآن ہوں گے۔ قرآن کریم اور احادیث متوانزہ سے بقین طور پر معلوم ہو چکا ہے کہ آخرت میں اللہ تعب الی کا دیدارہ وگا گراہ لوگ اس کے منکر ہیں۔ بیدولت ان کے نصیب میں نہیں۔ ویدارہ وگا گراہ لوگ اس کے منکر ہیں۔ بیدولت ان کے نصیب میں نہیں۔ اللّٰه مُمّ لَا تَحْدِ مُنَا مِنْ هٰذِهِ النِّعْمَةَ الَّتِی لَیْسَ فَوْقَهَا نِعْمَةٌ (تفیرعاتی ) وَجُوّهُ مُنَوْمَئِذٍ نَا طِرَ ہِ اللّٰی رَبِهَا نَا ظِرَہ۔

جمعنی تروتازہ لیعنی اس روز کچھ چبر ہے ہشاش و بشاش تروتازہ ہو گئے۔ إلی آتے ہما تا فاطر کا لیعنی ہے چبر ہے ہوں گے، اس سے ثابت ہوا کہ آخرت ماطر کا بینی ہے چبر ہے ہوں گے، اس سے ثابت ہوا کہ آخرت میں اہل جنت کوحق تعالی کا دیدار بچشم سرنصیب ہوگا اس پر اہل سنت والجماعت اور سب علماء وفقہاء کا اجماع ہے۔ صرف معتز لہ اورخوارج منکر ہیں وجہ انکار کی فلسفیانہ شبہات میں۔ (معارف القرآن ۸ / ۱۲۲)

تجاب اٹھ جانے کے بعد دیدارالہی کی لذت سے بڑھ کرکوئی نعمت نہیں ابن ماجہ کی روایت میں ہے:

فَيَكُشَفُ الْحِجَابِ, فَيَنْظُرُ وَنَ النّهِ مَا اللّهِ مَا اَعْطَاهُمُ اللّهُ شَيّاً أَحَبُ النّهِ مَ مِنَ النّظرِ يَعْنِي النّهِ، وَلاَ أَقَرَ لِا عَيْنِهِمْ. (ابن ماجِئن صبيب، الاصاديث القدسيدة ٥٥٥)

رب العزت اورمونین کے درمیان پردہ اور حجاب کو ہٹا دیا جائے گا تو اہل جنت رب العزت کے جمال باری کودیکھیں گے (اوراسی لذت سے مسرور ومحفوظ ہوں گے جس کو بیان نہیں کیا جاسکتا کہ وہ مشاہدات ذوقی اور اس میں لذت وسرور شان کبریائی کے مناسب فیضان سے عطاء ہوگی اس میں جمالی واکرامی برکتوں رحمتوں کا افاضہ ومشاہدہ ہوگا) خاتم النّہ بین صلافی آلیا ہے نے فر ما یا اللّٰہ کی قسم اللّٰہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو دیدار باری تعالیٰ سے بڑی محبوب چیز نہیں عطا ہوئی ہوگی۔ (بعنی حق تعالیٰ کی جناب سے دیدود بدار سے زیادہ محبوب چیز ان کوعطا نہیں ہوئی اور سب سے زیادہ محبوب پیز ان کوعطا نہیں ہوئی اور سب سے زیادہ محبوب ابل جنت کود بدار باری کی لذت ولطف وسر ور ہوگا)۔

اور نه آنکھی ٹھنڈک یعنی حق تعالیٰ کی رؤیت کی لذت میں جوآنکھی ٹھنڈک ہوگی اس سے بڑھ کران کو جنت میں دوسری چیز محبوب نہیں ہوگی۔ مناجات میں جو مانگا گسیا ہے کہ لَنَّ قَالَتَظُیرِ إِلَیٰ وَجُهِ کَا اَس کی کچھوضا حت اس حدیث سے ہوجاتی ہے کہ اہل جنت جب رب العزت جل مجدہ کو دیکھیں گے تو اس وقت جو دیدود بدار میں ان کو لذت وسر ور ہوگا وہ قیام جنت کے اندرسب سے محبوب لمحہ و وقت ہوگا اور اس سے جو ان کو آنکھی ٹھنڈک نصیب ہوگی جنت کی تمام نعمتوں سے زیادہ فرحت و مسرت بخش اور سکون و مرور کا باعث ہوگا ۔ ظاہری بات ہے:

خَلَّا قِ عَالَمْ، رَبَّ الْعَرْشَ الْكَرِيمْ ، سُبُّوْح وَقُدُّوْس، جَبَارُ السَّمْوَاتِ وَالْاَرْض، أَوْرُ السَّمْوَاتِ السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضِ، حَيِّى وقَيُّوْم، خَلْقُ واَمْر...

.....کاما لک اپنی جلوہ نمائی اور جمال آرائی کرائے گا۔ خالق مجلوق کے موحدین کواپنی احدیت وصدیت اور ربو ہیت والوصیت کامشاہدہ کرائے گا۔اس سے بڑھ کراہل تو حید کے لئے اور کوئی نعمت نہیں ہوسکتی اور اس وید کے وقت کی لذت وفرحت سے بڑھ کرکوئی لذت ومسرت ہوسکتی ہے؟ ابن ماجہ میں ہی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اس کے الفاظ ہیں۔

فَلاَ يَلْتَفِتُونَ إِلَى شَيْءِمِنَ النَّعِيْمِ مَادَامُوْا يَنْظُرُ وْنَ الْيَهِ.

### حاصل كلام

حاصل کلام یہ کہ خاتم النّہ بین سال نُوْلِیا ہے نے لذۃ النظر سے اس طرف اشارہ فر مادیا کہ قیامت کے ہیب وجلال سے دیکھیں کہ قیامت کے ہیب وجلال سے دیکھیں سے یا چھرلطف و جمال سے درب العزت کی دونوں شان کا ظہور حن لائق پر ہوگا کچھ لوگوں پر لوگوں پر شان جلالی کا خوف و ہیب ہوگا وہ کرزاں وتر ساں ہوں گے، اور پچھلوگوں پر شان جمالی کا سامیر حمت و برکت ہوگا وہ حق تعالیٰ کولطف و جمال سے دیکھیں گےرحمتِ مالی جمالی کا سامیر حمت و برکت ہوگا وہ حق تعالیٰ کولطف و جمال کی نظر لذت ہوکہ شان عالم صلاحیٰ اللہ آپ کی طرف لطف و جمال کی نظر لذت ہوکہ شان جمالی واکرامی ہی ہمارے دیدارود ید کامحور ہو، اور لذت نظر کا باعث آپ کی رحمت ہی رحمت ہوکہوں کے عالم میں ہوگی نہ کہ ہیبت و جلال میں ۔

للہذالذت نظر دیدار کے وقت ذوق وشوق ہمروروسکون ہراحت ومسرت ، برکت ورحمت شان جمالی کے مناسب ہے نیزلطف و جمال سے ہی لذت نصیب ہوگی کہ ہیبت میں لذت نہیں ہوتی خوف ووحشت کی حالت ہوتی ہے۔ مل بیر

## علامہ طین کی رائے

علامہ طبی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی خوبصورت بات کہی ہے کہ سعادت وکرامت کی اعلیٰ صورت رؤیت باری اورلذت نظر ہے۔ توان تمام سعاد توں کا سبب حق تعالیٰ کی شان کے مناسب ان کی جمالی واکرامی صفات کو کھوظ رکھ کر لطف و جمال کے ساتھ جب منان کے مناسب ان کی جمالی کی ویدود بیدار سے میسر ہوگا۔ اور وہ الیں پُر کیف و پُر مسرت اور محویات نظر حق تعالیٰ کی ویدود بیدار سے میسر ہوگا۔ اور وہ الیں پُر کیف و پُر مسرت اور محویات وانہاک کے عالم میں ہوگی کہ صاحب دید، ویدار کی لذت میں ایسا کھوجائے گا کہ وہ کسی اور جانب التفات بھی نہ کرے گانہ ہی اس سے زیادہ اس کوکوئی دوسری چیز محبوب ہوگی نہ ہی آئھ کی شان کو ہی دوسری چیز محبوب ہوگی نہ ہی آئھ کی شان کو ہی دوسری چیز محبوب ہوگی نہ ہوگی اور بیج تعسالیٰ کی شان کو ہی دوسری چیز محبوب ہوگی نہ ہو ہو تا ہے اور اس کاحق بھی ہے۔ کہ اس کی ویدود بیدار کے وقت دوسرے کا وہم وگمان بھی نہ ہو سبحانہ سبحانہ سبوح قدوس واللہ اعلم۔

# لقاءووصال حق كى تڑپ

والمشوق إلى لِقائد الله المرتزب تيرے وصال كى ، اور تيرى و يد كاشوق ، اور تيرى ملاقات كاشوق ـ حضرت خاتم التبهين سائن اليه الله في الله خرت دونوں كى سب سے انوكھى اور انمول چيز مائلى ہے ايك مومن كامل اور عاف بالله كا آخرى مقصد حق تعالى كى رضا وخوشنو دى كا حصول ہوتا ہے ۔ امام الا نبياء خاتم الرسل سائن ايبلې تو ہمارے سوچ اور نهم وادراك ہے بھى بلند تر اعلى و بالا بيں اس لئے رضاء سے بھى ارفع واطيب ، بلند تر اور پاكيز ہولطيف ، جمالي حق ، سبوح وقدوس كى لذت و بيدود بداركا مست ابده اور شوق اور پاكيز ہولطيف ، جمالي حق ، سبوح وقدوس كى لذت و بيدود بداركا مست ابده اور شوق

وصال وملاقات کی تڑ ہاورانہاک کے ساتھ طلب وجستجو کا سوال کیا ہے۔

ان دونوں جملوں میں عجیب نبوت وخاتمیت کا اسلوب و پیرابیہاورتعبیر کا نادروبلیغ اعجاز اختیارکیا گیا ہے، وصلی اہله علیٰ خاتم النّبیین وسلم تسلیماً كثيرا كثيراً لذت نظرت تعالى كے بزرگ وبرتر ،مبارك چره كوديكھتے وفت ایک مشاہداتی حقیقت ہوگی ، جوآ خرت میں نصیب ہوگی اور شوق وصال یا وصال حق کی تڑے یاملا قات کاشوق تو آج اس د نیامیں اللہ والوں کے دل وجان کاسر مایہ حیات اور خلوت وجلوت میں حضورِ حق کی حضوری کے بیش نظر خلوص دلگہیت کے سب تھ پر وان چڑھر ہاہے۔اور بیدونوں کیفیت دونوں جہان کی سب سے اطیب والطف ہے، تاہم اس د نیاوی زندگی میں شوق لقاءاللہ سے عملی جدو جہد میں استفامت ، ریاضت ومجاہدہ میں دل جمعی ، رُشد و ہدایت کی راہ اور اتباع سنت کی تو فیق ظاہر و باطن مسیب حنسلوص وللَّهِيت كَى يُكَاتَّكَ ، أَلَمَّه يَعُلَمْه بِأَنَّ اللَّهَ يَرِى اور أَنَّ تَعُبُكَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرى كَ كيفيت كااستحضاراوراس فتهم كي حضوري ومعيت سية شوق لقاءالله كي كيفيت ميس اضافيه ہوتا ہے۔ یہ ایمانی ہے جس کوئل تعالی نے فمن کان یر جُو الِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا (كوف) ميں بيان كيا كيا ہے اور آپ ماضى ك اور اق ميں براھ حيك ہیں۔ نیز ایک دوسرالطیف اشارہ اس طرف بھی ہے کہ بزرگ و برتر چہرے کی دید سے لذت نظر ہوگی اورلذت نظر سے شوق ملا قات ووصال بے کیف و جہت کی تڑ ہے وطلب ہوگی یعنی رؤیت باری سے لذت نظرتو ہوگی ہی ہوگی،رسول الله سلی فالیہ بنے آ کے قدم بڑھا کرلقاءاللّٰد کاسوال پیش کیا ہے جورؤیت کے بعد کامقام ومرتبہ ہے،اور بیسب کا سب اُس عالم کی با تیس ہیں جہاں غیب وحجاب کا پر دہ ہٹا کر مشاہدہ ہی مشاہدہ ہوگا۔ مگر ہوگاسب تنزیہہوتقدیس کے آئینہ میں ،خالق کی شان کبریائی کے مناسب جلوہ نمسائی

ہوگی اور بندہ کی عبدیت کے مناسب لذت ِنظر اور شوقِ لقاء کی سیر ابی ہوگی۔اس سے زیادہ لکھنے کی نہ ہمت ہے اور نہ جرائت وہاں جو لکھا گیا۔ جو سنا گیا، جو پڑھا گیااس سے بلند و بالاسب حقیقت ہی حقیقت ہوگی ،سب حال ہوگا، کیف ہوگا، روحانیات پر وجد و یافت ہوگا۔

اللَّهُمَ إِنَّا نَسْتَلُكَ لَذَهَ النَّظَرِ إلى وَجُهِكَ وَالشَّوْقَ إلىٰ لِقَاءِكَ، بِنُوْرِوَجُهِكَ الْكَرِيْمِ وَبِفَضْلِكَ الْعَظِيْمِ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ قَرِيْبُمُجِيْبُ.

جو آسکتا نہیں وہم وگساں میں اسے کسیا پاسکیں لفظ و معانی ہوگسیا کو سیحھ اس طرح دید میں اب حضوری نہ رہی اب حضوری میں ہوش حضوری نہ رہی تیری قربت میں پوشیدہ بہارکیف جنت ہے تر پنا چر میں تیرے محبت کی ضانت ہے

مشاہدہ حق کی منظر کشی

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشا وفر ماتے ہیں ان تعبد الله کانک تر اہ اس طرح عبادت کروکہ گویاتم اللہ کود مکھ رہے ہو، فان لم تکن تر اہ فانہ یر ای تم اگر اللہ کوئیس دیکھتے ہوتو اللہ تو تہ ہیں اور (۲) کہ اللہ تعالیٰ ہم کود کھ رہے ہیں اور (۲) کہ اللہ تعالیٰ ہم کود کھ رہے ہیں گر قطب العالم حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ دوسر ادر جہ جو ہو وہ اس مراقبہ کی علت ہے لہذا ہید دور جے ہیں ہیں ، ایک ہی درجہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کود کھی

رہے ہیں کیونکہ اگر ہم نہیں و کیھتے تو اللہ تعالی تو ہم کود کیور ہاہےتو گو یا ہم بھی د کیور ہے ہیں۔ دنیا میں کانک رہے گااور جنت میں اللہ تعالی کانگ کا کاف نکال دیں گے وہاں انگ سے دیکھو گے۔ دنیا میں آئسی بنائی جارہی ہیں ایمان ،تقو کی اور غم تقو کی سے یعنی حصول تقو کی میں بندہ جو مجاہدات اور حسر ت اور غم اٹھا تا ہے اور خون تمنا بیتا ہے اسی خون تمنا سے آئکھیں بنائی جارہی ہیں اور جب آئکھیں بنائی جاتی ہیں تو پی سندھی رہتی ہے۔ اس وفت دیکھنے کی ڈاکٹر اجازت نہسیں دیتا اور جب روشن آ جاتی ہے تو پی ہادی جاتے گی پھر انگ کے سے اللہ تعالی ہو پی ہٹادی ہاتی ہے۔ وہاں کاف کی پی ہٹادی جائے گی پھر انگ کے سے اللہ تعالی کو دیکھو گے۔ یہ تقریر میر سے شیخ حضر ت شاہ عبد الغنی صاحب بھولیوری رحمۃ اللہ علیہ ہے جوایک واسطے سے حضر ت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ طاحب بھولیوری رحمۃ اللہ علیہ کے جوایک واسطے سے حضر ت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگر دہیں۔

علامها بن حجرعسقلانی رحمة الله علیه نے مستح الباری شرح بخاری میں اس احسانی کیفیت کو بیان فر ما یا که احسان کیا ہے؟ فر ماتے ہیں ان یعلب علیه مشاهدة الحق بقلبه حتی کانه بری الله تعالیٰ شانه لیجی مشاہدهٔ حق ایساغالب ہوجائے کہ گویا وہ اپنی انکھوں سے اللہ تعالیٰ کود کھر ہاہے۔ (مواہب:۳۸)

يااللدآ زارسريشوق لقاءنه بهول

فِيْ غَيْرِ ضَزَاءَ مُضِرَّةٍ

(اورمیں تیری ذات کے ذریعہ سے بناہ مائگتا ہوں)۔

آزاردینے والی مصیبت \_ یعنی یا اللہ میں آپ سے ایسا شوقِ لقاء کا طالب ہوں کہ اس راہ مین کوئی آزار و نکلیف دینے والی ایسی مصیبت حائل نہ ہوجولقاء اللہ سے محرومی وحر مان کا سبب بن جائے یا اس کامفہوم یوں ہوسکتا ہے کہ اے اللہ میں ایسا شوقی لقاء

طلب کرتا ہوں جوسیر وسلوک میں اس طور پر اثر انداز نہ ہو کہ مجھ کولقاء اللہ سے محسر وم کرد ہے یار کاؤٹ بن جائے اگر چاس کی راہ میں کتنی مشقتیں برداشت کرنی پڑے۔
بعض حضرات کے نزویک اس کامفہوم یوں ہے کہ لقاء اللہ کی راہ میں ایسی آزار مشقت بیش نہ آئے جونا قابل برداشت ہوا ور اس برصبر نہ ہو سکے۔ حاصل سب کا یہی ہے کہ شوق لقاء اللہ میں نہ جسمانی نہ روحانی کوئی ایسی بلاء ومصیبت پیش آئے جوشوق لقاء میں جھے لتا ہوا، رکاؤٹ کا ذریعہ وسبب ہو۔ اور جو بھی بیش آئے یااللہ وہ شوق لقاء میں جھے لتا ہوا، برداشت کرتا ہوا منزل پر بہنچا د ہے، شوق لقاء کی شیر بنی وحلاوت ، ذوق وشوق ، لطف ومرور ، انبساط وابتسام راہ کی تمام کلفتوں ، صعوبتوں ، آزار وضر رکوگوارہ کرتے ہوئے القاء کا مشاہد کراد ہے۔

شوق لقاء میں ضرر رسال مختلف اسباب واز ار ہوسکتی ہیں ، اس نبوی حکیما نہ اسلوب، غیر ضی اء مصورة نے ان تمام رکا و ٹوں اور جابات سے نجات وسلامتی وعافیت کے ساتھ مقصود کے حصول کی طرف اشارہ ہے کہ از اربس از ار ہوں سپر شوق لقانہ ہوں ، کیوں کہ پہلے نبوت نے لَنَّ ہے الشّطر الی وَجُھائی، یعنی رب العزت کے ہزرگ وہر تر چہرے مبارک کے دیدار کی لذت ، کو اللہ تعالیٰ سے مانگا اور پھر شوق لقاء کو پیش کیا وہر تر چہرے مبارک کے دیدار کی لذت ، کو اللہ تعالیٰ سے مانگا اور پھر شوق لقاء کو پیش کیا ہوا ہوا ، اور گر ہو وہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ، مانگا گیا اور ساتھ ، می عرض کر دیا گیا۔ جن پر غضب ہوا ، اور گر اہ ہوئے اُن انعام ہوا ، مانگا گیا اور ساتھ ، می عرض کر دیا گیا۔ جن پر غضب ہوا ، اور گر اہ ہوئے اُن سے بچاہیے ، نبوت و خاتمیت کا بیا نو کھا اسلوب ہمیں بتار ہا ہے کہ ما گئنے والے کوشوق لقاء کی سیر وسلوک کی راہ میں ضرر رساں ، آز ار وکلفت کی گھا ٹیوں سے گزرنا ہو گا اور ان اور اللہ کی سیر وسلوک کی راہ میں ضرر رساں ، آز ار وکلفت کی گھا ٹیوں سے گزرنا ہو گا اور ان

گریدوبکا کے ذرایعہ میچ وعلیم ، جمیر وبصیر سے نصرت و مدداور قدم ، قدم پراعانت (طَوّاء مَصَّرةٍ ) مصیبت واز ارسے ہر حال میں چاہیۓ حضرت خاتم النّب ین سائٹ ایکی ہے سامنے خوب واضح اور روشن تھا کہ شوقِ لقاء کی راہ مین کیا کیااز ارومصیبت ہے ، اس لئے شوقِ لقاء کی طلب کے ساتھ ہی اس آزار وضر رسے حفاظت وحراست کی بھی التجاء کردی گئی۔ توجس طرح شوقِ لقاء کی دعاء قبول ومقبول ہوگی ضرر وآزار سے حفاظت وحراست کی بھی قبول ہوگی۔ ایسانہیں کہ شوقِ لقاء کی دعاء تو قسبول ہواور تھی تو طحق الحق مُضِرَّةٍ قولاً فِتْ تَقِیْ مُضِلَّةٍ کورد کرد ہے۔ بارگاہ احدیت وصدیت کی بیشان نہیں۔ گراہ کر نے والی بلایا و بال سے حفاظت

<u>وَلَافِتُنَةٍمُضِلَّةٍ</u>

(اورمیں پناہ چاہتاہوں تیری ذات کے ذریعہ ہے )۔

ممراه کرنے والی بلاسے، ایک جگه آیاہے:

وَآجِرُ نِي مِنْ مُضِلًا تِ الْفِتَنِ مَا أَحْيَيْتَنَا

اور مجھے بچائے رکھ گمراہ کرنے والے نتنول سے جب تک توہمیں زندہ رکھے۔ (احدثن ام سلمہؓ)

فتنہ ایک جامع لفظ ہے فتنہ کے معنی امتحان کے بھی آتے ہیں اور عذاب کے بھی اور السی چیز وں کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے جوعذاب کا سبب بنیں ، قرآن کریم کی مختلف آینوں میں ان تینول میں ان تینول میں ان تینول معنی کے لئے لفظ فتنہ استعال ہوا ہے۔ (معارف القرآن ۴/۲۱۷) اور بھی فتنہ سے مراد کفروشرک لیا جاتا ہے بعنی فتنہ کفراور مظالم کفار ، جیب کے قرآن مجید میں ہے:

وَقَاتِلُواهُمُ حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَدُّهُ، (الله ٢٩٠)

فتنه مضله يعني ہروہ شک وشبهه جوشوقِ لقاءالتدمیں خلل انداز ہو یاعلمی وذو قی نقص و کمی کا ذریعہ بنے یا وہ کیفیت شہودی جوشوق لقاء میں حاصل ہے اس میں کوئی رکاؤ ٹ ورخندا نداز ہو۔اللہ تعالیٰ کی تو فیق ہے اس کی وضاحت یوں ہوسکتی ہے کہ جوچسیہ زجتنی عظیم ولطیف ہوتی ہے،اس کی لطافت ونز اکت اتنی ہی حساس ہوتی ہے،شوق لقاءاللہ ا یک عظیم نعمت ہے منا جات میں مانگا گیا کہ نہ تو اس میں آ زار وضرر حائل وحجاب ہو۔ نہ ہی کوئی ایسا فتنہ جوراہ یا بی کی جگہ باعث ہلا کے۔۔ وگمراہی ہومثلاً ایک شخص شوق لقاء الله میں خودکشی اورغیرشری جان میں تصرف کر لے اور دل میں پیز خیال کرر کھے کہ موت کے ذریعہ ہی وصال حق ممکن ہے،لہذا جان جوامانت ہے اس کوغیر شرعی راہ سے وصال تک پہچائے ظاہر ہے بیفتنہ مضلہ ہوگا۔اس سے اس کورضاء حق اور اللہ تعالیٰ کی خوشی کی حَكَّهِ اللهُ تَعالَىٰ كَي ناراضَكَى اورخَفَكَى ہوگى جنت كى حَلَّهِ جَهِمْ رسيد ہوگا۔للبذامعلوم ہوا كه شوقِ لقاءاللّٰہ میں شریعت وسنت کی راہ ہی معین ومدد گار ہوسکتی ہے۔ نیز ضی اء مصر قاسے جسمانی رکاؤٹ اور فتنہ مضلبہ ہے روحانی رکاؤٹ مرادلیا جائے کیہ یا اللہ دونوں ہی ہے حفاظت وحراست کے ساتھ شوق لقاءعطا کردیجئے ۔اباس پورے جملہ غینو صَدّاءً مُضِرَّةِ وَلا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ كَامِفْهُوم بِيهُوكًا كَيشُونِ لقاءالله مِنْ مَفْرت بَهِ فِي إِنْ والي آزار پیش ندآئے کہ بسااو قات شوق لقاء اللہ میں انسان مالا بطاق مشقت میں اینے او پرڈال لے اور نبھانہ سے بالآخر تھک ہار کرسب جھوڑ چھاڑ دے یا ایسی مشقتوں میں اینے کو ڈال لے جو ہلا کت وتباہی تک پہنچا دے یا پھرشر یعت وسنت کے منہج سے بہٹ کرعبادت واطاعت کی راہ متعین کرلے۔جیب کہ بخاری میں روایت ہے کہ تین شخص حضور علیہ الصلاة والسلام کی از واج کے پاس آئے اور آپ صابع فالیا ہے کی عبا دیں۔ کے متعسلق معلومات حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اپنے لئے ایک راہ متعین کی ،ایک نے کہا:

امتاانافانی اصلی اللیل ابدًا میں پوری رات مسکس نماز پر موں گا۔ وَقَالَ آخَوُ اَنَا اَصُوْمُ الدَّهُ وَ لاَ أَفْطِو میں ہمیشہ سال بھر روزے رکھوں گا۔ اور افطار نہیں کروں گا۔ وَقَالَ الْآخَوُ اَنَا اَعْتَزِ لَ النِّسَاءَ فَلَا اَتَزَ وَ مِجا اَبدًا۔ تیسرے نے بہا میں بیوی سے ہمیشہ کنارہ کش رہوں گا۔ شاوی نہیں کروں گا۔

جب حضورعلیه الصلاق والسلام تشریف لائے توحضور علیه الصلاق وسلام نے فر مهایا که تم لوگوں نے یوں یوں کہا ہے؟ تو سنواللہ تعالیٰ کی تتم! میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈر نے والا ہموں اور تقویٰ اختیار کرنے والالیکن میں روزہ رکھتا ہموں اور افطار کرتا ہموں ۔ اور نماز پڑھتا ہموں اور سوتا ہموں ۔ اور شادی کرتا ہموں ۔ جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں ۔ ( بخاری رقم الحدیث ۔ ۵۰۱۳)

معلوم ہواغیو ضواء مضی قا، میں شریعت وسنت اور مزاج نبوی علیہ الصلاۃ والسلام ہے ہٹ کر جوبھی از ارو تکلیف ہووہ قرب الہی اور لقاء اللہ میں معین و مددگار نہ ہوگی اور ا تباع شریعت وسنت میں ضواء و مضرق کی نفی ہوگ ۔ یعنی سنت نبوی کی ہوگی اور ا تباع شریعت وسنت میں ضواء و مضرق کی نفی ہوگ ۔ یعنی سنت نبوی کی برکت ہوا کہ اللہ ہوا گے ۔ اور سنت کے مطابق جوا عمال ہوں گے اسس آز ار مو ہو ہوگی مزاج نبوت ہے الگ ہوگی ۔ اور سنت کے مطابق جوا عمال ہوں گے اسس میں آز ار و مضرت نہ ہوگی ، نیز ا تباع سنت میں نہ فتنۃ ہے نہ سنت مُضلعۃ ہوتی ہے ، سنت توسرا یا نور ہی نور اور رشد و ہدایت ہیں ، یہ سنت کی ہرکت ہے غیر سنت از ار بھی ہیں اور مضرت بھی ، فتنۃ ہی ۔ اس لئے خاتم التّب بین مان اللہ میں مضلعۃ بھی ۔ اس لئے خاتم التّب بین مان اللہ میں مضلعۃ بھی ۔ اس لئے خاتم التّب بین مان اور مضربت اور مضربت اور مضربت اور مضربت ہے کہ و نے کی درخواست پیش کی اور شوقی لقاء اللّه میں سی فتنہ مضلہ لینی بحب نے را بو

صواب وسنت کے گراہ ہونے والی بلا سے حفاظت کی درخواست پیش فرمایا۔لقاءاللہ کا عقیدہ ایک تصور سے بالاتر ایک عظیم خمت ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں تو اس کے حصول کا طریقہ بھی منشاء نبوت اور مزاج نبوت و خاتمیت پر ہونا حب ایمینے وہ اعتدال واتباع سنت اور منہ شریعت پر ہو۔ کیول کہ شوق لقاءاللہ میں باعتدالی و بے حب مشقت اور آزار و تکلیف کا بہت خطرہ تھا کہ لوگ حدود و قیود کو چھوڑ کر ہلا کت میں نہ اپنے آپ کو ڈال لیس ، اس لئے حضرت سان شائیل نے نے شوق لقاءاللہ میں کوئی مضرت سان شائیل نے مائی ۔ تا کہ لقاءاللہ میں کوئی مضرت سان شائیل کے درخواست بیش کوئی مضرت مائی ۔ تا کہ لقاءاللہ میں خال انداز ہویا علم ویقین یا کیفیت و شہود میں اثر انداز ہو تفاظت کی درخواست پیش کی گئی ہے۔

حکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھانویؓ کی انمول تحقیق

حضرت کیم الامت نورالله مرقده نے اپنے ذوق اور علمی انداز میں غیر ضراء مضر قا**ولا فتنة مضله** کی انمول تحقیق کی ہے الله تعالیٰ ان اکابر کی علمی خدمات کو قبول فرما کرجز ائے خیرعطافر مائے۔آمین

## باطنی احوال ومقامات کی حدود

اب میں ترقی کر کے بیہ کہتا ہوں کہ معاملات خلق سے متجاوز ہوکر باطسنی احوال ومقامات تک کے لئے بھی حدود بین یعنی خوف الہی اور شوق الہی اور تواضع وغیرہ جو کہ اخلاق باطنی ہیں جن کوصوفیہ کی اصطلاح میں مقامات کہا جاتا ہے جو بظب ہرعلی الاطلاق ہردرجہ میں مطلوب معلوم ہوتے ہیں ،ان کے لئے بھی حدود ہیں رینہیں کہان کاہر ورجہ مطلوب ہو یہ مصمون شاید آپ نے بھی نہ سنا ہوگا کیوں کہا خلاق حمیدہ باطنسے کے مطلوب ہو یہ مضمون شاید آپ نے بھی نہ سنا ہوگا کیوں کہ اخلاق حمیدہ باطنسے سے

بارے میں لوگوں کا عام خیال ہے کہ ان میں جبتی ترقی ہوا چھی بات ہے ان کا کوئی درجہ مذموم نہیں اور قیاس ظاہری بھی اس کو چاہتا ہے کیوں کہ بیامور مطلوبہ ہیں اور مطلوب کا ہر درجہ مطلوب ہوا کرتا ہے مگراس قیاس میں اتن غلطی ہے کہ اممور مطلوبہ کو عام رکھا گیا ہے حالانکہ بیقاعدہ مطلوب بالذات کیلئے ہے کہ اس کا ہر درجہ مطلوب ہوا کرتا ہے اور بیہ اممور مطلوب بالعرض بین اصل مطلوب رضائے الہی ہے جس کا ہم درجہ مطلوب ہے اس تمہید کے بعد اب میں اخلاق و معاملات باطنیہ میں نمونہ کے طور پر بتلانا چاہتا ہوں کہ مدود سے وہ بھی خالی نہیں اور نمونہ اس واسطے کہا کہ سب احکام کا بیان کرنا دشوار ہے۔

قلم بشکن سیا ہی ریز و کا غذ سوز و دم درکش کے مساس کے مشتی در فست رنمی گفید کے مساس کی تعدد میں گفید کے مساس کی تعدد میں گفید کے مساس کے مساس کے مساس کے مساس کے مشتی کی تو میں گفید کے مساس کی تعدد میں گفید کا میں کہ میر کا غذ بھی زاور خاموش رہ اس لیے حسن بی تھے ششق کا ہے ، وفتر میں قلم تو زرو شائی بھیر کا غذ بھی زاور خاموش رہ اس لیے حسن بی تھے شق کا ہے ، وفتر میں

نہیں ہاسکتا۔ حق تعالی فر ماتے ہیں:

قُلُ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِلَادَ الْكَلِمَاتِ رَبِّ لَنُفِلَ الْبَحْرِقَبْلَ آنُ تَنْفِلَكَلِمَاتِ رَبِّي وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ مَلَدًا،

آپ کہدو بیجئے کہ میر ئے رب کی باتیں لکھنے کیلئے سمندرروشنائی ہوتو سمندرختم ہوجائے اگر چیاس کی مدو کے لئے ہم ایک دوسراسمندر لے آئیں احکام الٰہی کی انتہائییں۔

شوق کی حد

اس کئے نمونہ کے طور پر بیان کرتا ہوں کہ مثلاً شوق اور خوف کے لئے بھی حدود ہیں د کیھئے حدیث میں ہے رسول اللّٰہ صابی ٹیلا ہیتم فر ماتے ہیں:

اَللَّهَ مِّهِ اِنْ اَسْتَلُکَ شَوقًا اِلٰی لِقَائِکَ فِی غَیْرِ ضَرَا المُضِرَةِ وَلَا فِتُنَةٍ مُضِلَّة اگرشوق کے لئے صرفہیں ہے تو حضور صافی ٹیالیٹی نے بیقید کیوں بڑھے انی ،فی غیر ضی اء مضی قاولا فتنا اینی آپ دعافر ماتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اپنے لقاء کا ایسا شوق عطافر ماجس میں نہ کوئی ضرر ہواور نہ کوئی فتنہ مضلہ ہوضراء کا معت بلہ اضلال کے ساتھ مقتضی ہے کہ یہ کوئی دنیوی ضرر ہے یعنی بیاری وغیرہ پس معنی یہ ہوئے کہ اس شوق میں مجھ کونہ کوئی بیاری گے اور نہ کسی گر اہ کرنے والے فتنہ میں ابتلاء ہو۔

غلبہ پشوق کے دواثر

بات بیہ ہے کہ غلبہ بیٹوق کے دواٹر ہوتے ہیں ایک جسمانی ،ایک روحانی جسمانی اثر توبیہ ہے کہ کثرت شوق سے حرارت جسمانیہ بڑھ جاتی ہے اور جب بدن میں خمشکی کا غلبه ہوجا تا ہےجس کے لئےضعف لازم ہےتو غلبہ شوق سے بدن میںضعف واضمحلال بڑھ جاتا ہے۔بعض دفعہ ہڈیاں تک گھل جاتی ہیں تو پہلے نماز کھڑے ہوکر پڑھ سے تت تھے اب قعود ہی رہ گیا۔ چند دنوں کے بعد قعود بھی دشوار ہو گیا پہلے روزے بہے۔ رکھ کتے تھے ابنہیں رکھ سکتے ۔ وعلی ہذالقیاس نیزشوق کے غلبہ میں کھا ناپینا بھی چھوسٹ جا تا ہے۔ دیکھئے بعض دفعہ جب کسی عزیز کے آنے کا انتظار ہوتا ہے توعین کھانے کے وفت خبرآ مدس كربھوك جاتى رہتى ہے كھا نانہيں كھا يا جاتا يہى حالت غلبة شوق لقاء ميں ہوجاتی ہے اہل شوق کوالیہے وا قعات پیش آئے ہیں تو غلبہ جرارت کے ساتھ جب غذا بھی کم ہوجائے اب جتنا بھی ضعف ہوظہ اہر ہے۔ تو آ **ہے۔ نے بُی غَیْرِ حَدَّ**اءً **مُضِرَّةِ، میں ایسےغلبہِ شوق کی نفی کر دی کہا ہے اللّٰہ شوق کی وجہ سے میری صحت خراب نہ** ہو کیوں کہعض او قات حدقدرت کےاندربھیعمل میںسستی ہونے لگتی ہے۔جس سے معصیت بھی ہوتی ہے بیضرر ہواحد سے زیادہ غلبہ شوق کا۔ غلبه شوق کی روحانی خرابی

د وسری خرابی روحب انی بیہ ہے کہ شوق سے ناز بڑھ جاتا ہے کیونکہ غلبہ بشوق میں

انبساط زیادہ ہوتا ہے اور زیادت انبساط سے ناز پیدا ہوتا ہے تو بیخض ناز میں آکر کچھ سے کچھ بکنے لگتا ہے۔ مجذوبین میں یہی توفقص ہے گواس دفت اس شخص کو گناہ نہ ہو کیوں کہ غلبہ حال سے وہ بے خبر ہوتا ہے مگر تا ہم بیحال کمال کے منافی ہے ۔ کمال یہی ہے کہ ادب سے تعباوز نہ ہو۔ پھر بیخض تو بے خبر ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ اس کی باتیں دوسر ہے لوگ سن لیتے ہیں وہ ان سے گر اہ ہوجا تے ہیں اہل شوق کو چا ہیے کہ مجمع عام میں اپنی باتیں نہ کیا کریں مولا نااس کی شکایت فر ماتے ہیں۔

ظ لم آل توے کہ چشمال دوختند از سخنہا عب لمے راسو ختند

یعنی وہ لوگ بڑے ظالم ہیں جنہوں نے آئتھوں پر پی باندھ کردنسیا کواپنی باتیں سنائیں اور مخلوق کو گمراہ کیا نیز بعض د فعہ غلبہ حال رفع ہوجا نے کے بعد بھی اس مخفل کی زبان سے حسب عادت کلمات مطحیہ نکل جاتے ہیں۔

اس دفت گناہ بھی ہوتا ہے۔حضور صلی اللہ نے ولافت نے مضلہ میں اس کی بھی نفی فرمادی کہ غلبہ شوق سے میں گمراہی کے فتنہ میں مبتلانہ ہوجاؤں۔ خوف الہی کے حدود

ای طرح خوف کے لئے بھی آپ نے ایک صدبتلائی ہے صدیث شریف میں ہے: وَاَسْتُلُکَ مِنْ خَشْیَتِکَ مَا تَحُولُ بِهِ بَیْنَنَا وَ بَیْنَ مَعَاصِیْکَ (مواردالظمآن بیٹی: ۹-۵ بلفظ آخر)

اوراے اللہ میں آپ کا اتنا خوف چاہتا ہوں جس سے گناہوں کے درمیان اور میرے درمیان رکاؤٹ ہوجائے۔

اس قید کی وجہ بیہ ہے کہ بعض دفعہ غلبہ خوف سے مایوس پیدا ہوجاتی ہے صفات ِجلال کے مشاہدہ سے صفات جمال عینی رحمت ورافت الہی کی طرف یالکل ذہن نہیں جاتا جس ے مایوی کا پیدا ہونالازی ہے۔ جب رحمت الہی سے مایوی ہوگئ تو کفر تک بھنے گیا۔ فَانَّهُ لاَ يَيْدُسُ مِنَ رَّوْحِ اللّهِ الاَّ الْقَومِ الْكَافِرُونَ،

(اس لئے بجز کا فرلوگوں کے اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہوتا )۔

اوراگر مایوی بھی نہ ہوئی تو تعطل کی نوبت آ جاتی ہے۔ سمجھتا ہے کہ جب ان اعمال سے پچھ کام نہیں چل سکتا تو بیسب بے کار ہیں۔ابنماز روز ہسب کو بالائے طباق رکھدیتا ہے اس ورطہ میں بہت لوگ تباہ ہو گئے ہیں۔جواولیاء مستہلکین کہلاتے ہیں۔ میرے گنا ہوں کی رکا وُٹ ہوجائے ) فر ما کر بتلا دیا کہ خوف کاہر درجہ مطلوب نہیں۔ صاحبو! جب شوق اللي اورخوف اللي كيلئے بھی حدود ہیں تواب باقی امور كوخود ہی سمجھ ليجيّ كدان كيليّ حدود كيول نه مول كيشوق اورخوف من لَعَلّ اللهُ مُحِدّ بن يَعَدُ خُلِكَ آمُرًًا ، (شایداس سے اللہ تعالیٰ کوئی بات پیدا کردیں ) کا اجراءاس طرح ہوگا کہ زیادہ غلبہ شوق کی تمنا نہ کرو کیوں کہ شایداس سے طاعات میں کمی ہوجائے پھرتم بچھتاؤ گے یا ناز پیدا ہو گیااور حداد ب سے نکل گئے تو پشیمانی ہوگی اورا گرشوق کے بعدانس عطب ہو گیا تو اس وفت تم ادب کرنا جاہو گے گر عادت کی وجہ سے کلمات ناز زبان سے نکل جا یا کریں گےتو گناہ بھی ہوگا پھر پچھتاؤ گے کہ ہائے میں نے اتناشوق کیوں ما نگا تھا۔ باطنی امور میں حدو دغیراختیاری ہیں

اسی طرح خوف میں تمجھ لیجئے غرض باطنی امور میں بھی حدود ہیں لیکن ظب ہری امور میں تو حدوداختیاری ہیں ان سے خود بچنا جا ہیے اور باطنی امور میں حدودغیر اختیاری ہیں ان کیلئے حق تعالیٰ سے دعا کرنا چاہئے اسی لئے حضور صلی تیالی پٹم نے بطور دعا فر مایا ہے۔ اللَّهُمَ اِنِّيُ اَسْئَلُکَ شَوْقًا اِلَى لِقَائِکَ فِي غَيْرِ ضَرّائَ مُضِرَةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَةٍ

(اے اللہ مجھے اپنی لقا کا اس قدرشوق عطافر ماجسس میں نہ کو کی ضرر ہواور نہ کو کی فتنہ مضلة ہو)۔

البته باطنی امور میں اتی بات اختیاری ہے کہ اپنی طرف سے کوئی درجہ اپنے لئے تجویز کر کے اس کی تمنانہ کر سے بلکہ تق تعالی پر تفویض کردے امید ہے کہ بینمونہ تمام صدود کے لئے کافی ہوجائے گا۔ اب دعا کیجئے گاحق تعالی توفیق عطافر مادیں۔ وَصَلَّی اللَّهُ عَلَی سَیِدِ نَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدً وَعَلَی آلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَصَلَّی اللَّهُ عَلَی سَیِدِ نَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدً وَعَلَی آلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ وَآخِرُ دَعُوانَا اَنِ الْحَمَّدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ اَجْمَعِیْنَ وَآخِرُ دَعُوانَا اَنِ الْحَمَّدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ (خطرت تَسِیما جند ۔ ۱۵۱۵)

حضرت مولا ناشاه محمه احمد رحمة الله پرتاب گڑھی فر ماتے ہتھے

جذبات پرعقل کوغالب رکھنا چاہے اورعقل کوشر یعت کے تابع رکھنا چاہیے،للہذا سالک کوکوئی قدم جذبہ و جوش عشق میں شریعت کےخلاف نہا تھنا چاہیئے ورنہ اس کاعشق فسق اور محبت ، صلالت ہموجائے گی اور وہ منزلِ مقصود سے بہت دور ہموجائے گااسی کو حضرت ؓ نے فرمایا ہے۔

> ہوٹک کے منزلِ جانا سے دور حب اپنچے جو جوش عشق میں حب زبات کود بانہ سکے

> > ایک موقع پرفرمایا:

جب تک که نه پامال هوجذ بات کاعب کم چھایا ہی ہوا رہتاہےآ فات کا عب کم (مرز رہت ۔ ۱۵)

#### زینت ِایمان کی درخواست

اللَّهُ مَّ زِیْنَا بِزِیْنَةِ الْاِیْمَانِ ، اے اللہ میں ایمان کو نیت سے مزین کردے۔ اس حدیث و مناجات کے سلسلہ میں مناسب ہے پہلے ایمان کی حقیقت پر پچھ پڑھ لیا جائے پھر ایمان کی زینت کو مجھنا آسان ہوگا۔ ایمان کی صورت اورائس کی حقیقت

حضرات صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ ایمان کی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت ۔ تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان ایمان کی صورت ہے اور اظمینانِ نفس لیعنی نفس کامطمئن ہوجا نا بیا ایک کی حقیقت ہے۔ اطمینان نفس سے مرادیہ ہے کہ مقتضائے شریعت ، مقتضائے حتیاں کے حبیبا کہ حدیث میں ہے:

لَا يُوْمِنُ أَحَدُ ثُكُمْ حَتَٰى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِّمَا جِثَّتُ بِهِ، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوسکتا جب تک کداس کی طبعی خواہسٹس مسیدری لائی ہوئی شریعت کے تالع نہ ہوجائے۔

ال حدیث میں ایمان سے بہی اطمینان فس مراد ہے یعن فس اسس درجہ مطمئن ہوجائے کہ اللہ اوراس کے معصیت اور ہوجائے کہ اللہ اوراس کے مسول کاہر حکم اس کولذیذ اورشیریں ہواوراس کی معصیت اور نافر مانی کااونی ساخیال اور معمولی ساوسوسہ بھی آگ میں جلنے سے بدر جہاز ائداس پر شاق وگراں ہو۔ایمان کی اس کیفیت اور حالت کونی کریم علیہ الصل لؤۃ والتسلیم نے ذاک صدیح الایمان (یہی کھلا ہوا ایمان ہے) فرمایا ہے۔

حاشا وکلانبی کریم ملانٹی آلیا ہم کی ہرگز ہرگزیہ مرادنہیں کہ معصیت کا دسوسہ صرح ایمان ہے در نہ ہم نالائقوں کے ایمان کا صحابہ کے ایمان سے زیادہ صرح اور حبلی ہونالازم آئے گااس لیے کہ ہمارے نفوس توہروقت وسادس کی جولان گاہ بنے رہتے ہیں بلکہ مرادیہ ہے کہ جب قلب میں کفراور فسوق اور عصیان کی کرا ہت اور نا گواری اس درجہ راسخ ہوجائے کہ معصیت کا وسوسہ اور خیال بھی اس قدر شاق اور گراں ہو کہ آگ میں جلنااس سے آسان معلوم ہوتا ہوتو اس کیفیت اور حالت کو نبی کریم علیہ الصلوٰ قاوالتسلیم نے صرح ایمان فر مایا۔ قولہ تعالیٰ :

وَلَكِنَّ اللهَ حَبَّبَ اللَّهُ مُ الْإِيْمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّةً الْإِيْمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّةً اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

اس حدیث میں ایمان سے اسی یقین اور اطمینان کاز ائل ہونا مراد ہے اور حق تعالیٰ شانہ کے اس ارشاد میں :

"يَأَيُّهَا الَّذِينُ المُّنُوا آمِنُوا" (السايمان والوايمان لاوً)

ایمان اوّل سے تصدیق قلبی مراد ہے اور دوسر سے ایمان سے ایمان نفس یعنی نفس کا مطمئن ہوجانا مراد ہے۔

كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ الْآلَيُّهُا النَّفُسُ الْمُطْمَثِنَّةُ ارْجِعِي إلى رَبِّكِرَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً،

اے نفس مطمئة تواپنے اللہ کی طرف اوٹ جا کہ تو اللہ ہے راضی اور اللہ تجھے ہے راضی۔
حق سبحانہ و تعالیٰ کالا کھ لا کھ شکر ہے کہ اس نے ایمان جمعنی اطمینان نفس کو مدار نجات نہیں قر اردیا بلکہ اپنی بے پایاں رحمت سے ایمان کی صورت یعنی نصد بق اور افت رار اسانی ہی کو قبول فر مایا۔ ہاں تقرب اسانی ہی کو قبول فر مایا۔ ہاں تقرب

اور وصول الى الله كامرتبہ بغیر اطمینان نفس اور یقینِ کامل کے حاصل نہیں ہوسکتا۔
ایمان صوری اور ظاہری اگر چہ ایمان حقیق کے لحاظ سے بہت معمولی اور ادنی سننے
ہے مگر کفراور شرک کے اعتبار سے بہت اعلیٰ وار فع ہے۔
آساں نسبت بعرش آمد سنسرود
لیک بس عالی ست پیش خاک تو د

اسی وجہ سے حدیث میں ہے: مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ دَ خَلَ الْحَبِّنَةَ وَإِنَّ زِنْی وَإِنْ سَرَقَ، جس نے لا إِلٰه إِلَّا الله كها وہ جنت میں واض ہوگیا اگر چیز نا اور چوری كرے۔

لَا يَزُنِيَ الزَّانِيِّ حِيْنَ يَزُنِيْ وَهُوَهُوَّ مِن (عالت ايمان يَس زانى زانبيس كرتا)

إذا زنى العبد خرج منه الايمان (جب بنده نے زنا كياتواس سے ايمان كل كيا)

اور جس جگه زنا اور سرقه كوكفراور شرك كے لحاظ سے ذكر فر ما يا وہاں بيرار شادفر مايا:

مَنْ قَالَ لاَ اِللّٰهَ وَ خَلَ الْحَنَّةَ وَانَ زِنْى وَإِنْ سَوَقَ لَهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَخَلَ الْحَنَّةَ وَانَ زِنْى وَإِنْ سَوَقَ لَهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّ

ہرقل شاہ روم نے جب ابوسفیان سے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کے حالات دریافت
کیے تواس میں ریم می دریافت کیا کہ کوئی شخص آپ پرایمان لانے کے بعد آپ کے دین
سے بے زار ہو کر مرتد بھی ہوجا تا ہے؟ ابوسفیان نے کہانہیں۔اس پر ہرقل نے کہا۔
و کڈلیک الّم یُمان جین تُخالِطُ بَشَاشَ بِدِ الْقُلُوْكِ،
ایمان کی یہی خاصیّت ہے کہ جب اس کی مسرت ولوں میں رچ جاتی ہے تو وہ پھر کسی
طرح نکل نہیں سکتی۔

اں جگہ بشاشت ہے وہی اطمینان نفس اور انشراح صدر مراد ہے جسس کا ہم ذکر کر چکے ہیں بہی حقیقی ایمان ہے کہ جس کے بعد مرتد ہونا ناممکن ہے۔ چنانچے حضرات صوفیہ کا ارشاد ہے۔

إِنَّمَارَجَعَ مَنْ رَّجَعَ مِنَ الطَّرِيْقِ \_

جزایں نیست کہ جو مخص واپس ہوتا ہے وہ راستہ ہی ہے واپس ہوتا ہے۔

منزل مقصود پریپنج جانے کے بعدواپسی ناممکن ہےاوراس دعاء ما تو رہ ..... اَلْلَهُ مَهْ اِنْهِ مَا مُسْتَلُکَ اِیْمَانًا لَا یَرْ تَذُہِ

(اے اللہ تجھ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں کہ جس کے بعد ارتداد نہ ہوسکے )

.....میں ای ایمان کی طرف اشارہ ہے۔ورندایمان صوری کے بعد مرتد ہوناممکن ہے۔ وہ ایمان جسکے بعد مرتد ہوناممکن ہوجائے۔ وہ ایمان جسکے بعد ارتدادناممکن ہووہ یہی ایمان ہے کہ جس سے نفس مطمئن ہوجائے۔ اللّٰهُ مَمَ إِنَّا نَصْفَالُکَ إِيمَانًا لَا يَرُ تَدُّ وَ يَقِيْنًا لَيْسَ بَعْدَهُ مُحُفِّرُ امِیْن يَارَبُّ الْعَالَ مِیْنَ ، يَارَبُّ الْعَالَ مِیْنَ .

ایمان کے وجودی مراتب

علامہ نیسا بوری تفسیر غرائب القرآن میں فر ماتے ہیں کہ ایمان کے تین وجود ہیں۔

اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا نکالتا ہے ان کو تاریکیوں سے نور کی طرف۔ جب کوئی جدید حجاب مرتفع ہوتا ہے اتناہی بینو رکامل اور قوی ہوتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اسلام کے متعلق اس کوشرح صدر ہوجا تا ہے اور نبی کریم صلی ٹیائی پیزم اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰ قوالسلام کا صدق اس کے نزد کی آفتاب سے زیادہ روشن اور حبلی ہوجا تا ہے۔

وقال تعالى : آفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَلَّرَةُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُوْرٍ مِّنْ رَّيِّهٖ

جس کاسینداللہ نے اسلام کیلئے کھول دیا وہ اپنے پر در دگاری جانب سے ایک نور پر ہے اور یہی نور قیامت کے دن بل صراط پر اہل ایمان کی رہنمائی کرے گا۔ کہا قال تعالیٰ نُورُ هُمَّم یَسْعٰی ہَیْنَ آئیں ٹیامُم وَیا اُیُمَانِ ہِمْدَ۔

ان کا نورسا ہے اور دائیں جانب دوڑتا ہوگا۔

ایمان کانورعلی نور ہونا اہل ایمان قیامت کے دن آئکھوں سے دیکھے کیں گے اور جو شخص دنیا میں نور ایمان سے محروم رہاوہ قیامت کے دن بھی نور ایمان سے محروم رہے گا۔ وَمَنْ لَكُمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُوْدًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ۔ جے اللہ نے نورنیس دیا پھراس کے لیے کہیں نورنیس۔ قیامت کے دن توسب ہی کوایمان کا نور ہونامعلوم ہوجائے گالیکن اس دارد نیا ہیں ہیں جب بھی جب بھی حب بھی جب بھی جب بھی اور صاحب بھیرت کورو یائے صالحہ یا کشف سے ایمسان مکشوف ہواتو وہ نور ہی کی شکل ہیں منکشف ہوا۔ اور اس نور کا مطالعہ اور تصوّر یہی ایمان کا وجود ذہنی ہے اور زبان سے توحید ورسالت کا اقرار بیا بمان کا وجود لسانی ہے یا در کھنا چاہیئے کہ ایمان کا محض لسانی وجود بغیر نور کے مفید اور کا رآ مرنہیں جیسا کہ بیاسے کے لیے چاہیئے کہ ایمان کا فقط تلفظ اور تصور کا فی نہیں۔ جب تک کہ اس سے سیراب نہ ہو۔ اگر اُجہ مَّا اللّٰہ مَانہ وَ نَوْرٌ قُلُو بَنَا بِنُورِ طَاعَتِ کَ امِینَ یَا رَبُ الْعَالَم مِینَ۔ (معارف القرآن کا نہ موری کے ایک کہ اس کے ایک امین کیا کہ تو رہے اللّٰہ مَّا اللّٰہ مَّا اللّٰہ مَّا اللّٰہ مَّا اللّٰہ مَانہ وَ نَوْرٌ قُلُو بَنَا بِنُورٍ طَاعَتِ کَ امِینَ یَا رَبُ الْعَالَم مِینَ۔ (معارف القرآن کا نہ موری کے دیا ہے)

# ایمان کی زینت سے باطن کی آ راسکی

اکلُهُ مَّزَیِنَابِزِیْنَ اِلْاِیْمَانِ اے اللہ ہمیں ایمان کی زینت ہے آراستہ کردے۔
ایمان ایک حقیقت ِثابتہ اور یقین مستحکم اور الیک قوت وطاقت ربانیہ کے حصول ویافت کا نام ہے کہ اللہ ورسول کے وعدول ووعیدول کے نتائج وثمر است کی باطن پر حقیقت کا استحضار بروفت صاحب ایمان کوراوِق پر جمادیتا ہے اور حق تعالیٰ کی رضب وخوشنو دی دل میں رہے وبس جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد نور باطن زینت ایمان وابقان کی کیفیت کے ساتھ رسو رخ استحکام حاصل کر لیتا ہے۔

یہاں زینتِ ایمان سے مراد باطنی و داخلی یقین کی وہ حقیقت و کیفیت ہے جس سے شرح صدر اور حلاوت ایمانی نصیب ہو۔ دل کھل جائے اور شریعت طبیعت بن جائے ،
ایمانیات کا قلب پررنگ چڑھ جائے ، تمام اعمالی شریعت خلوص ولٹہیت کے مقت ام احمان سے ادا ہونے ایمان وابقان بن احمال صالح عروج وترقی کر کے زینتِ ایمان وابقان بن جائیں۔ اعمال اوابوں ظاہر سے مگران کی ادائیگی باطن کے ظلمتِ باری کے ترجمان حائیں۔ اعمال ادا ہوں ظاہر سے مگران کی ادائیگی باطن کے خطمتِ باری کے ترجمان

ہوں اور زینتِ ایمان ہوں ، باطن کی زینت سے ظاہر بھی مزین ہوجا تا ہے جبکہ اسس کے برعکس نہیں ہوتا۔

ایمان کی ایک باطنی حقیقت ہے وہ جب حاصل ہوجا تا ہے جوتمام اعضاء جسم بھی شریعت کے رنگ میں ڈھلنے لگتے ہیں اور جس قدر زینت ایمان سے دل مزین ومنور ہوتا رہتا ہے ظاہر بھی شریعت وسنت کے ہم رنگ ہونے لگتا ہے خاتم التبیین صلی تا ایمان کے ہم رنگ ہونے لگتا ہے خاتم التبیین صلی تا ایمان کا سوال کر کے احسان وایمان کے اعلی مقام کا سوال فر ما یا کہ احسانی مقامات کے حصول سے زینت ایمان پر وان چڑھے گا اور زینت ونزیین کی کوئی صربیس ہوتی تو مقامات احسانی کی کوئی صربیس الغرض کمالی عبدیت ہے کہ اتباع شریعت میں علوم ربانیہ کے تحت کرتے ہوئے حق کی راہ چلتار ہے اور حق وصواب پر جمتار ہے اور رئشدہ ہدایت سے ایمان کومزین کرے اور دوسروں کے لئے نمونہ ہدایت ہے۔

(الله بهارے ایمان کونو یہ ہدایت اور فیض نبوت سے مزین کرتار ہے۔ آمین ) میہ ایساہی ہے کہایک مناجات میں یوں عرض کیا گیاہے:

یا اللہ میں تجھ سے وہ ایمان مانگھا ہوں جومیر ہے دل میں پیوست ہوجائے اور سچا و پختہ لیتیں بہاں تک کہ جان لول کرنہیں پہنچ سکتا مجھ کو جو پچھ کہ تولکھ چکا ہے میر ہے لئے اور اس چیز پر رضا مندی جو تو نے معاش میں گھی میر ہے حصہ میں ۔

اس مناجات میں ایساایمان جو پیوست ہوجائے، رہے جائے، بس جائے، دل میں جگہ پکڑ لے، گھر کر لے، کاسوال کیا گیا ہے۔ کیوں کہ ایمان جب تک ظاہرِ قلب سے وابستذر ہتا ہے دنیاو آخرت دونوں سے محبت ہوتی ہے اور جب ایمان باطنِ قلب میں

کھُب جا تا ہے تو پھرامور آخرت ہی کی طرف مائل رہتا ہے دنیا سے بغض ونفر سے ہونے گئی ہے، ایسے وقت میں ایمان زینت بن جا تا ہے کہ فقط امور آخرت کا میلان اور حصول کا جذبہ و داعیہ باقی رہتا ہے بقی سب فنا ہوجا تا ہے اور یہ فناء قلب کا اعلیٰ مقام ہے۔ ایک مناجات میں یوں عرض کیا:

اللُّهُمَّ اَعْطِنِيْ إِيْمَانًا لَايَرْتَذُوْ يَقِيْنًا لَّيْسَ بَعْدَهُ كُفُرُوْرَ حُمَةً اَنَالَ بِهَاشَرَفَ كِرَامَتِكَ فِي الدُّنْيَاوَالْآخِرَة (كنزالعمال عنابن عباس) یااللہ مجھےابیہاایمان دے جو پھرنہ پھرےادراییا یقین کہاسکے بعد کفرنہ ہواورایسی رحمت کہ اس کے ذریعہ سے میں دنیا اور آخرت میں تیرے یہاں کی عزت کا شرف یا لول ۔ یعنی ایمان میں یقین کی ایسی قوت و پختگی عطافر ما کید بنی امور میں *کسی طرح* کا شک وشبه پبیدانه ہواسلئے کہ قلب میں جب یقین کا نو رجگمگا جا تا ہےاورنو ریقین منتظم ہوجا تا ہے گو یا کہنو رِابقان راسخ ہوکرایک ملکو تی صفات پیدا کرلیتا ہے توظلما ۔۔ و تاریکی جو شکوک وشبہات سے پیدا ہوتاہے بالکل ہی ختم ہوجا تاہے اب اس دل میں ریب وشک کا کوئی اد نیٰ درجہ ولمہ باقی نہیں رہتا ہے ، یہ کیفیت کمال ایمان وابقان کی دلیل ہے۔ان تمام مواقع میں امت کوعلیم دی گئی ہے اورعبدیت کا اظہار ہے حضرت خاتم النبیین سآبیٹی الیابی نے مختلف اسلوب و پیرا ہیہ میں مختلف احوال شون نبوت کے کمحات میں حق تعب الی سے ایمان کی زینت کاسوال فر ما کرامت کواطلاع دیے دی اور ہدایت فرمادی کہا ہمیان وابقان کی کمال<قیقت زینة الایمان حق تعالیٰ سے مانگا کروتا که یقین کی کیفیت راسخ ہوکرنو رِفراست اورمشاہدہ کی راہ گامزن ہوجائے جہاںعلم الیقین سے عین الیقین اور پھرحق الیقین کی شان پیدا ہوجائے ۔ اور حجابات وموانعیات سب دور ہوجا ئیں ۔ ایک مناحات میں یوں آیا ہے:

اللّه مانی اسألک صحة فی ایمان وایمانا فی حسن خلق و نجاحا تتبعه فلا حاً و رحمة منک و عافیة و مغفر ة منک و رضواناً (متدرک عن ابی بریره ، فیض القدیر در قم ۱۵۲۵ دا / ۱۷۸ د طبرانی اوسط) یا الله مین مانگا بول تجویت تندرتی ایمان کے ساتھ ، اور ایمان حسن اخلاق کے ساتھ ، اور کامیا بی جس کے پیچھے تو مجھے فلاح بھی دے ، اور دحمت تیری طرف سے اور عافیت اور مغفرت تیری طرف سے اور (تیری) خوشنودی۔

اس مناجات میں جسمانی صحت اور بدنی تندرسی کو باطنی ولی مستحکم تصدیق وابقان کے ساتھ ما نگا گیا ہے، کیونکہ ظاہری صحت وتندرسی ہواورا یمان میں ایقان وتصدیق کی کیفیت راسخ نہ ہوتو ظاہری تندرسی نفع بخش نہ ہوگی ، اورا گرفلبی تصدیق راسخ ہوجبکہ ظاہری صحت وتندرسی نہ ہوتو بھی اعمال صالحہ میں جدوجہد کمال درجہ کا نہ ہوسکے گا۔لہذا شریعت میں دونوں ہی مطلوب ہے اور دونوں کی تندرسی سے منزل کی طرف جانا آسان ہوگا۔ علّا مہ عبد الرؤف المنادی نے ایک اور بھی مفہوم بیان کیا

یعن اسألك صعة فی ایمان آئی اسألك صعة ایمانی ای قوةایقانی یعن میمی اسائلک صعة ایمانی ای قوةایقانی یعن میل آپ سے اپنے ایمان کی صحت و تندرتی ما نگتا ہوں یعنی مجھے یقین کی توت عطافر ما ۔

ایمان کی تندر سی قلب کی سلامتی وصحت پر موقوف ہے اور قلب کی سلامتی وصحت یقین ایمان کی تندر سی قلب کی سلامتی وصحت لیمی مینی ہے بنتی ہے اور قلب کا الہمیات وربانیات پر یقین ،عقیدہ کی صحت اور اعمال صالحہ کی خلوص ولا ہیت کے ساتھ استفامت سے پیدا ہوتی ہے بیتمام کی تمام حقیقتیں ایک فلوص ولا ہیت کے ساتھ استفامت سے پیدا ہوتی ہے بیتمام کی تمام حقیقتیں ایک و دسر سے دوسر اضر ورمتاثر ہوتا ہے ۔

دوسر سے سے مربوط و منسلک ہیں ،ایک کے خلل وفتور سے دوسر اضر ورمتاثر ہوتا ہے ۔

اور ایمان میس ضلق کے ساتھ اجھے اخلاق تو کمالی ایمان کی علامت ہے ،ایمان میں جس قدر ترتی ہوتی ہے اخلاق بلند تر ہوتے رہتے ہیں حضور علیہ الصلاق و السلام کو اللہ تعب الی قدر ترتی ہوتی ہے اخلاق بلند تر ہوتے رہتے ہیں حضور علیہ الصلاق و السلام کو اللہ تعب الی قدر ترتی ہوتی ہے اخلاق بلند تر ہوتے رہتے ہیں حضور علیہ الصلاق و السلام کو اللہ تعب الی قدر ترتی ہوتی ہے اخلاق بلند تر ہوتے رہتے ہیں حضور علیہ الصلاق و السلام کو اللہ تعب الی

نے اخلاق کی تھمیل کے لئے بطور نمونہ کے بھیجا اور اخلاق لیتنی ربانی صفات کیا ہیں نبی علیہ الصلوٰ قروالسلام سے زیادہ کون جان سکتا ہے۔ اس لئے آپ نے راوحق جواخلاق کی شکل میں مرضیات الہمیہ تک بہنچاتی ہے متعین کردی اور اهلِ ایمان کو ہدایت بھی کردی کہ ریظیم صفت رب العزت سے مائگو۔

اورفوز وفلاح والی کامیا بی جومطلوب ومقصود ہے دونوں جہان میں اور رحمت
وعافیت ہرمصیبت ومعصیت اور ہر بلا و پریشانی سے جان و مال، دین و دنیا، ظاہر و باطن
ماعمال وایمان، دنیا و آخرت ہجی موقعوں میں ہم کواللہ تغالی سے فوز وفلاح، رحمت
و عافیت، مغفرت وخوشنو دی در کار ہے اور ریسب عنایتیں رب العزت ہی کرسکتا ہے
اس لئے اسی سے مانگا گیا اور وہی معطی عطا کرے گا۔

حضرت عمر رضى اللدعنه كي دعا

حضرت عمرضی الله عنه نے بہت ہی عمین خوبصورت دعاما تگی ہے:

اللّه ما جعل سریرتی خیرًامن علانیتی واجعل علانیتی صالحة یااللّه میراباطن ظاہر سے اچھا ہواور ظاہر (اللّہ ورسول کی مرضیا سے کانمونہ) صالح (مظہر) ہو۔ایک موقع پر یوں مانگا۔

اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لاحدفيه شياًـ

اے اللہ میر اتمام عمل صالح ہواور تیری ذات کے لئے خالص ہواور اس میں کسی قسم کا نقص نہ ہو۔

اس دعاء کی حقیقت زینت ِ ایمان کاسوال ہے زبان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ہے ایمان کی زینت ہے ایمان کی زینت ہے

ہوتی ہے جس قدر طہارت قلب کا اہتمام ہوگا ایمان مزین ہوتا جائے گا اپنی جدو جہد سے جس قدر چاہیں ایمانیات کوسجا ئیں۔ موت کے دفت حجت ایمان کی درخواست

> اللّه م لَقِّنى حجة الايمان عندالممات. ياالله مجھے موت كے دفت جمت ايمان تنقين كردے (آمين) عن ابى ہريرة طبرانی فی الاوسط ومجمع الزوائد۔ ۴/۳۵۸ دفی الاوسط رقم الحدیث۔۱۸۸۲

اس مناجات میں اللہ تعالیٰ ہے ججت ایمان موت کے دفت کا سوال کیا گیا ہے کہ موت کے وفت کا ایمان معتبر اور آخرت کی سعادت وفضیلت کے حاصب ل ہونے کی دلیل ہے۔<ضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ بیہ نہ کہو کہ اللّٰہ **یہ لقنی حجتی۔** کیوں کہ کافر کوموت کے وقت اس پر کفر کی حجت تام ہوجاتی ہے لہٰذاکلمہ گو کو اللّٰہ ہد لقنی حجة الایمان عند المهات یا التدسکھا دینا مجھے ججت ایمان کی موت کے وفت، بیعنی اشہدان لا البہالا اللّٰہ محمد رسول اللّٰہ، حق تعالیٰ کی وحدا نبیت کا اقر ار ، کیوں کیہ موت کے وقت کا فتنہ بہت ہی سنگین فتنہ ہے پوری زندگی کا نچوڑ اور آنے والی زندگی کی سعادت کامدارحسن خاتمہ برہی موقوف ہے، اللہ تعالیٰ جس برموت کے وقت ایمان کی حجت ودلیل کاالقاءوالہام اینے فضل وکرم سے فر مادے اس کی سعادت کا باب کھل جاتا ہے اور اعتبار تو آخری وفت کا ہی ہے کہ دنیا کا درواز ہ بند ہوتا ہے اور آخرت کا کھل جاتا ہے۔کلمہ خیریر بند ہونا اور اس کلمہ خیریر آخرت کا درواز ہ کھلنا اس کواس منا جا ۔۔۔ میں اللهمدلقني حجة الايمان عندالممات، تعبيركيا كياب-حضرت عبدالله بن مسعو درضي الله عنه كي حامع دعا

ایک دفعه حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه قر آن مجید کی تلاوت فر مارے تھے

خاتم النّبيين سلّ نَهْ اللّهِ السحاب كے ساتھ ان كے پاس تشریف لائے اور ان كی تلاوت سن كر بہت خوش ہوئے اور ارشا دفر مايا:

مدل تعطه دوبارفر ما يا توعبدالله بن مسعودٌ نے دعاء ما تگی:

اللهم انى اسألك ايمانا لاير تدو نعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في اعلى در جة الجنة جنة الخلد (متدرك نما في ابن حبان من عبرالتد بن معود")

یاالندمیں تبھے سےابیاا بمان مانگا ہوں کہ پھرنہ پھر ےاورالی نعمتیں کہتم نہ ہوں اور اپنے نبی محمصلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جنت کے اعلیٰ ترین مقام جنت خلد میں ۔

حضورعلیہالصلؤ ۃ والسلام نے جب دو بارعبداللّٰہ بنمسعودکوفر ما یا کہ مانگو د عاءقبول ہوگی تو انہوں نے مذکورہ دعاما نگا ،ایب ایمان جو درجہ حق الیقین کی کیفیت میں ہواور جو مقام مل جائے پھراس میں رجعت نہ ہورسوخ وتر قی کی جانب ہو کیوں کہانسان پرظاہری احوال کی طرح باطنی کیفیت بھی ادلتی بدلتی رہتی ہے بھی ایسیا بھی ہوتا ہے کہ یقین کی کیفیت میں حجاب مثل سحاب حاکل ہوجاتے ہیں اور ہندہ مومن حیران ویریشان ہوتا ہے۔ عبدالله بن مسعود رضى الله عنه افقه الصحابه میں سے ایک ہیں ،حضرت صلَّ نوالیّل نے جب فر ما یا که ما نگ ملے گاتو بار گاہ قدس میں عرض کیا کہ ایمان کی یقین والی کیفیہ ہے۔ رسوخ وملكهاورحال وحلاوت والى ذوقى ومشابداتي حالت وكيفيت عطاسيحيئے اوروہ دائمي ملکہ ہوجائے جس میں خلل وفتور اور زوال وزھول نہ ہو بلکہ رسوخ وملکہ کی کیفیت کے حاصل ہونے کے بعد عروج ہی عروج ہو۔ ترقی ہی ترقی ہو۔ زَ اکٹ ہُٹھ ایمانگا کی شان عطاہوا درحسن ا تفاق کے وہ قر آن کریم کی تلاوت بھی فر مارہے تھے۔ كلما تليت عَلَيْهِ آيْتِهِ زَادَتْ هُمُرايْمُنَانًا، كے برونت محل اورموقع كا فائدہ

بھی اٹھالیااور خاتم التبیین سآپٹیالیے ہے توقبل از دعاہی بشارت سنادی تھی کہ مسل تعطیمہ سوال کروما نگ لو، ملے گا دیا جائے گا۔ابن مسعودرضی اللّٰدعنہ نے اسی پربس نہیں کیااور نعیمًا لاینفد، الی تعتیں کہتم نہ ہوں۔الله اکبر کبیراکہا پرمغز دعاہے، یااللہ ایی نعتیں جوختم نه هوں ،اس میں دنیوی واخروی ، ظاہری دباطنی تمام نعستیں آگئیں اور نعمتوں کا دوام ،شکر و طاعات کے دوام سے نصیب ہوتا ہے تو اشار ہ اس طرف بھی ہوا کہ دوام شکر وطاعات کی تو فیق بخش تا کہ دوام نعمت کے ساتھ دوام شکر وطب عات ہوتی ر ہے۔ اور حضرت محمد صال نٹھا کیا ہے سماتھ جنت ِخلد میں معیت نصیب فر ما جو اعلیٰ ترین جنت ہے،اس طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دو تبین جملوں میں دنیاوآ خرت کی تمام ایمانی وروحانی سعادتوں ورحمتوں کاسوال پیش فر مایا۔ یہ چندمنا جا ۔ ہے کلمات اللّٰهم زینا بزینة الایمان، کی مناسبت سے قُل کردئے گئے ہیں تا کہ زینت ایمان کی سیجھ وضاحت الفاظ نبوی وآثار سے ہوجائے۔ورنہاصل موضوع تواس چندصفحات کالقاءاللہ اورلقاءرحمن ہےاہہم پھراصل موضوع کی طرف لو شتے ہیں۔ واللهالمعين والمستعان واليهالتكلان ولاحول ولاقوة الابالله یااللہ جمیں راہ نماراہ یا ب بنادے

> واجعلناهداة مهتدين (مسندرك عن عمارين باسر) (ياالله) بنادے مميں راه نماراه ياب\_

لیمی آپ کی توفیق سے ہدایت پر جمے رہیں اور دوسروں کے لئے بھی راہ ہدایت پر جمے رہیں اور دوسروں کے لئے بھی راہ ہدایت پر رہنمار ہیں۔خود صدایت یا فتہ ہوں اور ہدایت کی جانب لوگوں کو بلا نے والے ہوں۔ آدمی جب راہ جن پر جمتا اور چلتا ہے تو اس کی ایمانی قوت اس کوچین سے بیٹھنے ہیں دین اور مجبور کرتی ہے کہ وہ جس راہ حق پر چل کرحق تعالیٰ کی رضاء کی جستجو میں ہے دوسرے بھی حق تعالیٰ کی رضا کو یالیں ۔

ایک موقع پر یول مانگا:اللّٰه هر اجعلنا هادین مهتداین، یااللّه کرد ہے ہمیں ہدایت یا فتہ وراہ نما اور راہ یاب ۔ یعنی تو ہم کو ہدایت بھی دے اور دوسرول کے لئے ذریعہ ہدایت بنا کہ لوگول کوئق وصداقتِ اسلام کی طرف بلاؤں اور قق کی طرف لاؤں ور جق کی طرف لاؤں ہم جق پر ست وخیر و بھلائی کا حادی رہوں جب انسان دوسروں کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو اس کا نفذ صلہ بیمانا ہے کہ خود ہدایت پر جمنے کی منجا نب اللہ تو ت واستعداد پیدا ہوتی ہے اور ہدایت پر جمنے کی منجا نب اللہ تو ت واستعداد پیدا ہوتی ہے اور ہدایت پر منجانب اللہ استقامت کی نعمت میسر ہوتی ہے۔

شعر: \_

تنہانہ چل سکیں گے ،محبت کی راہ میں میں چل رہا ہوں آپ میر سے ساتھ آ ہے میں چل رہا ہوں منزل مقصود کی طرف چلنا ہو آ ہے۔ کو بھی تو ہمسراہ آ ہے

### شوق ملا قات باری میں اشیاء سےفنا ئیت

الله المُحَالِينَ الْحَعَلَ حَبَّكَ الْحَبَ الْمَاشَيَاءَ إِلَىّ وَالْجَعَلَ خَشْيَتَكَ اَخُوفَ اللهُمَّ الْحُوفَ الْمَاشَيَاءِ اللَّهُ الْمَالِيَّةِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْحَالِي اللَّهُ الْمَالِيلِيَّةِ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللللللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

حاجتیں اپنی ملاقات کا شوق دے کراور جہاں تونے ٹھنڈی کردی ہیں اہل دسیا کی آئلھیں ان کی دنیا سے تو ٹھنڈی کردے میری آئکھ اپنی عبادت سے۔

لعنی اے اللہ ایسا کر دے کہ کا کنات کی ساری چیز وں سے زیادہ مجھے تیری محبت ہو۔ اور ساری چیز وں سے زیادہ مجھے تیراخوف ہواور اپنی ملاقات شوق کو مجھے ہیرا اشت طاری کر دے کہ دنیا کی ساری حاجتوں کا احساس اس کی وجہ سے فنا ہوجائے اور جہاں تو بہت سے اہل دنیا کو ان کی مرغوبات دے کران کی آئکھیں ٹھنڈی کر تاہے تو میری آئکھیں طاعت وعبادت وعبادت کاوہ ذوق وشوق بخش دے کہاس میں میری آئکھول کی ٹھنڈک ہواور پھر مجھے عبادت کی بھر پورتو فیق دے )۔

# حن جل مجده کی محبت کی محبو بیت ومرغو بیت

اللَّهُ مَّا جَعَلُ حَبَّكَ أَحْبَ الْأَشْيَاءَ الْكَ الساللُهُ مَرد كا يِن محبت كوسارى چيزول سے محبوب۔

اہل ایمان میں اطاعت وعبادت سے حق تعالیٰ کی معرفت پیدا ہوتی ہے اور باری تعالیٰ کی جس قدر معرفت بڑھے گی رب العزت کی محبت جاں گزیں ہوگی اور پھسسر نگاہ مخلوق سے ہٹ کٹ کر ذات حق کی جانب مرکوز ہوگی اس مناجات میں حق تعالیٰ سے محبی کٹ کر ذات حق کی جانب مرکوز ہوگی اس مناجات میں حق تعالیٰ سے یہی عرض کیا جار ہا ہے کہ کا کنات کی تمام اشیاء اور چیزیں بلا شک وریب ضرور سے واجت پوری ہونے کا ذریعہ بنے گی تا ہم میر سے ممالک ورب میں ان چیزوں میں الجھ کر ان کوئی محبوبیت کا مقام نہ دوں بلکہ رب العزت منعم حقیقی آپ ہیں ، للہذا کا کنات کی ساری چیزوں سے ذروں بلکہ رب العزت معم حقیقی آپ ہیں ، للہذا کا کنات عالم کی ساری چیزوں سے ذیادہ مجھے آپ سے محبت ہوا ور محبوبیت سے مقام پر آپ کی ذات ہے محبت ہوا ور میوبیت کے مقام پر آپ کی ذات سے محبت ہوا ور بیر میں آپ ذات ہے ہی مانگ رہا ہوں ، کیوں کہ آپ کے محبت کی محبوبیت ومرغوبیت یا سمیح الدعاء

یا مجیب آپ سے ہی مانگی جاسکتی ہے اور آپ کی عطاء سے السکتی ہے۔ یا اللہ محبت کے محبوبیت کی بیشان آپ کے لئے خاص ہے آپ خالتی ہیں اور پوراجہاں مخلوق ،اے مالک مخلوق کی گرفتاری سے میرے خالق اپنی محبوبیت دیدے۔ ایمان کا مفتضی

ایمان کامقتفی یہ ہے کہ خالق اور مخلوق کی محبت اور اطاعت میں فرق ہونا چاہیے اس کے اھل ایمان اگر چہ بعض چیزوں کوشر عاوط بعائم محبوب رکھتے ہیں ۔ مگر اس درجہ محبوب نہیں رکھتے کہ ان کواللہ کے بر ابر کر دیں بلکہ وہ اللہ کی محبت میں بہت سخت اور محکم ہیں ، اس لئے کہ دنیا میں جو بھی فضل و کمال یا جو دونو ال ہے اس کا منبع وسر چشمہ رب ذوا لجلال ہے۔ اور مخلوق اس کا عکس و پر تو ہے ، اس لئے اھل ایمان خالق کو بالنہ ات محبوب اور مخلوق کو بالنہ ات محبوب اور مخلوق کو بالنہ ات محبوب اور مخلوق کو بالعرض محبوب رکھتے ہیں اس لئے کہ محبت محبوب کی عزیت اور کمال کے مطابق ہوتی ہے اور عزیت اور کمال اور جو دونو ال میں اللہ سے بڑھ کر کوئ نہسیں ، و ہی منعم حقیق ہوتی ہے اسلئے راحت اور شدت ، بیاری اور شدر سی ، شادی اور غی کسی حال میں بھی اھل ایمان کی محبت اللہ سے کم نہیں ہوتی ۔ بخلاف مشرکین کے جب اپنے معبودوں سے ناامسید کی محبت اللہ سے کم نہیں ہوتی ۔ بخلاف مشرکین کے جب اپنے معبودوں سے ناامسید ہوجاتے ہیں ، اور اللہ تعالی کی طرف متو جہ ہوجاتے ہیں۔

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُ اللهَ مُعْلِصِينَ لَهُ الدِّينَى ؟ (تفيرمولانا كاندهلوي: ا/٣٣٧)

سچی اور حقیقی محبت وہی ہے جومومن اللہ تعالیٰ سے رکھتے ہیں علامہ شبیر احمر عثانی آئیت و آئی آئی گئی گئی اللہ کے تحت لکھتے ہیں:

علامہ شبیر احمر عثانی آئیت و اللّٰ یہ اُئی آئی گئی آئی گئی گئی اُئی کے بیاں سے بھی بیٹ مشرکین کو جو اپنے اللہ سے اس سے بھی بہت زیادہ اور مستحکم محبت ہے ، کیوں کے مصائب دنیا میں مشرکین کی محبت بسااو قاست

زائل ہوجاتی ہے، اورعذاب آخرت و یکھ کرتو بالکل تبری اور بیز اری ظاہر کریں گے، حبیبااگلی آیت میں آتا ہے۔ بخلاف مومنین کے کدان کی محبت اپنے اللہ کے ساتھ ہر ایک رنج وراحت ، مرض وصحت و نیاو آخرت میں برابر ، باقی و پائیدار رہنے والی ہے اور نیزاهل ایمان کوجواللہ ہے محبت ہے، وہ اس محبت ہے بھی بہت زیادہ ہے، جومحبت کہ اہل ایمان کا موافق اللہ یعنی انبیاءواولیاءو ملائکہ اللہ تعالی سے اس کی عظمت سے ان کے موافق بالا صالہ اور بالاستقلال محبت رکھتے ہیں اور اور وں سے بالواسطہ اور حق تعب الی کے موافق ہرائک کے اندازہ کے مطابق محبت رکھتے ہیں۔ گرفرق مراتب نہ کی زندیق ۔ اللہ اور غیر اللہ کومحبت میں برابر کردینا خواہ وہ کوئی ہویہ شرکین کا کام ہے۔ رندیق ۔ اللہ اور قالم رموۃ البر دیے۔ اللہ اور قالم رموۃ البر دیے۔ اللہ اور قالم کوموۃ میں برابر کردینا خواہ وہ کوئی ہویہ شرکین کا کام ہے۔ (سورۃ البر دیے۔ ۱۲۵)

### حق تعالی کی سچی محبت کاامتحان

سعید بن جبیر رضی الله عند فر ماتے ہیں کہ قیامت کے دن الله تعب الی ان لوگوں کو جو بتوں کی محبت میں گھل گئے اور اپنی جان کوائی دھن میں تباہ کردیاامر فر مائیں گے کہ اگر تمہیں ان کی سچی محبت ہے تو ان کے ساتھ جہنم میں جاؤوہ صاف انکار کردیں گے اور ہر و برگز نہ جائیں گے ، پھر الله تعالی اپنے عشاق اور دلداروں سے کا فسنسروں کے روبرو فر مائے گا کہ اگرتم میر سے دوست ہوتو جہنم میں جاؤ ، وہ بیتی منتے ہی سب جہنم میں کہ بعدایک مناوی ندا کر سے گا۔

### وَالَّذِينَ المَنْوَا اَشَتُّ حُبًّا لِللهِ ﴿

عوام کے نز دیک سب سے زیادہ قریب شکی اس کانفس ہے،اس لئے وہ اپنے فس کو چاہتے ہیں اورالٹد کی محبت بھی اگر ہوتی ہے تو وہ بھی اپنے فنس کے لئے (مثلاً اسس واسطے کہا گرہم عبادت کریں گے تو وہاں راحت وآ رام ہوگا ) اور محققین ہیں سجھتے اور جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سےخود ہمار نے نس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ چنانحیہ فرماتے ہیں: وَنَعُنُ ٱقُرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنَ لَّا تُبْصِرُ وْنَ (لِعِنْ ہِم ال سے تمہاری نسبت زیادہ قریب ہیں لیکن اے عام لوگوں تہہیں نظر نہیں آتا )اس لئے وہ اللہ تعالیٰ کے سوااینی جان کوبھی نہیں جاہتے اور اپنے نفس کوبھی اللہ تعالیٰ کے لئے ہی جاہتے ہیں اور اسی طرح ہرمحبوب شکی سے اللہ ہی کے لئے محبت کرتے ہیں ،تو سیحی محبت اور ذاتی الفت ان ہی لوگوں کو ہے اور پیچ تو بیہ ہے کہ محبت میں سیچےلوگ یہی لوگ ہیں اور جب اس یاک گروہ کواللہ کی محبت اس درجہ ہوتی ہے کہ ہرشنی سے محبست اللہ ہی کے واسطے ہوجائے تواس وقت محبوب کاستا ناتھی ان کے نز دیک انعام سے کم نہیں ہوتا بلکہ ستانے میں انعام کی نسبت اور زیادہ لطف آتا ہے کیوں کہ اس میں اخلاص خوب ظاہر ہوتا ہے، بخلاف انعام کے کہاس میں اس قدرا خلاص مترتیج نہیں ہوتا ( کیوں کہ مثل مشہور ہے جس کا کھائے اس کا گائے )اور قیامت کے روز ان لوگوں کوعلی الاعلان کفار کے روبر و تحکم دیا جائے گا کہا گرتم میر ہے دوست ہوتو جہنم میں داخل ہوجا ؤ ، وہ سنتے ہی اس میں تھس جائیں گے اس ونت عرش کے بنچے ایک پکار نے والا پکارے گا۔

وَالَّذِيۡنَ ٰامَنُوۡۤ الصَّدُّ حُبًّا لِللهِ ﴿

توبیا نہی لوگوں کی ہمت ہے کہ جلتی آگ میں کود پڑیں گے، رہے وہ لوگ جواللہ کی عبادت جہنم کے خوف اور جنت کی امید پر کرتے ہیں تو وہ اللہ کی رضامندی کیلئے دیدہ ودانستہ آگ کو ہرگز اختیار نہ کریں گے بیتواسی سے ہوسکتا ہے جن کواللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ معیت اور قرب ذاتی ہواور بارامانت کا حامل ہو۔ (تفیر مظہری۔ گلدستہ ۱۸۹۸) حق تعالیٰ سے حق تعالیٰ کی محبت کا سوال

تر مذی میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ہے ایک حب دیث قدسی مروی ہے *کہ ر*سول

اللهم انی اسألک فعل الخيرات وترک المنکرات وحب المساکين وان تغفر لي وترحمني واذا اردت بقوم فتنة فتوفني غير مفتون واسألک حبک وحب من يحبک وحب عمل يقرب الي حبک .

(ترندی عن معاذ " و حاکم عن ثوبان الا حادیث القدسید قم به ۱۱۳ ساس ۱۱۰)

یا الله شن ما نگا ہوں تجھ سے توفیق نیکیوں کے کرنے کی ، اور بُرائیوں کے جھوڑ نے کی ،
اور غریبوں کی محبت کی اور میہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پررتم کرد ہے ، اور جسب تو کسی جماعت پر بلا نازل کرنے کا ارادہ کر ہے تو مجھے اٹھالیما اس بلا میں پڑنے سے پہلے ۔
اور میں تجھ سے تیری محبت ما نگتا ہوں اور اس شخص کی محبت (بھی) جو تجھ سے محبت رکھتا ہے اور اس مگل کی (بھی) محبت جو تیری محبت سے تربیب کرد ہے۔

ویا، پاؤں بیدل جانا (نماز) جماعت کے لئے نماز کے بعد مسجد میں بیٹھنا۔ اور وضو میں اسباغ یعنی خوب اہتمام جبکہ جی نہ چاہے، پھر سوال ہوا اور کس چیز میں، میں نے عرض کیا کھانا کھلانا، گفتگو میں نرمی اختیار کرنا، اور رات میں نماز پڑھنا جبکہ لوگ سور ہے ہوں پھرحق تعالیٰ نے ارشاد فر مایا سوال کرو۔ تو میں نے بیدعاء مانگی:

اللهماني اسألك فعل الخير ات\_الخ

سبحانه ما اعظم شانه سبوح قدوس رب الملائكة والروح - باقى ذات رب ذوالجلال والاكرام كى ہے۔

یہ جود عاء میں آیا ہے فعل المخیر ات و تو ک المدنکر ات، یمی دونوں بازو ہیں تقویٰ اور قرب اللی کے، رشد وہدایت کی اعلیٰ ترین منزل خیرات کے وجود وعمل سے اور معاصی دمنکر ات کے چھوڑنے سے ہی پیدا ہوتی ہیں ، ایک سے وجود کی وثبوتی ملکہ راسخہ کے نورانی رابطہ وتعلق مع اللہ کوعروج وترقی کی راہ ملتی ہے یعنی فعل الخیرات سے اور دوسر سے ترک المنکرات سے جابات وموانعات ظلماتی سے خلاصی و نجات ملتی ہے۔

عروج وترقی کے لئے یہی دوملی قدم ہیں کہ راستہ کو طے کرنے کی قوت وطافت روحانی ونو رانی ملجائے اور راستہ کی تمام رکاؤٹیس ہٹ جائیں اور بندہ قرب ورضاء کی منزل پر بہنچ جائے۔ حضرت خاتم النبیین سالٹ الیا ہے عروج وترقی اور قرب ورضاء کے لئے جن دوصفات کا ہونا ضروری ولازمی ہے ان کواللہ سے مانگا۔ تقو کی توانتال اوامریعن تھم کو بجالا نا اور اجتناب نواہی یعنی منکرات ومعاصی سے دوری کا ہی نام ہے۔

حب المساكين، مساكين كى محبت سے قلب ميں لينت ونرمى، تواضع وتدلل اور طبيعت ميں سلامتى جوعبديت كى شان ہے باقى رہتى ہے اور پھر ذوق شوق كے ساتھ عبادست واطاعت كا جذبه بحال رہتا ہے جس سے دل كى سلامتى اور خير كا داعيدا وراہل ايمان كے دردود كھ ميں شريك رہنا آسان وسھل ہوتا ہے بينعت بھى اللہ سے مائلى چاہيے تاكه دل خراب نہ ہواور دل كا رُخ مساكين كى محبت سے خير و بھلائى كى طرف مائل رہے تاكه انابت ورجوع كى شان ياتى رہے۔

#### یااللہ فتنہ کے وقت سے پہلے اپنے پاس بلالیما

وَإِذَا اَرَدُتَ بِعِبَادَتِكَ فِتْنَةً فَاقَبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونِ ( سُاسِ عِبَالٌ ) وَإِذَا اَرَدُتَ فِتْنَةً قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونِ ( سُمارٌ )

اور جب توارادہ کرے سی قوم پر بلانازل کر نے کا تواٹھالیمنا مجھے اس بلامیں پڑنے سے بہلے ، فتنہ خواہ جسمانی ہو یا روحانی ، مادی ہو یا قانونی ،عزت وآبر و کا ہویا عفت و عصمت کا ،قومی ہوانفرادی ، سیاسی ہو یا ساجی ،الغسر ض کسی بھی قتم کا ہوآج کل کے حالات میں جہاں ہر طرف فتنہ ہی فتنہ ہے ،ملکی فتنہ ، جاہ کا فتنہ ، قیادت کا فتنہ ، سیاست کا فتنہ ،لسانی وقومی فتنہ ،اور بے شار فتنے جیں ،اور نہ معلوم نت نے اور کتنے فتنے وجود میں آئیس کے ۔حضرت خاتم النہ بیین صابح تا المؤلیس نے رب العزت سے تمام فتن سے وجود میں آئیس کے ۔حضرت خاتم النہ بیین صابح تا اللہ العزت سے تمام فتن سے

حفاظت ومحفوظ رہنے کی جامع دعامائل ہے۔ آج پورے عالم میں مسلمانوں پرفتنوں کے دروازوں سے نہ معلوم کیا گیا ہے۔ آج پورے عالم میں اس لئے تمام عالم کے دروازوں سے نہ معلوم کیا گیا ہے ہے گئے مسلمانوں کوخواہ مجمی ملک کے ہوں یا عرب ملک کے ہوں سب کوزبان نبوت سے نکلے ہوئے خوبصورت جامع دعاء کو ہر بنج وقتہ نمازوں کے بعد دعاء کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوق السلام اور حضرت موئی علیہ الصلوق والسلام کی دعاء وجی اللہ بن کرنازل ہوئی ان دونوں رسولوں نے بھی فتنہ سے اللہ کی پناہ اور سلامتی مائلی ہے ، اللہ کا فروں کا مسلمانوں کو تختہ مشن نہ بنائے۔

یااللہ ہمیں کا فروں کے لئے تختہ مشق نہ بنا

رَبَّنَا لَا تَجُعَلُنَا فِتُنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرُ لَنَا رَبَّنَا وَاثْكَ اَنْتَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ ۞ (سِرة المُعَنَ)

ا ہے ہمارے پروردگارہم کوکا فروں کا تختہ مشق نہ بنا اورا ہے پرور دگار ہمارے گسناہ معاف کردیجئے بےشک آپ زبر دست حکمت والے ہیں۔ (حضرت تھانویؒ)

حضرت ابراجيم عليه الصلوٰة والسلام نے پہلے عرضِ حال كيا۔

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلُنَا وَإِلَيْكَ أَنَبُنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ،

اے ہمارے پرور دگار ہم آپ پرتوکل کرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف لوٹا ہے۔ (حضرت تقانویؒ)

اور پ*ھرعر*ض حال بغرض سوال \_

رَبَّنَا لَا تَجُعَلْنَا فِتُنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوْا وَاغْفِرُ لَنَا رَبَّنَا ۗ إِنَّكَ النَّا لَبَّنَا ۗ إِنَّكَ النَّنَالُغِزِيْرُ الْحَكِيمُ ۞

فر ما یا لیعنی اے اللہ ہمارا بھر وسہ فقط آپ پر ہے کہ سب کو چھوڑ کر تجھ پر بھر وسہ کیا اور قوم سے ٹوٹ کر تیری طرف رجوع ہوئے اور خوب جانتے ہیں کہ سب کو پھر کر تیری ہی طرف آنا ہے وَالَیْكَ الْمَصِیْوییو میرض حال ہے، پھرسوال کیا یا اللہ، ہمیں ہے ایمانوں کے لئے تختہ مثل نہ بنا، یعن ہم کوکافروں کے واسطے کی آز ماکش اور تختہ مثل نہ بنا اور ایسے حال میں مت رکھ جس کودیکھ کرکافرخوش ہوں اسلام اور مسلمان پر آوازیں کسیں اور ہمارے مقابلہ میں اپنی حقانیت پر استدلال کرنے لگیں، واغفر لنا - یعنی ہماری کوتا ہوں کومعاف فر مااور تقمیرات سے درگذر کر ۔ اِنگ آنت الْعَذِیْدُ الْحَدیثید، تیری زبردست قوت اور حکمت سے یہی توقع ہے کہ اپنے وفاداروں کو دشمنوں کے مقابلہ میں مغلوب ومقہور نہ ہونے دے گا۔ (تفیرعثانی )

## قاضی ثناء الله یانی پتی رحمة الله علیه کی رائے

ر بننا کر تبخیکاتا ، مناجات کو کیم کرنے اور درخواستِ رحم میں مزید توت ہیں دا کرنے کے لئے دیا کا دوبارہ ذکر کیا۔ فیٹنے لگانی ٹی سی کھڑ وا ، لین کافروں کو ہم پر مسلط نہ کرنا کہ وہ ہم کو سخت ایذا کیں دیے سکیں اور ہم سے مواخذہ کریں اور اس وقت ان کے لئے فتنہ ہو، لین ان کوعذاب دینے کا سبب پیدا ہوجائے۔

ز جانج نے کہا!ان کوہم پرغالب نہ کر،ہم پران کو قابونہ دیے جسس کی وجہ سےوہ اینے آپ کوحق پرخیال کرنے لگیس۔

مجابدٌ نے کہا۔ ہم کوائے ہاتھوں عذاب نہ دے، نہا پی طرف سے عذاب نازل کر،
ور نہ وہ کہیں گے کہا گریہ مومن حق پر ہوتے تو عذاب میں مبتلانہ ہوتے واغفر لمنا بھی
ایخ گنا ہوں کی وجہ سے مومن مبتلائے عذاب ہوجاتے ہیں۔اور کفار کاان پرغلب
ہوجا تا ہے اس کئے درخواست مغفرت کا ذکر کیا گیا۔ انت العزیز، بعنی تو ہی ایسا
غالب ہے کہ جس کواپنی پناہ میں لے لے اور تجھ پر بھروسہ کرلے کوئی اس کود کھ نہیں پہنچا
سکتا۔الحکیہ ہم، حاکم ، واقف دعا کو قبول کرنے پر قدرت رکھنے والا۔ (تفیر مظہری)

# مسلمانوں کے لئے موحداعظم کے قش قدم پرفوز وفلاح

دبنا علیك تو كلنا الح اے ہمارے دب ہم نے تجھ ہى پر بھر وسد كيا اور تيرى ہى طرف ہم نے رجوع كيا۔ (كه برچيز ميں تو ہى كارساز ہے، اگر ہم كافر وں سے دشمنى اور براءت اختيار كريں گے تو ان كى دشمنى كا ور ان سے عليحدگى كا ہميں كوئى خون وائد يشنييں اس لئے كہ ہم نے تجھ ہى پر بھر وسه كرليا اور ہر پريشانى اور ضرورت كے لئے ہم نے دنیا ہے ابنارخ موڑكر تيرى ہى طرف ابنارخ كرليا اور كيوں نهكريں جبكه ) تيرى ہى طرف لوٹا ہے۔ (اے اللہ ہم كمزور ہيں مصائب وشدائد برداشت كرنے كى طافت نہيں تو) اے پروردگار تو ہم كوكافروں كى آز مائش كاكل اور تخته مشق نه بنانا اور ہم كومان كردينا۔ (اللہ) كومان كردينا۔ (اگركسى وفت صبر واستقامت كو ہاتھ سے چھوڑ ديں۔) اے (اللہ) ہم كافروں كے مقابلہ ميں زور آور ہو سكتے ہيں )۔

اور ہماراایمان ہے کہ اگر کسی وقت کا فروں کے ہم تختہ مثق بنیں اور وہ اپنی ظاہری اور عارضی کامیا بی پر ہمارا مزاق اڑائیں تو یہ بھی تیری حکمت سے ہماری اصلاح و تنہیہ کے لئے ہوگا۔ یقینا اس بیان کر دہ ضابط میں اے مسلمانوں ) ایک بہترین نمونہ ہے۔ ہراس شخص کے لئے اس میں (ایک عظیم سامان ہدایت واستقامت ہے ) جوامیدر کھتا ہراس شخص کے لئے اس میں (ایک عظیم سامان ہدایت واستقامت ہے ) جوامیدر کھتا ہے اللہ کی اور قیامت کے روز کی (تو بیشک ایسے لوگ ابراہیم علیہ السلام کی روش اختیار کریں گے اور ان کو اس بات کی فرہ برابر پرواہ نہ ہوگی کہ دنیا ایسے لوگوں کو متعصب اور تنگ نظر کہے وہ دنیا کے موحد اعظم ہی کے قش قدم پر چلیں گے اور اپنے ایمان واعتقاد کے اس بات کی فرہ برابر بی میں سے وقتی مفاد اور عارضی منفعت کی خاطر کا فروں سے اعلان برائت و بیز اری ہی میں ہے وقتی مفاد اور عارضی منفعت کی خاطر

کافروں سے دوئتی کانٹھنا کوئی انجھی بات نہیں بلکہ مسلمان قوم کے لئے مہلک۔ اور خطرناک ہے یہ ہے وہ ضابطہ جس پر مسلمان کی فلاح وکامیا بی اور عظمت وترقی موقوف ہے جواس نعمت کواختیار کر رے گاوہ اس نعمت سے سرفراز ہوگا اور جوشخص اس سے منہ موڑے گاوہ خود ہی کوذلیل ونا کام بنائے گا) بس اللہ ہر حال میں بے نیاز قابل تعریف ہے (اس کونہ کسی کی اطاعت کی ضرورت ہے اور نہ کسی کی روگر دانی سے اس کو بچھ نقصان ہے۔ (معارف القرآن حضرت کا نہ حلوی گا مراث کا کا مراث کے گا کہ کا کہ کا دھادی گا کہ کا کہ کا دھادی گا کہ کا دھادی گا کہ کا کہ کا دھادی گا کہ کیا کہ کا دھادی گا کہ کی دوگر دانی سے اس کو بی کھی تھا کہ کا دھادی گا کہ کا دھا کہ کا دھادی گا کہ کہ کا دھادی گا کہ کے دھادی گا کہ کا دھادی گا کہ کہ کہ کو دھادی گا کہ کہ کی دھادی گا کہ کا دھادی گا کہ کہ کی دھادی گا کہ کا دھادی گا کہ کر دیا گا کہ کا دھادی گا کہ کا دھادی گا کہ کا دھادی گا کہ کے دھادی گا کہ کو دھا کہ کا دھا کہ کا کہ کا دھا کہ کی کی دھا کہ کی دوئے گا کہ کہ کی دھا کہ کا دھا کہ کا دھا کہ کا دھا کہ کا دھا کہ کر دھا کہ کا دی کا دھا کہ کا دھا

## حق تعالی پرتوکل واعتاد فتنہ سے نجات کی کلید ہے

وَقَالَ مُوسَى يَقَوْمِ إِنَّ كُنْتُمُ امَنْتُمُ بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوَا إِنَّ كُنْتُمُ امَنْتُمُ بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوَا عَلَى اللهِ تَوَكِّلُوَا عَلَى اللهِ تَوَكِّلُوا عَلَى اللهِ اللهِ تَوَكِّلُوا عَلَى اللهِ تَوْكُلُوا عَلَى اللهِ تَوَكِّلُوا عَلَى اللهِ تَوَكِّلُوا عَلَى اللهِ تَوَكِّلُوا عَلَى اللهِ تَوَكُلُوا عَلَى اللهِ تَوَكِّلُوا عَلَى اللهِ تَوَكِيلُوا عَلَى اللهِ تَوَكِّلُوا عَلَى اللهِ تَوَكِلُوا عَلَى اللهِ تَوَكِّلُوا عَلَى اللهِ تَوَكِيلُوا عَلَى اللهِ تَوَكُلُوا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

اورموسی (علیہ السلام) نے کہا ہے میری قوم اگرتم ( یچے دل سے اللہ) پر بمان رکھتے ہوتو ( سوچ بچارمت کر و بلکہ ) اس پرتو کل کروا گرتم ( اس کی ) اطاعت کرنے والے ہو ( توکل کے لئے بیلا زم ہے کہ خلق پر نظر ندر ہے طمعاً یا خوفا پس بیمنا فی دعا کے بیس) انہوں نے (جواب میں ) عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پرتوکل کیا اے ہمارے پروردگار ہم کوان ظالم لوگوں کا تختہ مشق نہ بنا اور ہم کواپنی رحمت کے صدقہ میں ان کا فروں سے نجات و یدے ( یعنی جب تک ہم پران کی حکومت مقدر ہے ظلم نہ کرنے پائیں اور پھران کی حکومت مقدر ہے ظلم نہ کرنے پائیں اور پھران کی حکومت مقدر ہے ظلم نہ کرنے پائیں اور پھران کی حکومت کے دائرہ سے نکال دیجئے ) (بیان القرآن دھزت تھا نوگ )

موسیٰ علیہالسلام نے جب ان اہل ایمان کوفرعون سے خاکف ویکھا تو ان سے بیہ کہا کہا ہے میری قوم! اگرتم اللہ پرایمان لائے ہو(اور بیجانتے ہو کہ نفع اور ضرر سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے) تو اسی پر بھروسہ کرو(وہ تم کودشمن کے فتنہ سے بچائے گا) اگر تم اللہ کے فر مانبر دار ہو (اورتم نے اپنے آپ کواللہ تعالیٰ کے حوالہ اورسپر دکر دیا ہے تو پھر گھبرانے کی کیاضرورت ہے )۔

> زنده کنی عطائے تو ..... دربکشی خدائے تو جاں شدہ مبتلائے تو ..... ہر چیکنی رضائے تو

ایمان واسلام اورتوکل صادق اگرجمع ہو گئے تو د کیے لیما کہتمہاری ذلت مسبدل بہ عزت ہوجائے گی۔ایمسان کے معنی عزت ہوجائے گی۔ایمسان کے معنی تضدیق اور نیمین کے بیں اور توکل کے معنی اعتماد اور بھر وسد کے بیں اور اسلام کے معنی سیر دکر دینے کے بیں۔

سپر دم بتو مایه خولیش را .....تو دانی حساب کم دبیش را

اورمطلب بیہ ہے کہا گرایمان وابقان میں سیجے ہوتو تم پرتو کل (یعنی اللہ۔ براعمّا د کرنا) دا جب ہےا درتوکل کی علامت بیہ ہے کہا ہے آپ کواللہ کے حوالہ اورسپر د کرواور اسباب ظاہری سےنظر کو ہٹالواس لئے اس آیت میں ایک حکم (یعنی حسکم تو کل) کودو شرطوں پرمعلق فر ما یا اور ایک تھم کو دوشرطوں کے درمیان میں اسلئے ذکر کیا کہ فس تو کل کا وجوب نفس ایمان پرموقوف اورمعلق ہےاورصد ق توکل کا ظہوراسلام یعنی تفویض وتسلیم یر موقوف ہے،خوب سمجھ لو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ اگر تجھے زید بلاوے تو چلا جاناا گرتجھ سے ممکن ہو) پس انہوں نے (مویٰ علیہ السلام کے اس موعظت بلیغہ کے جواب میں )عرض کیا (اےمویٰ) ہم نے اللہ پر بھروسہ کرلسپا (وہی وشمن سے حفاظت کرے گااب ہماری نظر صرف پرورد گار پر ہے اور دعب کرتے ہیں ) اے یروردگارہم کوان ظالم لوگوں کے ظلم کا تختہ مشق نہ بنا۔ (تا کہ ایمان کی عزت ظے اہر ہو ) اور ہم کوا بنی رحمت سے اس کا فرقوم کے فتنہ کی ذلت سے نجات دیے۔(یعنی کفر کا غلبہ عهم سے اٹھالے )۔ (سورہ کونس؛ معارف القرآن ،حضرت کا ندھنویؒ ۲۲۱/۳)

### فِتُنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّلِمِينَ

فتنہ سے مراد ہے بنتانہ عذا ہے ، نزول عذا ہے کامقام ، لینی اے ہمار ہے رہان فالموں کوہم پر قابونہ دینا کہ ہم کو بیعذا ہے کانشانہ بناسکیں ، یا بیہ مطلب ہے کہ ان کافروں کو ہم پر قابونہ دینا کہ ہم کو بین اضافہ کا سبب ہم کو نہ بنانا کہ براہ راست تیرے امتحان میں ہم مبتلا ہوجا ئیں ، یا فرعون کے ہاتھوں ہم پر عذا ہ بنازل ہوجائے اور پھر فرعون والے کہ ہے ہے والے کہ ہوئے ہے اور اس کے کہنے سے والے کہیں کہا گریوگی پر ہوجائے۔

#### ونجنابرحمتك:

یعنی ان کی مکاری اورشازش اورنخوست سے نجات دے دعاء سے پہلے تو کل کا ذکر کرنا بتار ہاہے کہ دعا کرنے والے پرسب سے پہلے اللہ پر بھروسہ رکھنا لازم ہے تا کہ اس کی دعا قبول ہو سکے۔ (تفیر مظہری ۴۸۷/۳)

## خاتم التنبيين عليهالصلوة والسلام كي دعاء ميں شان جامعيت

الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسی علیہ السلام جو اولوالعزم انبیاء میں سے ہیں وفت کے بڑے خالم و کافر کے فتنہ سے نجات وسلامتی چاہ رہے ہیں ہمارے نبی خاتم سی شائی ہے نے جامع دعاء ما تھی کہ رب العزت فتنہ کا فرکا ہویا ظالم کا۔ فاسق و فاجر کا ہو۔ یا منافق و طحد کا جان کا ہویا مال کا۔ اسلام کا ہویا ایمان کا اعمال کا ہویا بیملی کا، فسق و فجور کے شیوع کا ہویا ہے حیائی و بدکر داری کے ظہور کا، مادیات کا ہویا روحانیات کا، خشوع و خضوع کے زوال کا ہویا خلوص ولٹہیت کی کمی اور خلل و فقور کا، غرض ہے کہ جس فتم کا فتنہ ہواللہ تعالی امت مرحومہ کو حفوظ فر مائے۔ فتنہ میں تمام شرور وفتن کی ہمہ گیری ہمہ جبتی سے بناہ چاہا گیا ہے۔ اس وفت کے حالات جو پوری و نسیا میں امت خیر کے ہمہ جبتی سے بناہ چاہا گیا ہے۔ اس وفت کے حالات جو پوری و نسیا میں امت خیر کے ہمہ جبتی سے بناہ چاہا گیا ہے۔ اس وفت کے حالات جو پوری و نسیا میں امت خیر کے ہم

خلاف منظم دمضبوط اورمستحكم يروكرام كے تحت جلا يا جار ہا ہے كيامسلمان اور كيا غير سھى اس برو پیگنڈ ہ کے تحت امت خیر کومطعون کئے ہوئے ہیں ۔اس وقت میری درخواست تمام امت کے دینی قائدین مصلحین مبلغین ،علماء،خطباء، دعا قے ہے کہ ہرمسلمان مر دوعورت کودونوں اولوالعزم نبی کی دعاء یا دکرائی جائے اور بھی لوگ اس دعا کا اہتمام کریں ۔مساجد میں ائمہ حضرات یا بندی سے بید عامانگیں ۔ تا کہاںٹد تعالیٰ کی جانہ ہے۔ سے باطل کے شرور وفتن سے امت اور ملت محفوظ رہے اور یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اللّٰدرب العزت باطل کے تمام ظاہری اور جھیے ہوئے فتنوں سے حفاظت فر مائے گا۔فتنوں سے نجات کیلئے دعا کا اہتمام کیا جائے دعا سے نقتر پر بھی بدل جاتی ہے، دعا رب العزت کے درواز ہ پر دستک دینا ہے وہ ضرور کھولے گا اور نامر ادنہیں با مراد کریگا۔ و آمناً لُک محبیّ ک اور مانگیا ہوں تجھ سے تیری محبت ایک بندہ مومن کی سب سے عظیم سعادت اورخو بی بیہ ہے کہوہ اینے معبود ومسجود کوکا ئنات عالم میں سب سے زیاد ہ محبوب **قائ**ے ہے اسے دل میں رکھے کیوں کہا*س سے بڑھاکر نہ*تو کوئی قلب کی سعادت ہے نہ ہی لذت اور نہ ہی اس سے بلندو برتز کوئی نعمت وخو بی ہے کہ ماسواءاللہ سے دل خالی ہواورا گریجھ ہوتو وہ بس اللہ۔اللہ۔اللہ ہواوراسس کی محبت دل میں **آ بحثِ وَ آلَ**نَّ ہو۔ کیوں کے عبودیت خاص ہے اللہ کیلئے اور اس راہ پر چلنے کسیلئے دو بنیا دی پر ہیں۔ غایت ونهایت درجه کی الله سےمحبت \_اور غایت ونهایت درجه کی پستی و ذلت \_اُن کی <sup>جست</sup>ی و وجود کی عظمت و**قدرت سے**سا منےاینی پستی ونیستی اور ذلت ونقصیر کااعتر ا**ن** واقر ار۔اورربالعزت کی جبروت وکبریائی ،اورشان حب لا بی واکرا می کوملحوظ رکھتے ہو نے غایت ونہایت درجہ کی محبوبیت واحبیت اللہ کاہی حق ہے۔اور بیہ بھی ذہن شین رہے کہ ہرمحبوب میں بیرخاصیت نہیں کہتما مسموع اور سننے والی اور کان میں پڑنے والی

چیز دل سے کان کو بہراکر لینے کا فیصلہ کرد ہے کہ فقط تم اپنے محبوب کی سنو، اور آنکھ کو محبوب کے چہرے کے علاوہ دوسر ہے کود کیھنے سے اندھا کرلو۔ اور زبان کو محبوب کے خیر اللہ کا دوسر کے علاوہ سے علیحدہ اور گنگار کھو، اور دیکھو قلب میں محبوب کی محبت کے سوا کوئی چیز داخل نہ ہونے پائے ، اور تصور و خیالات کی جولان گاہ پر قفل و تالہ ایسالگا دو کہ غیر اللہ کا خیال بھولنے سے نہ آئے اور جب خیال آئے تو محبوب کی تنزیبہ و تقدیس کے ساتھ اس خیال بھولنے سے نہ آئے اور جب خیال آئے تو محبوب کی تنزیبہ و تقدیس کے ساتھ اس کی تجلیاتی شکل وصورت ہی آئے۔ بیت صرف محبوب کی تنزیبہ و تقدیس کے ساتھ اس الغرض حق جل مجدہ کی محبت ہے کہ انہی کے احکام شریعت اور آ داب عبود بیت کو سنے ، انہی کی قدرت و عظمت اور شان جلالی و جمالی کے شواہد و د لائل کو د کیکھے، ہرو د تت انہی کا دُھن و دھیان تصور و خیل میں موجود ہو۔ زبان ہولے تو انہی کا تعارف۔ ہواور زبان پرحق گویا ہو۔

مفتر بين بإرگاه الهي کي محبت کاسوال

و محت من شیر شیری اوراک خص کی محبت جو تجھ سے محبت رکھتا ہو۔ جیسے اولیاء ابرار،
اخیار، انقیاء، سلحاء، اصفیاء، انبیاء علیہم الصلوٰ قوالسلام اور فرشتے بعنی یا اللہ جومقر بین
بارگاہ قدس ہیں ان کی بھی محبت عطاء فر ما۔ جن کی ظاہری ، باطنی ، خلوت وجلوت ، سرائر
وضائر، یا دحق اور رضاء حق میں لگی ہوئی ہے اور جوحق پرست وحق آگاہ ، حضور حق صفور حق ما ما من یا شربائل کی بھی محبت عطافر ما۔
حاضر باش لوگ وگردہ ہیں ان کی بھی محبت عطافر ما۔
الْکَمْرُ مُعْمَعُ مَنْ اُحَبَّ مِی (بعدی )

یعنی جوجس گرو ہ ہے محبت رکھتا ہے اس کے ساتھواس کا حشر ہوگا۔

ان عاشقانِ پاک طینت کی محبت بھی حق تعالیٰ کی محبت کی وحب ہے ہوگی کیونکہ بخاری میں روایت ہے۔ من عالمی فی قولیًا فقی آذنتہ لیلنجڑ ہے، اللہ والول سے شمنی حق تعالیٰ سے اعلان جنگ ہے۔ اس لئے بھی مقربین ومحبوبین بارگاہ سے محبت اللہ کی محبت کی وجہ سے ہے۔

مناجات میں ہے۔ فُمِیٹِ مِحُیِّک مَن آسیبک ، ( کنزانعمال عن ابن عباس)اوراسی کو دوست رکھیں جو تخصے دوست رکھتا ہو۔

## اعمال قرب الهي كاسوال

وَحُبَّ عَمَلِ يُقَيِّرُ بِإِلَىٰ حُيِّكَ ، اوراس عمل كى محبت جوقريب كردے تيري محبت سے بعنی اعمال تو بےشار ہیں مگر جن اعمال سے قرب کاراستہ اقرب واسھل ہو کرحب لد محبت الہی تک پہنچاد ہےوہ مانگا جار ہاہے، یعنی وہی اعمال صالحہ وجود میں آئیں جوقر ب ورضا کی منزل کو طے کراد ہےاور تیری محبت دل میں پیوست و جاں گزیں ہو جائے ۔حق تعالیٰ کی محبت کا حاصل ہوجا نا ہیرہ ہ نعمت عظمی ہے جو ہرمجاہدہ وریاضت اور جہ۔ دوسعی کو آسان وشیریں بنادیتی ہےاور پھرمولا کی محبت کاطالب تمسام تراپنی قوی اور قوسیہ جسمانی اورروحانی علمی عملی توا نائی وطافت کومحبت الہی کےحصول کے لئےصرف کر دیتا ہے۔اللہ اکبرکبیرا۔خلاق عالم -رب العلمین ،رب العرش الکریم، جی و قیوم،قدوسس وسبوح کی محبت عبودیت واستحضارِ ذلت کے ساتھ انہاک اعمال صالحہ ہے ملتی ہے اور ملے گی۔اورمحبت کا بیمانہ بھی عباوت واطاعت سے بینة لگا یا جا سکتا ہے۔اس لیئے خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم نے محب عملِ فرمايا كەمجىت الهى كاظهوراعمال خيراورصالح سے ظاہر ہو گا۔ حق تعالیٰ کی محبت کے طالب سے ئب قرب ووصول کاعمل فوت ہو گا۔

محبت وہ باطنی کشش وطاقت ہے جوطاعت میں تعب وٹھکن کی جگہ ذوق وشوق اورلذت وحلاوت پیدا کردیتی ہے۔ پھر قدم تصمتانہیں اورسیر ابی ہوتی نہیں۔ مریض عشق پر رحمت خسدا کی مرض بڑھت گسیا جو ں جوں دواکی حضرت داؤ دعلیہ السلام نے بیندیدہ اعمال کا سوال کیا

حضرت دا وُ دعلیه السلام نے حق تعالیٰ سے احب عبادت کی بابت سوال کیا تو پھر حق تعالیٰ کی جانب سے تفصیلی جواب آیا۔ آپ حدیث قدی کے نو رانی الفاظ میں پڑھ لیس حضرت دا وُ دعلیہ السلام کا بارگاہ رب العزت میں سوال .....

قَالَ دَاؤُدُ عَلَيْهِ السَّلامُ فِيْمَا يُخَاطِبُ رَبَّهُ, يَارَبِ أَيُّ عِبَادِكَ الْمَثَلِ الْحَبُ الْفِيكَ أُحِبَّهُ بِحَبِّكَ ؟ يَا دَاؤُدُ أَحَبُ عِبَادِئ الْنَ تَقِيُّ الْقَلْبِ نَقِيُّ الْفَكْفِينِ لاَ يَأْتِئ الْمَ أَحَدِ شُوءًا وَلاَ يَمْشِى بِالْنَمِيمَةِ, تَزُولُ نَقِيُّ الْكَفَيْنِ لاَ يَأْتِئ الْمَ أَحَدِ شُوءًا وَلاَ يَمْشِى بِالْنَمِيمَةِ, تَزُولُ الْحِبَالُ وَلَا يَزُولُ, أَحَبِينِي وَأَحَبَ مَنْ يُحِبُنِي وَحَبِينِي اللهِ الْحِبَالُ وَلَا يَزُولُ, أَحَبِينِي وَأَحَبَ مَنْ يُحِبُنِي وَحَبِينِي اللهِ عِبَادِئ وَاللهِ عَبَادِئ وَاللهِ عَبَادِئ وَاللهِ عَبَادِئ وَاللهِ عَبَادِئ وَاللهُ عَبَادِئ وَاللهِ عَبَادِئ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَبَادِئ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ

( اُخرجه البيه قى دا بن عساكر عن ابن عباس رضى الأعنها ـ) ( الاتحاف رقم ١٣١ ) ترجمه: حضرت دا وَ دعليه السلام في رب العالمين سے خطاب ميں فر ما يا، رب العالمين آپ كے تمام بندوں ميں آپ كوسب سے زيا دہ پسند بدہ بندہ آپ كا كون ہے؟ تا كه آپ كی محبت كی وجہ ہے ميں ہمى اس سے محبت كروں ؟ حق تعالی نے ارشا دفر ما يا ا بے داؤد، مجھ كوتمام بندوں ميں و شخص پيند ہے جو يا ك دل، صاف ہا تھ جو كس سے ساتھ دا وَ د، مجھ كوتمام بندوں ميں و شخص پيند ہے جو يا ك دل، صاف ہا تھ جو كس سے ساتھ

برائی نه کرے، نه بی سی کی نیبت و چنل خوری کرے، اتنا ثابت قدم ہو کہ پہاڑا پنی حبگہ ہے کی جائے مگراس کا قدم تمریعت مطہر ہ کے احکام سے نٹل سیسے ، مجھ کودوست ر کھےاوراس کوبھی جومجھ کو دوست رکھتا ہو ،اورمیری محبت میر ہے بندوں کے دلول میں ہیوست کرتا ہو۔ دا ؤ دعلیدالسلام نے عرض کیارب انعلمین آپ کومعلوم ہے کہ میں آپ کودوست رکھتا ہوں ،اوراس شخص کوبھی جوآپ کودوست رکھتا ہے،کیکن آپ کے لئے بندوں کے داوں میں آپ کی محبت کیسے پیدا کروں ،اور ریا کیسے مکن ہے ،اللہ یاک نے ارشا دفر مایا ،میر ہے بندوں کومیر ہے وجو د کی ہتو حید کی مستحق عبادت ہونے کی ولیل کا ئنات عالم میں میری قدرت ونشانی کے ذریعہ قائل کراؤ ،اور جوعبادت واطب عت سے منہ موڑ ہےاں کومیری زبر دست وسخت پکڑ سے ڈرا ؤ ،اورمطیع وفر مانبر وارشخص کے لئے میری نعمتوں کو یا د دلاؤ ( جواس د نیامیں بھی ال رہی ہیں اور آخرت میں بھی ملیں گی ، ور نداد نی در جہ ہے کہ موجودہ نعمتوں کوہی دیکھے کرمطیع وفر ماں بر دار بن حب ہے )ا ہے دا ؤ دو ہبندہ جوکسی مظلوم کی اعانت وید دکر تا ہے یا مظلوم کی نصر ت کے لئے چندقدم جاتا ہے میں اس کے قدم کو بل صراط پرمضبوط ومتحکم کردوں گاجب کہ عام لوگوں کے قدم ا کھڑھا کیں گے۔

## حق جل مجدہ کی محبت خاصان حق کی علامت ہے

حَق جِل مجده کی ذات سے محبت کمال ایمان اور خاصان حَق میں ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن مجید نے اس عظیم نعمت کے حصول کا بہت ہی اہم اور آسان نسخہ تجویز کیا ہے۔ قُل اِنْ گُذَتُهُمْ تُمِعِیُّوْنَ اللّہَ فَاتَّیا عُوْنِیْ تُحْمِیْبُکُمُ اللّٰهُ وَیَغْفِرُ لَکُمْ ذُنُوْ بَکُمْرِ ﴿ وَاللّٰهُ غَفُورٌ لَا جِیْهٌ ﴿ (سورہُ آل عمران)

کہددیجے اے محد منابع آیا ہم اللہ تعالی سے محبت رکھتے ہوتو میری اتباع کرو، تو اللہ تعالیٰ مے محبت رکھتے ہوتو میری اتباع کرو، تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ مصحبت کریں گے اور تمہارے گنا ہوں کومعا ف فر ما دیں گے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور حم کرنے والا ہے۔

اس آیت میں حق تعالی کی محبت کانسخه اعظم بتلایا گیاہے اتباع رسول اعظم ہماری کیا

مجال وبساط کے ہم حق جل مجدہ سے محبت کریں اور محبت کا دعویٰ کریں ہاں رسول اللہ سانی ان ایک اللہ سانی ان ایک سے قربت و محبت ہوگ ۔ اللہ سانی ان ایک سے قربت و محبت ہوگ ۔ اللہ سانی آیک ہی بین جائے گا۔ حضرت حسن بھری کی روایت ہے کہ رسول اللہ سانی آیک ہی کے بعدر اللہ کا محبت ہے کہ رسول اللہ ہمیں اپنے رب سے شدید محبت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی علامت کے طور پر ان محبت کے ایک محبت اور ناز ل فر مائی کہ دعویٰ محبت کو اس کسوئی پر پر کھا تو۔ دی کھا تو رسول اللہ ملی اللہ تعالیٰ کو محبت اور خاص برکت کا رازیہ ہے کہ جو شخص آپ کی ہیئت بنا تا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کو محبت اور پر ان اللہ کا سب سے افر بر ترین طریقہ ہے ۔ یہ وصول الی اللہ کا سب سے افر برترین طریقہ ہے ۔ کہ ان ان ایک موقع پر فر ما یا محضرت مجد دالف ثانی شنے ایک موقع پر فر ما یا

جو تحض جتناسنت كاابهتما م كرے گااتنا بى اسے قرب البى حاصل ہوتا چلا جائے گا۔
قرآن كيم ميں حضرت حق جل مجدہ نے ايمان والوں كے لئے خبردى ہے كہ وَالَّذِينَى الْمَصْوَةُ اللّهُ مَنْ عُرِقَى ہے۔ ايمسان والوں كو يورى كا مُنات عالم ميں ہر فانی كے مقابلہ ميں باقی سے اور آفاق وفس كى ہر ثى سے بالاتر حق جل مجدہ سے محبت ہوتی ہے رسول الله صلى في الله مِن جماز كے بعدد عافر ماتے:

اللّهُ مَمَ إِنْ مُن اَسْمَعُلُكَ حُبَّكَ وُ حُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَ الْعَمَلُ الَّذِي وَمِنَ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَمْ إِنْ مَنْ اللّهُ عَمْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْ اللّهُ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْ الل

اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور ان خاصان حق کی محبت کا محبت کا جو آپ کی محبت تک ہم کو بھی جو آپ کی محبت تک ہم کو

پہنچادے۔ یااللہ۔آپائی محبت غالب کرد ہے میری جان، میرے مال، اور اہل اولاد پر، اور سخت پیاس کے وقت ٹھنڈ ہے بانی کی طلب سے زیادہ آپ کی محبت کی طلب وجستجو ہو۔ اہل اللہ یا خاصان حق آخر حضور حق میں مقبول ومحبوب کیوں ہوتے ہیں؟ آخر کون می خوبی کون می اداان میں ہوتی ہے جوان کوخق آگاہ بنادیتی ہے۔ جب کہ وہ مجمی تو ہماری طرح ایک بشر ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ان کے سینہ میں ایک دل ہے اور اس ول میں خالق ارض وساء ہے۔ ہمارا دل لا تعداد بتوں کا کباڑ خانہ ہے۔ کہیں مال کا بت، کہیں جاہ کابت، ہم نے اپنے دل کو بت خانہ بنایا نہ کہ خانہ حق دل کو ہم نے معصیت کے دلدل میں پھنسادیا ہے۔ اے کاش کے ہم نے دل کو کسی دل خواجہ عزیز الحس مجذوب نے کیا تحویا اور کیا پایا۔ حضرت خواجہ عزیز الحس مجذوب نے کیا خوب کہا ہے:

آئینہ بنتا ہے رگڑ ہے لاکھ جب کھا تا ہے ول کچھ نہ پوچھودل بڑی مشکل سے بن یا تا ہے دل

دوستو! دل کو بنانا ہے توکسی صاحب دل کی ہم نشینی اختیار کرو۔ پھر آپ ہے دل میں اللہ ہو گا اللہ کا نور ہوگا۔ تقویٰ کی راہ آسان ہوگی ور آن کا نور ہوگا۔ تقویٰ کی راہ آسان ہوگی دل کو اغیار سے نفرت ہوگی ذکر اللہ میں طمانیت ہوگی ، پھر آ ہے۔ مردانِ حق آگاہ ہوں گے ، حضور حق ہے حق اللہ علی خواجہ صاحب ؒ نے:

میں کام کاوہ ول ہے جس ول میں تو نہ ہو ہوں کہا ہے جس ول میں تو نہ ہو ہیں نام کاوہ ول ہے جس مگل میں بونہ ہو

يھركہا ہوگا:

#### نهمانهیں خیال کسی دم حبیب کا وہ مست ہوں میں نغمہ انی قریب کا

جناب رسول الله صلافظ آليه من سن ول سوزى ودل دوزى كے ساتھ حق جل مجدہ سے حق تعالىٰ كى محبت كاسوال كيا ہے اس كا اندازہ آپ كى مناجات كے ممين الفاظ نبوت سے ظاہر ہوتا ہے نہ معلوم فداہ ابى وامى صلىفظ آليه تي متحت حق كے خزانہ عرش عظيم كى كس موج نبوت ميں بيدالفاظ كے:

اللهُمَّاجُعَلُ حُبَّكَ اَحَبَ الْاَشْيَاءِ الْكَ وَاجْعَلُ خَشْيَتَكَ اَخُوفَ الْاَشْيَاءِ عِنْدِي وَاقْطَعَ عَنِي وَاقْطَعُ عَنِي حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشَّوْقِ الْي لِقَائِكَ وَإِذَا أَقْرَرُ تَ اَعْيُنَ اَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَا هُمْ فَاقْرِرُ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ وَإِذَا أَقْرَرُ تَ اَعْيُنَ اَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَا هُمْ فَاقْرِرُ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ وَإِذَا أَقْرَرُ تَ اَعْيُنَ اَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَا هُمْ فَاقْرِرُ عَيْنِي

ترجمہ: یا اللہ کردے جھے اپنی محبت کوتمام چیزوں سے مرغوب تر، اور کردے میرے نزد یک اپنے ڈرکوخوفنا ک تمام چیزوں سے، اور قطع کردے، مجھے سے دنیا کی تمسام حاجتیں اپنی ملاقات کا شوق دے کر۔ اور جب کے شندگی کردی ہیں تو نے اہل دنیا کی آئی صیب اپنی میں اپنی دنیا سے، تو شفندگی کردے میری آئی اپنی عبادت سے، نبی رحمت سال شائی پہلے کی اس مناجات کو از اول تا آخر پڑھ جائے۔ اور تھو ڈی دیرے لئے علائق سے اپنی کی اس مناجات کو از اول تا آخر پڑھ جائے۔ اور تھو ڈی دیرے لئے علائق سے اپنی کی اس مناجات کو رنبوت میں غوط لگا کہ دید کہ باطن کو پاک کر لیجئے اور ذوقیات کی حس کو تیز سیجئے اور تجلیات نور نبوت میں غوط لگا کردید کہ باطن میں بفتر رہمت وارد غیبی کے آئینہ میں لقاء رب کے شوق کو جملہ حاجات کردید کہ باطن میں بفتر رہمت وارد غیبی کے آئینہ میں لقاء رب کے شوق کو جملہ حاجات وطلب سے برغالب رکھئے ، و نیا دار اپنی فانی و خاکی د نیا پرخوش نظر آئے تو آپ اپنے رب باقی کی عبادت سے خاطر دل کو تسکین د سینے والا اہدی بناء کا انعام یا ہے گا۔ اور رب کریم کی عبادت سے خاطر دل کو تسکین د سینے والا اہدی بناء کا انعام یا ہے گا۔

## ایک موقع پرنبی امی فداہ وابی وامی صلّی تنظیلیّی تم نے دعا کی ہے

اللَّهُمَّ ارُزُقُنِي مُبَكَ وَمُبَ مَنْ يَنْفَعَنِي مُبَّهُ عِنْدَكَ اللَّهُمَّ كَمَا رَزَقْتَنِيْ مِمَا اَحَبُ فَاجْعَلُهُ قُوَةً لِي فِيمَا تُحِبُ اللَّهُمَّ وَمَا زَوَيْتَ عَنِيْ مِمَاأُحِبُ فَاجْعَلْهُ فَرَاعَاً فِيمَا تُحِبُ.

(تر بذی عن عبداللّه بن يزيدالانصاري)

ترجمہ: یا اللہ نصیب کر مجھے اپنی محبت اور اس شخص کی محبت جسس کی محبت میرے لئے کار آید ہوتیر سے بزو کیے ہے ہے اللہ اللہ جس طرح تو نے مجھے دیا ہے جو پچھ دور کیا تو نے مجھے دیا ہے جو پچھ دور کیا تو نے مجھے کردے اسے معین میر ااس کام میں جو تجھے پہند ہے۔ یا اللہ اور جو پچھ دور کیا تو نے مجھے ہے ان چیزوں میں سے جو مجھ کو لبند ہے تو کردے اسے میر سے حق میں فسنسراغ ان چیزوں کے لئے جو مجھے لبند ہے ان دعاؤں میں۔

رسول الله سائیلی آییم نے حق تعالی سے حق تعالی کی محبت کا سوال کیا ہے آج تو محبت کی بات نہ ہوتی ہے نہ ہی محبت کی بات کرنے والا کوئی ہے۔ اورا گرحق تعالی سے محبت کی جائے تو اجھے خاصے لوگ تعجب و تحیز نہیں بلکہ مجرم گردا نے ہیں کہ اللہ تعالی سے محبت ہم نے عوام کو ہمیشہ حق تعالی سے ڈرایا اور دور کیا محبت کی راہ نہ دکھلائی نہ قریب کیا ہم نے اپنے خالق و مالکہ کو پہچانا ہی نہیں عوام تو عوام خواص بھی محبت سے آشا نہیں جب کہ رسول اللہ می ٹھائی ہے نے پوری قوت وطاقت کے ساتھ حق تعالی کی محبت حق تعالی جب کہ رسول اللہ می ٹھائی ہے نے پوری قوت وطاقت کے ساتھ حق تعالی کی محبت حق تعالی واور ادم بھی اعمال خیر میں دوشان ہے ایک خوف و خشیت اور عذا ہو وعقاب سے تحفظ کے داعیہ کے تحت یعنی عبادت واطاعت واطاعت حق تعالی کے عذا ہو وعقاب سے تحفظ کے داعیہ کے تحت یعنی عبادت واطاعت حق تعالی کے عذا ہو وعقاب سے بیجنے کے لئے کی جائے تا کہ حق جل مجدہ کا عذا ہو وغضب نہ ہو یہ بھی محمود وقابل شائش ہے گر کبھی لیے کی جائے تا کہ حق جل مجدہ کا عذا ہو وغضب نہ ہو یہ بھی محمود وقابل شائش ہے گر کبھی یہ نہوں کے دقت معاصی کا مرتکب بھی ہوگا اور عبادت میں خلل بھی آسکتا ہے اور ایک

شان ہے حق جل مجدہ کی محبت وعظمت کی بناء پر شوق و ذوق میں وظیفہ عبریہ ہے کوا دا سرکے گناہ ومعاصی کوالٹدیا ک کی عظمت ومحبت میں جھوڑ تا ہے۔عذا ب جہنم کےخوف سے نہیں ،عبادت سے قرب کا طالب ہے جنت کانہیں ،اذ کارواوراد کی یا بسندی محبت سے تھم ربی جان کررضا ورب کا طالب بن کرا دا کرتا ہے نہ کہ احوال مشاہدہ میں مزا کا طالب بن کرطالبِ رضائے مولا کے اعمال میں خلل وفتورنہیں آئے گا۔ ہرقدم منزل کی طرف تیزیز ہوگا، جام محبت کا خمار استقامت عبادت واطاعت کی راہ کوشوق محبت میں آسان کرتی ہوئی گام بگام قرب کی لذت میں محبت کوستنگم کرتی ہوئی ہرخواہشات نفسانی کومرضیات ربانی پرقربان کرد ہے گی محبت کی لذت پُرخارواد یوں کو طے کرادیتی ہے ۔محبت اتباع برمجبور کردیتی ہے۔ کیوں کہاس میں رضائے رب اورحضور حق کی حضوری کا استحضار ، شوق لقاءِرحمن کا داعیہ آتش محبت کو دید ۂ باطن میں گرم کرتی رہتی ہے۔ جو لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔جب لگ جاتی ہےتو پھرسر ذہیں ہوتی ہگریاتی ہے اللّٰدوالوں کی جو تیوں میں ، چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ سراج سےسراج ،الٹ۔ دوالوں کے یاس الله ملتا ہے۔ اَللّٰهُمَّ کُنْ لِی وَاجْعَلْنِی لَک، دوستو! اس محبت کاچسکہ جس کو لگ گیا ہے اس سے پوچھو یہ کیسی آ بے حیات اور غیر محدود جام محبت ہے یہاں سے برانی ہوتی نہیں ،طلب بجھتی نہیں تخیر بڑھتاہے بے قراری میں قرار ہے،جستجو میں وصال ہے، ہرلذت قرب برصد باراستغفار ہے بالآخر نہ تو قرار ہے نہ ہی راہ فرار ہے اسی عب الم بے قراری کا نام اہل اللہ کے نز دیک وصال یار ہے۔

اللَّهُ مَرَانِي اَسْأَلُکَ لَذَّهَ النَّظِرِ اللَّي وَجُهِ کَ وَالشَّوْقِ اللَّي لِقَاءِ کَ مِنْ غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَفِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ - اللَّهُ مَزِيّنَا بِزِيْنَةِ الْإِيْمَانِ. (حَنْ جَلْ مِدِهُ نَا مَنْ عَلَى ١٠٣)

### دیدارالی کے شوق کوغالب کر کے دنیاوی حاجتوں کومٹاد ہے

وَاقْطَعْ عَنِی حَاجَاتِ الدُّنْیَا بِالشَّوْقِ اِلٰی لِقَائِکَ، اورکاٹ دے مجھے دنیا کی حاجتیں اپنی ملاقات کا شوق دے کر۔

شوق لقاء پرآپ خضر پہلے پڑھ بچے ہیں۔ یہاں نبوت وخاتمیت نے انمول وانو کھا اسلوب و پیرا بیا ختیار کیا ہے۔ لیمنی رب العزت د نیاوی حاجت وضرورت کو مجھ تک آنے ہی نہ دے۔ د نیاوی حاجتوں کوروک دے کہ وہ میرے پاس آنے ہی نہ پائیں، حاجات د نیاوی کوآپ منع کردیں کہ میرے قریب نہ آئیں، کاٹ دیں ختم کردیں ،ان کاراستہ بند کردیں۔

بِالشَّوْقِ إلی لِقَائِكَ یعنی باقی ومبارک اور کریم چہرہ کود یکھنے کا شوق حاصل ہونے کی وجہ سے تمام حاجات دنیا کو مجھ سے دورر کھ۔ رب اعلیٰ کے دیدشوق میں ادنیٰ کوآنے سے روک دیے کہ شوقِ لقاءاللّٰہ وَالْطَفْ ہے اور حاجات دنیا ارذل و حجاب ہے۔ شوق لقاءاللّٰہ یعم و نعمت کا اعلیٰ درجہ ور تبہ ہے، قلب سلیم و منیب کی انتہائی آرز و و خواہسٹ س اور آخری طلب و امانی ہے۔ لقاءاللّٰہ کا شوق جس کو فضل الہی سے میسر ہوجائے تو پھر اس کی ہر حاجت و خواہش اس شوقی لقاء سے حجے ہواتی ہے۔ اور شوقی لقاء اللّٰہ شدید سے اشد ، تیز سے تیز تر ہوجا تا ہے۔

حضرت خاتم النّبهين سألِنْ آلِيلِم طويل الفكر، دائم الاحزان آخر كيوں رہتے تھےاس كا سبب شوقِ لقاءاللّٰد كى كيفيت كا استحضار رہتا تھا كه آپ سَنَّ اللّٰهِ اللّٰهِ سے زيادہ نه كوئى اللّٰه كے قريب ہوسكتا ہے نه كوئى رب العزت كى عظمت وكبريائى كى شان كوجان سسكتا ہے آپ حالیٰ اللّٰہ ہے وقت تعالیٰ كى معرفت وعلم تما مخلوقات سے زيادہ حاصل تھى اس لئے آپ کے قلب و باطن برطاب وشوق کا جو وفور و غلبہ تھا وہ دوسرا کیا جان سکتا ہے، آپ کے مقدس و مبارک مناجات سے پچھا تہ پتہ لگتا ہے اور قلب نبوت و خاتمیت پرشوق لقاء اللہ کی جو حرارت علم ومعرفت کے مقام کے سبب تھی اس کا اظہار آ ہے۔ سائنڈ آئیڈ نے واقع کے خوبصورت نورانی ورحمانی، واقع کے خوبصورت نورانی ورحمانی، نبوی الفاظ میں فرمایا۔

کتابوں میں ہے کہ حضرت موئ جب طورسیناء پرتشریف لے جار ہے تھے تو راستہ میں ان پر کیفیت وجذبہ شوق لقاءاللہ جو ہونے والی تھی اس کی طاری ہوئی تو شوق لقاء کی شدت میں اپنی خستگی و بندگی کو ہار گاہ رب العزت میں ظاہر کرنے کے لئے قمیص کا گر يبان جياك كرلبياءلقاءالله كاشوق اور پھرشدت شوق اورموئ كليم الله كاشوق لقاءالله كي شدت ،جبکہمعلوم ہے کہ حضرت کلیم اللہ میں شان جلالی کاغلبہ وظہور گاہ گا ہ ہوہی حسب تا تقاله عليه وعلى مبينا الصلاة والسلام به الغرض جس شخص برحق تعاليٰ كي شان جلالي كي صفات غیرمتنا ہی کی معرفت کا انکشاف ہوجائے۔ اور شوق لقاء کی طلب وجستجو کی شدست بڑھ جائے۔اور پیسب حق تعالیٰ کے فضلِ خاص سے پروان چڑھر ہاہواورروحانی تربیت نگاهِ ربو بیت میں ہور ہی ہواورتصورتخلیل میں محض شوقِ لقاءاللّٰہ ہی کا تسلط اورغلسب۔ہو دراصل سارا کاسارا کرشمہ طلب وشوق کا ہے۔جس کوجس چیز کی طلب وجستجو ہوتی ہے اوراس طلب میں جنتی شدت ہوگی اشتہاءاتنی ہی بڑھے گی۔اوراشتہاء کی بھیل جے تک نہیں ہوجاتی اس وقت تک تسب کمین وسلی نہیں ہویاتی۔ایک شخص کوبھوک وییاس لگتی ہے پھر دواں کی طلب وجستجو کرتاہے ،خواہش وتمنا کھانے یینے کہ ار دگر دگھونتی ہے۔ جب کھانا بینامل جاتا ہےاس کی خواہش بجھ جاتی ہے،طلب وجستجومٹ جاتی ہےاور

شوقِ لقاء الله کی طلب و شدت کا مدار ذاتِ حِن کی عظمت وقدرت، جلال و جمال کی صفاتِ تنزید و نقدیس کی قدوسیت و سبوحیت، فردیت واحدیت، صدیت و جبر و تیت اور صفاتِ باری تعالیٰ بیں۔ جو بقاء وابدیت کے ساتھ متصف ہے تو شوقِ لقاء میں بقاء ہی بقاء ہی بقاء ہی بقاء ہی ماقی متصف ہے تو شوقِ لقاء میں بقاء ہی بقاء ہی وفائد بقاء ہے۔ فائی سے باقی کا کوئی علاقہ نہیں۔ اس لئے دید کے بعد بھی شوقِ دید تم وفنائد ہوگا۔ واللہ علم شمین۔

### شوق لقاء الله کی لذت ابدی وسر مدی ہے

اس لت حضرت خاتم التبيين عليه الصلوة والسلام في واقتطع عينى حاجات التُّنْيَا بِالشَّوْقِ إلى لِقَائِكَ فرمايا ليعنى ياالله مرفانى كومجه سے دور كرد \_ اور باقى ذات حق کی لقاء کے شوق اورخواہش دتمنا،آرز ؤ و جاہت اور شدت اشتہاء کوشپ زتر سردے کہ فانی حاجات وخواہشات فناہوکرہٹ جائیں یاراہ میںمث جائیں اور باقی ذ ات حق کی لقاء کاشوق وطلب یا قی رہ جائے۔ہم اپنی زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ بچوں کولہو ولعب بھیل تماشہ سے دلی دلچیسی ہوتی ہے اور حکمر انوں کوجاہ ومنصب کی جاہت وطلب اندھی رکھتی ہے آ ہے بچوں میں حکمر انی کی جاہ وطلب پیدا کرنا جاہیں تو ناممکن ہے دونوں کی خواہشات وتمنااور جاہت الگ الگ ہے۔جس طرح بچوں سےلہو لعب کوشتم کردینا ناممکن ہے حکمرانوں سے جاہ طبی کواسی طرح عارفینِ کاملین سے شوقِ لقاءاللّٰد کونتم نہیں کیا جاسکتا۔آپ کو بچوں پرتعجب ہوتا ہے کہ ہوولعب میں انہماک کی وجہ سے علم ومعرفت کی لذت ہے آشانہ میں ، عارفین کاملین کوتعجب ہو تا ہے اس پر جوعکم وریاست میں منہک ہےاورشوق لقاءاللّٰہ کی لذت سے آشنانہیں۔اس لیئے کہ دنیاا پنی تمام تر رنگینیت وزینت کے ساتھ عارفین کی نگاہوں میں لہوولعب سے زیادہ ہمیں ،اس

کئے کہ ہر چیز کی معرفت کے بقدر شوق ولذت اس چیز سے ہوتی ہے اور اس کے اندر بھی فرق تفاوت ہے شوق لقاء اللہ میں رسول اللہ سٹی ٹی آئیل کو جومعرفت حق حاصل تھی اس کی لذت کا اندازہ دوسری حسی و فانی چیز وں سے ہیں کیا جاسکتا نہ ہی اس کا کسی دوسسری چیز وں سے ہیں کیا جاسکتا نہ ہی اس کا کسی دوسسری چیز وں سے موازنہ ہوسکتا ہے۔

بجَهِلِ اوراق مِين آپِلَنَّةُ النَّظُو إلى وَجُهكَ يِرْهِ حِكِيبِ اليي فرحت وراحت بخش لذت ہےجس کاانداز ہ دنیا کی کسی بھی لذت سے نہیں کیا جاسکتا ہے اسس لئے ٱپ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَى إِلَّا الْحَلَّمُ عَيْنَى مُحَاجَاتِ اللَّهُ نُيَا بِالشَّوْقِ إِلَى لِقَائِكَ ، شوقِ لقاءالله کی لذت و حاشن حلاوت وشیرینی میں ذات وصفات باری تعالیٰ کی ابدی انوکھی وانمول شان ہےاور بیدونوں جہاں کی سب سے عظیم نعت ہے حاصل بیر کہ شوق لقاءاللہ کی لذت،ابدی و باقی لذت ہے اور بقی تمام لذتیں فانی ہیں کیوں کہ آخرت کی ہرچیز دوام وبقاء کی شان رکھتی ہیں اور دنیا فانی ہےتو ہر چیز نشان فنا ہے۔ دنیا میں کھاتے وفت چندسیکنڈ کھانے کی لذت زبان پرمحسوں ہوگی پھرختم ہوجائے گی۔نہ کھانے سے پہلے نہ کھانے کے بعدلذت محسوں ہوگی۔ بخلاف جنت کے کھانوں کے کہا گر لاکھوں چیزیں کھا ئیں توطبیعت سیر نہ ہوگی اور اس کا مز ہ بھی یا قی رہے گا۔ اُکٹلُھا ڈایٹھہ۔ جنت میں عَطَاء غَيْرَ مَعِنُ وَذِ (نَحْتُم ہُونے والی بَخْشُش ) ہے۔

امام غزالی تنے لکھا ہے کہ آ دمی جب شطر نج کھیلتا ہے، بسااو قات دن گذرجا تا ہے اور کھانا یا دہی نہیں رہتا ، کھانے کی طلب ولذت جیتنے کی طلب ولذت پر قربان ہوجاتی ہے ، بیعنی ایک وجدانی لذت دوسری حسی ووجدانی لذت پر قربان ہوتی ہے۔اسی طرح حق تعالیٰ کے دیدوملا قات کی لذت پر تمام ، لذت مادی ، لذت حسی ووجدانی کولذتِ

اُخروی اورلذت دیداراللی اورلذتِ شوق لقاء پرِقر بان کرنی ہوگی۔حضور سالیا اُلی اِلیہ نے آخروی اورلذت دیداراللی اورلذتِ کاسوال کیا اور تمام مادی و فافی لذت کے سلسلہ کوختم و فناء آخرت کی ابدی وسر مدی لذت کا سوال کیا اور تمام مادی و فافی لذت کے سلسلہ کوختم و فناء کردیئے کا سوال کیا

وَاللهُ اَعْلَمُ وَاتَةُ وَاسْتَغْفِهُ اللهَ وَاتُوبُ اِلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَى عَالَمُ وَاللهُ اللهُ عَلَى عَاتَمَ النَّيِيِّيْنَ وَسَلَّمَ تَسْلِيًا حَيْدُوا حَيْدُوا حَيْدُوا حَيْدُوا حَيْدُوا حَيْدُوا عَيْدُوا اللهُ مِيرَى آنكُها بِنَ عَبادت سِي صُنْدُى ركه الله ميرى آنكها بنى عبادت سے صُنْدُى ركھ

وَإِذَا أَقُرَرُ تَ أَعْيُنَ آهُلِ الدُّنْيَامِنُ دُنْيَاهُمْ فَأَقْرِرُ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ، (حلية الاولياء عن الهيثم بن مالك الطائي فيض القدير رقم ـ ١٥١٧) اور جب که دنیا والول کی آئکھیں ان کی دنیا سے ٹھنڈی کررکھی ہیں۔میری آئکھاینی عبادت سے ٹھنڈی رکھ۔اس دنیا میں دوطرح کےلوگ بین ایک اہل الدنیا،جس کودنیا واركها جاتا ہے دوسر ہے اہل الايمان ،اهل الآخرة ، اہل ايمان اور اہل آخرت ،ليمن و ہ خوش نصیب وخوش بخت، اہل بہشت و جنت دونوں کی خوشی وفرحت کا سامان الگ الگ ہے،ایک آ دمی متاع فانی ،مکان و د کان ، بنگلہ گاڑی ،اسبابِ فانی ارد گر د کی کبھانے والی چیز وں سے وقتی خوشی حاصل کر تا ہے ، فانی زندگی میں زوال پزیر و فانی زینت ورنگینیت سے شاداں وفر حان رہنے کی کوشش کرتا ہے جبکہ اسباب ظاہری ومتاع فانی بذات خود پریشانی کابڑ اسبب ہے کہزوال وفنا ہونے والا ہے مگراسی بیروہ اپنی خوشی وفر حسہ کی شاد مانی تغمیر کئے ہواہےاور نگاہ کو جمائے ہواہےا پنی زندگی کاتمام ترسر مایہ فانی پرتغمیر کرر ہا ہےاوراسی کو سر ماریہ حیات بنائے ہوا ہے رسول اللّٰد صلَّیٰ ٹھائیٹی نے اللّٰہ تعالیٰ سے مانگا كهايك دنيا دارايني دنيا كے اسباب ومتاع برخوش ہوتا ہے جبكہ وہ خوشی ہی وقتی و فانی ہے۔تواےاللّٰہ میری آنکھ کوتو عبادت کے ذریعہ خوشی پہنچا کیوں کہاسس خوشی کو دوام

وقر اراور دنیاوآ خرت کی تیری رضا کامقام حاصل ہے، دنیا دار دل کوغیر اللہ سے لبھائے ہوا ہے تو ہم کوعبادت ہے دل بستگی ووابستگی اوروارفستگی ودل گئی عطافر ما۔ دنسیا دار کی خوشی چیز وں سے وقتی و فانی اور فانی د نیا تک محد و در ہے گی جبکہ عبادت کی خوشی وقر ار د نیا ے آخرت کی طرف منتقل ہوکرابدی خوشی اورحق تعالیٰ کی رضا وخوشنو دی کا ذریعہ بنے گی۔اورابدی راحت ومسرت کاسب ہوگی۔سچ تو بہ ہے کہ عبادت سے دنسیا میں بھی راحت وسکون کی کیفیت نصیب ہوتی ہے۔عبادت سے دل کاسکون وقر اراورسسپرور وانبساط توحضرت خاتم النبيين سلينا أيبني كوبدرجهاتم واكمل حاصل تفاية تاجم امت كقعليم وینامقصودتھااورآپ نے مزید سے مزیدرحمت الہی کواپنی جانب متوجہ کرنے کے لئے فر ما یا کیوں کہ ہر مخض اینے مقام کے مناسب کلام کرتا ہے اور حضرت صلی ٹھا آیہ ہم تو بعد از خدا ہزرگ تو ابن قصہ مخضر آ سان بات ہے کہ اے رحیم ورحمن اپنی عبادت واطاعے ۔۔۔ میں مشغولیت وانہا کیت کی حلاوت ولذت کوابیاغالب کرد ہے کہ مال کے سساتھ اشتغال ندهوواللداعلم وعلميه اتم \_

به معنان حد، دور مده استه استه است یا الله میبرا بهترین دن وه هوجس می*ن تجه سی*ملون و ملا قات هو

اللَّهُ مَّا جُعَلَ خَيْرَ عُمْرِی آخِرَهُ وَ خَيْرَ عَمَلِی خَوَاتِمَهُ وَ خَيْرَ اَيّامِی يَوْمَ اَلْهُ مَّ اجْعَلَ خَوَاتِمَهُ وَ خَيْرَ اَيّامِی يَوْمَ الْقَاكَ فِيْهِ ، (رواه الطبرانی عن انس مر فوعاً)۔
اے اللّٰہ میری عمر کے آخری جھے کومیری زندگی کا بہترین جھہ کردے اور میرا آخری عمل میری زندگی کے بہترین عمل ہوں اور میراسب سے اچھا دن وہ ہوجو تیرے حضور شیل میری ملاقات وحاضری کا ون ہو۔ (الشِّق الربانی ۱۸۳۹)

مومن کی پوری زندگی ہی مومنا نہ شان کی ہوتی ہے اور زندگی کے تمام تر گوشے ہر جہت واعتبار سے اعمال خیر اور زاد آخرت کے انمول خزانے کی فکر وجتجو میں گزرتے ہیں اور حتی الوسع پوری جدو جہد خیر کوجع کرنے کی سعی وکوشش ہوتی ہے تا کہ تق تعالیٰ کی

ناراضگی ہے بچے سکے اور رضاء جن کو یا سکے اللہ تعالیٰ کی رضاوخوشی خیرِ امت کواعمال وافعال خیر سے ہی ملے گی۔فضل وخیر توفضل وخیر کے اعمال سے ہی ملے گی۔اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کوخیر سے جوڑا ہے ،اللّٰہ اکبرکبیرا ،اس مناجات میں تو زندگی ہی کوخیر بنا دینے کی التجاءوتمنا پیش کی گئی ہے،اعمال خیر ہوں اورزند گی میں ہوں اس سےاو نچی وبلند چیز مانگی گئی کہ آخری زندگی ہی خیروبھلائی ہوجائے ۔لیعنی یااللہ زندگی کی ہرسانس ہرگھٹری ،تمام تر ظاہر و باطن ،تصور و خیالات ،فکر ونظر ہی شریعت کے ہم رنگ ہو کر خیر و بھلائی اور رُشد و ہدایت ۔ تیری رضاورضوان کانمونہ ہوجائے بیہ ہے نبوت کی شان خانمیت کہ دیا ہے رخصت ہونے کا دن جس قدر قریب ہو تا جائے زندگی بندگی کے طرز پر خیر ہی خیر ہوجائے ، ہرلمحہ رضائے الٰہی کا اقر ب ترین عروج کا ذریعہ بن جائے۔وجود سے ظاہر ہونے والا هر عمل خواه حر کات وسکنات هون اعمال و افعال هون ، گفتگو و کلام هو ، حیلت هو پھرت هو الغرض جوبھی ہووہ حق وخیر ہوا ورحضور حق کی رضاء وخوشنو دی کا ذیر یعہ ونمونہ ہو۔ باعث عبرت عمراورسامان عبرت سفيدبال

حضرت انس ؑ کی روایت ہے کہ رسول اللہ سآب فیلی ہے نے فر مایا (عام طور پر ) میر ی امت کی عمریں ساٹھ سے ستر برس تک ہو گی اور ستر سے آ گے بڑھنے والے بہت کم ہوں گے۔ ( زندی سندابولیلی ،گلدستہ / ۱۲۱/

یہ مطلب نہیں کہ ساٹھ سال سے پہلے گناہ کرنے کاعذر قابل منسبول ہوگا کیوں کہ بالغ ہونے کے بعد ہی آ دمی مکلف ہوجا تا ہے اورغورو تامل کرکے تقییحت پکڑنے کااس کوموقع ہوتا ہے۔

بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلّی تُعَلَیْهِ بنے فر ما یا جب اللہ مسی تخص کی عمر سما ٹھ سال تک پہنچا دے تو پھراس کی طرف سے کسی عذر کو

قبول نہیں کرتا۔ (بخاری)

الله تعالى في آن مجيد مين فرمايا ب:

اَوَلَمْد نُعَيِّرُ كُمْ مَّا اِيَّتَنَ كُرُ فِيهِ مَن تَنَ كُرَ وَجَاءَ كُمُ النَّنِ يَرُوط الْكَافِي وَمَا الكَافِي وَمُن اللَّالِيَةُ وَمُا اللَّالِيَةُ وَالْمُا اللَّالِيَةُ وَالْمَا اللَّالِيَةُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللللِّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

یعنی اللّٰدنغالیٰ نے انسان کوعقل وشعورفہم وفر است ، احصے ابْرا ، سمجھنے کے لئے کافی وقتءطا كيااورعمربهي ديجس ميں انسيان سوچ سمجھ كرنيك وبدراسته كاانتخاب كرتااور سيدهى راه اختيار كرليتا \_ساٹھ وستر سال كى عمر دنيا ميں بسر كيا اورغفلت ميں ڈوبار ہاا ب كيابنتا، وفت كھو چكا،عمر گوال چكا،فرصت كوضا ئع كرديا۔حضرت عكرمةٌ ،ابن عباسس ٌ اورامام جعفر باقریسے منقول ہے کہ نذیر سے مراد بڑھایے کے سفید بال علماء، انبیاءسب نذیر ہیں۔الغرض اس کا حاصل ہیہہے کہ عمر کے آخری ایام بعنی بندہ جب ساٹھ کا ہوجائے یا ساٹھ کے قریب عمر میں پہنچ جائے تو مکمل ا نابت اختیار کر لے اورفکر آخرت کا ہراعتبار سے نمونہ بن جائے۔میرے والدعلیہ الرحمة کے آخری ایام میں جب کوئی اُسکے قریب د نیا کی باتیں یاد نیاوی امور کاتذ کرہ کرتاتو ہاتھ سے منع فر مادیتے اوراشارہ سے کہتے کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ اورسننا بھی گوار ہ نہ تھااور ہمہوفت نقشبندی طریقہ پر ہیبت باری کا استحضارتھا۔ بار ہااس کا تجریہاس راقم کوبھی ہوا۔اورخیرعمری آخرہ کانمونہ دیکھا۔ أخرى عمل بهترين عمل هو

وَ خَيْرَ عَمَلِی خَوَاتِمَهُ اورمیرا آخری عُمل میری زندگی کا بہترین مُل ہو۔ زندگی کا آخری عمل پوری زندگی کانچوڑ اور عکس ہوتا ہے ،سے امنے وہی آتا ہے جو زندگی وحیات میں موجود ہوتا ہے یا جوول میں ہوتا ہے وہی سامنے آتا ہے اس مناجات میں حق تعالیٰ سے مانگاجار ہاہے کہ آخری اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت میر ا آخری عمل خیر و بھلائی ہو۔ خیر پر ہو محسن خاتمہ اور کلمہ خیر – اشہدان لا اللہ الا اللہ واشہدان محسد رسول اللہ - ہوظا ہر و باطن میں حق کی شہادت وطمانیت ہو۔ حدیث میں آیا کہ اعتب رتو خاتمہ کے وقت کا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے خیر پر خاتمہ فر ماد ہے۔ آمین مہترین ملاقات کا دن

وَخَيْرَ أَيَّامِيْ يَوْمَ أَلْقَاكَ فِيْهِ

اورمیراسب سے اچھا دن وہ ہوجو تیرے حضور میں ملا قات و حاضری کا دن ہو۔

اے لقائے تو جواب ہر سوال مشکل از توحل شود بے سیل وقت ال سنا ہے عاشقوں کو جی ہے دیں گے سلی ہمیں تواب موت کا انتظار ہونے لگا ہے

الحافظین ہے، یعنی جس سے فتح ونصرت کی خیر، رزق وحفاظت کی خیر، مغفرت ورحمت کی خیر مغفرت ورحمت کی خیر ملی تھی اسی سے لقاء و ملا قات کے دن کی خیر مانگی جارہی ہے کہ تمام خیر است دینے والے ملا قات کے دن بھی خیر کے ساتھ ملا قات کرنا۔ اور وہ دن بھی میراخیر ہی کا دن ہو اور اے اللہ کا آر البقائے میں تحییر القائے ہو وہ ساعت مبارک زندگی و بندگی کی ساعت خیر ہو کہ کا آر البقائے میں تحییر القائے ہو کہ آپ کی لقاء تو خود ہی اعظم نعمت ساعت خیر ہو کہ کا آر البقائے میں تحییر القائے ہو کہ آپ کی لقاء تو خود ہی اعظم نعمت آخرت ہے۔ اور وہ پھر خیر و بھلائی کے ساتھ ہوتو دونعت ایک ساتھ ملے گی ایک تو لقاء کی دوسر نے خیر کی جونو رعلی نور کا مصدات ہوگی۔ یہ ہے نبوت کا اعجاز اور حن احمیت کی وصل حت و بلاغت ، حمیلی ادلائے علی تحاقیم النتی ہیں قائمیت کی فصاحت و بلاغت ، حمیلی ادلائے علی تحاقیم النتی ہیں قائمیت کی قصاحت و بلاغت ، حمیلی ادلائے علی تحاقیم النتی ہیں قصاحت و بلاغت ، حمیلی ادلائے علی تحاقیم النتی ہیں قصاحت و بلاغت ، حمیلی ادلائے علی تحاقیم النتی ہیں قصاحت و بلاغت ، حمیلی ادلائے علی تحاقیم النتی ہوئی قست آخر ۔

### وَلِيَّ الْإِسْلَامِ ا يَن ملاقات تك ثابت قدم ركه

یَاوَلِیَّ الْإِسْلَامِ وَاَهْلِهِ ثَبِتُنِیْ بِهِ حَتَّی اَلْقَاکَ (رواه الطبرانی عن انس ﷺ) اے اسلام اور اہل اسلام کے مددگار ثابت قدم رکھ مجھے اسلام پریہاں تک کہ میں تجھ سے ملول و ملاقات ہوجائے۔ (طبرانی من انسؓ)

حضرت خاتم النبيين عليه الصلاة السلام كى بعثت كے بعد صرف دين اسلام باعث نجات ہے اور دين اسلام كم الله على الله الله على الله على الله تعالى كے نزد يك مقبول ہے۔اس كے سواكوئى دين مقبول ہے۔اس كے سواكوئى دين مقبول اور ذريعہ نجات نہيں۔الہذا خاتم الانبياء عليه السلام كا دين دين اسلام كہلائے گا۔

جواًب قیامت تک باقی رہے گا۔ اور حق تعالی اسلام اور اہل اسلام یعنی مسلمان کے تنگراں اور مددگار ہیں اسلام کے اصول وفر وع جو بنیا دی ہیں اور عقا کدوعیا داست۔ اور منهاج شريعت تمام كےتمام قرآن وحديث ميں محفوظ ومنضبط ہيں للبذااسلام كي تكراني وحفاظت تومنجانب الله مورسى ہے جہاں تك تعلق ہے اہل اسلام كالعنى مسلمان كابيايك طویل بحث ہےوہ بھی قیامت تک اس سرز مین پررے گاخواہ آندھیاں طوفان ،زلازل وفتن آئیں آتی رہیں قربانیاں لیتی رہیں اور اہل اسلام دیتے رہیں گے تاہم ہم کوالٹ۔ م تعالیٰ ہی اسلام پر باقی رکھے ہواہے بیجی اس کی نصرت ومدد ہے، اہل اسلام آج بھی د نیا کے مختلف ملکوں میں محض اس لئے کہ الٹ۔ تعب الی کی وحدا نیت اور محمہ سائٹٹا آئیلم کی رسالت،خاتمتیت کااقر ارکرتے ہیں اورفخر کےساتھ اعلان شہاد تین کرتے ہیں قتل کئے جارہے ہیں ان کوزندہ جلایا جارہاہے،گھرسے بےگھر کیا جارہا ہے۔عزت وعصمت پر آئی ہوئی ہے اور نہ معلوم کن کن مصائب ومسائل سے دو چار ہیں مگر پھر بھی استفامت کے ساتھ ایمان کو تھا ہے ہوئے ہیں یہاسلام پر استقامت کی نعمت محض فضل باری اور نصرت ومد داکھی ہے، ظاہری غلبہ حکمت الہی سے کیوں نہیں ملی یا ملی تھی مسلمانوں نے ضائع كرديا-اب توفّانْصُرُ مّاعلى الْقَوْمِ الْكُفِرِيْنَ، كى دعا كريس توغالب كرجم كو کا فرلوگوں بیر، بیاسلوب واشارہ ہمیں بتلار ہاہے کہان کاغلبدرہے گا۔اور ہم جہاں اللہ یا ک سے بہت ہی چیزیں ما تکتے ہیں ہے بھی مانگا کریں ۔الغرض اسلام اور اہل اِسسلام دونوں کے ولی ونگراں حق تعالی جل مجدہ ہیں۔اس مناجات میں ولی الاسلام سے ثبات واستقامت مانگی گئی ہے،ان کی لقاء تک تا کہراستہ کے تمام فتنوں ہے حراست وحفاظت نگاہ ربو بیت میں ہوتی رہے

#### فَاللهُ تَحَيَّرُ خَفِظًا ﴿ وَهُوَ أَرْتُمُ الرَّحِمِيْنَ ﴿ (سورة يوسف)

اے ولی وگرال ، معین ونصیر، اپنی مرضیات والهیات پرنگرانی و حفاظت، مدد واستقامت اور تا سیرونفرت غیبی کے ساتھ رُشد و ہدایت کی راہ اسلام کی صراط مستقیم پر اپنی نگاور بو بیت میں اپنی مبارک و میمون ملاقات تک مجھے لے چلئے، تیری ہی نفرت و مدد سے تیری مبارک ملاقات ہوا وراس راہ کی تجھے سے ہر مدو و ثبات کا سائل ہوں۔ جس طرح تو ولی الاسلام ہے ولی لقاء بھی ہے۔ میراولی بھی تو ہی ہے، میرے اسلام کا ولی بھی تو ہی ہے۔ میری و نیا کا ولی بھی تو ہی ہے۔ میری و نیا کا ولی بھی تو ہی ہے۔ میری و نیا کا ولی بھی تو ہی ہے۔ میری آخرت کا ولی بھی تو ہی ہے۔ میری دنیا کا ولی بھی تو ہی ہے۔ میری آخرت کا ولی بھی تو ہی ہے۔ میری دنیا کا ولی بھی تو ہی ہے۔ میری آخرت کا ولی بھی تو ہی ہے۔ میری دنیا کا ولی بھی تو ہی ہے۔ میری آخرت کا ولی بھی تو ہی ہے۔ میری دنیا کا ولی بھی تو ہی ہیں ہے۔ وار میری آخرت کا ولی بھی تو ہی ہیں ہے۔ میری دنیا کا ولی بھی تو ہی ہی سبحانک ، سبحانک ، سبحانک ۔ اَشْھَدُ اَنْ لَا اِللَٰہَ اِللَٰہُ اِللہُ اِللہُ اِللہُ اِللہُ اِللہُ اِلٰہُ اِللہُ اللہُ اِلٰہُ اِللہُ اِللہُ اِللہُ اِللہُ اِللہُ اِللہُ اِلٰہُ اِلٰہُ اِللہُ اِلٰہُ اِلٰہُ اِلٰہُ اِلٰہُ اِلٰہُ اِللہُ اِلٰہُ اِلٰہ

## ایک دیہاتی کی معنی خیز وحیران کن اللہ تعالی کی تعریف

امام طبرانی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پیچے سند کے سماتھ ایک روایت نقل کی کہ ایک روز خاتم النتہیین سائٹ فائیل ایسی جگہ سے گزرے جہاں ایک دیباتی واعسسرا بی نماز میں وعاما نگ رہاتھا۔ نبی صلی فائیل نے اس اعرا بی وگاؤں والے کی مناجات سن کر ایک شخص کو مامور و متعین فرما یا کہ جب بینماز ودعا سے فارغ ہوجائے تو میرے بیاس کے آؤ۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوگہا تو حاضر خدمت کردیا گیا۔

اسی در میان حضرت سآن تا آیا کی خدمت میں بعض خز انہ سے سونا ہدیہ میں پیش کیا گیا تھا تو وہ سونا رسول اللہ سآن آئی نے اس دیہاتی کو ہدیہ میں دیدیا۔اور آپ سآن آئی نے اس دیہاتی کو ہدیہ میں دیدیا۔اور آپ سآن آئی نے اس دیہاتی کو ہدیہ میں دیدیا۔اور آپ سآن آئی نے اس کے بیہ اس سے فر مایا تُو نے جوحق جل مجدہ کی بہت ہی خوبصورت تعریف کی ہے اس لئے بیہ ہدیم کو دے رہا ہوں۔

### حق جل مجدہ کی خوبصورت تعریف کے الفاظ

يَامَنَ لَا تَرَاهُ الْعُيُون اےوہ ذات جے کوئی آئکھ ( دنیامیں )نہیں دیکھ کتی۔ اور نہ کسی کے وہم و ممان میں (اسکی عظمت و کبریائی ) ساسکتی ہے۔ وَلَا تُغَالِطُهُ الظُّنُوٰن اور نہ ہی اس کی خو بول کو کئی بیان سرسکتا ہے۔ وَلَا يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ وَلَا تُغَيِّرُهُ الْحَوَادِثَ اورجس ذات پرحوادث کا کوئی انزنہیں۔ نەبىجس يرمصائب وحالات آسكتے ہیں۔ وَلَا يَغْشَى الدُّوائِرَ يَعْلَمُ مَثَاقِيۡلَ الۡحِبَالِ وہ چوجانتا ہے پہاڑوں کے ذرّوں کو۔ وَمَكَايِيْلَ الْبِحَارِ اورسمندروں کے بین ویرائش کو۔ اور ہارش کے قطروں کو۔ وعددقطر الأمطار وَعَلَدَمَا أَظُلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ اوررات كى تاريكى جن چيزوں كوچياليتى ہے۔ اوردن کے اُجالے جن چیز وں کوروش کرتے ہیں۔ وَاشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ اورندآ سان جیمیا سکتا ہے آ سان کے اندر کی چیزوں کو۔ وَلَا تُؤَارِئُ سَمَاءٌ سَمَاءً اور نہ ہی زمین چھیا سکتی ہے زمین کے اندر کی چیزوں کو۔ وَلَا أَرْضُ أَرْضًا اور نہ بی سمندرا پن تہد میں اس سے سی چیز کو چھیا سکتا ہے۔ وَلَا بَحُرُّ مَا فِي ْقَعُرِهٖ **وَلَاجَبَلُمَا فِيۡ**وَعُرِهٖ نہ ہی پہاڑ کی شختی اینے اندر پچھے چھیاسکتی ہے۔ میری آخری زندگی پوخیر و بھلائی بناد ہے۔ ٳۻٛ**ۼ**ڷؙۼٙؽڗٷٞؠڕؿٚٲڿؚڗڰڰ۫ اورميرا آخرى عمل خير (ليعني حسن خاتمه يعني اشهدان لااله الاالتد وَخَيْرَ عَمَلِيْ خَوَاتِمَةُ واشہدان محمداعیدہ ورسولہ )۔ اورمیری زندگ کے خیرو بھلائی کاسب ہے بہتر ومبارک آپ ہے وَخَيْرَ أَيَامِي يَوْمَ ٱلْقَاكَ ملا قات كا دن ہو۔

كتاب كوعطا شيجيئه . آمين )

( یاارهم الراحمین بیآثم بھی اس کا اُمیدواد ہےاور بینعت ہر قار گ

ییقی وه دعا دمناجات ایک گاؤں والے اعرابی نے حضور حق میں پیش کی اور ہمار بے حضور صلی ٹیائیے ہم کو پیندآئی اور اس شخص کو بلوا کر ہدید بیرعطافر مایا۔

اللہ تعالی کی بھی عجیب شان ہے کہ اپنی قدرت سے عامی واعرابی کی قلب وزبان پر مجھی بھی اپنی شناء وتعریف ایسی القاء والہام کر دیتا ہے کہ دا ناو بینا جیران ہوجا تا ہے۔ دراصل دل جب حق تعب الی کی عظمت وصیبت اورقوت وقدرت اور کبریائی کی لامتنا ہی صفات جلالیہ وا کرامیہ کاصمیم قلب سے اعتراف واقر ارکرلیتا ہے اور دل انواراسے و تجلیات سے بکھر جاتا ہے تو پھر قلب پرحق تعالی کی عظمت کے بول کا الہام ہونے لگت ا ہے اور خود ہی رب العزت اینے بندہ کی زبان پر اپنی صفات و ثناء کے خوبصور \_\_\_ تعبیرات کاالہام کر دیتا ہے، پیھی اس کی ایک شان عطاء ہے۔ واللہ اعلم يَامَنُ لَاتَرَاهُ الْعُيُونُ وَلَاتُخَالِطُهُ الظُّنُونُ، وَلَايَصِفَهُ الْوَاصِفُونَ، وَلَاتُغَيِّرُهُ الْحَوَادِثُ، وَلَايَخْشَى الذَّوَائِرْ، يَعْلَمُ مَثَاقِيْلَ الْجبَال وَمَكَاثِيلَ الْبِحَارِ، وَعَدَدَ قَطِرَ الْاَمْطَارِ، وَعَدَدَ وَرَقِ الْاَشْجَارِ، وَعَدَدَ مَا اَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَاشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ وَلَا تُوَارِئ سَمَاءُ سَمَاءً, وَلَا أَرْضُ أَرْضًا, وَلَا بَحْرُ مَا فِي قَعْرِهِ, وَلَاجَبَلُ مَا فِي وَعْرِهِ، اِجْعَلُ خَيْرَ عُمُرِيُ اخِرَهُ، وَخَيْرَ عَمَلِي خَوَاتِمَهُ وَخَيْرَ اَيَّامِيْ يَوْمَ أَلْقَاكَ - (طراني)

مجھی ایساہو تا ہے کہ آ دمی اللہ رب العزت کی عظمت و ہیبت میں کھوجا تا ہے اور اس پر انو ارات و تجلیات کی بارش ہونے گئی ہے ، ایسی کیفیت میں دل پر غیبی وار دات کی آمد ہوتی ہے پھر بندہ بے چین ہوجا تا ہے کہ حضور حق میں وہ اپنے جذبات و کیفیات کو کس طرح ادا کرے انہیں اوقات میں قدرت اپنے بندہ کے نظق وزبان پر پھھ الفاظ کا الہام کرتی ہے تا کہ ان کلمات کو پیش کر کے روح کی غذا فراہم کر لے اور اپنی ناقص عبدیت کوقد ہی انوارات کالطف وسرور فراہم کر کے رحیم وکریم کے دریا میں غوطہ لگانے کا خوگر ہوجائے۔ ایسے اوقات میں قدرت کی فیاضی بھی خوب ساتھ دین میں عوطہ لگانے کا خوگر ہوجائے۔ ایسے اوقات میں قدرت کی فیاضی بھی خوب ساتھ دین میں اور بندہ کے بول کی دا دو تحسین بھی۔

مذکورہ اعرابی کی بھی پیجھاسی طرح کی حالت و کیفیت ہے کہ حضرت صلّ نُولیا ہے ہی سے کہ حضرت صلّ نُولیا ہے ہی سن اور صفات الٰہید کے بول کے ذریعہ دوسری دنیا میں حق تعالی کی صفات کا مشاہدہ بھی کرر ہے ہیں۔ درودوسلام ہوں اس نبی مکرم پر کہ دیہاتی کومنا جات مکمسل کرنے دیے اور پھراس کے خوبصورت بول پر ہدیہ نبوی کا تحفہ عطا کیا۔

اللہ حراج علنا منھے۔ شہین

#### آ څھونو رانی انمول کلمات ِ دعا

اللّٰهُمَ إِنِّى اَسَأَلُکَ تَوْفِيْقَ اَهُلِ الْهُدَى وَاعْمَالَ اَهُلِ الْيَقِيْنِ وَمَنَاصَحَةَ اَهُلِ التَّوْبَةِ وَعَزْمَ اَهُلِ الصَّبْرِوَجِدَ اَهُلِ الْخَشِيَةِ وَمَنَاصَحَة اَهُلِ التَّوْبَةِ وَعَزْمَ اَهُلِ الصَّبْرِوَجِدَ اَهُلِ الْخَشِيةِ وَطَلْبَ اَهُلِ الرَّغْبَةِ وَتَعَبُّدَ اَهُلِ الْوَرَعُ وَعِرْفَانَ اَهُلِ الْعِلْمِ حَتَّى وَطَلْبَ الْهُلِ الْعِلْمِ حَتَّى الْقَالِ الْعِلْمِ حَتَّى الْقَالِ الْعِلْمِ الْقَالِي مِناجات) الْقَالِ العَظم للقارى مناجات)

یا القد میں مانگتا ہوں تو فیق اہل ہدایت کی سی ،اور عمل اہل یقین کے سے اور اخلاص اہل تقریب کی سے اور اخلاص اہل تو بہ کا سما، اور ہمت اہل صبر کی سی ، اور کوسٹشش ، اہل خوف کی سی اور طلب اھل شوق کی سی ، اور معرفت اہل علم کی سی بہب ان تک کہ میں ملول وملا قات ہو تجھے سے۔ (حزب الأعظم ومناج ت مقبول)

اس مناجات میں آٹھ ربانی ونو رانی اعمال کاسوال کیا گیا ہے اور پھران کے ساتھ

حق تعالیٰ کی لقاءوملا قات کا آخری سوال پیش کیا گیاہے۔ ہدایت یا فنة لوگوں جیسی تو فیق

تَوْفِيْقَ أَهْلِ اللهُدَى - يَاللهُ مِن جَهِ سے ہدايت يافة لوگوں جين توفيق طلب كرتا ہوں اس ميں دو چيز ہے ايک توفيق اور ايک مناجات ميں يوں عرض كيا گيا ہے۔ اللهُ هُمَّ إِنِّي اَسُالُکَ التَّوْفِيْقَ لِمَحَائِکَ مِنَ الْاَعْمَالِ۔ اللّهُ هُمَّ إِنِّي اَسُالُکَ التَّوْفِيْقَ لِمَحَائِکَ مِنَ الْاَعْمَالِ۔ يالله مِن مَا نَّکَ ہُوں جُھے سے توفیق تیر سے پہند يدہ اعمال كي اللّه مِن التَّو سُکُلِ عَلَيْکَ .....اور ہے توکل کی تجھ پر و مُحسن الطّن بِک ....اور نیک گمان کی تیر سے ساتھ و مُحسن الطّن بِک ....اور نیک گمان کی تیر سے ساتھ و مُحسن الطّن بِک ....اور نیک گمان کی تیر سے ساتھ

اس مناجات میں توفیق کو پہندیدہ اعمال کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ ظاہری بات ہے کہوں کہ پہندیدہ اعمال کی بجا آوری اور عملی شکل ہی علامت ونشانی ہے کہ توفیق ملی ہے کیوں کہ توفیق کالفظ ہمیشہ نیکی اور خیر و بھلائی کے لئے بولا جا تا ہے کہ فلال شخص کو نیکی کی توفیق ہوگئی یا اس کو نیکی کی توفیق کا مانا پہلی سعادت وخیر ہے جو بندہ کو اس کے رب کی طرف سے ملتی ہے پھراعمال خیر کا وجود ہوتا ہے اور پھر ہدایت یا فتہ لوگوں کو تو بسندیدہ اعمال صالحہ کی ہی توفیق ہوتی ہے ، اللہ تعالی ہمیں بھی عطافر مائے۔ آبین

دوسرے بدایت یافتہ وراہ یاب لوگوں جیسی، توفیق بینی انابت ورجوع الی اللہ اور حق تعالیٰ کی رضاوخوشنودی کی طلب وجستجو کا داعیہ وحب زبہ پیدا ہونا اوراس ورجہ کا قوی مضبوط اور سنتگام داعیہ کا ہونا کہ ارادہ و نیت اعمالِ خیر اور افعال واعمال صالحہ کی عملی شکل وصورت اختیار کرلیں۔ توفیق حق تعالیٰ کی جانب سے پہلے آتی ہے اور پھرعمل خیر کا وجود ہوتا ہے۔ اس مناجات میں توفیق اہل ہدایت جیسی یعنی وہ جوقر آن وحدیث میں مناجات میں توفیق اہل ہدایت جیسی یعنی وہ جوقر آن وحدیث میں مناجات میں برحق تعالیٰ کا انعام ہوا ہے اور وہ ابرار واتقت اے جسلے۔ اس

وصدیقین اورصادقین ہیں ان لوگوں جیسی توفیق جو ہدایت کے روش منارے ہیں۔ عمل اہلِ یقین حبیبا

اہل یقین وہ خوش نصیب و بانصیب لوگ ہیں جن کے دل میں حق تعالیٰ کی جانب
سے ایمان وبصیرت کا ایک نور ہے اور وہ نور حق تعالیٰ کی جانب سے وعد ووعید آیا ہے۔
بینات اور عالم غیب کی حقیقت سے مربوط و متحکم کر کے شرح صدر کی کیفیت پیدا کر دیتا
ہے، ایمان و ایقان کی حقیقت منشف ہوجاتی ہے شک وریب کوختم کر دیتا ہے، شکوک و شبحات کی جولان گاہوں کی جاگہ قوت ایمانی سے حق الیقین کی طمانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ حدیث میں ارشا و فر مایا گیا ہے کہ اس امت کی صلاح و خوبی زہد و لیقین میں ہے ہے۔ حدیث میں ارشا و فر مایا گیا ہے کہ اس امت کی صلاح و خوبی زہد و لیقین میں ہے و سے حدیث میں ارشا و فر مایا گیا ہے کہ اس امت کی صلاح و خوبی زہد و لیقین میں ہے و سے تعم ر بانیت کے حصول کی طرف بڑھ سے ہیں اور عملی جدوجہد آسان و سے ایمان بالملائکہ ایمان بالرسول ، اور جنت وجہنم ، قیا مت ، جزاء وسز ا، حق تعالیٰ بالکتب ، ایمان بالملائکہ ، ایمان بالرسول ، اور جنت وجہنم ، قیا مت ، جزاء وسز ا، حق تعالیٰ سے بی پھلتی بھولتی بیر وحتا ہے۔ اور ایمان میں قوت و زیا دتی ہوتی ہے۔ یہ سب نعتیں لیقین سے بی پھلتی بھولتی بھولتی بھولتی بھولتی بھولتی بھولتی بھولتی بھولتی بھولتی بھیلتی بھولتی بھیلتی بھولتی بھولتی بھولتی بھیلتی بھولتی بھولتی بھیلتی بھولتی بھولتی بھیلتی بھولتی بھولتی بھولتی بھولتی بھولتی بھیلتی بھولتی بھیلتی بھولتی بھولتی بھولتی بھولتی بھیلتی بھولتی بھولتی بھولتی بھولتی بھیلتی بھولتی بھولتی بھیلتی بھولتی بھیلتی بھولتی بھولتی بھیں۔

اخلاص اہل تو بہ جیسی

وَمَنَاصَحَةَ أَهْلِ التَّوْبَة

اخلاص،خلوص وللہیت ، حق پرتی ، حق طلبی ، حق کی تلاش وجتجومشہور ہے۔حق طلب بلاطلبی ، یعنی حق کوطلب نہ کروہ اہل تو بہ طلبی ، یعنی حق کوطلب نہ کروہ اہل تو بہ جیسا خلوص واخلاص کا مطلب ہیہ ہے کہ تو بہ کرنے والاجس وقت تو بہ کرر ہا ہوتا ہے اس وقت وہ اس کے بیتے ہوئے دن کے افعال کی نحوست وظلمت سے نجات وخلاصی کے بیتے ہوئے دن کے افعال کی نحوست وظلمت سے نجات وخلاصی کے لئے بارگاہ عالی میں رجوع ہوتا ہے اور پختہ عزم وہمت کرتا ہے کہ پھرائن افعال کو

نہیں کر ہے گا۔ اور اس پرحق تعالیٰ کی عظمت و محبت اور اپنے افعال کی نحوست وظلمت دونوں کے درمیان وہ ایک اضطراب و بیقراری کی کیفیت محسوس کرتا ہے گناہ کی ظلمت و نحوست اس کو وحشت کی طرف کھینچی ہے۔ اور حق تعالیٰ کی عظمت و محبت جو بوجہ ایمان دل میں چھپی ہوئی ہے رحمت و سکون کی طرف کھینچی ہے، ایک سفلی ہے اور دوسرا عسلوی دل میں چھپی ہوئی ہے رحمت و سکون کی طرف کھینچی ہے، ایک سفلی ہے اور دوسرا عسلوی ہے، سفلی میں بندہ کی صفات قبیحہ فائیہ ہے اور علوی میں حق تعالیٰ کی صفات قدیم رحمت ہے وہ غالب آتی ہے اور فائی کو مٹا کر بندہ کو آغوش رحمت میں لے لیتے ہیں اور بسندہ اخلاص ولٹریت کے ساتھ گناہ اور ماضی کے بیتے ہوئے ظلماتی افعال کی نحوست وظلمت سے خلاصی حاصل کر لیتا ہے۔

الغرض اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے وہ دوا می نہیں ہوتی البتہ اس کے اثر ات یعنی ترک معاصی اور اجتناب گناہ کا جذبہ وداعیہ ہمیشہ رہتا ہے۔ اس مناجات میں مانگا جارہاہے کہ وہ کیفیت اخلاص جوتو بہ کے وقت ہوتی ہے وہ کیفیت دوا می عطا سیجے ، کہ اس وقت بندہ کلمل تو جہ کے ساتھ گناہ سے چھٹکارا کے لئے رحمتِ حق کی طرف متو جہ رہتا ہے اور باب رحمت پر کھڑا ہوکرا پنے ظرف کے مطابی رحمتِ حق سے فیضِ بدایت ، طلب مغفرت ، پروانہ رضاء اللی اور رضوان و جنت کا سائل بنارہتا ہے۔ لہذا مناجات میں طلب کیا گیا ہے کہ اہل تو بہ جیسی اخلاص عطاء سیجئے۔ اس وقت جو یکسوئی ہوتی ہو وہ اللہ بیشگی کے ساتھ عطافر مائے آئین۔

همت ابل صبر جيسي

وَعَزُمَ الْهُلِ الصَّبْر

عزم وہمت اہل صبرجیسی عزم وہمت والے تو تمام رسول ہی ہیں ان میں پانچ رسول کوخصوصی طور پر اولوالعزم کہا جاتا ہے۔حضر ست نوح علایقاً) حضرت ابراہیم علایقاً)، حضرت موئی علایتا ، حضرت عیسی علایتا اور حضرت خاتم النبیین والسلین صلی ایسی است مناجات میں حق تعالی سے عزم و ہمت کی استقامت و بلندی ما تکی گئی ہے۔ حضر سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فر مایا۔ گو یا وہ منظر میری آئکھول کے سامنے ہے کہ رسول اللہ سائٹ ایک نبی کا واقعہ بیان فر مار ہے تھے، جن کوان کی قوم نے مار مار کر لہولہان کردیا ہیکن وہ اپنے چہرے سے خون یو نچھتے جاتے تھے، اور کہتے جاتے تھے، است کو معاف کردے بیلوگ نا دان ہیں۔ (بخاری وسلم)

غالباً نبی سے مراد خاتم النّبیین سلّ خالیم کی اپنی ذات مبارک تھی آپ سلی خالیہ اپنی ذات کو مہم الفاظ میں بیان فر ما یا اور اپنی ذات کو چھپایا۔ (تفسیر مظہری ،گلدستہ) اہل عزم کا مقام

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے فرمایا کہ رسول اللہ سالاتی آیے ہے ارشا وفرمایا۔ عائشہ!
محمد اور آل محمد کے لئے دنیا مناسب نہیں ، عائشہ! اللہ نے اہل عزم کیلئے دنیا کے مکروبات
پرصبر رکھنے اور مرغوبات سے صبر (اعراض ،گریز) کرنے کوئی بیند فرمایا اور مجھے بھی اس
امر کا مکلف کیا جس کا مکلف دوسرے اولوالعزم کوکیا تھا۔

میرے لئے اس بات کواس نے پیند کیا ، اور فر ما یا۔

فَاصْبِرْ كَمَاصَبَرَ أُوْلُوالْعَزُّمِ مِنَ الرُّسُلِ،

اوراللدمیرے لئے بھی طاعتِ الہی کے سواکوئی چارہ نہیں جیسے انہوں نے صبر کسیا میں بھی صبر کروں گا۔اور جیسے انہوں نے مختتیں برداشت کیں میں بھی ویسی ہی محنت میں برداشت کروں گا۔ **وَلَا قُوَّ قَالَّا بِالله**۔ (گدستہ ۹۸۳/۲)

عزم وهمت صبر والون جبسي كالمفهوم بيهوگا كهامل ايمان كومختلف اذيتون اور تكليفون

کاسامناہوگا اور بقسیناہوگا۔گرہمیں صبر اور محض صبر ہی کرناہوگا۔ جزع وفزع ،شوروغل سے کمل اجتناب واحتر از کرناہوگا کیونکہ یہی جمارے لئے اللہ پاک کی جانہ سے انتخاب کیا گیا ہے اور اس انتخاب کیا گیا ہے اور اس انتخاب کیا گیا ہے اور سب سے بڑی خوشخبری اس میں اللہ تعالیٰ کی سعاد تیں اور صلاح وفلاح رکھی گئی ہیں اور سب سے بڑی خوشخبری اس میں اللہ تعالیٰ کی رضاء اور اجروثو اب بغیر حساب رکھا گیا ہے اور بیہ بات بھی ذہن شین رہے کہ ظالم و بے ایمان کی سز اء اللہ تعالیٰ نے دوزخ وجہنم رکھی ہے اور ان کوعذاب نار کامزہ چھنا ہے۔ اہل ایمان کی سز اء اللہ تعالیٰ نے دوزخ وجہنم رکھی ہے اور ان کوعذاب نار کامزہ چھنا ہے۔ منتقم وقہار کے حوالہ کردیں اور کی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے ، اہل ایمان کو اللہ مکی مرضی پر منتقم وقہار کے حوالہ کردیں اور یہی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے ، اہل ایمان کو اللہ مکی مرضی پر ماضی پر نہ ہو بلکہ تسیسری راضی رہنا ہوگا۔ اس مناجات میں اللہ تعالیٰ سے یہی مانے گا گیا ہے کہ ہمیں رسولوں جیسی عزم وہمت تکالیف و آزاد پر دیجئے اور جماری نگاہ اذبیت و تکالیف پر نہ ہو بلکہ تسیسری ذات و تیر سے فیصلہ پر ہو۔

قرآن مجيد مين واضير گهاصة و اُولوُ الْعَزْمِر مِن الرُّسُلِ، الله تعالى نے فرمایا ہے اوراس جگه آپ نے عزم وہمت صبر والوجیسا ما نگاہے۔ کوشش اہل خشیت جیسی کوشش اہل خشیت جیسی وَجِنَّ اَهْلِ الْحَشْمَةِ

اور کوشش اہل خشیۃ جیسی خشیت باری میں دلی سکون اور طمانیت ہوتی ہے، قر ارودل جمعی ہوتی ہے۔ اس لئے اہلِ خشیت جولوگ ہوتے ہیں ان میں رب العزت کی عبادت واطاعت میں استقامت کی پختگی اور ہم تن بغیر کسی خلل کے ملی ہیں گئی گئی سٹ ان ہوتی ہے۔ خشیت باری کی نعمت اہل تقوی ، اہل دل ، اہل اللہ کوملتی ہے۔ جن کے قدم اعمال صالحہ اور رضائے رب میں جمے رہتے ہیں اور کسی طرح کا خلل نہیں آئے گا۔

### طلب اہلِ شوق جیسی

وَطَلَبَاهُلِ الرُّغُبَةِ،

اورطلب اہل شوق کی ہے۔ اہل شوق وہ لوگ ہیں جن کا ایمان کامل وا اکمل ہوتا ہے۔ اور جب ایمان کلمل ہوجا تا ہے تو محبت الہی اور شوق آخرت ، شوق عبادت واطاعت اور پھر شوق رضاء ورضوان کی رغبت اور حیات دنیا کی قدران کی نگاہ سے فوراً اُرتر جاتی ہے۔ اس لئے مناجات میں طلب وشوق مانگا گیا ہے جس سے آخرت کی عافیت کی راہ چلن اس کئے مناجات میں طلب وشوق مانگا گیا ہے جس سے آخرت کی عافیت کی راہ چلن اسان و ہمل ہوجا تا ہے۔ اس راہ کی کلفت و پریٹ نی دفع ہوجاتی ہے اور شوق سے طاعات آ سان اور ترک معاصی لیعنی گناہ کا چھوڑ نا آ سان ہوجا تا ہے۔

لیعنی طاعات سے وحشت نہ ہوگی بلکہ شوق سے رغبت ہوگی ایسی لذت وحلاو سے ہوگی کہ، طبیعت شاداں وفر حال رہنے گئے گی اور وصلِ الہی کا شوق اور اس کی طلب سب کی سب طاعات اور محبت الہی سے بیدا ہوتی ہے، الحمد لللہ کہ حسنات وطاعات سے اللّٰ ایمان میں شوق تیز ترکر دیتی ہے، رغبت و میلان بیٹھنے نہیں دیتا۔ ظاہری اعمال اور باطنی کیفیات دونوں سے ذات حِق کی رضاء وخوشی شوق کا آخری سرا ہوتا ہے۔ طاعات کی لفت ، ایمان کی حلاوت ، حسنات کی رغبت ، حق تعالیٰ کی محبت ، فکر ونظر میں اسب اع سنت سے فرحت ہوتی ہے یہ سب شوق کا کرشمہ ہوتا ہے۔ پھر گناہ و معاصی سے نفرت و وحشت ہونی ہوتا ہے۔

عبادت اہل ورع وتقو یٰ جیسی سرویر نورج

وَتَعَبُّدَاَهُلِ الْوَرَعُ،

اورعبادت ابل تقو کی جیسی ، اہل تقو کی وورع وہ حضرات ہیں جوعمر بھر بھی غافل نہیں

ہوتے اورغفات تو دور کی بات ہے کوئی سائس بھی اعمال تقوی اور یا دِق سے خالی ہیں،

ورع کامقام تو تقوی سے بھی بلند ہے۔ فرائض، واجبات، سنن، مستجبات تو بہت او نجی
چیز ہے نامناسب اوراداب عبادت وعبودیت سے بھی نہیں چو کتے ، احتیاط کی منزل پر
گھڑے ہو کرمخاط قدم اٹھاتے ہیں۔ ان کواپنے مولی جل وعلا کی لمحہ بھر بھی ناراضک گی گھڑے ہو کی ناراضک گی گوار نہیں۔ اہل ورع کا اللہ عز وجل سے ایک خاص رابط وتعلق ہوتا ہے جس کی وہ
پاسداری کرتے ہیں، اپنی عبادت واطاعت میں ورع اختیار کرتے ہیں الغرض اہل
ورع وہ ہیں جو شیطان کے دل پر چنگل کے حملہ سے کمل بیدارر ہے ہیں اور اپنا تحفظ کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے خیر دینکم المورع، تمہارے دین کی خوبی ورع ہے۔ حال کو اختیار کرنا اہل ورع کا کام ہے۔
معرفت الہی کا آخری مقام لقاء حق ہے

وعرفان اهل العلم حتى القاك

اور معرفت الل علم کی می بہاں تک کہ میری ملاقات ہو تجھ سے علوم ربانیہ اور قرآن وحدیث کی تعلیمات سے ربانیت ومعرفت اللی پیدا ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ کی ذات وصفات کی تنزیہ و نقدیس کے ذریعہ معرفت کا دروازہ کھلتا ہے، پہلے بھی عرض کیا جاچکا ہے کہ عبادت سے معرفت اور معرفت سے محبت اللی پیدا ہوتی ہے، اس مناجات میں یہ مانگا جارہ کہ ہاں مناجات میں یہ مانگا جارہ ہائے کہ الل علم جیسی ربانی معرفت عطاء تیجئے اوریہ معرفت بڑھتی اور تسینز ہوتی جائے یہاں تک کہ آپ کی ملاقات ہو۔

اے لقائے تو جوا ہے ہرسوال مشکل از توحل شود بے قبل وقال

آپ کی زیارت ہی ہرسوال کا جواب ہے۔آپ سے بلاشک وشبہمشکل حل ہوتی

ہے۔ دراصل علم کامقصد ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے اگر علم دین سے اللہ کی معرفت واصل نہ ہوتو وہ ہے سودو بے فائدہ ہے ، جس قدر علم میں پنجتگی درسوخ بڑھتا ہے۔ اللہ کی معرفت کادروازہ کھتا ہے ، حق جل مجدہ کی عظمت و ہیبت اور قدرت وقوت کی جلوہ نمائی ہوتی ہے اور جس قدر اللہ رب العزت کی معرفت و پہچان ہوتی جائے گی شوقی لقاء اور پھر لقاء حق ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے اور شوق و ذوق ان لقاء حق ہے ، تو علم دین سے اللہ تعالیٰ کی معرفت میں ترقی ہوتی ہے اور شوق و ذوق ان سے ملنے کا ہونے گئتا ہے اور لقاء کے اشتیاق سے مجبت الہٰی میں خسکی سے عالم میں عبدیت طے ہوتی ہے اور کی ذریعہ بنتا ہے لقاء اللہ کا۔

نوٹ: حضرت ابن عباس رضی الله عنه کورسول الله صلّی الله عنه کورسول الله تعالیٰ تمهار ہے تمسام اور ارشاد فر ما یا که تشهد کے بعد سلام سے پہلے سے دعا پڑھ لوتو الله تعالیٰ تمہار ہے تمسام صغیرہ ، کبیرہ ، نئے پرانے ، ظاہری اور چھے ہوئے ، جان بوجھ کر کئے ہوئے اور تلطی کے تمام گناہ معاف فر مادے گا۔اس روایت میں :

عِرْفَانُ آهَلِ الْعِلْمِ تَحْتَى أَخَافُك، كَ الفاظ بين يعنى معرفت ابل علم كى سى عِرْفَانُ آهَلِ الْعِلْمِ كَ يہاں تك كه بين آپ سے ڈروں \_ يعنی گناه نه كروں آپ سے ڈرتار ہوں \_ بيان تك كه بين آپ سے ڈروں آپ سے ڈروں اور شراعلم ترغيب: ا/ اے م

# نفسِ مطمعتّه اورد پدارالهی کایقبین

اللّه مَ إِنّى اَسْتُلُکَ نَفْساً بِکَ مُطْمَئِنَة تُوْمِنُ بِلِقَائِکَ وَتَرْضَى بِقَضَائِکَ وَتَقْنَعُ بِعَطَائِکَ. (رواه الطبرانی الضیافی المختارة)

ای الله میں تجھ سے مانگر بول ،فس مطمع نیاییا نفس جس کو تیری طرف سے اطمینان اور جمعیت کی دولت نصیب ہو،اور مرنے کے بعد تیری ملاقات وحاضری کا اس کو کامل یقین ہو،اور تیرے فیصلول پر وہ راضی ومطمئن ہو،اور تیری طرف سے جو اس کو کامل یقین ہو،اور تیر کے فیصلول پر وہ راضی ومطمئن ہو،اور تیری طرف سے جو گھی طے وہ اس پر قانع ہو۔ (معارف الحدیث ۵ / ۱۸۳) من جات ہوم آخیس)

### نفس كى قتمىيں

محققین نے لکھا ہے کہ آ دمی کانفس ایک چیز ہے کیکن اس کی تین حالتوں کے اعتبار سے تین نام ہو گئے ہیں ، اگر نفسس عالم علوی کی طرف مائل ہواور اللہ کی عبادت و فرما نبر داری میں اس کوخوشی حاصل ہوئی اور شریعت کی پیروی میں سکون اور چین محسوں کیااس نفس کو معطمینہ '' سہتے ہیں:

تاآیگئا النَّفُسُ الْمُطَمِّئَةَ وَارْجِعِیْ اللَّهُ وَالْحِیْ اللَّهُ وَالْحِیْ اللَّهُ وَالْحَرِیْ اللَّهُ وَالْحَرِیْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ ا

وَمَأَ أَبَرِّ ثُنَفُسِى ﴿ إِنَّ النَّفُسَ لَا مَّارَةٌ بِالسُّوِّءِ الَّا مَارَحُمَ رَبِّ لِنَّهُ ﴿ وَمَا أَبَرِ ثُلُ اللَّهُ وَمِا أَبَرِ ثُمَا رَحُمَ رَبِّ مَا رَحَمُ رَبِّ مِا رَحَمُ مَا رَحِمُ مَا رَحِمُ مَا رَحِمُ مَا رَحَمُ مَا رَحِمُ مَا رَحِمُ مَا رَحِمُ مَا رَحِمُ مَا رَحِمُ مَا مَا مُعْمَالِ مُعْمَالُوا مُعْمَالِ مُعْمَالِ مُعْمَالِ مُعْمَالِ مُعْمَال

اورا گربھی عالم سفلی کی طرف جھکتا اور شہوت وغضب میں مبتلا ہوتا ہے اور بھی عالم علوی کی طرف مائل ہوکران چیزوں کابراجا نتا ہے اور ان سے دور بھا گتا ہے اور کوئی برائی یا کوتا ہی ہوجانے پرشر مندہ ہوکرا پنے تین ملامت کرتا ہے اس کو'دنفس لوام ہے'' کہتے ہیں حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں'' آ دمی کا جی اول کھیل میں اور مزوں میں غرق ہوتا ہے ہرگز نیکی کی طرف رغبت نہیں کرتا۔ ایسے جی کو'' امارہ بالسوء'' کہتے ہیں:

ہوتا ہے ہرگز نیکی کی طرف رغبت نہیں کرتا۔ ایسے جی کو'' امارہ بالسوء'' کہتے ہیں:

گر ہوش پکڑانیک و بد مجھاتو باز آ یا بھی (خفلت ہوئی تو) اپی خو پر دوڑ پڑا پیچھے کچھ بچھ کے ہر بوٹ کی تو این خو پر دوڑ پڑا پیچھے کچھ بچھ کے ہر بچھتانے اور ملامت کرنے لگا، ایسانفس (جی)''لوامہ'' کہلاتا ہے۔

پھر جب پوراسنور گیا، دل سے رغبت نسی کی ہی پر ہوگئی بے ہودہ کام سے خود بخو د کھا گئے لگا اور بدی کے ارتکا ب بلکہ تصور سے تکلیف جہنے گئی وہ نفس''مطمعنہ'' ہوگیا۔

یہاں نفس لوامہ کی شم کھا کراشارہ فر مادیا کہا گرفطرت صحیح ہوتوخودانسان کانفس دنیا ہی میں برائی اور تقصیر پرملامت کرتا ہے یہی چیز ہے جواپنی اعلیٰ واکمل تزین صورت میں قیامت کے دن ظاہر ہوگی۔ (تفسیر عثانی)

حضرت حسن بھری ٹینے نفس لوامہ کی تفسیر نفس مومنہ کی ہے اور فر مایا کہ واللہ مومن تو ہمیشہ ہر حال میں اپنے نفس کوملامت ہی کرتا ہے سیئات پر تو ظل اہر ہی ہے اپنے حسوں حسانت اور نیک کاموں میں بھی وہ بمقابلہ شان حق سبحانہ و تعالیٰ کے کی اور کوتا ہی محسوں کرتا ہے کیوں کہ حق عبادت کو پور اا داکر نا تو کسی ہے بس میں نہیں اس لیے ادائے حق میں تفصیراس کے سامنے رہتی ہے اس پر ملامت کرتا ہے۔
میں تفصیراس کے سامنے رہتی ہے اس پر ملامت کرتا ہے۔
میں تفصیراس کے سامنے رہتی ہے اس پر ملامت کرتا ہے۔

اور حضرات صوفیائے کرام نے اس میں یہ تفصیل کی ہے کہ فس اپنی جبلت وفطرت کے اعتبار سے آمگار ق<sup>ی</sup> بِالشّوء ہوتا ہے بینی انسان کو برے کاموں کی طرف بلانے اور اس میں مبتلا کرنے کا دائی ہوتا ہے مگر ایمان اور عمل صالح اور ریاضت ومجاہدہ سے یہ نسس لوامہ بن جاتا ہے کہ برائی اور کوتا ہی پر ناوم ہونے لگتا ہے گر برائی سے بالکلیہ انقطاع اس کا نہیں ہوتا آ گے عمل صالح میں ترقی اور قرب حق تعالی کے حصول میں کوششش کرتے کا نہیں ہوتا آ گے عمل صالح میں ترقی اور قرب حق تعالی کے حصول میں کوششش کرتے جب اس کا میران ہوجائے کہ شریعت اس کی طبیعت بن جائے اور خلاف شرع کرتے جب اس کا میروانی ہوجا نے کہ نے اس کا القب مطمعنہ ہوجا تا ہے۔ واللہ اعلم کا میں سے طبعی نفرت ہونے گئے تو اس نفس کا لقب مطمعنہ ہوجا تا ہے۔ واللہ اعلم کا میں میں ہونی عظم میں جہ ہوں (معادف مُنی عظم میں جہ ہوں کا ا

حسن نے کہانفس لوّامہ سے مرادمومن کانفس ہے مومن دنیا میں ہر طعام دکلام پر اپنےنفس کوملامت کرتار ہتا ہے لیکن کافر نداپنے نفس سے حساب فہمی کرتا ہے نداسکو ہرا کہتا ہے مقاتل نے کہااس سے کافر مراد ہے ہر کافر قیامت کے دن اپنےنفس کو ہرا کہے گا۔

### صوفیاء کی رائے

صوفیاء کہتے ہیں کہ نفس بدی کا حکم دیتا ہے لیکن آ دمی اگر کوشش کر کے ذکر الہی کرے دائرالہی کرے ایران اس پر کے اور اللہ کی طرف سے کشش بھی اس کی مد دگار ہوتو اپنے نفس کی برائیاں اس پر کھل جاتی ہیں وہ اپنے نفس کو ماسوی اللہ ہیں مشغول پاتا ہے اور مخلوق سے کامل طور پر تعلق منقطع کر لینے پر اس کو قدرت نہیں ہوتی تو اس وقت خود اپنے کوملا مت کرتا ہے۔ اس مرتبہ ہیں بہنچ کرنفس کونفس لوامہ کہا جاتا ہے

لیکن جب اس کوفناء فی اللہ اور بقاء باللہ کا درجہ حاصل ہوجا تا ہے اور ماسوائے اللہ کے تعلق سے بالکل آزاد ہوجا تا ہے اور ذکر اللی سے ہی اس کواظمینان نصیب ہوجا تا ہے تواس مرتبہ پراس نفس کوفس مطمئنہ کہا جا تا ہے۔ (تفیر مظہری) نفس کی مثال نفس کی مثال

نفس کی مثال امام رازی نے کلب اور کتے گی سی بیان فر مائی ہے اور فر مایالیکن وہ گلب جو معلّم ہو یعنی شکاری کتا تعلیم تربیت اس کی درندگی کوختم کر کے اس کے سٹ کار کو حلال اور پاک بنادیتی ہے۔ جب کہ سی بھی جانور پر کتے کو مند مارنااس کو نا پاک اور مردار بنادیتا ہے تواسی طرح نفس تعلیم و تربیت کے بعد جب مطمعنہ ہوجائے گا تواسس کے مردار بنادیتا ہے تواسی طرح نفس تعلیم و تربیت کے بعد جب مطمعنہ ہوجائے گا تواسس کے جزراور پاکیزگی آجائے گی جبکہ اس کے بغیرنفس کی ہرتحریک اور ممل شربی شرتھا۔

### نفس اورروح

۔ حافظ ابن عبدالبڑنے التمہید میں ایک حدیث نقل کی ہے اس کوامام احمد بن صنب ل نے اپنی مسند میں بھی تخریج فر مایا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ وَجَعَلَ فِيهِ نَفْساً وَرُوْحاً فَمِنَ الرُّوْحِ عَفَافَهُ وَفَهْمَهُ وَحِلْمَهُ وُجُوْدَهُ وَسَخَاتُهُ وَوَفَائَهُ وَمِن النَّفْسِ شَهْوَتُهُ وَغَضَبَهُ وَسَفَهَهُ وَطَيْشَهُ.

تر جمہ: کہ اللہ رب العزیت نے آدم کو پیدا کیااوراس میں نفس بھی رکھااورروح بھی توروح سے انسان کی عضت و پا کدامنی اس کاعلم وفہم اوراس کا جودو کرم اورو فاءعہد ہے اورنفس سے اس کی شہوت اس کا غضب اور برافر وخگی ہے۔ (معارف کا ندھلوی)

# 

مطمئنہ کے فقطی معنی ساکنہ کے ہیں ،مرادوہ نفس ہے، جواللہ تعالیٰ کے ذکراوراس کی اطاعت سے سکون وقر ارپاتا ہے،اس کے ترک سے بے چینی محسوس کرتا ہے اور ہیوہی نفس ہوسکتا ہے جوریا ضات ومجاہدات کر کے اپنی بُری عادات اوراخلاق رذیلہ کودور کرچکا ہو،اطاعت حق اور ذکراللہ اس کا مزاج اور شریعت اس کی طبیعت بن جاتی ہے۔ کرچکا ہو،اطاعت میں جاتی ہے۔ (معارف القرآن مفتی اعظم)

حضرت خاتم النبیین سالیٹی آپیم کوتو حق تعالیٰ کی جانب سے ۔ کمالِ ایمان نبو۔۔ وخاتمیت کے اعلیٰ رتبہ ومقام کی حاصل تھی ، یہ امت کوتعلیم دی گئی ہے اور اس کا بیرانمول نمونہ ہے۔

### نفس مطمدننه كى لقاءحق

مذکورہ صفات سے متصف نفس کوحق تعالیٰ کی لقاء کا یقین ہونالاز می ویقین ہے لقاءِ حق کا یقین ہی نفس کومزید سے مزیداطمینان کی کیفیت میں اضافہ کرتا ہے قرآن مجسید میں بھی نفس مطمدنہ کوالٹد تعالیٰ نے خطاب کیا ہے۔

يَّااَيَّتُهَا النَّفُسُ الْمُطْمَئِنَّةَ ، إِرْجِعِي الى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً، قيامت كه دن حق تعالى خطاب فرمائيس كه اسه اطمسينان والى روح اسپنے پروردگار ( کے جواررحمت ) کی طرف چل اس طرح سے کہتو اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش پیہ جوآیا ہے۔

اڈ جعی الی ڈیٹی ، یہ کیا ہے؟ یہی تو وہ لطف و ذوق ہے جوقدم کو تصفیمیں ویت ا۔ جنت سے پہلے اڈ جعی الی دیٹی کی خطاب ہوگا، لقاءِ حق کا لیقین بھی نفس مطمعیۃ اور نفس مومنۃ ہی کوہوگا۔

### رضابالقصناء يعنى مقدركي وجهيسه مكدرنه بهونا

دوسری چیز ہے رضاء بالقصناء ۔ لیمنی حق تعالیٰ کی جانب سے جوبھی قضاء وقدر ہواس پرراضی وخوش ر ہنا۔ تقدیر پرراضی رہنے ہے تمام کلفت ورنج سے نجات مل جاتی ہے اور حق تعالیٰ کی ذات وصفات کی عظمت دل نشین ہو کرا بمان ویقین کی کیفیت میں رسوخ اورتعاقیٰ مع اللہ استوار ہوتا ہے ۔ رضاء بالقصناء کا مقصد سے ہوتا ہے کہ آ دمی مقت در کی وجہ سے طبیعت کو مکدر نہ کر ہے اور حق تعالیٰ کی ذات جوار ہم الراحمہین ، کریم الکر ماء، رحیم الرحماء ہے اور بندہ پرخوداس کی ذات سے زیادہ مہر بان ہے اس پر اعتاد و بھر وسہ رکھے اور نفذیری مکتوبات کی طرح دل وجان سے تبول کر ہے اور اسی پر افران و فرحاں رہے تا کہ ایمان ویقین میں بہار آ جائے۔

### قناعت نفته خوش ہے

اس مناجات میں تیسری چیز جو مانگی گئی وہ عطاء الہی پر قناعت ہے ہمارے بیاس جو پہھی ہے۔ جان ہو یا مال ومنال ہو، پیدائش سے لے کرموت تک اور پھراس زندگی و وجود کی بقاء کے لئے جو پچھ ہے وہ سب کاسب عطاء ہی عطاء ہے۔ قناعت کامفہوم ہیہے کہ ہمارے بغیر کسی استحقاق کے جول گیا ہے اس پر حق تعالیٰ کاشکرادا کرنا اور اللہ تعالیٰ کا حسان جاننا اور اسی پر حمد وثنا ہجالا نا ، اور خوش وخرم زندگی بسر کرنا ، قناعت نقذ خوشی ومسرت ہے۔

# لقاء کی تمنامومن کاسر مائیہ حیات ہے

اللهم آلِيْ اَسْتَجِيْرُكَ مِنْ جَمِيْعِ كُلِّ شَيْءِ خَلَقْتَ، وَالْحَتَرُسُ
بِكَ مِنْهُنَّ وَاجْعَلُ لِي عِنْدَكَ وَلِيْجِةً وَاجْعَلُ لِي عِنْدَكَ زُلْفَى
وَحُسْنَ مَابٍ، وَاجْعَلْنِي مِمَّنُ يَخَافُ مَقَامَكَ وَوَعِيْدِكَ
وَحُسْنَ مَابٍ، وَاجْعَلْنِي مِمَّنُ يَخَافُ مَقَامَكَ وَوَعِيْدِكَ
وَيَرْجُوْا لِقَاءَكَ وَاجْعَلْنِي مِمَّنُ يَتُوْبُ اِلَيْكَ تَوْبَةً نَصْوَحًا
وَاسْأَلُكَ عَمَلًا مُتَقَبَّلًا وَعِلْمًا نَجِيْحًا وَسَعْيًا مَشْكُوْرًا وَتِجَارَةً
لَنْ تَبُوْرَ، (عن انسوعن ابي هرير الله عنهما كنز العمال)
مناجات يم الجموم ١٨٥

ترجمہ: یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تمام ان چیزوں سے جوتو نے پسیدا کیں اور تسیدری حفاور حق کی حفاور حق کی اللہ میں آتا ہوں ان سے ، اور بناد سے میر سے ۔ لئے اپنی جانب سے حضور حق کی حضوری وہم شیخی وحق آگاہی کے قابل اور کرد سے میر سے لئے اپنے یہاں خاص قرب کا مقام اور اعلی در حبہ کی نیک انجامی ، اور بناد سے جھے ان لوگوں میں سے جوڈرتے ہیں تیر سے سامنے کھڑ سے ہونے سے اور تیر سے وعید سے ، اور تمنار کھتے ہیں تسید سے ملاقات ووصال کی اور بناد سے جھے ان لوگوں میں سے جوتو بہر سے ہیں تیری طرف مالتی تا جو اور مانگر ہوں میں تجھ سے مقبول میل سے جوتو بہر سے نجات مسلم ، اور خاص تو بداور مانگر ہوں میں تجھ سے مقبول میل ۔ اور کار آمدو باعث نجات مسلم ، اور کوشش (جود نیا میں ہو) شکور (آخرت میں مقبول) ہوا ور تخارت جس میں گھاٹا نہ ہو۔

### حق تعالیٰ کی نگاہِ ربوبیت میں حفاظت وحراست طلب کرنا

اس مناجات میں سب سے پہلی چیز امان و پناہ جاہا گیا ہے تمام مخلوقات کے شروفتنہ سے کیوں کہراہ جی میں تصور سے زیادہ دشمنوں و بدخوا ہوں کا حجست ڈیجھ دیدہ اور پچھ نادیدہ موجود ہے ایک حق پرست اور حق آگاہ ،حق کا متلاشی ،حق پرست مصروف سے گا کہ داہ کی گندگیوں میں البچھے گااس سے بیچنے کی مہل ترین تدبیر رہے ہے کہ حق تعالیٰ مرسے گا کہ داہ کی گندگیوں میں البچھے گااس سے بیچنے کی مہل ترین تدبیر رہے ہے کہ حق تعالیٰ

( كنز العمال عن انس وابوهرير ه رضي الله عنه )

ے ہی عرض کرد ہے کہ میر ہے مقصود آپ ہی اور آپ کی طرف آنے کے لئے قدم آپ کی تو فیق سے اٹھ چکے ہیں اب آپ راہ حق کے تمام وشمنوں و بدخوا ہوں سے خواہ دیدہ ہوں ، نادیدہ ہوں میں ان سے آپ کی امان میں آکر اُن سے پناہ چاہتا ہوں اور آپ ہی سے اُن کے تمام شرور وفتن سے حفاظت وحراست چاہتا ہوں ، ظاہری و باطنی دونوں فارلہ کے تمام شرور وفتن سے حفاظت وحراست چاہتا ہوں ، ظاہری و باطنی دونوں فارلہ کے تمام شرور وفتن سے حفاظت وحراست جاہتا ہوں ، ظاہری و باطنی دونوں فارلہ کے تمام شرور وفتن سے حفاظت وحراست جاہتا ہوں ، ظاہری و باطنی دونوں فارلہ کے تابی ہوں ۔

الهی مقصود من تو نکی ورضائے تو ہمجیت ومعرفت خود بدہ خوا جہ عبدالخالق غجد وانی "نقشبندی

جوالله كى پناه ميں امان پا گيااور جس كى حفاظت وحراست ہوگئى پھر راسته كى كوئى بھى دوتت اس كوحق كى راه ميں ركاؤث نہيں ہے گى۔انشاءالله اور دوسر ہے مقام برايك طويل مناجات ميں حق تعالى سے حفاظت وحراست يوں مانگا گيا ہے:

الكُلُهُمَّ الحرِ سَنِى بِعَيْنِكَ الَّذِى لَا تَنَامُ وَاكْنِفْنِى بِرُ كُنِكَ اللَّذِى لَا تَنَامُ وَاكْنِفْنِى بِرُ كُنِكَ اللَّذِى لَا تَنَامُ وَاكْنِفْنِى بِرُ كُنِكَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ ا

یا اللہ تکہانی کرمیری اپنی اس آئکھ سے جو بھی سوتی نہیں۔ اور آڑ میں لے لے مجھے اپنی اس قوت سے جس سے یاس کوئی نہیں چھٹک سکتا۔

الله پاک کی شان ہے لَا تَأْخُونُ کا مِیسنَةٌ وَ لَا تَوْهُمُ اس کونه اُونگھ آتی ہے نہ ہی نیند۔ بندہ جب می وقیوم ، قدرت وقوت والے رب کی حفظ وامان میں آجائے تو پھراس کو کسی چیز کا خطرہ نہ ہوگا۔ پریہ بات اسی شخص کے لئے ممکن ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت داخل ہوگئی ہو۔ اس لئے رسول اللہ حقابہ تا ہے فرمایا:

یا اللہ اینارا زوار بنا لے

وَاجْعَلْ لِٰیْ عِنْدَکَّ وَلِیْہِجَةً ، اور بنادے میرے لئے اپنے یہاں حضوری کے قابل۔ عاضر باش، حق آگاہ، ولیجہ کے مختلف معنی آتے ہیں مثلاً پناہ گاہ، اندرجانے کا راستہ، بکشرت اندرآنے جانے والا، الولیجہ کسی کے ساتھ رہنے والا، ہم راز، بھیدی، معتمد علیہ، ہروقت کا ساتھی وراز دار۔

من يتخذه معتمداً عليه من غير اهله (النجر ١٥٥٦)

غيراهل كومعتمد عليه بنالينا \_لغت مين بيتمام معنى وليجة كالكها بــ

حضرت خاتم النّبيين عليه الصلوٰة والسلام بى بيانمول بول بول سيكتے ہيں ،اس لفظ ميں جامعيت اور گہرائی و گيرائی كاسمندر چھپااور پنہاہے اور تمام كانمام معنی اس مناجات ميں صادق آتا ہے۔ حق تعالی كی ذات بلاء ومنجاء بھی ہے جبکہ وہ خالق ہے تحلوق میں حضرت محد خاتم النبی ملّ فلاّ ہیں گوا پنامعتد عليہ بھی بنايا ہے راز دار بھی ، عالم غيب كے رموز واسرار كا بھيدى بھی ،الغرض اپنی جناب كا حاضر باش اور حق آگاہ بھی اور اپنی جناب ما حاضر باش اور حق آگاہ بھی اور اپنی جناب ميں آنے جانے والا بھی۔ آدله آگہ تو گہر تي جا

حضورعلیہالصلوٰۃ والسلام نے بھی خوب سےخوب عبدیت وجامعیت۔کاانمول اسلوب اپنایا اور درخواست بیش کیا کہ آپ ہی اپنی جانب سے مجھ کو**ق لیڈ ج**ٹے یعنی خاص الخاص اپناراز دارو بھیدی بنا لے اور اس **ولیڈ ج**ٹے کی مناسبت سے آ گے عرض کیا:

وَاجْعَلُ لِيُ عِنْدَكَ زُلْفِي وَحُسْنَ مَأْبُ.

اور کر دے میرے لئے اپنے یہاں خاص قرب اوراعلیٰ درجہ کی نیک انجا می۔

زلفی کوولیجة سے اور ولیجة کوزلفی سے مناسبت ہے۔ دراصل بیاس عالم کی اطیف حقیقت ہے اور بارگاہ قدس کے قرب کی منزل اور ترجمانی ہور ہی ہے نبی خاتم کے لیان نبوت سے جس کاظہور پور سے طور برعالم آخرت میں ہوگا اور اس وقت ولیجة اور زلفی ، اور پھر حسن مأب نیک انجامی کی حقیقت کھلے گی کہ وہ عالم حقیقت ہوگا۔

### حق تعالیٰ کے سامنے حساب کے لئے بیشی سے ڈرنا

وَاجْعَلْنِعْ مِمَّنْ يَخَافُ مَقَامُكَ وَوَعِيْدُكَ **،** اور بنادے جھےان لوگول میں سے جوڈرتے ہیں تیرے سامنے کھڑے ہونے سے اور تیری وعید ہے۔

بندہ کا جب ایمان وابقان آخرت پر اورحق تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب کے کئے پیشی کا حساس بڑھتا ہے تو اس کی کیفیت ہی اور ہو تی ہے،ان کوڈ رلگار ہتا ہے کہ ایک روز اینے رب کے آ گے کھڑا ہونا ہے اور رتی رتی کا حساب دینا ہے تواس ڈراور خوف کی وجہ سے اللہ نعالیٰ کی نافر مانی اور روگر دانی سے بیچنا ہے ،اور پوری طرح تقویٰ وطہارت ِقلب کاراستہ اختیار کرتا ہے۔اس مناجات میں بیسوال کیا گیا ہے کہ یااللہ آپ محض اینے فضل وکرم ہے ہمیں ان لوگوں میں بنادے جو تیرے سامنے حساب و کتاب کے لئے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں کہ خلوت وجلوت میں ظے اہر باطن میں ہرقول وقعل میں، پوشیدہ وعلانیہ ہروفت اور ہرحالت میں ان کو تیری عظمت کااستحضار معصیت سے روکتا ہے اور اپنی نفسانی و فانی لذتوں کو تیرے سامنے حساب و کتاب کی پیشی کے خوف وڈر سے چھوڑ ویتا ہے۔ سچے بیہ ہے کہ اللہ کی عظمت ومحبت کاحق ہے کہ بندہ اس کی تافر مانی نه کرے اور ان تمام اعمال وا فعال سے اپنے کو بیجائے اور دورر کھے جن اعمال وا فعال پر وعید دسز ااور عذاب وعقاب کی دھمکی آئی ہے۔الغرض جوحق تعالیٰ کےسامنے پیشی اور کھٹر ہے ہونے سے اور پھرمعصیت پر جو وعید آئی ہے اس سے ڈر سے گاوہ گناہ کے قریب نہیں جائے گا۔

لقاءووصال كى تمناوآ رزو

وَیَرُ جُوُالِقَاءَک<mark>َ،</mark> اورتمنار کھتے ہیں تجھ سے ملاقات ووصال کی جب بنده مومن کے قلب میں ایمان وابقان رائے اور پیوست ہوجاتا ہے اور تی تعالیٰ کی مجبت کی چاشنی و ذاکھہ وجدانی و ذوتی طور پرمحسوس ہونے گئی ہے تو معبود و مبحود کی تعالیٰ کی محبت کی چاشنی و ذاکھہ وجدانی و ذوتی طر دیر محسوس ہونے گئی ہے اور لھاء حق کی امید و تمنا اور آرز و ہر لمحد گئی رہتی ہے اور شوتی لھاء میں بندہ عبدیت کے اندر حسن وخوبی کا نبوی طریقہ اپنانے میں فرحت و مسرت اور سکون و مرور محسوس کرتا ہے طبیعت میں انبساط وابتسام کی لہر دوڑتی ہوئی کیفیت کا لطف اٹھا تا ہے کہ مقصود اس کا دار البقاء میں لقاء چت ہے۔ یہ ایک الی نعمت کی تعین کا لطف اٹھا تا ہے کہ مقصود اس کا دار البقاء میں لقاء چت ہے اور زندگی و حیات کی صحیح سست کی تعین کردیتی ہے۔ موسن کا سب سے ظیم سرمایت تو تائی کی لقاء اور ملاقات ہے۔ اسس مناجات میں حق تعالیٰ سے ہی دیدار حق کی امید و تمنار کھنے کی اپیل کی جار رہی ہے۔ مناجات میں حتی سبحی و یکی تو بہ

وَجْعَلْنِيْ مِمَّنْ يَتُوْبِ الْيُكَ تَوْبَةً نَصُوْحاً**,** 

اور بنادے مجھےان لو گوں میں سے جوتو بہ کرتے ہیں تیری طرف خالص تو بہہ

حضرت عمر ؓ نے فرمایا تو بہنصوح بیہ ہے کہ گناہ سے تو بہ کر لے پھر گناہ کی طرف ۔ دوبارہ نہلوٹے جیسے دود ھالوٹ کرتھن میں نہیں جاتا۔

حضرت حسن نے کہا تو بہ نصوح بیہ ہے کہ بچھلے گنا ہوں پر پشیماں ہواور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرلے۔

کلبی نے کہا کہ تو بہنصوح چار چیزوں کا مجموعہ ہے۔

(۱) زبان سے است تعفار کرنا (۲) اعضاء بدن کو (گسٹ ہوں سے ) روکسٹ ا۔ (۳) دوبارہ نہ کرنے کا دل سے عہد کرنا۔ (۴) اور بُرے وبد کار دوستوں کو چھوڑ دینا۔ کلبیؓ نے فرمایا کہ توبہ نصوح بیہ ہے کہ زبان سے است تعفار کرے اور دل میں نادم ہواورا پنے بدن اوراعضاء کوآ کندہ اس گناہ سے رو کے۔

### توبہ کے چھار کان

حضرت علی کرم اللہ و جہہ ہے سوال کیا گیا کہ تو بہ کیا ہے؟ تو آپ نے فر مایا جس میں چھ چیزیں جمع ہوں۔

(۱) اپنے گزشتہ بُرے مل پرندامت۔ (۲) جوفرائض وواجبات اللہ تعالیٰ کے چھوٹے بیں ان کی قضاء۔ (۳) کسی کا مال وغیرہ فطلمالیا تھا تو اس کی واپسی۔ (۳) کسی کو ہاتھ یازبان سے ستایا اور تکلیف پہنچائی تھی تو اس سے معافی۔ (۵) آئندہ اس گناہ کے پاس نہ جانے کا پختہ عزم وارادہ۔ (۲) اور بیکہ مس طرح اس نے اپنے نفس کو اللہ کی نافر مانی کرتے ہوئے و یکھا ہے اب وہ اطاعت کرتے و کیھے لے۔ (مظہری معارف القرآن مفتی اعظم)

### حسن بصرئ كاقول

حضرت حسن بھری فرمایا کرتے تھے تو بہنصوح بیہ ہے کہم گناہ سے تو بہ کے بعب م گناہ سے اتن ہی نفرت کرنے لگوجس قدرتم کواس سے پہلے اس گناہ کی رغبت تھی اور جب اس گناہ کا خیال آئے اس سے بارگاہ الہی میں استغفار کرو۔ (گدستہ۔۷/۲۱۷) صاف دل کی تو بہ

صاف دل کی تو بہ ریہ کہ دل میں پھراس گناہ کا خیال ندر ہے اگر تو بہ کے بعدان ہی خرافات کا خیال پھر آیا سمجھو کہ تو بہ میں پچھ کسر رہ گئی ہے اور گناہ کی جڑول سے نہیں نکلی۔ (تغیر عثانی) تو بہ نصوح تمام ظلماتی حجابات کوصاف کر کے قبول رحمت و برکت کے قابل دل کو بنادیتی ہے اور پھر طبیعت آخرت کی طرف چل پڑتی ہے۔

# توبہ کے بیان میں

## سگ اصحاب کہف سے تم زیادہ نایا ک نہیں

میرے عزیز بھیائی شمس الدین! اللہ تغالی تم کوتو بہ کرنے والوں کی بزرگی عطب فرمائے۔ شمصیں معلوم ہو کہ پہلی منزل اس راہ کی تو بۂ نصوح ہے۔ یعنی تو بۂ خالص وتو بۂ خاص الخاص۔ یہ تو بۂ کی قدرِمرا تب ہوتی ہے۔ اس میں کسی کی قیر نہسیں۔ جبیبا کہ قت تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا:

### {تُوْبُوْ اللّه بَهِيَعًا آيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} يعنى اعمومنوتم سب الله كي طرف توبكروشا يرتمهارى بهترى بوجائد

یه آیت نثریف صحابرضی الله عنهم کی شان میں نازل ہوئی۔ وہ حضرات ہم تن تائب سے ۔ کفر سے سخت بیزار ، ایمان سے نہایت رغبت وولچیپ رکھنے والے ۔ گناہ براُن حضرات نے لات ماری تھی ۔ اور پس بیشت ڈال دیا تھا۔ طاعت وعبادت میں مشخول سے ۔ پھر سھوں کوتو برکا جو تھم ہوتا ہے اس کے معنی کیا ہوئے ؟ ایک بزرگ سے بیمسئلہ پوچھا گیا۔ آپ نے جواب دیا کہا دنی اعلیٰ سب برفرض ہے ، ہرآن و ہرساعت ۔ گر ہرکل میں تو بدکی صورت بدل جاتی ہے ۔ کافر پر کفر سے تو بہ کرنا اور ایمان لا نافرض ہے ۔ کھرل میں تو بہ کی صورت بدل جاتی ہے ۔ کافر پر کفر سے تو بہ کرنا اور عبادت میں مشغول ہونا فرض ہے ۔ محسنوں پر فرض ہے کہ افعال حسن سے اُحسنوں کے دوہ ایک مقام پر صرف عالم اجسام کی سیر کافی نہ مجھیں ، طیر کی قوت حاصل کریں اور حضیض سفلی سے اُڑ کر صرف عالم اجسام کی سیر کافی نہ مجھیں ، طیر کی قوت حاصل کریں اور حضیض سفلی سے اُڑ کر اور جادی پر پہنچیں ۔ خلاصہ میں ہے کہ سالک کا کسی مقام پر گھہرنا گناہ ہے ۔ اس معت ام اور ج علوی پر پہنچیں ۔ خلاصہ میں ہے کہ سالک کا کسی مقام پر گھہرنا گناہ ہے ۔ اس معت ام اور ج علوی پر پہنچیں ۔ خلاصہ میں ہے کہ سالک کا کسی مقام پر گھہرنا گناہ ہے ۔ اس معت ام اور ج علوی پر پہنچیں ۔ خلاصہ میں ہے کہ سالک کا کسی مقام پر گھہرنا گناہ ہے ۔ اس معت ام

ہے اس کوتو بہ کرنا چاہیے۔ اور آ کے قدم بڑھا نا چاہیے۔

تُوْہُوْا إِلَى اللهِ بَحِيْعًا آيُهَا الْمُؤُمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ كَاتَسِيرِيكِى عِهِدِيمَ اللهِ بَحِيْعًا آيُهَا الْمُؤُمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ كَاتْمِم وجود ہے۔ مرتبہ اسفل ہے ترقی کرنا، مرتبہ علی پر پنجنا فرضِ راہ ہے در نہ سلوک ناتمام رہے گا۔ اسی لیے شرع شریف میں تم ہے کہ سیڈو وا سمبقی الْمُفَرِّدُون (یعنی مفردوں کے آگے سرکرو)۔ تو بدا گرصرف گناہ ظاہری ہے ہوتی تو پنجبروں کوتو بدکی حاجت کیاتھی۔ وہ تو گناہِ صغیرہ وکبیرہ سے باک ہیں۔ مگران حضرات ہے بھی تو بدنا بت ہوئی د مائی ہوئی۔ عالم بخودی کے جگہ پر طیک ہے۔ حضرت موکی علیہ السلام پر جب بخلی ربانی ہوئی۔ عالم بخودی کے جد جب ہوش آیا تو آپ نے فرمایا تُبنی المثنی الکیاتی (یعنی میں نے تیری طرف تو بدکی)۔ یطام تو بدکی اور کارڈشن سے کار احس کی طرف رجوع کیا۔ آپ ہی پرموقو ونے ہے۔ سی خود تو بدکی اور کارڈشن سے کار احسن کی طرف رجوع کیا۔ آپ ہی پرموقو ونے ہے۔ سی خود حضرت رسالت پناہ سی تُشائی کی فرماتے ہیں کہ:

إِنِّى لَا مُسْتَغُفِرُ اللَّهَ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِيْنَ مَرَّ ةً مِن ہرروزستر باراستغفار کرتا ہوں۔

اس کا سبب بیتھا کہ آپ کو ہر ساعت ترقی مقام ہوتی تھی۔ایک مرتبہ سے دوسرے مرتبہ پر پہنچنے ہتھے۔ مرتبہ اول کو مرتبہ دوم سے کمتر مجھتے ہتھے اس لیے آپ استغفار فر ماکر صواب سے اصوب کی طرف رجوع فر ماتے ہتھے۔ یہیں سے اس جملہ کے معنی حسل ہوتے ہیں کہ:

حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ سَيِّتَاتُ الْمُقَرِّبِيْنَ (ابرار كِ صنات مقربين كسيئات بير) \_

تو بہ کے اصلی معنی رجوع کرنے کے ہیں۔رہایہ کہصفت رجوع مختلفہ ہوا کرتی ہے۔جس حال جس معاملہ جس مقام کا آ دمی ہوگا ای لحاظ سے تو بہ ہوگی۔عوام کی تو بہاس لیے ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے ، نافر مانی کی ہے اللہ تعالیٰ سب گنا ہوں کو معاف کرے تا کہ عذاب سے بچیں ۔خاص لوگوں کی توبداس کیے ہوتی ہے کہ جس قدر تعتنیں عطاہو نئیں اورجس قدررحم وکرم ہوااور ہور ہاہے اس اعتبار سے مطلق خدمت ادا نہ ہوئی۔خاص الخاص لوگوں کی تو بہاس لیے ہوتی ہے کہ ہم اینے کوصاحب قوسے و طاقت کیوں شمجھے۔ہم نے اپنے کوموجود کیوں خیال کیا۔ عاجز ونیسے۔ کیوں نہ مجھا۔ قوی ہے تو وہی ہے اورموجود ہے تو وہی ہے۔جب تو بہ کے مراتب معلوم ہو چکے تو ایک مسئلہ بھی من لو۔ بیمسئلہ تو بہ کی جان ہے۔ تو بہ سے لیے بیشگی شرط نہیں ہے۔ یعنی جب کسی گناہ سے آ دمی تو بہ کرے تواس کے بی<sup>معنی نہی</sup>ں ہوئے کہوہ گناہ اس سے عمر بھرسرز د نہ ہو۔ نیت البتہ صحیح ہونا چاہیے۔ جب تو بہ کرے توسیح دل سے قصدر کھے کہ اب ہیاگناہ ہم نہ کریں گے۔تو بہ ہوجائے گی اور و ہخض ماجور ہوگا۔اورا گرتا ئب سے پھر گنا ہ سرز د ہوجائے تو نئے گناہ کے بل تک وہ تا ئب تھا۔اورتو بہ کا ثواب اس کو ملے گا۔ان بزرگان دین سے بڑھ کرتو مقامات واحوال ومعاملات کا تجربہ کسی کوئیس ہے۔ دیکھواسس گروہ میں بھی بعض لوگ ایسے گز ر ہے ہیں کہ تو یہ کے بعد پھر گناہ میں مبتلا ہوئے اور پھر تو یہ کی ۔ ایک بزرگ کا قول ہے رحمہ اللہ علیہ کہ میں نے ستر مرتبہ تو بہ کی اور برابر گناہ ہوتے رہے۔ یہاں تک کہاکھتر ویں مرتبہ جب میں نے تو بہ کی تواستفامت حاصب ل ہوئی۔ بعدۂ پھر مجھے سے گناہ ظاہری نہیں ہوا۔ ایک بزرگ کی اور نقل سے کہ تو یہ کے بعب دوہ معصیت میں گرفتار ہو گئے۔نہایت ان کوندامت ہوئی۔ایک روز دل ہی دل میں کہنے کے کہ اگر ہم بارگاہِ البی کی طرف رجوع کرتے ہیں تونہیں معلوم کیا حال ہمارا ہوگا۔ممکن

ہے كه آسان توث ير برے ماتف نے آواز دى:

اَطَعْتَنَافَشَكُرُ نَاكَ ثُمَّ مَّرَ مُحْتَنَافَاَمْ هِلْنَاكَ فَإِنْ عُلْمَتَ الْثَيْنَاقَ بِلْنَاكَ مِيرِي طاعت تونے كى ميرى طاعت تونے كى ميں نے تيراشكركيا (يعنی تجھ كوجزادى) \_ پھر بے وفائى تونے كى اور مجھ كوچھوڑ ديا۔ ميں نے تجھ كومہلت دى۔ اب اگر تير ہے جی مسيں ہے كدرجوع كرت وميں تجھ صلح كے ساتھ قبول كرلوں گا۔ سجان اللہ۔

اب اقوالِ مشائحُ رضوان الله عليهم اجمعين توبه كے متعلق سسنو۔ حضرت خوا حسب ذوالنون مصری رحمة الله عليه فر ماتے ہيں :

تَوْبَةُ الْعَوَامِ مِنَ اللَّانُوبِ وَتَوْبَةُ الْحَوَاصِ مِنَ الْعَفْلَةِ وَتَوْبَةُ الْحَوَاصِ مِنَ الْعَفْلَةِ وَتَوْبَةُ الْأَنْبِيَآئِ مِنْ الْعَفْلَةِ وَتَوْبَةً الْأَنْبِيَآئِ مِنْ رُويَةِ الْأَنْبِيَآئِ مِنْ رُويَةِ عَنْ اللَّهُ عَيْرُهُمْ مِنْ رُويَةِ الْحَسَنَاتِ.

عوام کی توبہ گناہ سے باز آنا ہے۔ خواص کی توبہ غفلت سے باز آنا ہے۔ انبیاء عسلیہم السلام کی توبہ اس مقام سے ہے جس مقام میں وہ فی الحال موجود میں اور دوسرے نبی کو اس سے برتر مقام لی چکا ہے۔

بظاہر ضدِّ یک دیگر ہیں۔گرمعنی میں صدیت نہیں ہے۔معنی فراموش کرنے کے یہ ہیں کہ حلاوت اس گناہ کی دلیا ہی حلاوت اس گناہ کی دل سے نکل جائے۔ تائب ایسا ہوجائے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہی خیر،حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علی کوایک خاص حالت میں یہ جواب ملا تھا۔

آ ب فرماتے ہیں کہ ہم نے بہت پڑھا مگرکسی چیز سے ہم کوا تنافا کدہ نہ ہوا جتنااس شعر سے ہوا

#### إِذَا قُلْتُ مَا آذنَبُتُ قَالَتُ مَحَبَّتُهُ وُجُوْدُكَ ذَنَبٌ لَا يُقَاسُ بِهَاذَنَبُّ وُجُوْدُكَ ذَنَبٌ لَا يُقَاسُ بِهَاذَنَبُّ

(جب میں نے پوچھاہم نے کیا گناہ کیا،تواس کی محبت نے جواب دیا تیراوجودہی اتنا بڑا گناہ ہے جس کے مقابلے میں سارے گناہ بیچ ہیں۔)

اللہ اللہ تعالیٰ معثوق کی بارگاہ میں عاش کا وجود بھی گناہ ہے، اور باتوں کوکون پو جھتا ہے۔ اے بھائی کیا کہیں اجل تاک میں ہے جودم آدمی زندہ ہے غیمت ہے۔ اسس وقت کی قدر کرنا چاہیے۔ کیا معلوم کس وقت ملک الموت پہنچ جائیں ۔ تو بہ سے غافل نہ رہو۔ ایک بوڑھا آدمی کی بزرگ کی خدمت میں پہنچا اور کہا کہ گناہ کی ہمارے انتہائہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اب تو بہ کرلیں۔ اُن بزرگ نے فرمایا کہ اے بوڑھتے مچوک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اب تو بہ کرلیں۔ اُن بزرگ نے فرمایا کہ اے بوڑھا تھے مچوک گئے، آنے میں بہت ویرلگادی شمصیں جوانی میں آنا تھا۔ گر بوڈھا صحبت یا فتہ تھا، اور تو بہ کے فوائد کن کر آیا تھا۔ کہنے لگائہیں حضرت ویرسے کیا واسطہ، میں تو جلد سے جلد آیا ہوں۔ اسے کہا واسطہ، میں تو جلد سے جلد آیا ہوں۔ اس جنائی میرے، ہم چندتم گناہ وریموں ہو جائے تو کیا کہنا ہے۔ دیر ہونا بھی عین جلدی ہے۔ میں جلد سے جلد آیا ہوں۔ بھائی میرے، ہم چندتم گناہ ہے۔ یہ تو بودہ اور ملوث ہور ہے ہو، تو بہ کروتو سے تم زیادہ آلودہ تو نہیں ۔ میک امیدا صاب کہف ہے۔ تم کوجاننا چا ہیے کہ ساحران فرعون سے تم زیادہ آلودہ تو نہیں ۔ میگ اصحاب کہف

سے تم زیادہ نا یاک نہیں۔ سنگ طور سینا سے تم زیادہ جامز نہیں۔ چوپ حنا نہ سے تم زیادہ یے قیمت نہیں قطع نظراس کے کو کی شخص حبش سے غلام لا کراُس کا نام کا فورر کھ دیے تو اس میں کسی کا کیاا جارہ ہے۔ دیکھو، جب ملائکہ نے کہا کہ ہم کوان کے (انسان کے ) فساد کی طافت نہیں ہے۔ندا آئی۔ٹھیک ہے، بیرکہناتمھارااس وفت مناسب ہو تاجب ہم حاجت لے کرتمھارے دروازے بران کو مجیجتے ، یاتمھارے ہاتھان کو بیجتے۔اگر خدانخواستہ ایسا ہوتو ہرگز نہ چڑھنے دینا اور نہ خرید نا۔ شایدتم کواس کا خونے ہے کہ معصیت ان کی میری رحمت سے بڑھ جائے گی یا آلود گی ان کی ہماری قدوسیہ ہے پر دھیہ لگادے گی۔ کیاممکن بیروہ مشت خاک ہیں ، کہ ہماری درگاہ میں مقبول ہیں۔ جب ہم نے قبول ہی کرلیا تومعصیت ولوث کی کیا مجال ہے جو پچھ کرسکیس سراسر ماهمه عيهم بديدى وحسنسريدى تو زے کالاے پُرعیب وزے لطف ِخریدارے ( میں سرے یا وَل تک عیب ہی عیب ہوں تو نے ٹھوک ہجا کر مجھ کوخریدا ہے۔واہ کیا اچھی بیوعیب دارجنس ہے،اور کیا خوب مہر بان خریدار ہے۔ )

والسلام ( مکتوب<u>۳</u> )

# شمن کے خوش کرنے کے بیان میں

بھائی شس الدین کوالتد تعالیٰ ابدی نیک بختی نصیب کرے اپنے منت اور کرم سے میری طرف سے سلام و دعات محیں معلوم ہونا جاہیے کہ تو بہ کرنے کے بعد مرید کا کام دشمنوں کاخوش کرنار ہ جا تا ہے ،اور بی<sub>ہ بڑ</sub>ا کھڑاگ ہے۔سنو! گناہ تین طرح *کے ہو*تے ہیں ۔اول ان امور کا ترک جن کواللہ تعالیٰ نے واجب کیا ہے جیسے نما زروز ہ وغیر ہ۔ان کی یہی تو بہ ہے کہ حتی المقدور قضا ئیں ادا کی جائیں۔ دوسرے وہ جن کاالٹداور ہند ہے سے تعلق ہے۔مثلاً شراب پینا،زنا کرنا،سودلینا، آوازِمزامیر کاستنا۔ان گناہوں سے تائب ہونے کی یہی صورت ہے کہم اعتراف ندامت کے ساتھ پیکاارادہ کرلو کہ چھرنہ کریں گے۔تیسرا گناہ حق العباد ہے اور بینہایت سخت ودشوار ہے۔اس کے چند طریقے ہیں ۔ جان و مال ، ذ اتیات ،عورت ،لونڈی اور دین کے نقصا نات ۔ اگرتم نے مال کا گناہ کیا اورشمصیں اس کی واپسی کی قدرت ہےتو تم پرواجب ہے کہاسس کولوٹا دو۔اوراگر ادا لیکی ہے مجبور ہوتو معافی جاہو۔اگریہ دونوں صور تیں نہ ہوسکییں تو اس رقم کواس روح یرصد قه کرژ الو۔اگریہ بھی نہیں ہوتو نیکیاں کرواورالحاح وزاری کےساتھ اللہ ہے معافی مانگو۔ بیہاں تک کہوہ اینے کرم سے قیامت کے دن تمہار بے دشمنوں کوتم سےخوش کر وے۔اگرتم نے کسی کی جان ماری ہے تو اس کے اقر باسے کہددو کدوہ یا تو تم سے قصاص

لیں یا معاف کردیں۔اگریہ ناممکن ہوتو تضرع وزاری کےساتھ الٹد کی طرف رجوع کرو کہ قیامت میں تمھارے دشمنوں کوتم سے خوش کرا دے۔اورا گرتم نے ذاتسیات کے نقصان پہنچائے ہیں، کسی کی غیبت کی ، تہمت جوڑی ، گالیاں بگیں تو بیرلازم ہے کہاس ہے جا کرکہو'' بھئی ہم نے تمھاری طرف جھوٹی باتیں لگائی ہیں معاف کرو۔''مسگر ذرا سوچ سمجھ کر،ایبانہ ہو کہاں کاغصہ بھڑک اٹھے اور لیسنے کے دینے پڑجا ئیں۔ کیونکہ جہاں اشتعال بخیض وغضب کا یقین ہو و ہاں یہی اچھا ہے کہ اللّٰہ کی درگاہ ہیں سررگڑو۔ اورمعافی کےخواسنگار ہو۔اگرتمہارا دشمن زندہ نہ ہوتواس کی روح پر ایصال ثواب کرو۔ ا گرتم نے کسی کی بیوی یا شرعی لونڈی کے ساتھ بدنیتی کی ہے یا اس سے بھی تنجاوز کر گئے ہوتو بیموقع ندمعافی کا ہے اور نہ ظاہر کرنے کا۔ بہتریبی ہے کہ اس معاملہ کواللہ ہی کے حوالہ کرو کہوہ رو نے قیامت ان کوتم سے رضامنداورخوسٹس کر دیے۔اورا گران کے اشتعال غضب کا خوف نه ہو،اگر چه بیرا تفاقی ہے تو معافی ما نگ لو۔اور دین کا گناہ وہ ہوا کے سی کی پیجا تکفیر کی پاکسی کو گمراہ کرڈالا ہو، پیجھی سخت دشوار ہے۔ شمصیں جا ہیے کہ حتی الامکان اس شخص ہے اپنی دروغ بیانی کااظہار کر کےمعافی جاہو۔اگر ناممکن ہوتو نادم ہو کر در گاور بانی میں سر تیک دو۔ یہاں تک کہاس کوتم سے خوش کر دے۔الغرض جیسے اورجس طرح ممکن ہودشمنوں کوخوش اور راضی کرو۔اورا گرغیرممکن ہوتو صدق دل سے تضرع وزاری کےساتھ بارگاہ الہی کی طرف رجوع کرو۔ تا کہ قیامت کے دن تمھار ہے قیمن تم سے رضا منداور خوش ہو جا مکیں۔اللہ کے فضل وکرم سے بڑی امید ہے کہ جب وہ بندے کی صدافت دیکھے گاتو اپنی رحمت سے اس کے دشمنوں کوخوش کر دیے گا۔ اگرمیرے کہنے پرتم نے عمل کیا اور ترک ِ گناہ کاعزم بالجزم کرلیا ہ<sup>سیک</sup>ن گزسشتہ گناہوں کی قضا ئیں ادا نہ کیں اور دشمنوں کوخوش نہ کیا تو تم پرعتابِ الٰہی اب تک باقی

ر ہا۔ ذراخبر دارر ہنا کہ بیگھاٹی سخت کھن اور نہایت خطرناک ہے۔ سنوخواجہ ابواتحق اسفرانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے علامہ تھے۔ آپ فرماتے ہیں:

''میں تیں برس تک اللہ سے تو بہ نصوح جا ہتا رہا ، مگر قبول نہ ہوئی۔ ایک دفعہ میں نے متعجب ہو کر کہا۔ تیس برسول میں بھی ایک حاجت پوری نہ ہوئی۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ کوئی مجھ سے کہ رہا ہے۔ شمصیں تعجب ہوتا ہے لیکن پیٹیس سجھتے کہم کیا ما نگ رہے ہو؟ چاہتے ہوا کہ اللہ تعالی تم کواینا دوست بنا لے۔ کیا یہ کوئی معمولی مراد مانگی ہے؟''

جمائی جان، بندے کے لیے گسناہ ایک بلا ہے اللّٰہ کی پناہ ،اس کی ابتدا یخی دل اور آ خر کفر کی بد بختیاں۔ابلیس اور بلعم باعور کے قصوں کو بھولنا نہ چاہیے۔دیکھواول اول وونوں سے گناہ ہی سرز وہوئے۔آ خر کفر کی نوبت آ پہنجی ۔صلحا کہتے ہیں:

'' گناہ سے دل سیاہ ہوتا ہے۔ اس کی پہچان یہی ہے کہ گناہ کا خوف دل سے جا تار ہے، طاعت وعبادت میں لذت نہ طے۔ کسی کی اچھی باتیں دل کو بُری لگیں۔''

اس لیے خفلت کا مطلق موقع نہیں۔جس قدر جلد سے جلد ممکن ہوتو بہ کرنا چاہیے۔
کیونکہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ وہ گھات میں لگی بیٹی ہے۔ میں نے مانا کہ تم تو بہ
کے بعد پھر بھی گناہ کرو گے تو اس میں مضا کقہ بی کیا ہے۔ پھر تو بہ کر لینا۔ اور دل سے یہ
کہو کہ ممکن ہے کہ گناہ سے پیشتر بی مجھے موت آ دبو ہے ، اس طرح ہر بار جب گناہ سرز د
ہوں تو بہ کرتے چلے جاؤ۔ کسیاتم سے بنہیں ہوسکتا کہ جتنی طاقت گناہ کرنے میں کرج
کرتے ہو، اتنی ہمت تو بہ کرنے میں صرف کرو۔ آخراس کے کیا معنی کہ تو بہ کرنے میں
عاجز اور گناہ کرنے میں مستعد تو بہ سے رکنا شیطانی اغواہے۔ اگر تمہار اخیال ہے ہے کہ
جب ہم گناہ سے باز بی نہیں آئیں گے ، اور جبکہ تو بہ پر ثابت قدم نہیں ، تو تو بہ سس کام
جب ہم گناہ سے باز بی نہیں آئیں گے ، اور جبکہ تو بہ پر ثابت قدم نہیں ، تو تو بہ سس کام
کہ گناہ کرنے تک زندہ رہوگے۔ بہت مکن ہے کہ نئے گناہ سے قبل بی تم مرجاؤ۔ اس

قشم کا ڈرمحض فضول اورلغو ہے ہمھارا کام صرف اس قدر ہے کہ تو بہ سیجے دل سے کرو۔ اس وقت نیت خالص رہنا چاہیے۔رہااس کی تکمیل اور اس پر ثابت قدم رکھنا اللہ کے ہاتھ ہے۔اگراس نے ثابت قدم رکھا، سجان اللہ!اوراگر ندر کھا تو یہ پچھ کم نہیں کہ پہلے گناه بخش دیے گئے۔تم ہالکل یاک وصاف ہو گئے۔اب اگرتمھارےسر پر ہو جھر ہاتو صرف اس نے گناہ کا۔کیا بیرفا کدہ کوئی معمولی فائدہ ہے کہ گزشتہ گنا ہوں کی بخشایش ہو ' گئی۔تمہارافرض ہے کہتو بہ کیے جا ؤ۔ گناہ ہوں تو ہوں ،تو بہ کرنے کے دو**ون** اندے تھے،ایک تو گنا ہے گزشتہ کی معافی دوسرے آئندہ گناہ سے باز رہنا،تو بہ کے بعد بفرض محال اگرتم آئندہ گناہ سے بازنہ رہے تو کم از کم اتنا تو ہوا کہ گناہ گزشتہ معاف ہو گئے۔ حضرت رسول علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کاارشا دتم نے نہیں سے نا کہتم لوگوں میں بہترین شخص وہی ہے کہا گر گناہ زیادہ کرے تو تو بہجی بہت کرے۔ تو بہ کالب لباب بیہے ہ جب تم نے ارادہ کرلیا اور دل میں ٹھان لیا کہ اب گناہ نہ کریں گے۔اور تمہاری سحیا کی بارگا ہِ ربانی میں بھی مقبول ہوگئی اور حتی الا مکان اینے دشمنوں کوبھی تم نے خوش کرلیا۔اور جوفر ائض قضا ہوئے تھے بفتر رام کان ادا ہو گئے ، اور جو باقی رہے اُن کے لیے در گاہِ ربانی میںتم نے تضرع وزاری کی ، بہترین طریقہ پاکی وطہارت کا میںتم کو بتا تا ہوں اس پڑھمل کرواوراپنے کوسچا تائب بنا ڈالو۔اس کی صورت پیہے کہ با قاعد عنسل کرواور یا ک وصاف کپٹر بہن کر جاررکعت نما زنہا بت حضورِ دل سے ادا کرو۔اس کے بعب مد سجدے میں جاؤ۔اورالیی جگہ ہو کمحض تخلیہ ہواللہ کے سواتم کو کوئی نہ دیکھتا ہو۔اور سر دریش کوخاک آلود ہ کرو۔آئنکھوں سے آنسوجاری ہوں۔دل میں سوز ومشلق ہو بہ آ وازِ بلند جینے گناہ تم کو یاد ہوں ان کود ہراؤ۔اورا پیےنفس کومخاطب کر کے کہو کہا ہے نفس وہ دفت آ گیا کہ توتو بۂ نصوح کرےا درتوالٹد کی طرف سجائی ہےر جوع ہو۔ کیونکہ

تجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ عذاب الہی برداشت کر سکے۔ادر تیرے پاس وہ سرمایہ بھی نہیں جو تجھ کواللہ کے عذاب سے بچاسکے۔اس قسم کے کلمات کی تکرار کرو۔اور دونوں ہاتھ اٹھا کراس طرح مناجات کرو:

''اے اللہ بندہ گنبگار بھا گاہوا تیرے در پر پھر آیا ہے۔ بندہ گنبگار دھمت کا طلبگار ہے۔ بندہ گنبگار دھمت کا طلبگار ہے۔ بندہ گنبگار عذر لایا ہے۔ بیشک اس ناچیز سے خطا میں ہوئیں تو ان کومعاف فر ما۔ اور اپنے فضل سے ہم کو قبول کراور رحمت کی نظر سے ہماری طرف و کیے۔ اے اللہ ہم کو بخش دے اور تمامی گناہ سے محفوظ رکھ کہ نیکی تیرے ہاتھ ہے۔ تو بخشنے والا اور بخشایش کرنے والا ہے''۔

قط رهٔ چندازگن گرست دیدید در چنال در یا کب آید پدید سنه گردد تسیره ان دریا زمان ولے روستین شود کار جہانے

اگر گناہ کے چند قطرے ظاہر بھی ہوئے ،تواتے بڑے سمندر میں کیونکر معلوم ہو سکتے ہیں۔اس دریا کا پانی ذرا بھی گدلانہ ہوگا۔اور جہال والوں کا کام جس طرح چلتا ہے چلتارے گا۔

### اس اس کے بعد ریدوعا پڑھو:

يَا مُحَلِّى عَظَائِمَ الْأَمُورِ يَامُنْتَهِى هِمَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَا مَنْ إِذَا آرَادَ شَيْئًا آنْ يَقُول لَهُ كُنْ فَيَكُونَ آحَاطَتْ بِنَاذُنُوْبَنَا وَآنْت الْمَذْخُورُ لَهَا يَامَذْخُورُ لِكُلِّ شِدَّةٍ كُنْتُ آذْخُرُ كَ لِهذهِ السَّاعَةِ فَتَبْعَلَىَ إِنَّكَ آنْتَ التَّوَابُ الرِّحِيْمِ الْ

▲ ٱلقَّائِيثِ مِنَ اللَّهُ مُبِ كَمَنَ لَا ذَنْتِ لَهُ ( جُس نَهُ أَمَاهِ سَنَّو بِالرَلَى وواليه وأبياك أراس نَهُ أَمَاهِ كيابي فيتَمَا) \_

ترجمہ: ''اے بڑے بڑے امور کوروثن کرنے والے۔اے مؤمنین کی ہمت کوانتہا
تک پہنچانے والے،اے وہ ذات کہ جب ارادہ کیا کی کام کے ہونے کاتو کہد دیااس
کوکہ ہوجا،بس ہو گیا۔ میرے گنا ہوں نے جھے کو گھیرلیا ہے۔اوران گسٹ ہوں کوتو جمع
کیے ہوئے ہے اے جمع کرنے والے۔ واسطے ہرشدت کے جھے کوخزا نجی بنایااس گھڑی
کے واسطے ۔ پس رجوع کیا میں نے اس امید پر کہ تومیری تو بہ کوقیول کرلے۔ بیشک تو
تبول کرنے والامہ بان ہے۔'

### *چهرخوب گر*یه در اری: .....

يَامَنْ لَا يَشْغِلُهُ سَمْعُ عَنْ سَمْعِ يَامَنْ لَا يَغْلِطُهُ الْمَسَائِلُ ـ يَامَنْ لَا يُثْرِمُهُ اِلْحَاحَ الْمُلَجِيْنَ اَذِقْنَا بَرُدَ عَفُوكَ وَحَلَاوَة رَحْمَتِكَ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شِيْئِ قَدِيْرٌ

(اے وہ ذات کہ اس کونہیں روکتا ہے ایک شخص کی بات کا سنتا دوسر ہے خص کی بات کے سنتے سے ۔اے وہ ذات کہ مطلی نہیں کرتی ہے سوال کے سمجھنے میں ۔اے وہ ذات کہ اس کومجبور نہیں کرتا ہے الحاح کرنے والوں کا الحاح ۔ چکھا دے ہمیں اپنی معافی کامز داور اپنی رحمت کی مٹھاس۔ بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے )۔

پھر درود پڑھواورا پنے اور جملہ مسلمانوں کے لیے مغفرت چاہو۔ اور طاعت و عباوت میں مشغول ہوجاؤ۔ کیونکہ تم نے تو بہ نصوح کی اور سب گناہوں سے پاک ہو گئے۔ اور ایسے پاک معصوم ہوئے جیسے آج کا پیدا۔ اللہ نے تم کودوست بنالیا اور بہت کچھا جروثو اب تمھارے ہاتھ آئے۔ اور تم پراس قدر رحمت و ہر کت نازل ہوئی کہ اس کوکوئی شخص بیان نہیں کرسکتا ہے۔ تصمیں و نیا اور آخرت کی بلا سے نجات حاصل ہوئی۔ اب ایک نکھ سنو۔ کہ اگر باعیب قبول کرنا نہ ہوتا توعیب دار پیدا ہی نہ کرتا۔

ميراا عقادييه بكه حضرت آدم عليه السلام گندم كھانے كى وجه سے دنيا ميں نہ بھيج

گئے۔ بلکہ خودخواہش ریانی یہی ہوئی کہوہ بہشت سے دنیامیں جائیں ۔اس کے کیامعنی کہ قیامت کے دن سیکڑوں ہزاروں کہیرہ گناہ کرنے والے بہشت میں بھیجے جائیں اور آ وم علیہ السلام صرف ایک ڈلت کے سبب بہشت سے باہر کر دیے جا <mark>کیں۔اگرآ وم</mark> علیہالسلام کے آنے کا باعث ایک گناہ سمجھا جائے ،تو پھراس کی کیاوجہ کہ آنحضرے ساہنٹے آئیلے شب معراج میں مقام قاب قوسین تک پہنچ کر پھرواپس تشریف لائے۔ بیرجا نا آ نا دونوں اسرار سے خالی ندتھا۔حضور سائٹھ آپیز کے جانے سے پیرہوا کےفرشتوں نے درود یڑھ کر آ واب واحتر ام سیکھے۔اورواپس آ نے سے اہل زمین نے آپ کے بیان سے رموزشر يعت شيكھ وہاں بہنچ كر لَا أُمحييٰ ثَنَآءً عَلَيْكَ (تيرى حمد كى كوئى انتہانہيں )اگر ور دِ زبان ہوا۔ یہاں آ کر اَکا آفصہُ الْعَرَبِ وَالْعَجَيدِ (میںعربِ وَجَم میں سب سے بڑافصیح ہوں ) سے گو ہرفشاں ہوئے۔بہر حال جہاں تک ممکن ہوسحب دے کیے جا ؤ۔اور نیازمندانہاورسائلا نہا*س ورگاہ میں حاضری دو۔ بندہ جب آیاک تَعَبْ*نُ (ہم تخبی کو یو جتے ہیں ) کہتا ہے،اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ جو پچھلا یا ہے اس کو قبول کرو۔اور جب آیاک نَ**سُتَعِیْن** (ہم تخجی سے مدد ما شکتے ہیں) کہتا ہے تو ارشاد ر بانی ہوتا ہے کہ جو بچھ مانگتا ہے اس کو دو۔ باوشا ہوں کے خزانے کوسائلوں سے رونق ہوتی ہے۔اگرغورکرکے دیکھوتو کوئی سائل خاک سے زیادہ خاکسارنہ یا ؤگے۔آ سان و ز مین عرش وکرسی سب چیزیں اس کودی گئیں ۔گمر نیاز کا پیچال ہے کہ ایک ذرہ بھی اس میں کمی نہآئے۔اورکوئی خزانہ خزانۂ رحمت الہی کے مقالبے میں نہیں کہتمام حسلق سے لیے جس قدرضر وری تھااس نے ہزار گونہ زیادہ دیا۔اور دیتار ہے گا۔ گرایک ذرہ بھی اس سے کم نہ ہوگا۔ والسلام ( مکتوب <u>"</u> )

## تجدید تو بہ کے بیان میں

اے بھائی ممس الدین! تم کواللہ تعالیٰ تو بہ کرنے والوں کی بزرگی نصیب کرے۔ شهصیں معلوم ہو کہ مکرر سہ کرر درخواستیں تھاری متقاضی تھیں کہ پچھ نہ پچھ کھا جائے۔ اور ہرسوال کے متعلق ارشا د تنبیہ کی جائے ۔ تقاضااس حد تک تھا کتم شکستہ خاطر ہونے لگے تھے۔اس لیے چند مکتوب مسلسل لکھے جاتے ہیں۔ان کو کافی غور کے ساتھ پڑھنا۔اور قاضی صدرالدین سے حل مطالب کرلینا۔ مجھے یقین ہے کہ جب قاضی صب درالدین و ہاں موجود ہیں تو کوئی مشکل مشکل نہرہے گی۔ آ سان سے آ سان ہوجائے گی <sub>۔</sub>مسگر ساتھ ہی ساتھ بیشر طبھی ہے کہ بفتر ہو وسعت عمل بھی کرتے رہو۔ کیونکہ اصل کامعمل ہے اور ایک ساعت بھی تنجد ید توبہ سے غافل نہ رہو۔ اور دل میں پیہمت رکھو کہ حق سبحانہ تعالیٰ تو یہ کی حقیقت تک پہنچا دے۔ کیونکہ بغیرتو یہ کے عمل درست نہیں ہوتا۔اسس کا سبب بیہ ہے کہ ایمان جوعمل کے لیے ایک بڑاسر ماییہ ہے۔اس میں حلاوت پیدانہ میں ہوتی تم جانتے ہو،اس را وطلب میں قدم کون رکھتا ہے،ایمان رکھتا ہے۔اوران ا حکام کے بوجھ کو کون اٹھا تاہے، ایمان اٹھا تاہے۔ ادراس خونخو ارجنگل کوطع کون کرتاہے، ایمان کرتا ہے۔اوراس بحرِ محیط سے یارکون ہوتا ہے،ایمان ہوتا ہے۔اورشر ہتِ دیدار کون پیتا ہے۔ایمان پیتا ہے۔اور بیدر دِعشق کس کوہو تاہیے،ایمان کوہو تاہیے۔اور منزل مقصودی تلاش کس کوہو تی ہے،ایمان کوہو تی ہے۔اب اسی سے بمجھ لو کہ تو سب ہو ایمان ہے کیاتعلق ہے۔ اور ایمان کہاں تک ترقی کرتا ہے۔ ہر دل میں آفا ہے ایمان اسی قدر دکھائی دے گاجتنی جلاتو بہ ہے حاصل ہو گی۔جس درجہ میں در گاوِتو بہوسیع ہو گی ، اسی قدرآ فتاب ایمان کی روشنی ہوگی۔اب بیجھی سن لو کہتو یہ کی حقیقت کیا ہے۔اس کی

حقیقت یہی ہے کہ طالب کے صفات ذمیمہ صفات حمیدہ سے بدل جائیں۔صوفیوں کی اصطلاح میں اس کوگردش کہتے ہیں تم نے سنا ہوگا کہ پیران طریقت مریدوں کو جیلے کا تحکم دیتے ہیں۔اس سے غرض کیا ہے۔ یہی کہمریدایک حال سے دوسرے حال میں ہو جائے۔ جب ایسا ہواہ مرید کی حالت بدل گئی ،تو وہ ایک دوسری چیز ہو گیا۔تم جس کود مکھ ر ہے تھے وہ شخص نہ رہا۔ایک دوسری ہستی نمو دار ہوگئی۔ کیونکہ جب صفت بدل گئی تو و ہ شخص بھی بدل گیا۔اگر چیصور تأوہی شخصیت قائم ہے۔مگرصورت تو کسی طرح مت ابل اعتبار نہیں ہوسکتی۔ایسی ہی گردش کے بعد جونو را بمان پیدا ہوتا ہے اس کا نام حقیق۔۔۔ ایمان ہے۔اور قبل اس تبدیلِ صفات کے ساری کلمہ گوئی تقلیدی اور حرکت ِ لسانی کے سوا سیجھ نتھی۔ بہت افسوس ہے کہ ایک جہان اسی رنگے۔ میں ڈو یا ہوا ہے۔اور حقیقت ایمان سے بے خبر ہے۔جس نے بیرکہاخوب ہی کہا۔مثنوی: تا کے بہزبان خسدا پرسستی این است مسگر ہوا پرسستی تانه گردی تو مسلمان از درون کے توانی شدمسلمان از بُرون تاکے بہ زبان نفس برآ ری ایمان به دل است و دل نداری ( تو زباں ہے کب تک حق پرسی کا دعویٰ کرے گا۔ بیتونفس پرسی ہے۔ جب تک تو دل

(توزبال ہے کب تک حق پرئی کا دعویٰ کرے گا۔ بیتونفس پرئی ہے۔ جب تک تو دل سے مسلمان نہ ہو گا ظاہری طور پر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جب تک دل میں ایمان کا وجود نہیں توصرف زبان ہے کب تک رثمار ہے گا۔)

ایمانِ تفلیدی اورحرکت ِلسانی کا درجه ہرگز ہرگز ایک خِرانگ سے زیادہ نہیں۔اب

شمیس بناؤ ہماراتم مارا جیسامر کب کیا بوجھ اٹھائے گا۔اور کیا راستہ چل سکے گا۔سوار کی راہ الگ کھوٹی ہوگی ،اورمنزل سے الگ جدار ہے گا۔تم نے بیشل نہیں سسنی کہ ہاتھی کا بوجھ چھرنہیں اٹھاسکتا۔ بیت:

محرم دولت نہ بود ہرسرے بار مسیحانہ کشد ہرحت رے (ہرشخص دولت کااہل نہیں۔حضرت عیسیٰ علیہالسلام کی سواری کا بو جھے ہرا یک گدھانہیں اٹھاسکتا۔)

رستم کا بو جھرستم ہی کا گھوڑا ہو گا تو اٹھائے گا۔ دوسرے کا کامنہیں۔ ہاں بھائی ذرا دل کومضبوط کرو۔اوراس مقام کی دشوار گزارگھا ٹیوں سے اورخوفنا کےمنظر سے کہیں ایسا نہ ہو کہ گھبرااٹھو،اورتمھارے دل میں ایک قتم کی رکاوٹ پیدا ہوجائے۔ یہاں تک کہتم حيله شرى وْهوندُ هاكر اور ٱلْفِوّارُ جِمَّا لَا يُطَاقُ مِنْ سُنَنِ الْهُوْسَلِيْنَ (لِعِنْ جس چيز کی طاقت نہیں اس سے الگ رہنا پیغمبروں کی سنت ہے )۔ پڑھ کر بھاگ کھڑ ہے ہو۔ اس امر کے متعلق مجھے زیادہ لکھنے اور کہنے میں اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے۔ورنہ پجھاور کہتا۔ دیکھودیکھو ہرگز ہرگز اس درگاہ سے ناامید ہونازیبانہیں۔وہاں کام بےعلت ہوا کرتے ہیں جس کسی کونعت مکتی ہےاس کی قیمت طلب نہیں کی جاتی بہتیروں کےساتھ بیہ وا قعہ پیش آیا کہ ابھی وہ بت کے سامنے سجد ہے میں تھے اور چیثم زون میں ملک وفلک کے دہم وگمان سے باہر جا پہنچے۔ یہاں دیکھو کہ سجدہ گاہ کی گرمی تک باقی ہے، اُدھر دیکھو تو جن وانس وملک اس کا نشان ڈھونڈ ھرہے ہیں ،اورمطلق پیۃ ہسیں مل رہا ہے کہوہ کہاں سے کہاں پہنچ رہاہے۔ آخرسر گرداں وحیران ہوکران کوکہنا پڑتا ہے کہالٹداللہ وہ كيا تفااوركيا موكيا -جواب ملتاب كه فَعَنَالٌ لِيّهَا فيرِيْلُد مِين جو جِابِهَا مول كرتا مون،

اور چاہوں گا کروں گا۔ میری درگاہ میں چون و چرا کی مطلق گنجائش نہیں ،اور علت کا بالکل دخل نہیں ۔ یہاں کام کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں ۔ کسی کو ابایزیڈ کا خطاب دیا جا تا ہے ، کسی کو ابایزیڈ کا خطاب دیا جا تا ہے ، کسی کو ابوجہل کہ کر پکارا جا تا ہے ۔ ایک کو اعلیٰ علیمین پہنچا دیتا ہے اور ایک ۔ کو اسفل السافلین میں گرادیتا ہے ۔ اگر سبب پوچھوتو کچھ پہنے نہسیں ۔ اور اگر تم کو چوں و چرا سے کام ہے تو اس کو عالم اسباب میں خرج کرد ۔ بیوبین کی بات ہے ۔ وہیں اس کا گزر ہے ۔ خیرحق تعالیٰ تسمیں اپنی حقیقت کی شاخت عطافر مائے اور تمہاری خودی کو ہے ۔ خیرحق تعالیٰ تسمیں اپنی حقیقت کی شاخت عطافر مائے اور تمہاری خودی کو تمہارے دل سے دور کردے

بِمِنِّهِ وَكُمَالِ كَرَمِهِ وَبِالنَّبِيِّ وَالِهِ

یعنی اینے احسان اور لا انتہا بخشش اور نبی سابٹیا آپیلم اور اُن کی آل کے فیل \_

بھائی ہر چندتم حقیر اور خاکسار ہو،اگر ہمت بلندر کھو، مردوں کی ہمت کسی طرف آگھ اٹھا کرنہیں دیکھتی۔آسان وزبین عرش وکرسی ، بہشت ودوز خ بیسب ان کی ہمت کا بار نہیں اٹھا سکتے۔مثنوی:

> نے درغم دوزخ و بہشت اند ایں طاکفہ راچسٹین سسسرشتند چنگ در حضرت خسدا رودہ ہرچہ آن نیست پشت پاے زوہ تابہ حباروب لا نہ روبی راہ کے رسی درسسراے اللہ اللہ

اس جماعت کودوز خ اور بہشت کی پر دا ہنہیں۔ بیلوگ ایسے ہی بنائے گئے ہیں۔ بارگاہِ ربانی ہے کولگائے ہوئے ہیں۔اس کے سواہر چیزٹھکرادی ہے۔ جب تک آلا کی جھاڑو سے راستہ صاف نہ کر والاً اللہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ مردوں کی ہمت کاباز جس وقت پر واز کرتا ہے تو بے خس وخاشا ک اور پاک صاف صحرا تلاش کرتا ہے۔ اور کوئی پاک وصاف اور وسیع فضاصحرا ہے۔ بر بو بیت اور صحرا ہے وحدا نیت کی فضا سے برٹر ھے کران کی نظر میں نہسیں آتی ۔ ان کی بلند ہمت کعبہ یا بیت المقدی کے اردگر دنہیں پھرتی ۔ اور زمین و آسان کا طواف نہیں کرتی ۔ سبحان اللہ عز وجل عجیب کاروبار ہے کہ مردا پن جگہ پر ہاتھ یاؤں سمیٹے سر جھکائے ایک حالت سے بیٹے سا عجیب کاروبار سے کہ مردا پن جگہ پر ہاتھ یاؤں سمیٹے سر جھکائے ایک حالت سے بیٹے سامروا سے اور اسراراس کے بیں کہ کون ومکان سے پڑے چکر لگار ہے بیں ۔ واہ رے ہمت مردان کہ رہیبات آب و خاک (انسان) ہی کونصیب ہوئی۔ اور سب اس سے محسروم مردان کہ رہیبات آب و خاک (انسان) ہی کونصیب ہوئی۔ اور سب اس سے محسروم

حقا کہ بہ نِے ہ نسب درد کرد ترک فلک اے پسر کمانم اللّٰد کی قشم آ سان جیماشہ زورمیری کمان نہیں جھکاسکتا۔

سے ہے تصوف ایک ایک حرکت ہے جس کوذرا قرار نہیں۔ کیونکہ نہ ہو پانی جب ساکن ہوتا ہے، نو گندہ ہو بانی جب آگہ آئے آفا طال مَکْفَهٔ ظَهَرَ خُبُقُهٔ ہُ۔ بخو بی ممکن ہے کہ صورۃ انسان ایک گوشہ میں بیٹے اہوا ور اسرراراس کے ملکوت و جروت میں سیر کرتے ہوں کیونکہ متحرک چیز جب تیزی کے ساتھ حرکت کرتی ہے تو ساکن نظہ سرآتی ہے۔ جینے کہار کا چاک جس وقت حرکت میں ہوتا ہے ساکن دکھائی ویتا ہے۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کس نے سوال کیا کہ حضرت ساع کے وقت کیوں کھڑے نہیں ہوتے ۔ آ پ نے جواب میں بیآ بیت پڑھی:

وَتَوْتِی الْحِبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدًا قَوْقِی مَنْ مُوْمَدُ السَّحَابِ

تو پہاڑوں کودیکھا ہے کہ بنی جگہ پر جمے ہوئے ہیں حالانکہ دہ بدلی کی طرح چل پر رہے ہیں

تم غایت سرعت کی وجہ ہے ہمار ہے دور کوئیں دیکھتے۔ دیکھوٹیم سحراس طرح گزر جاتی ہے کہذرا بھی کسی کوخبر نہیں ہوتی۔ مقبول اعمال

واَسْأَلُكَ عَمَلًا مُتَقَبَّلًا

اور مانگنا ہوں میں تجھ سے عمل مقبول ۔نصرت ومددالہی سے توفیق ملتی ہے اور فضل الہی سے اعلیٰ مقام کو مانگا گیا الہی سے اعمال کو قبولیت کا مقام ملتا ہے۔اس مناجات میں فضل کے اعلیٰ مقام کو مانگا گیا ہے کہ یااللہ اعمال جو بھی وجو دمیں آپ کے توفیق سے ہوں سبھی بارگاہ حق میں فت بول ہوں ، قبیلہ تا تجھ بیتے تا ،اور کارآ مدیعنی علم نافع ونفع بخش وہ علم وروشنی جوحق ومعرفت اور راہ حق کی راہ لگا دے ایک دوسری مناجات میں آپ نے یوں عرض کیا:

اللُّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعاً,

علم نافع بہت ہی ضروری ہے آج کے اس پُرفتن دور میں غیر نافع علم ہی کی وجہ سے بنیادوں گراہی میں مبتلا ہور ہے ہیں اورالی گراہی جوعقیدہ تو حیداوراسلامی بنیادوں کو ہلاد سے اللہ اکبرآج بیفتہ بھی نام نہاد سطی علم والوں کی طرف سے ملت کے حساس دل رکھنے والوں کے سامنے آرہا ہے۔ اِلگایلہ وَالگا اِلْمَیٰہو رَاجِعُونَ، اللہ بھیں علم نافع اورعمل صالح کی توفیق دے وہ علم و تحقیق کس کام کا جس سے آدمی اللہ تعب الی کے عیض وغضب اور عذا ہو وہ علم و تحقیق کس کام کا جس سے آدمی اللہ تعب الی کے عیض وغضب اور عذا ہو وہ اور العنت و پچٹکار کا ذریعہ اور مورد بن جائے ۔ آتھا ذکتا اللہ علم نافع وہی ہوسکتا ہے جوڑشد و ہدایت اور فلاح وصلاح آخرت اور اللہ تعب الیٰ کی انابت و خشیت پیدا کرے ۔ آدمی مشرکانہ شعار ورسوم کا معین و مدد تو نہ ہوا ور نہ اس کی تائید کرے ۔ ور نہ غضب اور لعنت کا مستحق ہوگا ۔ ایساعلم جولعت و غضب کا ذریعہ بن کر تائید کی بیش خیمہ ہواللہ ہی اپنی حفظ وامان میں رکھے ۔ آمین ثم آمین

### قابل قدر كوشش

#### وَسَعْيًامَّشُكُوْرًا,

سعی د کوشش مشکور دمقبول ،سب کی سب نبوی موتیاں ہیں جوخوبصورتی کے ساتھ پرودی گئی ہیں۔ بندہ جوبھی کرے حق تعالیٰ کی جناب میں قبول ہوقا بل رضاء باری ہو اوراس پرحق تعالیٰ کی جناب میں قبول ہو۔انعام پالے بیتو ایمان کی دادودھش ہو۔انعام پالے بیتو ایمان کی اصل ہے۔

# اليى تىجارت جس مىں نفع ہى نفع ہو

#### <u>ۇ</u>تِجَارَةًلَنْ تَبُوْلُ،

اور شجارت جس میں گھا ٹانہ ہو۔مومن کی شجارت۔ایمان باللّٰہ، ایمیان بالرسول، ايمان بالغيب، ايمان بالملائكة ، ايمان بالكتُب ، ايمان بالقدر، ايمان بالبعث ، ايمان بالساعة ، ايمان بالجنة ، ايمان بالنار ، ايمان بالنبي الخاتم الغرض اركان ايمان واسلام اور اس سے جڑی ہوئی تمام حقیقتیں ایک مومن کی تعارت ہے اور پیتجارت حق تعالیٰ سے ہے جہاں نفع ہی نفع ہے ،نقصان وخسارہ کا کوئی تصور و گمان بھی نہیں ایمان واسلام کے تمام اعمال ظاہرہ و باطبنة جوخلوص وللّہیت کے ساتھ محض اللّٰہ کی رضا کے خاطر کئے جا میں وہ سب کا سب بیجاز قاکن تیبور 'کامصداق ہوں گےمثلاً قرآن مجید کی عقیدت کے ساتھ تلاوت ، حق تعالیٰ کاخوف وخشیت ،خشوع وخضوع کےساتھ نماز کی یابندی وادا ٹیگی۔ خوشی اور بشاشت کےساتھ زکو ۃ کی اوائسیسگی ۔ ثواب ولقاءرحمن کی خوشی حاصل کر نے کے لئے روز ہ وصوم کی یا بندی۔ ہرچھوٹا بڑاعمل اخلاص وللہیت کے سے تھے بچار تا آگر ہی تَبُوِّدُ ہے۔اوراللہ تعالیٰ اس کی آخرت میں جزاء دیں گےاورمومن کا نفع ہی نفع ہے۔

## لسانِ نبوت سے دیدارالہی کے محبوبیت کی دعاء

۞ اللَّهُمَّ مَنْ آمَنَ بِكَ وَشَهِدَ انَّيْ رَسُولُكَ فَحَبِبِ اللَّهِ لِقَائَ كَ وَسَهِلَ عَلَيْهِ قَضَائَ كَ، وَاقْلِلْ لَه مِنَ الدُّنْيَا، وَمَنْ لَمْ يُوْمِنْ بِكَ وَسَهِلْ عَلَيْهِ قَضَائَ كَ، وَاقْلِلْ لَه مِنَ الدُّنْيَا، وَمَنْ لَمْ يُوْمِنْ بِكَ وَيَشْهَدُ أَنِي رَسُولُكَ فَلَا تُحَبِبُ اللَّهِ لِقَائَ كَ وَلَا تُسَهِلُ عَلَيْهِ قَضَائَكَ وَ لَا تُسَهِلُ عَلَيْهِ قَضَائَك وَ كَثْرُ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا۔

(طبرانی محن فضالة بن عبير فيض القد يررقم ٥٠٠ ١١٥ - ٢٦ ١٦٣)

اے انٹد جو تجھ پرایمان لائے اور گوائی دیے کہ میں (محمد من تالیم ہر) یقینا تسب سرار سول ہوں تو اس کے لئے محبوب و لیندید ہیں بنادے اپنی ملاقات کواور آسمان و کہل بنادے اپنی ملاقات کواور آسمان و کہل بنادے اپنی قضاو قدر کے فیصلہ کو، اور تم ہے تم کردے اس کے لئے دنیا کواور جو نہ تجھ پرایمان لاوے اور نہ میری رسالت و خاتمیت پرایمان لاکر شہادت و بے تواس کے لئے اپنی ملاقات لیسندیدہ نہ بنا، نہ تا اس خضا موقدر کے فیصلہ کو آسمان و تھل بنا، اور اس کے لئے اپنی کے دنیا کا وجھانہ کھول و سے ۔ (طرانی عن فضالہ بن عبید)

﴿ اللّٰهُمَّ مَنْ اَمَنَ بِي وَصَدَّقَنِي وَعَلِمَ اَنَّ مَا جِئْتُ بِهِ هُوَالْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَاقَلِلْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَحَبِّبِ اللّٰهِ لِقَاءَكَ وَعَجِّلْ لَهُ الْقَضَاءَ وَمَنْ لَمْ يُوْمِنُ بِي وَلَمْ يُصَدِّقْنِي وَلَمْ يَعْلَمْ اَنَ مَا جِئْتُ بِهِ هُوَالْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَاكْثِرُ مَالَهُ وَوَلَدْهُ وَالْمُ يُعْلَمْ اَنَ مَا جِئْتُ بِهِ هُوَالْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَاكْثِرُ مَالَهُ وَوَلَدْهُ وَاطِلْ عُمْرَهُم

(بیریقی عن عمر بن غیلان به والطبر انی عن معاذفیض القدیر به رقم ۱۹۹۹ به این کرے اور السالت و خاتمیت کی ) تضدیق کرے اور اس بات کا یقین رکھے کہ جو بچھ (اللّہ کی طرف سے ) میں لے کرآیا ہوں وہ تسبیسری اس بات کا یقین رکھے کہ جو بچھ (اللّہ کی طرف سے ) میں لے کرآیا ہوں وہ تسبیسری جانب سے حق ہے تو اس کے مال واولا و میں کی کر دے اور اس کے لئے اپنی ملا قات کو محبوب و پیند بدہ بنادے اور جنداس کو دنیا سے اٹھا لے ،اور جو مجھ پر ندایمان لائے اور شری میری (رسالت و خاتمیت کی ) تصدیق کرے اور جو مجھ کے جو بچھ

تیری جانب سے لایا ہوں وہ سیج وحق ہے تیری جانب سے ہتواس کے مال واولا د کوبڑھا دے اوراس کی عمر لمبی وطویل کر دے۔ (عمر بن غیلان سیبقی طبر انی عن معاذ) الله ورسول برایمان دیدار الہی کی بنیا دہے

اس مناجات میں اللہ ورسول پر ایمان کی نعمت کی بنیاد پر اعلیٰ ترین آخرت کی عظیم نعمت کی محبوبیت کی دعاء کی گئی ہے اوروہ نعمت دیدارالہی کی محبوبیت ومرغوبیت ہے کہ یا اللّٰدایسے مخص کو جو تجھ پر ایمان لائے اور میر ہے رسالت و خاتمیت کی تصدیق اور عالم غیب کے جوحقائق تیری عطاء سے بیان کئے گئے ہیں جواهل ایمان کے لئے آپ نے تیار کئے ہیں اس کی حقانیت کا یقین رکھتے ہوئے اس کی صدافت وشہادت دے۔تو ایسے خص کو مال واولا د کی قلت کے ذریعہ امور دنیا کی الجھنوں سے بچا کرآ خرت کے اعمال کی فرصت دیجئے اور آخرت کی وسعت عطاء سیجئے ۔اس لئے کہ دنیاوی مال ومتاع کی دسعت انسان کوکم فرصت دیتی ہے اور کب فرصت دیتی ہے کہ ابدی وسر مدی حیات حاودانی کے لئے فراغت وسہولت کے ساتھ طینت کی طہارت کے ذریعہ آخرے کو سنوارے،اس کے برخلاف جب دنیاوی خرنھے کم ہوتے ہیں تو بندہ فراغت ووسعت کے ساتھ ممل آخرت کی طرف انابت واخبات اختیار کرلیتا ہے۔ بھی قلت بھی انابت کا سبب بن جاتی ہے جبکہ کثرت میں مشغولیت وانہا کیت عبادت واطاعت میں حسلل کا سبب بن جاتی ہے،فراغت کےساتھ انابت کاموقع میسرنہیں آتا۔الا ماشاءاللہ ابن مسهرٌ كاقول

ابن مسہر کا قول ہے کہ دنیا وی نعمتوں کوہم پر سکیر ولپیٹ دیا جائے یہ بہت ہی عظیم ترین نعمت ہے اس کے مقابلہ میں کہ ہم پر دنیا وی مال ومتاع کی نعمتوں کا دھانہ کھول دیا جائے۔اس کئے کہ ق جل مجدہ دنیا سے بالکل ہی راضی نہیں کیوں کہ اس کے ذریعہ وہ اپ دشمنوں کوعذاب وعقاب میں مبتلا کرتار ہتا ہے۔ اسی طرح وہ اپ خاص بندوں کے لئے دنیاوی مشغولیت سے راضی نہیں ہوتا کہ جس چیز کور ب العزت پسند نہیں کرتے اس کے دوست پسند کریں ، پھراس کے گئ نقصا نات ہیں ، اگر دنیاوی مال ومتاع مل بھی گئی تواس کی مشغولیت سے قساوت قلب، دل کی شخق ، حفاظت وحر است کا دائمی ونقسہ عذاب ، بڑھنے کی فکر ، اور دل کی شختی سے جھڑو کہ الْکھین یعنی خوف وخشیت سے آنکھ سے آنکھ سے آنسوند آنا۔ اطاعت وعبادت کی فرصت وفر اغت کا ندملنا گناہ ومعاصی میں مال کی وجہ سے بتلا ہونا، رضائے اللی کے کاموں میں حسلل وفور کا ہونا مناجات کی لذت کا چھن جانا، ایمان کی حلاوت کا محسوس نہونا ہی سب بیاریاں مال کی فر اوانی و کشرت سے پیدا جوتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے

محت الثّانیّار آس کُلِّ خطییًّت، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی اصل ہے۔اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔اللہ اس کئے دعاء مانگی گئی ہے کہ جواسباب غفلت ومشغولیت ہے اس میں قلت ہوجائے تا کہ عبادت واطاعت کی فراغت وفرصت میسر آجائے۔ ویدار الہی کی تیاری کا جذبہ

فَحَبِبِ اللَّيْهِ لِقَائِكَ ، سويسنديده بنادے اس كے لئے ابنى الا قات۔

حق تعالیٰ کی لقاءوملا قات کی پہندیدگی ومحبوبیت ،قلب سلیم ومنیب کی صفت کے بعد پیدا ہوتی ہے کہ بندہ انشراح وانبساط کے ساتھ ذات می کی طرف متوجہ ہوجائے اور عقیدہ لقاءِحق میں کشش کا وفور اور جذب محسوس کرے۔

نیز بحیّب الّیه لِقَاقَك، سے مراد وہ تمام اعمال ظاہرہ و باطنہ جوشر یعت وسنت کی روشنی میں خلوص وللّہ بیت کے ساتھ محض حق تعالیٰ کی رضاء وخوشی کے خاطر اور جذبہ سے کئے جائیں اور جن کا مقصد محض حق طلی بلاطلی ہو، کیونکہ اعمالِ صالحہ سے ذات حق سے انس وربط بڑھتا ہے اور اس اُنس وربط کے از دیاد وترقی ہے معرفت کی راہیں تھلتی ہے اور معرفت کے بقدر محبت اللی کی روشنی دل میں اترتی ہے اور نور ایمان وابقا ان سے روز افزوں ویدار ولقاء کی ہوک آٹھتی ہے اور بندہ مومن شوقی لقاء میں خوب سے خوب تر اپنا تزکیدہ تصفیہ القاء کے جذبہ ہے کرنے کی سعی و کوشش کرتا ہے اس سے اس کے قلب میں تجلیہ کی فضل باری سے کوئی شان پیدا ہوتی ہے تب جا کر طینت کی طہارت میسر آتی میں تجلیہ کی فضل باری سے کوئی شان پیدا ہوتی ہے تب جا کر طینت کی طہارت میسر آتی ہے اور بندہ اپنی بساط پھر شوقی لقاء حق اور دید ار اللی کے لئے بندگی کی راہ سے حق تعالی کی شان تنزیمی و نقد کی کوئو فرر کھتے ہوئے اسپے تمام اعمال کے ذریعہ حق تعالی کی شان اور ان کی جناب کے قابل ملا قات کی تیاری کرتا ہے۔ کیوں کہ لقاء کا جذبہ اسس رب العرش انعظیم سے ہے جس کی شان ہر آن نرالی ہے۔

کیش گید فیله هٔی ہے، جہاں تنزیہ بی تنزیہ اور نقدیس ہی نقدیس ہے وہاں کی بازیا بی کا واحد راستہ اور اصول فَمَن کَانَ یَرْجُو الْقَاءَ رَبِّهٖ فَلْیَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا یُشْیِ کَیْ وَاحد راستہ اور اصول فَمَن کَانَ یَرْجُو الْقَاءَ رَبِّهٖ فَلْیَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا یُشْیِ کَیْ مِی وَاحد مِن کَانَ یَرْجُو اللّٰ یَا اور مُقصود حیات اور حرز جان بنانا نبوی دعاء کاہی کرشمہ ہے۔ وضاء وقدر کی آسانی

### وَسَهِّلعَلَيْهِ قَضَاءَك<u>َ</u>،

اورآ سان کردے اس کے لئے قضا وقدر کوجس بندہ میں شوقِ لقاء ہوگاوہ اپنے معبود کے قضا وفیصلہ کو کھلے دل سے قبول ہی نہیں بلکہ انشراح وانبساط کے ساتھ اس کا استقبال کر سے گااور بہاں تو دعادی جارہی ہے کہ ایمان باللہ اور رسالت کی شہاد سے و بینے و اللہ واللہ لقاء حق پہند بیدہ بناد ہے اور قضاء کو ہمل وآ سان کرد ہے کہ خبانب اللہ آنے والی کیفیت قبض کی ہویا بسط کی بھگ کی ہویا فراخی کی بخوشی کی ہو، یا تمی کی اسی میں ا

بندہ کے لئے خیر کثیر چھی ہوئی ہے اور وہ اپنے اللہ اور کریم رب سے اچھا گمان اور خوبی کی ہی امید وابستہ رکھتا ہے اور اسی سے اس کے قرب الہی کی منزل طے ہوگی اور یہ پھر خاصان حق ہوتی ہیں سے اس سے قرب الہی کی منزل طے ہوگی اور یہ پھر خاصان حق ہوتی ہیں سب راہیں ہیں جو بھی خوشی و بسط سے اور بھی تنگی و بض سے طے ہوتی ہیں بندہ کو دونوں ہی حالتوں میں اپنا مضبوط ربط حق تعالی سے رکھنا ضروری ہے۔

سسی نے خوب کہاہے ہے

مهسسر سبحن دم بدم قهسسر سبحن گاه گاه ای بھی سبحن واہ واہ اوبھی سبحن واہ واہ

وَٱقْلِلْلَهُ مِنَ الدُّنْيَا،

لیعنی ایمان بالله و بالرسالت کی شهاوت دینے والے کود نیاوی مال واولا د جوامور آخرت میں خلل انداز ہوکم سے کم دیجئے کیوں کہ دنیاوی ساز وسامان اور مال و دولت کی مشغولیت فکر آخرت سے غفلت پیدا کردیتی ہے اس لئے دعادی گئی کے بیش وعشرت اور اسباب تنعم ہی جودھو کہ اور سبب فتنہ ہے اس کو کم دیجئے کہ دارغرور میں نہ الجھ سکے اور دارخلود کی سعی میں منہ کہ و مشغول رہے ۔ فانی انسان کی عجیب صفت ہے کہ فانی کوہی دارخلود کی سعی میں منہ کہ و مشغول رہے ۔ فانی انسان کی عجیب صفت ہے کہ فانی کوہی پیند کرتا ہے جبکہ فانی کو باقی اور باقی رہنے والی آخرت کا انتخاب کرنا چاہیئے ۔ اس نبوی جملہ میں اس طرف اشارہ ہے کہ یا اللہ بندہ جب ایمان باللہ و بالرسالت کا اقر ارکر چکا تو پھر اس کا دل فانی میں نہ الجھا ہے نہ اٹر کا ہے ، اس کو ایمان کی اصل نعمت سے فکر آخرت کی طرف متو جدر ہے کے خاطر فانی اور حقیر دنیا کی زائل ہونے والی اسٹ میاء کم سے کم کی طرف متو جدر ہے کے خاطر فانی اور حقیر دنیا کی زائل ہونے اور آخرت کی حقیقت اور دیجئے ۔ تا کہ اس کا دل دھو کہ کی جگہ سے سر دودل گیر ہوجائے اور آخرت کی حقیقت اور دارخلود کی طرف منیب ہوجائے۔

### رويا فاني ير،عطامواقر بولقاءدار بقا

اسباب بقاء کی طرف انابت اختیار کرلیتی ہے اور جوتضرع وگربیراس نے دنیاوی قلت پر اختیار کیا تھا وہی سبب بن گیا آخرت کی ا نابت کا ، اس نے مانگی تو تھی د نیا اورعطا کی گئ آخرت،اس طرح رب العزت قلتِ مال واولا د سے مومن کی تربیہ ہے۔ آخرت اور طہارت ِقلب، اور انابت الی اللہ کا انتظام کردیتا ہے اور انابت باری کے نسلسل وربط پہم سے قلب پرایک لذت اور غایت اخلاص کی کیفیت وار دہوتی ہے،اب وہی بندہ قلت میں سکون وطمانیت اور نو رھدایت اور آخرت کی تمکنت کاراز مناجات نبوسے وخاتمیت سے محسوس کرتا ہے۔ صلاۃ وسلام ہواس نبی رحمت پرجس نے راز عبدیہ۔ وعبودیت کوامت کے لئے اپنی مناجات سے کھولا اور ہماری معاش سے زیادہ معاد کی فکر کی۔اور غیبی نظام کے تحت مومن کے دل کوحق آگاہی کی صفت کی راہ لگا دیا ، ہند ہے توسیحی ہیں مگر کیچھ خاصانِ الٰہی ہیں جن کوحق آگاہ اور حق پرست اور حق طبی ،غیبی اسباب کے تحت عطاء ہوتی ہے اس مناجات میں انہی بانصیب و بامرا دمومنین وصالحین کیلئے دعا دی گئی ہے۔جن کورب العزت دنیاوی مشاغل سے بھیا کراینی لقاء دارِ بقاء کی نعمت سے سرفرازفر مائے گااور بظاہرسبباس کا قلت مال ومنال بنایا۔ بندہ روتار ہا فانی کے لئتے اورفضل الهى سيءعطاموتار ما قرب ووصل اورلقاء داربقابه

فَسُبُحَانَهُ سُبُعَانَهُ وَيِلْهِ الْحَبْلُ أَوَّلًا وَآخِرًا.

## اسباب شقادت وبدنبختي

وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِكَ وَيَشْهَدَ أَنِيْ رَسُولُكَ فَلَا تُحَبِّبُ إِلَيْهِ لَقَائَكَ وَكَثِّرُ لَهُ مِنَ اللَّهُ نَيَالَ (طَرَانَ عُن فَضَالَة) وَكَثِّرُ لَهُ مِنَ اللَّهُ نَيَالَ (طَرَانَ عُن فَضَالَة) اوراس بات كى شہاوت نه دے كه ميں تيرارسول ہوں اور جو تجھ پرايمان نه لائے اوراس بات كى شہاوت نه دے كه ميں تيرارسول ہوں تواس كوا پنى ملاقات پينديدہ نه بنا اور نہ بہل بنااس كے لئے اپنی قضا اور اس برد نیا كے ا

#### دھانے کھول دیے۔

انسان کے اعمال وافعال دونتم کے ہوتے ہیں یا توسعادت ونیک بختی کی راہ لے جاتے ہیں جس ہے حق تعالیٰ کی رضاء نصیب ہوتی ہے جس کا تذکرہ سابقہ کلمات میں ہوا تھا۔ یا پھرشقاوت و بدہختی کے اندھیر ہے میں دکھیل دیتے ہیں اور بندہ غیظ وغضب الہی کا ٹھکا نہ بن جاتا ہے۔ایمان بالثداور رسالت سے انحراف وانکار شقادت و بدیختی کی علامت ہے بلکہ تمام و کمال بدہختی کی اصل دونوں سے منہ موڑ ناہے۔اور پھراسیا ۔۔۔ غفلت کی فراوانی ، مال ومتاع کی کثر ت ،اورصحت دنعمت کی بهبتات ،اورخواهش وتمنا کی موجود گی ،خوشی وفرحت کی صبح وشام بهتات اسباب عیش وعشرت کی ریل پیل بهتمسام چیزیں سرکشی وطغیانی کا سبب بنتی جاتی ہیں اورغفلت وظلمت میں گھیرے پر گھیرا ڈالتی جاتی ہیں دل دنیا میں اٹکتا والجھتا جا تا ہے، ڈھیل برڈھیل ملتی رہتی ہے بندہ ہلا کت اور تباہی کےموج میں کھیلتار ہتا ہے عقل وشعور پر بردہ پڑار ہتا ہے اور اسی کواپنی زندگی اور حیات کا مقصداور کا میا بی و کا مرانی تصور کرتا رہتا ہے ایسی حالت میں وہ اللّٰدر ہے ـ العزت سے ملنے کا تصور کیسے کرسکتا ہے۔ کیوں کہ بلا ومصیبت اس برآئی نہیں۔ شنگی وتنگدستی کودیکھانہیں ، بیاری وآ زاری کا گذر ہوانہیں ،رنج والم سےسابقہ پڑانہیں ، بیہ سب توا نکےنصیب ومقدر کا تھا جن کوالٹد تعالیٰ کا دیدار ہونا تھا کئم وھم میں الٹدکویکاریں ، اورالٹُدکو یا دکر ہیں۔اور اِن کےنصیب میں فانی خوشیوں میںمست ہوکر بدبخت ہونا مقدرتھااوراُن کےمقدر میں رنج ومصیبت میں رہ کر بخــــــآ وراورلقاءِق کا پیغیــام مسرت تھا۔ اِن کے حق میں موت جہنم کا درواز ہ کھول دیے گی اور اُن کے حق میں حق جل مجده فتح یاب جنت کر د ہے گاان کی تمام فانی خوشیاں یکدم کرب والم میں ہوں گی ،

اُن کی تمام فانی غم خوشی وشاد مانی میں منتقل ہوں گی۔ اِن کے حق میں مال و دولہ۔ کی کثر ت اسباب عذراب وعقاب کاؤر بعیہ وسبب بنتی رہے گی اور اہل وعیال حتی کہ انسان کثر ت اسباب عذراب وعقاب کاؤر بعیہ وسبب بنتی رہے گی اور اہل وعیال حتی کہ انسان کے اپنے اعضاء جسم بھی ہلاکت وغضہ کاؤر بعہ بن کر تناہی و ہر بادی کے وادی میں پہنچاد ہے ہیں۔

# طينت كي طهارت كاغيبي نظام

حضرت جنید بغدادی کا قول ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی بندہ کودوست بن با چاہتا ہے تواس کے پاس مال واولاد کونہیں رہنے دیتا۔ کیوں کہ بیچیزیں حب اللی میں خلل انداز ہوتی ہیں اور بندہ کے دل کی کیفیت کوایک جانب جمنے ہیں دیتی اور بندہ کی حجو بیت کوششم کر دیتی ہیں۔ حق تعالیٰ کی مقصودیت و مجو بیت کوشتشر کر کے بانٹ دیتی ہیں توگو یا کہ محبت اللہ تعالیٰ کوشر کت ہیں توگو یا کہ محبت اللہ تعالیٰ کوشر کت بین توگو یا کہ محبت اللہ تعالیٰ کوشر کت بین نہیں۔ بلکہ شرک والے کی مغفر سے ہسیں ہوگی۔ اور حق تعالیٰ کی ذات قوت قاہرہ کی مالک و قادر ہے تو وہ اپنی قوت قاہرہ کی بندہ کو اور اس کے دل کوشرک سے پاک کر کے اینا خالص بندہ بنالیتا ہے۔ اس کو اللہ دوالوں کے یہاں طیب نہیں کے طہارت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

الغرض حق جل مجدہ جس کواپنی بارگاہ الہی کے لئے منتخب کرتا ہے تو اس کے دل کو اپنے اساء وصفات کی تجلیات سے دھل کراپنی ذات کے لئے خاص کرلیتا ہے اور گندگی و آرائش کے اسباب مال واولا دکی قلت یا إعدام سے قرب ورضا کی منزل طے کرا دیتا ہے ،اس طرح بندہ کے دل کو فقط وحدہ لاشریک لہ اپنی ذات کے لئے پاک وصاف نے کردیتا ہے۔

اللهم طهر قلبی عن غیرک و نور قلبی بنور معرفتک حرافی می رائے

اللہ تعالی کے پچھ خاص بندے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالی نے اپنی ولایت وقرب کی کرامت سے نواز ناتھا تو اللہ تعالی نے ان پررزق کوئیس پھیلا یا اگران پررزق پھیلا دیا جا تا تو وہ بغاوت وسرکشی کارنگ اختیار کر لیتے اور پیہ بات اللہ تعب لی کی سنت ہے کہ وہ اینے اولیاء مقربین کوغناوتو نگری کے بجائے فقر وتنگدستی میں ڈال دیتا ہے ایک حدیث کا مضمون ہے:

إِذَا اَحَبَّ اللَّهُ عَبُدا اَحْمَاهُ الدُّنْيَا كَمَا يَظِلُ اَحَدُكُمْ لَيَحْمِى الدُّنيَا كَمَا يَظِلُ اَحَدُكُمْ لَيَحْمِى سَقِيْمُهُ الْمَاءَ (گدرت ٨٣٣،٢)

## امام غزال کی حکیمانه بات

امام غزائی نے فرمایا۔گزربسر سے زیادہ جوبھی چیز ہوگی وہ شیطان کا ستقر ومحسل وقوع ہے، کیوں کہ گزربسر کے بقدرا گرمیسر ہوتواس سے قلب کوفر اغت رہتی ہے۔ مثلاً اگرایک شخص کے پاس سودر هم ہوتواس کے دل میں دسوں شم کی خواہشات وتمن ائیں پیدا ہوں گی اور پھر ہرخواہش وتمنا کی تملیل کے لئے پینکٹروں در ہم کی حاجت وضرورت پیش آئے گی۔ لہٰذا جب در ہم نہیں تھا تو بیاحتیاج بھی نہھی اور بیہ بے نیازی کے ساتھ فراغت قلب کی صفت میں تھا اور خوش تھا اب جب سودر هم ہوئے تو دسوں خواہشات پیدا ہوئیں فراغت قلب کی صفت میں تھا اور خوش تھا اب جب سودر هم ہوئے تو دسوں خواہشات پیدا ہوئیں فراغت قلب کی صفت میں تھا اور خوش تھا اور ہم خواہش کی تھیل کے لئے پیدا ہوئیں فراغت قلب کی حفیت آئی اور ہرخواہش کی تھیل کے لئے

مزید درا ہم درکار ہوئے مالدار بینے کا جذبہ ابھرا۔مکان وکاروبار کی ھوک آٹھی۔لباس فاخرہ اورامتیازی اسٹنڈراستعال کی اشیاء کا خمار د ماغ میں آیا۔پھر ہرچیز کے مناسب اشیاء کی تلاش وککن ،الغرض اس جستجو وککن میں تھکن اور پھر عمق جہنم ۔

(عادة ديكها يهي گيا ہے كه مال آيا پھرا يتھے مكان اورا پني رہائش التجھے اثاث، بيد لا كھوں كا، اس پرگدے لا كھوں كے اور گھر بلو استعال كا سامان پھرنو كرونو كراني \_ اور كئي كروڑ كا بنگله پھرنه معلوم كياكيا فتن خفلت اور ذكر وفكر سے دوا مي عديم الفرصتى كاعذاب \_ ( اللَّهُ مَّ الحفظ أَنَا مِنَ اللَّهُ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِه وَمَا بَطَنَ بِجَدِّ الْحَسَنِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِه مُحَمَّدٍ وَالله وَصَحْبِه وَالْحِمَعِيْنَ)

### سعادت وشقاوت كافرق

ان تمام ہاتوں کا حاصل ہے ہے کہ متاع دنیا کی قلت انسان کوفر اغت قلب کے ساتھ سعادت اور رُشدہ ہدایت اور قلرآ خرت کی راہ عالم بقاء میں لقاء حق کی جانب قدم کوتیز کرتی ہے اور تضرع وگریہ وزاری جوقلت کی وجہ سے ہوئی تھی وہی سبب بن جاتی ہے مومن کیلئے عالم بقاء کی لقاء حق لقاء حق الم الله الله معلیہ وسلم نے مومن کیلئے قلت مال واولا داور جلدموت کی دعافر مایا اور جوان نعمتوں سے محروم ہواس کیلئے قلت مال واولا داور لہی عمر کی دعاوی گئی ہے، تا کہ ہلا کت و تباہی اور غفلت زیادہ ہو جوسب ہے عذاب و عقاب کا ۔ دراصل و نیاوی اسباب و متاع فقنہ بی فتنہ ہے بیٹ تروسب کے حق میں بیتا ہی و بربادی کا سبب بنا ہے ہاں چند سعاوت مندوں کے پاس فیروسے کی تی ہے۔ حدیث میں ہے نیا کہ کا ذریعہ بی ہے۔ حدیث میں ہے نیا ہی کا ذریعہ بی ہے۔

نِعْمَد الْمَالُ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ، نیک بندوں کے ق میں مال بہترین ذریعہ ہے

آخرت کوسنوار نے کا۔حضرت انس رضی اللہ عنہ کونبی خاتم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سخترت والسلام سے سخترت مالی وہ اِن بحثول سے خارج ہے اس لئے کہ ہر شخص کا حال مختلف ہوا کرتا ہے اور اختلاف احوال سے تھم بدلتار ہتا ہے۔

بعض حدیث قدی میں آیا ہے: اِن مِن عِبَادِی مَن لا یُصْلِحَهُ اِلّا الْغِلَی ،
بعض بندوں کے احوال مالداری میں ہی فراغتِ قلب کاذریعہ بنتے ہیں۔ ان تسام
باتوں کا فیصلہ انسان کی عملی زندگی سے ہوتا ہے، مال واولاد کی کثر سے کے باوجود
اطاعت وعبادت انابت واستغفار والی زندگی دلیل سعادت ہے اور اگران چیزوں میں
بندہ الجھ کر فرائض کو چھوڑ تا اور توڑتا ہے۔ غفلت ومعصیت میں زندگی ضابع کرتا ہے
تو پھر دلیل شقاوت و بر بختی ہے۔ انسان کی زندگی بنلادیتی ہے کہ بندہ سعید ہے یاشقی۔
اللہ سعادت و فراغت عطافر مائے۔ آمین

( بخارى كتاب الرقاق باب الم ارقم ١١٣٢)

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم سافی ٹیکیائیے نے فر مایا

جو تحض اللہ ہے ملاقات کومحبوب رکھتا ہے، اللہ بھی اس ہے ملاقات کومحبوب رکھتا ہے، اور جواللہ سے ملاقات کونالپند کرتا ہے ، اللہ بھی اس سے ملاقات کو پہند نہسیں کرتا۔اور حضرت عائشەرضى الثدعنها يااز واج مطهرات ميں ہے کسى اور نے عرض کيا كه مرنا تو ہم بھی نہیں پیند کرتیں ،حضورا کرم سی تالیلزنے فر مایا ،یہ بات نہیں ہے بلکہ جب مومن کی موت کاوفت آتا ہے تواہے اللہ کی خوشنو دی اور اللہ کے بیباں اس کی عزت کی خوشخبری و ہے دی جاتی ہے اس وقت مومن کو کوئی چیز اس سے زیا دوعز پرنہیں رہتی جواس کے آ گے(اللہ سےملا قات اوراس کی خوشنو دی کاحصول ) ہوتی ہے،اس لئے اللہ سے ملاقات کاوہ خواہش مند ہوجا تا ہے اور اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور جب کافر کی موت کاوفت قریب آتا ہے تواسے اللہ کے عذاب اوراس کی سزا کی خبر دے دی جاتی ہے،اس وفت آنے والے عذاب سے اس کوزیا وہ کوئی چیز نالپندئہیں ہوتی۔ حق تعالی کی ملاقات پیندو چاہنے کامطلب یہ ہے کہ انسان آخرت کود نیا برتر جے دینے لگےاور آخرت کے لئے تیاررہ کردنیا میں لمبی زندگی کو پیندنہ کرے، اوراللہ تعب الی کا ایسے بندے سے ملاقات چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر کاارادہ فرمادیتے ہیں۔ (عمدة القاری۔۳۳/۲۳ کشف الباری۔۵۷۲)

## دوا لگ چیزیں ہیں موت اور اللّٰد کی ملا قات

بظاہر معلوم ہور ہاتھا کہ لقاء اللہ سے موت مراد ہے اس لئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یا از واج مطہرات میں سے سی اور نے نبی کریم سان شائی ہے سے پوچھاراوی کوشک ہے کہ سوال کس نے کیا۔ بہر حال پوچھا گیا کہ موست تو ہمیں پسند نہیں ، گویا کہ اللہ کی ملاقات موت کے بغیر ممکن نہیں ہے ، اور موست کوتو ہم ناپسند کرتے ہیں کہیں ہم اللہ کی ملاقات ناپسند کرنے وضاحت فرمائی کہ موت اور اللہ کی ملاقات دوالی ہیں تو داخل نہیں ؟ حضور سان شائی ہے وضاحت فرمائی کہ موت اور اللہ کی ملاقات دوالی اللہ چیزیں ہیں۔ چونکہ موت اللہ کی ملاقات دوالگ الگ چیزیں ہیں۔ چونکہ موت اللہ کی ملاقات کا ایک فرریعہ اور ہل ہے ، اس لئے اسے بھی ' لقاء اللہ' سے تعبیر کردیا جا تا ہے۔

حسان بن اسودر حمة الله كاقول ہے:

اَکُمَوْتُ جَسَر ''مُوُصِلُ الْحَبِیْتِ اِلَی الْحَبِیْتِ اِلَی الْحَبِیْتِ اِلَی الْحَبِیْتِ اِلَی الْحَبِیْت یعنی موت ایک بل ہے جودوست کودوست سے ملاتا ہے۔ ارسا دالسادی: ۱۳ ، ۱۱۵ بحوالہ شف الباری: ۵۷۳

### ایک اشکال اوراس کا جواب

ایک حدیث کاندرموت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے جبکہ مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی ملاقات کے لئے موت کی تمنا کرنی چاہئے۔ بظ اہر دونوں حدیثوں میں تعارض ہے علامہ قسطلانی نے جواب دیا۔ یعنی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی محبت ہونی چاہیے اور وہ موت کے بغیر ممکن ہسیں جب کہ دوسری حدیث میں موت کی تمنا سے منع کیا گیا ہے۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ دونوں الگ دوسری حدیث میں موت کی تمنا سے منع کیا گیا ہے۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ دونوں الگ والگ موقعوں کی ہیں ، جب زندگی جاری ہوتو اس حالت میں موت کی تمنا نہسیں کرنی عالم برزخ کا مشاہدہ ہونے گئے تو اللہ سے ملاقات کی خواہش ہونی چاہیے اور بیخواہش عالم برزخ کا مشاہدہ ہونے گئے تو اللہ سے ملاقات کی خواہش ہونی چاہیے اور بیخواہش کرناممنوع نہیں بلکہ مستحب ہے۔ (شف الباری۔ ۲۵ کارسادالیاری۔ ۱۳ / ۵۱۲)

آنحضرت صلی الی کا ارشاد ہے: لا یک تنه بنی آسک گئر ال تو تی میں سے کوئی شخص ہرگز (دکھ اور تکلیف کی وجہ سے ) موت کی تمنانہ کر ہے میں کہتا ہوں (شاہ) اپنے پروردگار کے پہلو میں ادب انسانی میں سے بیہ بات ہے کہ نہ دلیری کر ہے وہ کسی نعمت کوچھین لینے کامطالبہ کرنے پراورزندگی ایک بڑی نعمت ہے، اس لئے کہ وہ ذریعہ ہے نیکوکاری کو کمانے کا، پس بے شک شان بہ ہے کہ جب انسان مرگیا تو اس کے بیشتر

اعمال بند ہو گئے (صدقہ جاریہ وغیرہ بعض اعمال ہی جاری رہتے ہیں )اوروہ ترقی نہیں کرتا مگر مادی ترقی۔اور نیز وہ (موت کی دعا) لاپروائی سے کسی کام میں گھس پڑنا ہے اور (حالات سے ) نے چی ہوجانا ہے ،اور بیدونوں بدترین اخلاق میں سے ہے۔ موت کی تمنا کیوں ممنوع ہے

حدیث میں ہے کتم میں سے کوئی شخص ہر گزشی دکھاور تکلیف کی وجہ سے موت کی ہمنانہ کرے (اگر دل غم سے بھر جائے اور دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لئے ) موت کی دعا کرنی پڑے ، تویوں دعا کرے ، یا اللہ جب تک میرے لئے زندگی بہتر ہے ، زندہ دکھ، اور جب میرے لئے زندگی بہتر ہے ، زندہ دکھ، اور جب میرے لئے موت بہتر ہوں تو مجھے دنیا سے اٹھالے۔ (مشکوۃ ، حدیث ۔ ۱۹۰۰) موت کی آرز واور دعا کرنا و و وجہ سے ممنوع ہے

پہلی وجہ: موت کی دعا کر نااللہ تعالیٰ کی شان میں گتا نی ، دلیری اور بے باکی ہے،
کیوں کہ موت کی دعاء ، اللہ تعالیٰ سے بیہ مطالبہ کرنا ہے کہ وہ اپنی بخشی ہوئی عظت یم نعمت و حیات چھین لیس ۔ اس گتا خ کواس کی کوئی ضرورت نہیں ۔ اور زندگی نعمت اس لئے ہے
کہ جب تک زندگی ہے نیکی کا موقع ہے اور و بنی ترقی کا امکان ہے ، مرتے ہی نیکو کاری
کی بیشتر را ہیں بند ہوجا ئیس گی ، اور طبعی ترقی کے عسلا وہ ہر ترقی رک جائے گی ، اور طبعی
ترقی سے مراد مادی ترقی ہے ، جیسے بچے بڑھتار ہتا ہے اور جوان ہوجا تا ہے ، پیطبعی ترقی
ہے ، بیرتی موت کے بعد بھی جاری رہتی ہے ، یہاں لگ کہ قیا مت کے دن آ دمی کا قد
ساٹھ ہاتھ کا ہوجا ہے گا۔

دوسری وجہموت کی تمنا بے دانشی اور لا پرواہی سے کسی کام میں گھس پڑنا ہے، اور بے قراری، بے صبری اور حالات سے زیج ہوجانا ہے اور بید دونوں باتیں بدترین اخلاق میں شار ہوتی ہیں، آدمی کو دانشمند ہونا چاہیے اورعوا قب پرنظر رکھنی چاہیے، نیز ہمت وحوصلہ سے حالات کامر دانہ دارمقابلہ کرنا چاہئے۔کیا موت کی تمنااور دعب کرنے والا جانتا ہے کہ آگے اس کے لئے دسترخوان بچھا ہوا ہے؟ ممکن ہے کوڑا تیار ہو، پسس بارش سے بھاگ کر پرنا لے کے بنچے بناہ لینے کی مثال صادق آئے گی۔ بارش سے بھاگ کر پرنا لے کے بنچے بناہ لینے کی مثال صادق آئے گی۔

# كياحق تعالى كى ملاقات تم كويسندوعزيز ترتقى؟

عن معاذبن جبل رضى الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَزوجل عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنْ شِئْتُمُ أَنْبَأَكُمْ ، مَا أَوَّلُ مَا يَقُولُ الله عزوجل لِلمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَا أَوَّلُ مَا يَقُولُونَ لَهُ ؟ قُلُنا: نِعْمَ يَارَسُولُ اللهُ وَمِنيْنَ هَلَ أَحْبَبَتُمْ لِقَائِحٌ ؟ اللهِ قَالَ إِنَّ الله عَزَوجَلَ يَقُولُ لِلمُؤْمِنِيْنَ هَلَ أَحْبَبَتُمْ لِقَائِحٌ ؟ اللهِ قَالُونَ ! رَجُونَا عَفُوكَ فَيَقُولُونَ ! رَجُونَا عَفُوكَ وَمَغْفِرَتِكَ ، وَفِي رِوَايَةٍ فَقَدُ وَمَعْفِرَتِكَ ، وَفِي رِوَايَةٍ فَقَدُ أَوْ جَبَتُ لَكُمْ مَغْفِرَتِكَ ، وَفِي رِوَايَةٍ فَقَدُ الْوَجَبَتُ لَكُمْ مَغْفِرَتِكَ ، وَفِي رِوَايَةٍ فَقَدُ الْوَجَبَتُ لَكُمْ مَغْفِرَتِكَ ، وَفِي رِوَايَةٍ فَقَدُ اللهُ عَنْ رَبِي اللهِ عَلْمَ مَعْفِرَتِكَ ، وَفِي رِوَايَةٍ فَقَدُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ مَعْفِرَتِكَ ، وَفِي رِوَايَةٍ فَقَدُ اللهُ عَنْمَ لَهُ مَعْفِرَتِكَ ، وَفِي رِوَايَةٍ فَقَدُ اللهُ عَبْرَتِكَ ، وَفِي رِوَايَةٍ فَقَدُ اللهُ عَنْمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ وَاللهُ وَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْمَ اللهُ عَنْمُ وَلَهُ وَاللهُ اللهُ عَنْمَ اللهُ اللهُ عَنْمَ اللهُ عَنْمَ اللهُ اللهُ عَنْمُ اللهُ الل

(اخرجه ابن المبارك والطبراني واحمد وابن ابي الدنيافي حسن الظن بالله والطبراني وابونعيم والبيهةي في شعب الايمان عن معاذ ورواه احمد عن عبيد الله بن زحر ترغيب ٣/٣٣٦ الاتحافات السنيه في الاحاديث القدسية رقم ١٤٦٥ ص ٥٠٨ فيض القدير وقم ٢٦٦٥)

حضرت معاذبن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ سائی ایکی نے ارشاد فر مایا اگرتم چاہوتو تم کو بتلادوں وہ بات جو پہلی بارحق جل بجد ہ قیامت کے دن مونین کو خطاب کرے گا،اور مونین جو پہلی بات حق جل مجد ہ سے عرض کریں گے؟ ہم نے عرض کیا ہاں ضرور ہمیں آگا ہ فر مادیں یارسول اللہ؟ حضور سائی آئی ہے نے ارشا دفر مایاحق جل مجد ہ عزوجل مونین سے ارشا دفر مایاحق جل مجد ہ عزوجل مونین سے ارشا دفر مایاحق جل کیا گیاتم لوگوں کومیری ملاقات پہندو عسن بریز تھی؟ (ایعنی تم لوگ ہے ہے اس یارب؟ حق تعالی رائی جھ سے ملنا چاہتے تھے؟) وہ لوگ عرض کریں گے ہاں یارب؟ حق تعالی سوال کریں گے ہوں ملنا چاہتے تھے؟ وہ لوگ عرض کریں گے ہمیں آب سے (آج

کے دن کی ) معانی اور مغفرت کی (قوی ) امید تھی حق جل مجدہ فسنسر مائے گاتھیں کہ تمہارے لئے (میری ملاقات سے ) میری مغفرت واجب ہوگئی۔اورا یک روایت میں ہے کہ (میری وید ولقاء کے بعد ) میں نے تمہارے لئے اپنی معانی ومغفر سے واجب کردی۔ (رواہ الطبر انی والبہ تی ترغیب: ۳۳۱/۳)

# مومن كى لقاءالمومِنُ جل جلاله ـــــدارِ بقاء ميں ہوگی

مذکورہ حدیث میں ایک عظیم خوشخری ہے تمام اہل ایمان کے لئے جن کا عقیدہ ہے حق تعالیٰ کی ملاقات اور حق تعالیٰ کی دید کی لذت ولطف، خاتم النبیین سآن شاہی ہے کس والہانہ انداز میں ارشاوفر ما یا کہ اگرتم چاہوتو وہ پہلی ملاقات کی پہلی بات جو باری تعالیٰ عزوجل ایمان والوں کوخطاب کرے گاوہ ایک عجیب سوال سے ہوگا کہ کیاتم لوگوں کو میری ملاقات ولقاء کی دل وجان میں طلب و چاہت تھی، میری ملاقات کا شوق و ذوق میری ملاقات ولقاء کی دل وجان میں طلب و چاہت تھی، میری ملاقات کا شوق و ذوق تقا۔ مجھے سے ملنا پندو عزیز ترتھا؟ اس کے جواب میں بندہ مومن کا عرض ہوگا، ہمت اور خوب تر ،عزیز ترتھا۔ اور باری تعالیٰ سے یہ ہم کلامی کا پہلا شرونے ہوگا۔ لیمن بارگاہ خوب تر ،عزیز تھا۔ اور باری تعالیٰ سے یہ ہم کلامی کا بہلا شرونے ہوگا۔ کہ بارگاہ بارگاہ قدر سے میں عرض و نیاز مند ہوگا؛ شبٹھا کہ تما آ عظامہ مقائہ سوال بھی کیا انمول بارگاہ قدر کی میں عرض و نیاز مند ہوگا؛ شبٹھا کہ تما آ عظامہ مقائہ سوال بھی کیا انمول بارگاہ قدر گا، تھا آ عظامہ مقائہ سوال بھی کیا انمول بارگاہ قدر گاہ ہوگا، ھا آ عملہ کو میری ملاقات کا شوق عزیز ترتھا؟

اے لقائے تو جواسب ہرسوال مشکل از توحل شود بے تیل و قال

ترجمہ: آپ کی زیارت ہی ہرسوال کا جواب ہے۔ آپ سے بلاشک وشبہ مشکل حسل ہوتی ہے۔

مجھے اپنی پہتی کی سٹسرم ہے تیری رفعتوں کا خسیال ہے

### مگراپنے دل کو میں کیا کروں اسے پھربھی شوق وصال ہے

المومن جل جلاله نے اینے بند ہمومن کوایمان عطاہی اس لئے کیا تھا کہالمومن جل جلاله سے لقاء، دارِ بقاء میں ہوگی ۔ سبحان الله لقاء کی تحب کی کرار ہا ہو گااورسوال بھی لقاء کا کرر با ہوگااورحق تعالیٰ کی ہم کلامی کامومن لطف دار بقاء میں اٹھار ہا ہوگا؛ وہ گھٹری وہ لمجہ وہ ساعت کتنی مبارک اور تجلیات و بر کات سے پر ہوگی جس وقت امت کے مومسٹین المومن جل جلالہ ہے ہم کلام ہوگا ، اور سبوح وقدوس کی فیض ہم کلامی کی بخلی کے زیر ساہیہ ہو گااور عفو وغفران کا دامن کھیلا دیے گا۔رب العرش انعظیم بھی مومنین کی آروز ئے لقاء باری کے مقصود و گو ہر کوقبولیت سے نواز تے ہوئے ارشا دفر ماد سے گا جا وَتمہارے لئے مغفرت ومعا فی کوواجب ویقینی بنادیا گیا۔ یعنی آثارِ معاصی وگناه مٹادیئے اورمعصیت کی ظلمت تم سے دور کر دی گئی اور بر دہ پوشی تمہار ہے حق میں لکھ دی ۔ یہی مطلب ہے حق جل مجدہ کے قول قَلُ آؤ جَبْتُ لَکُمْ عَفُوحٌ وَمَغْفِرٌ تِی ، کہ تمہارے لئے میری عفو ومغفرت ضروری ویقینی ہوگئی۔دارصل حق تعالیٰ اپنے بندہ کے گمان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ بندہ جبعفو ومعانی کے گمان ویقین کے ساتھ رب العزت سے ملے گااور امید قوی رکھے گا توحق تعالیٰ بھی اہل ایمان کے حسن ظن اور گمان کے ساتھ معاملہ فرمائے گا اورمومن کے گمان پراس پراپنی رحمتوں کونچھیا در کرے گا۔بعض روایت میں قد آ وَجَبّتُ لَكُمُ دَرْ حَمَيْتِي بَهِي آيا ہے۔امام طبرانی نے دوسند کے ساتھاس روایت کوفل کیاایک ضعیف اورروایت حسن ہے۔ حق تعالیٰ کی ملاقات کوفراموش کرنا بڑا خسارہ ہے

عَنْ أَبِيْ هريرة ابي سعيد رضي الله عنها: قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتَى بِالْعَبْدِيَوْمَ الْقِيَامَةِ, فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ, اللَّمَ الْجَعَلُ لَكَ سَمُعًا وَبَصَرًا, وَمَا لَا وَوَلَدًا وَسَخَوْتُ لَكَ الْاَنْعَامَ وَالْحَوْتُ لَكَ اللَّهُ لَكَ الْاَنْعَامَ وَالْحَوْتَ, وَتَرَكُتُكَ تَوْأَشُ وَتَوْبَعُ ؟ فَكُنْتَ تَظُنُّ إِنَّكَ مُلَاقِيَ وَالْحَوْثَ, وَتَرَكُتُكَ تَوْأَشُ وَتَوْبَعُ ؟ فَكُنْتَ تَظُنُّ إِنَّكَ مُلَاقِيَ وَالْحَوْثَ, وَتَرَكُتُكَ تَوْأَشُ وَتَوْبَعُ ؟ فَكُنْتَ تَظُنُّ إِنَّكَ مُلَاقِيَ مَالَاقِيَ مَا لَكُ مُلَاقِينَ مَلَى اللَّهُ الْمَعْنَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللللِّهُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْم

حضرت ابوہریہ وابوسعید خدری رضی الند عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ سائے ٹائیلی نے ارشاد فر مایا قیا مت کے دن ایک شخص کولا یا جائے گا، اور حق جل مجدہ اس سے فر مائے گا کیا میں نے تم کو سننے والا ، د یکھنے والا مال واولا دوالا ، اور تیر ہے لئے چو یائے اور کھیتی مسخر نہیں کردی تھی اور تم کو خزت و سیادت دے کر مستفنی و آسودگی نہیں دی تھی ؟ تو کیا تیراایمان اس بات پر تھا کہ تو مجھ سے ملے گا ( یعنی ایک روز تیری ملا قات مجھ سے ضرور ہوگی ) وہ جواب میں کہے گانیوں اس وفت حق جل مجدہ اس سے فر مائیں گے میں نے بھی مجھے جواب میں کہے گانیوں اس وفت حق جل مجدہ اس سے فر مائیں گے میں نے بھی مجھے ( اپنی رحمت ہے ) مجلا دیا جس طرح تو نے (میری ملا قات کو ) مجلا دیا ۔ (ترزی)

حق تعالی کی جانب سے نعمتوں کی دادودہش اس کئے ہے کہ بسندہ منعم حقیقی کو یاد
ر کھے اور اس کی تیاری میں ہم تن مصروف رہے اور ایمان کے ساتھ اعمال حتی الوسسے
بجالائے ۔ اور کمی وکوتا ہی کا بہر صورت اعتراف واستحضار رکھے اور تو بہواستغفار کی نعمت
سے خوب تلافی مافات کر لے اللہ تعالی ہمارے لا شہریك لك دب ہیں ان کومعلوم
ہے ہم کیا ہیں اور ہماری اوقات کیا ہے۔ اور ہمارے بساط میں کیا ہے؟ اس لئے انہوں
نے تو بہواستغفار کی عظیم نعمت اور تحفید دی ہے کہ اسی راہ تم عبدیت کو طے کرلو۔ اور بیسب
اس لئے کہ اُن سے ملنا ہے اور ضرور ملنا ہے۔ یہاں استغفار سے فائدہ اٹھانا ہے اور وہاں اُن سے مغفرت ورحمت لینا ہے وہ دا تاہیں اور ہم منگنا ہیں۔ دا تاو عطی سے لقاء فروری ہے۔ لینے ہی کی نیت سے ملنے کا ارادہ رکھیں۔ جیسا کہ ماقبل کی روایت میں کہ ضروری ہے۔ لینے ہی کی نیت سے ملنے کا ارادہ رکھیں۔ جیسا کہ ماقبل کی روایت میں کہ

الله تعالی فر مائیں گے۔ هل آخبہ بُنٹ ٹھرلے قائی ؟ کیاتم میری ملاقات چاہتے تھے؟ یا اللہ جمیں اپنی ملاقات کا شوق نصیب فر ما۔ آمین نیکو کارے حق تعالیٰ ملنے کا مشاق ہے

عَنْ آبِي الدَّرْ دَاءَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: طَالَ شَوْقُ الْبَرَارِ إِلَى لِقَائِيْ وَانَا اِلَيْهِمُ اَشَدُّ شَوْقاً.

(الفر دوس بما ٹور البخطاب ابو شجاع الدیلمی انھمدانی رقم ۲۰۲۸) حضرت ابو درواء رضی اللہ عنہ ہے۔ (خبر دار) حضرت ابو درواء رضی اللہ عنہ ہے۔ روایت ہے۔ النہ تعالیٰ ارشا وفر ما تا ہے۔ (خبر دار) ابرار (یعنی نیک بندول) کاشوق میری ملاقات و دیدار کے لئے بہت بڑھ گیا اور میں ان کی ملاقات کے لئے ان سے بھی زیادہ مشاق ہول۔

(الفردوس بما ثؤ رالخطاب الوشجاع الديلمي البهمد اني رقم ٧٤٠٨)

### اللہ، دل جس ہے زندہ ہے وہ آ پہی تو ہیں

برونیکی بھی اللہ تعالیٰ کی کیا عجیب دانمول نعمت عبادت ہے نیکی کا دجود ، معبود و مبحود کی دید کا شوق پیدا کرتا ہے۔ ہرانسان کے سینہ میں ایک دل ہے اور دل کا قبلہ اللہ ہے۔ دل کا شوق وجذ ہداور کشش اس بے نیاز ذات کی طرف ہے ، جس اللہ سے دل زندہ ہے۔ جودل کی حیات ہے اس سے شوق ملاقات ہے ، ابرارونیکو کار کو بیغمست بھی تو اس حتی وقت کی داہ کو قیوم نے دی تھی کہ برونیکی کی راہ لگار کردل کو مخلوقات کے دلدل سے نکال کردت کی راہ لگا یا اور طلب کی آگ کو تیز کر کے غیر حق کو فاکستر کر کے حق کی روشنی ڈالی اور شوق دید کو جلاء بخشی ۔ اللہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمناتم ہی تو ہو ہم معبود ہو تم مقصود ہو ، تم ہی مطلوب شوق دید ہو۔ سیانہ سیانہ۔

تم ہی تو ہوجس سے آرز وؤل کی امید ہے۔اللّٰہ اکبرکبیرا، یہ بھی ایک عجیب حقیقت ہے کہ آدمی ایپ علیہ وانمول تگینہ ہے کہ آدمی ایپ دل کوجس قدر بروئیکی سے سنوار نا چاہتا ہے ہی آ ہے۔

بکھر تانظر آتا ہے۔خود سے باعتادی بڑھتی ہاور ذات تی سے اعتاد واعتق اد مضبوط وستحکم ہوتا ہے۔خسگی و بندگی میں اپنی ہستی کی پستی ونیستگی کا اعتراف واست سرار دامن گیر ہوتا ہے اور رب العزت کی شان کبریائی اور صفات جلالی و جمسالی غیر متناہی کا ظہور تخیر میں تسبیح وتقدیس کا ور در کھنے پر مجبور کرتا ہے، وہ جس کے دید کا شوق ہی دراصل مومن کی اساس و بنیا و ہے۔جس کو جو شام ،خلوت وجلوت ،ظلب ہر و باطن ، رات و دن کے کھات میں آ ہوں میں سجایا ہو ہو میں بسایا۔ پلکوں میں سنوار ا، پتلیوں میں کھار ا، دل میں اتار ااگر ان سے ملنے کا شوق نہ ہوتو پھر کس سے،

## <u>هُوَاللهُ الَّذِي لَا اِللهَ اِلَّاهُو</u>َ

ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ جستجو وطلب، آرز و، وامید، تمناوخواہش، ذوق وشوق، کسی صنم و بت اور طاغوت و تا ہوت کی طرف تو نہیں ،ہم اپنے کوجھا نک کر یٹول کر دیکھ لیس کہ یہ کسی کباڑ خانہ اور غیر اللہ کا طالب تو نہیں ۔ فانی وزوال پذیر اشیاء کا شائق ومشاق تو نہیں ۔ اگر ہماری موت اللہ نہ کر ہے اس حال میں آئی کہ دل غیر اللہ کا طالب تھا یا شایق فقا اور ہم پہنچ گئے اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہم رب العزت کو کیا منہ دکھ لائیں گے پھر ہمارا حال العیاذ باللہ ہوگا۔

نظ سر سوء دنسیا متدم سوء عقبی کھال حب ارباہے کسے دیکھتا ہے

اس صدیث کی وضاحت بہت ہی آ سان ہے کہ بندہ مومن ، نیکوکار کے دل میں جنتی طلب اور شوق دیدالہی اور رؤیت باری کی ہے اس سے زیادہ حق تعالیٰ اس بندہ سے ملنا پیند کرتے ہیں جیسا کہ حدیث قدمی میں آیا۔ مَنْ تَقَرَّبُ اللّهِ بَاعاً وَمَنْ النّهِ فِرَاعاً وَمَنْ تَقَرَّبُ اللّهِ فِرَاعاً وَمَنْ تَقَرَّبُ اللّهِ فِرَاعاً تَقَرَّبُهُ مَا اللّهِ بَاعاً وَمَنْ النّانِح يَمُشِح النّبُهُ هُو وَلَةً ، هُو وَلَةً ، حَواللّه تعالى كَى جانب (عبادت واطاعت ذكروفكر سے) ايك بالشت قريب ہوتا ہے قل تعالى اس كى جانب (اپنى رحمت وعنايت سے) ايك ہاتھ قريب ہوتے ہيں ، اور جو ايك ہاتھ قريب ہوتا ہے تو الله تعالى ايك گرقريب ہوتے ہيں اور جو چل كرجا تا ہے الله اس كى طرف دور كرآتے ہيں۔

یعنی بندہ کی انابت وتو جہ کے مقابلہ میں حق تعالیٰ کی عنابت ورحمت دو گنی ہوتی ہے ظاہرسی بات ہے بندہ بندہ ہی ہےاور رحمن ورحیم کی شان نرالی ہے۔حق تعالیٰ حن الق ہیں۔ بندہ کیجھنہیں تھا بلکہ نایا ک قطرہ قابل گھن نطفہ تھا تو اس نے اپنی کمال قدر ــــــ ورحمت <u>سے</u> انسان سمیع وبصیر بنادیا۔ اب اس کا بنایا ہواانسان اسس کی الوہیہ ہے۔ ور بو بیت کو مان کراس کی جانب متو جه ہوا ہے اورا پنے خالق و ما لک کا قر ہے۔ ووصول چاہتا ہے تو وہ اپنی مخلوق کی مدد ونصرت کرتا ہے تا کہ اس کا بندہ بے نوا ، اس کی جنا ہے۔ میں قرب ووصول کو یا لے ،اس لئے وہ اینے بندہ کی افاضہ رحمت و ہدایت کے نو راور حسن تو فیق اورخلوص وللّہیت کے نز ول سے رہنما کی کر تا ہے اور ساتھ ساتھ معصیت کی ظلمت وکدورت کودورکر تا ہےاورظلماتی حجابات کے از البہ کے ساتھ نورانی ا فاضہ سے قرب ووصول کے راستہ کو تھل ومنور کرتا ہے ، اس طرح بندہ کشاں کشاں ۔ در حسبہ بدرجہ، دھیرے دھیرے استیقامت و مداومت کے ساتھ قرب کی منزل طے کرلیتا ہے اورشوقِ لقاء يروان چر صتار جها \_ ہے ۔ پھر مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبُّ اللهُ لِقَاءَهُ كَا مصداق بن جاتا ـ

اور وَ اَکَا إِلَيْهِمْ أَشَكَ شَوْقًا : خالق کی دید کاشوق مومن کی فطری وطبعی طلب ہے۔

وہ ذات بے نیاز جس نے نطفہ کو وجود دیگر عقل وشعوراور جو ہرآ گہی دی وہ اپنے مالک اور وجود بخشنے والے کونہ تلاشے نہ ڈھونڈ ہے اس کی جانب جذب وکش نہ پائے۔دل کی ہوک اس کی جانب جذب وکش نہ پائے۔دل کی ہوک اس کی جانب نہ اٹھے ،اس کے قرب وصل کی جنتجو وطلب نہ ہوتو وہ انسان ہی نہیں حیوان چو یا یہ سے بھی بدتر ہے۔

الله مَ ارُزُقُنَا لَذَهُ النَّظِرِ إلى وَجُهِكَ وَالشَّوْقَ إلى لِقَائِكَ آمين قَالَ الْعِرَاقِي لَمْ أَجِدُلَهُ اَصْلًا إلَّا أَنَّ صَاحِبَ الْفِرْدَوْسِ ذَكَرَهُ مِنْ حَدِيْثِ آيِي الدَّرْدَاءَ وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ وَلَدَهُ فِي مَسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ اَسْنَادًا، (تخريج احاديث الاحياء للعراقي -١٥٣٤/٣)

ستر ہ انمول معرفت بھری حدیث ہے

وَعَنْ عَلَيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضى الله عنه قَالَ سَأَلُّتُ رَسُولَ اللهِ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ سُنَّتِهِ فَقَالَ الْمَعْرِفَةُ رَأْسُ مَالِئ، وَالْعَقْلُ أَصْلُ دِيْنِي، وَالْحُتُ أَسَاسِي، وَالشَّوْقُ مَرْكَبِي، وَذِكْرُا للَّهِ أَيْيَسِي، وَالثِّقَةُ بِاللَّهِ تَعْالَى كُنْرَى، وَالْحُرِّنُ رَفِيْقِي، وَالْعِلْمُ سَلاَحِيْ، وَالصَّبُو دَوَائِينِ، وَالرَّضَا بِاللَّهِ تَعَالَى غَنِيْمَتِي، وَالْعِجْزُ فَخُرَى وَالزُّهُدُ حِرْفَتِيْ، وَالْيَقِيْنُ قُوَتِيْ، وَالصِّدُقُ شَفِيْعِيْ، وَالطَّاعَةُ حَسْبِي، وَالْجِهَادُ خُلُقِي، وَقُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ \_ (احياء علوم الدين: ٣١١/٣) قَالَ الْعِرَاقِي: ذَكَرَهُ الْقَاضِي عَيَاضٌ مِنْ حَدِيْثِ عَلِيْ وَلَمْ أَجِدُ لَهُ إِسْنَاداً اهِ قُلْتُ: وَسَئَلَ عَنْهُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجْرٍ فِي فْتَاوِيَةٍ فَقَالَ لِا أَصْلَ لَهُ عَالَ ابْنُ السُّبَكِيِّ : لَمْ أَجِدُلُه 'اِسْنَادُا\_ (تخريج احاديث الاحيا إللعراق: ٢٣٧٦/٥)

حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ میں نبی علیہ الصلو ۃ والسلام ے سوال کیا کہ آپ ما ہو اللہ کی سنت وطریقہ کیا ہے؟ توحضور علیہ السلام نے فرمایا:

> الْمَعُرفَةُ رَأْسُ مَالِي، معرفت میراراس المال ہے، وَالْعَقْلُ اَصْلُ دِيْنِي عقل میرے وین کی جڑ ، والمحث أساسحي محبت میری اساس وبنیا دے، <u>وَالشَّوْقُ مِرْ كَبِيْ،</u> شوق میری سواری ہے، وَذِ كُوُ اللَّهِ أَنِيْسِي، ذ کرالندمیرامونس ہے، وَالثَّقَةُ بِاللَّهِ تَعَالَى كُنُرِيَّ اللّٰدتعالى يراعمّادميراخزاندے، وَالْحُزُنُ رَفِيْقِي،

> > والعلم سلاجيي

حزن وغم میراساتھی ہے، اورعلم میراجتھیار ہے،

وَالصَّبْرُ دُوَائِيٍّي، صبرمیری دواءہے، وَالرّضَا بِاللَّهِ تَعْالَى غَنِيْهُ مَتِي الله تعالَى كِرَضَاء ميري غنيمت ہے، وَالْعِجْزُفَخُرِيْ اور عجز وعاجزی میرانخر ہے، وَالزُّهُدُ حِرْفَتِي، ادرز هدمیرا پیشہ ہے، وَالْيَقِينُ قُوْتِي، اوریقین میری غذاہے، وَالصِّدُقُ شَفِيْعِي، صدق میراشفارش ہے، وَالطَّاعَةُ حَسْبِي، اورطاعت ميريعزت ہے، وَالْجِهَادُ خُلُقِي، اور جہادمیری خصلت ہے، اور نماز میری آ تکھوں کی ٹھنڈک ہے، وَقُرَّةُ عَيِّنِيْ فِي الصَّلاَةِ ،

احيي ملوم البرين وهم ۲۱۰ ۳

### یهی روایت دوسری جگه بول ہے تمین \_

ذَكَرَهُ فِي الْآحْيَاءِ, وَقَالَ الْعِرَاقِيْ, إِنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ, وَقَالَ السَّيُوطِيْ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّـهُ مَوْضُوعٌ ، وأَثَارُ الْوَضَعِ لَائِحَةٌ عَلَيْهِ وَهُوَ يشبه كَلاَمُ الصُّوْفِيَةِ ـ وَالْمُؤَلِّفُ ثِقَةٌ حجة فحسن الظن به انه ما رواهاالاعن بينةوان لمتكن عندنا بينة

حضرت علی رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ میں رسول الله حلی فالیے پنم سے آپ سائٹ ایے لیے کی سنت کے بارے میں سوال کیا۔ تو نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے فر مایا:

المُمْعُرِفَةُ رَأْسُ مَالِحِي، معرفت براداس المال ب، وَالْعَقُلُ اَصْلُ دِيْنِيَ اور عقل میرے دین کی جڑہے، وَ الْمُحتُ أَسَاسِعِي، محبت ميري اساس وبنياو ہے، وَالشَّوْقُ مَرِّكِبِيٍّ، شوق میری سواری ہے، وَذِكُو اللَّهِ أَيْتِسِي اور ذکرالتدمیرامونس ہے، وَالنِّقَةُ كُنْزِيْ اوراعنما ومير اخزان ہے، والحزنرفيقي اورحزن میراساتھی ہے، وَالْعِلْمُسَلَاحِيْ، اورعلم میرا ہتھیار ہے۔ وَالصَّبْرُ رِدَائِتِي،

اور صبر میری چادر ہے رضاءمیری غنیمت ہے۔ وَالرَّضَائُ غَنِيْمَتِيْ عاجزي ميرافخر ہے زهدميرا پيشە ہے۔

یقین میری طافت ہے۔

اورصدق میراسفارش ہے۔

وَالْعِجُرُ فَخُرِيْ وَالزُّهُدُ حِرُفَتِي، وَالْيَقِيْنُ قُوَّتِينٍ

وَالصِّدُقُ شَفِيْعِي،

وَالطّاعَةُ حَسَبِی، اورطاعت میری عزت ہے، وَالْحِهَادُ خُلْقِی، اور جہاد میری خصلت ہے، وَقَرَّ وَ عَیْنِی فِی الصّلاقِ، اور نماز میری آئھوں کی ٹھنڈک ہے، ایک دوسری روایت میں ہے:

وَتَمَرُهُ فُوادِی فِی ذِکْرِهِ ادر میرے دل کا سکون یا دالہی میں ہے، وَغَمِّی لِاَجِلِ اُمَیِّی، ادر میراغم میری است کے لئے ہے، وَشَنْ وَقِیْ اللّٰی رَبِّیْ عَزَّ وَ جَلّ ، ادر میراشوق ذات ِیْ کی طرف ہے،

الثفا . في حقوق المسطفىٰ: السلط معنى المسلط

ال حدیث کوامام ابن تیمید کے خاص شاگر در شدع سلامه ابن قیم نے اپنی مشہور کتاب مدارج السالکین میں اور عشق رسول اور حب نبی میں فنا فی الرسول الخاتم صلی تیابی ملامه قاضی عیاض این متناز کتاب الشفاء فی حقوق المصطفل صلی تیابی میں ، اور ججة هالله فی الاسلام امام غزائی نے اپنی ماید ناز کتاب احیاء علوم الدین میں اور علامه هسروی نے منازل السائرین الی الحق المبین میں فیل کیا ہے۔

اورابھی ماضی قریب میں مسکتہ الفقید نے انمول حدیث کے نام سے ایک ضخیم کتاب ۵۵۹ صفحات کی ہمارے پیرومر شدمجبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر و و الفقار احمد نقشبندی مجددی اطال اللّہ بقائیہ کی شائع کی ہے۔ جس میں اسی ایک حدیث کے فی خزانہ کو کھولا گیا ہے اور حضرت نے فیض نبوت میں غوط لگا کر نبوی خزانہ کو بھھیرا

--

معرفت میراراس المال ہے آلُمُعُرِفَةُ رَأْسُ مَالِئے۔

معرفت میراراس المال ہے۔

حن تعالیٰ کاارشادہے:

وَإِذَاسَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَزَى اَعَيُنَهُمْ تَفِينُ مِنَ الدَّمْعِ هِتَاعَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ، (المائده: ٨٣)

ترجمہ: اور جب وہ اس کو سنتے ہیں جو کہ رسول کی طرف بھیجا گیا ہے تو آ ہے۔ ان کی آت جمہ: اور جب وہ اس کو سنتے ہیں جو کہ رسول کی طرف بھیجا گیا ہے تو آ ہے۔ ان کی آت سول سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں اس سبب سے کہ انھوں نے تن کو پہچان لیا۔ علّا مہھرویؓ نے اس کی تعریف بول کی ہے:

اَلْمَعْرِفِهُ: إِحَاطَةُ بِعَيْنِ الشَّحِ كَمَاهُ فَ اَيْ اِذْرَاكُ الشَّحِ فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي هُوَبِهِ هُوَوَذَٰلِكَ اِذْرَاكُ الْعُرَفَانِ وَصِفَاتِهِ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي هُوبِهِ هُووَذَٰلِكَ اِذْرَاكُ الْعُرَفَانِ لَى الْمُوفَاتِ مِن الْوَجْهِ الَّذِي هُوبِانا يَعَىٰ دَات وصفات كَرَجَمَد: معرفت نام بي حِيرَى حقيقت كامتشف بوجانا يعنى دَات وصفات كَ اعتبار سے چيزى حقيقت كا اعاط كے ساتھ منكشف بوجانا كه سي طل مرح كافِفا اور المشيدگي ندر ہے۔

معرفت الله کی ہو حبائے گی ، پہلےائے آپ کو پہھیان لے

معرفت پیچان وشاخت کو کہتے ہیں، آ داب زندگی جو بندگی کی راہ سے طے ہوتی ہے۔ اس کیلئے ضروری ہے کہ انسان اول اپنی اصلیت وحقیقت کو پیچانے اور پھر خالق و مالک رب العالمین کی معرفت حاصل کر ہے۔ زندگی کا بیدوواصل سر مابداور پوجی جب ہاتھ آئے گا اور ساتھ دے گا تو پھر بندہ بندگی کے آداب سے معرفت کو حاصل کریگا۔

انسان کی اصلیت وحقیقت

ا پنی معرفت و پہچان تا کہ بندہ پراس کی اصلیت وحقیقت کھل جائے اللہ تعسالیٰ کا ارشاد ہے: هَلُ أَنَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنُ مِّنَ النَّهْرِ لَمْ يَكُنَ شَيْئًا مَّذُ كُوْرًا ۞ (الدهر)(شَخَالِهَدٌ)

تر جمہ: بہھی گزراہے انسان پرایک وفت ز ما نے میں کہ نہ تھاوہ کوئی چیز جوز بان پرآتی۔

اگلی آیت میں اللہ نے فر مادیا:

مِنْ نُطُفَةٍ أَمُشَاجٍ ایک دورگی بوندے۔

ایک دوسری جگه ارشا د هوا:

ٱلَّهُ يَكُ نُطْفَةً مِّنَ مَّنِي يُّهُمُنِي اللَّهُ مِن مَّنِي اللَّهُ مِن مَّنِي اللَّهُ مَّالًا عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوْى ﴿ ترجمہ: بھلاوہ نہ تھاایک بوند من کی جو ٹیک (عورت کے رقم میں) پھر تھالہو جما ہوا پھراس نے بنایا اور ٹھیک کرا تھایا۔ (ٹیخ الہندُ، تیامہ)

ایک جگهارشاد هوا:

مِنْ آي شَيْءِ خَلَقَهُ أَمِن نَّطُفَةٍ ﴿ خَلَقَهُ فَقَلَّدَ وَهُ ﴿ وَلَكَا مُعَلَّا مُولُ ﴿ عَبِيلَ ﴾ ترجمہ: کس چیز سے بنایا اسکوا یک بوند سے بنایا اسکو پھرانداز ہ پررکھا اسکو۔ ﴿ شَحْ البندٌ ﴾ ایک جگہ ارشا دہوا:

فَلْیَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِحَدِّ خُلِقَ فَ خُلِقَ مِنْ مَّاَءِ کَافِقِ ﴿ الطارِقِ)
اب دیکھ لےآ دی کہ اسے بنا ہے، بنا ہے ایک اچھتے ہوئے پائی ہے۔ (شُخ البندٌ)
ان آیتوں میں انسان کواس کی حقیقت فر ہمن شین کرائی گئی ہے تا کہ وہ راہ عبود بت
اوراطاعت سے روگر دانی نہ کرے اور اس ذاتِ عالی ، خالق کا کنا ہے کی معرفت و شاخت کو این زندگی کا نصب العین اور سر مایہ حیات بنائے۔
رب العزیت کی معرفت وشناخت

جب انسان پراس کی اپنی حقیقت منکشف وعیاں ہوگئی اور خوب واضح ہو گیا کہ وہ

ایک بوند تھا جورب مع دبھر۔ گفت وشنید، اخذ و بسط ہوش و گوش ، دانا و بینا ، عقل و شعور ، فنم و فر است اور ان گنت و لا تعداد نعتوں سے مالا مال ہے بیسب آخراً س کو کس نے دیا؟ اور کیوں دیا؟ جب اس سوال کا جواب تلاشنے کی جبچو و طلب اور کوشش کی حب اتی ہوار کے جی و راوحت کھتی ہے اور وہ ذات حق بندہ کی خود مدد و نصر سے معرف نے کی راہ ہموار کرتی ہے اور کبھی محبت الہی تا کد بنتی ہے اور کبھی خوف الہی سائق بنتی ہے ، محبت الہی کے فیضان سے بندہ تعمل کے الہیں ہے تعنی رب العزت کی نعتوں پرغور وخوض سے معرفت می فیضان سے بندہ تعمل کے الہیں ہے دوف میں عذاب وعقاب کے استحضار سے معرفت میں مذروں کو حاصل کرتا ہے۔ اور کبھی حالت خوف میں عذاب وعقاب کے استحضار سے معرفت حق کی منزلوں کو طے کرتا ہے۔

## اساء وصفات <u>سے معرفت حق</u> حاص<u>ل ہوتا ہے</u>

رب العزت کی معرفت و شاخت اساء و صفات کے ذریعہ بندہ کو حاصل ہوتی ہے کیوں کہ اس تک جہنچنے کا واحد یہی ایک راستہ ہے ، ذات حق میں غور خوش مخلوقات کی بینا تا کہ بینا تا تا ہے اساء و صفات کی نشا ندہی شارع علیہ الصلا قال السلام کے بیان واذن اور اجازت پر موقوف ہے اور جہاں اجازت نہیں ہوگی اہل معرفت رُک جا ئیں گے ، مثلاً مخلوق کا وجود خالتی پر اور مرز وق سے رز ات پر دلیل قائم کیا جاتا ہے الغرض تمام موجود ات کا وجود قدرت کے شواہد ہیں اور صفات حق کی شہادت ہیں ۔ حق جل مجدہ نے انسانی ضمیر وفطرت اور طبیعت میں ایک نور الہی رکھا ہے جس نو ربصیرت سے انسان اپنے پیدا کرنے والے اور عقل و شعور کو جلا بخشنے والے ۔ جہس نو ربصیرت سے انسان اپنے پیدا کرنے والے اور عقل و شعور کو جلا بخشنے والے ۔ اور مخلوقات ہیں حق تعالی کی صنعت و تخلیقی عجائیات سے عظمت و کسب ریائی کی سف اپ اور کھر حق تعالی کی شاخت و معرفت کا درواز ہ کھاتا ہے ۔ عبادت واطاعت سے بھی معرفت حاصل ہوتی ہے ۔

الغرض قرب دوصل الهی کی اساس و بنیا دمعرفت الهی پر ہے راس المال اصل سرمایی اور بوجی کو کہتے ہیں جوروز اول کا روبار میں لگایا جاتا ہے معرفت والے کو عارف کو کہتے ہیں۔ عارف یعنی اہل معرفت کی نگاہ اپنی پوجی پرنہسیں ہوتی وہ تو رب العزب کی معرفت کو اور سرمایہ بات اسے۔ اب جس کا سرمایہ اور رواس المال ، اصل پوجی حق تعالی کی معرفت ہو، اسکی نظر اسباب پرنہیں ، احوال پرنہیں ، موانعات و حجابات پرنہیں بلکہ مسبئب الاسباب اور ماوراء اسباب اللہ کی ذات پر ہوتی ہے۔ اس کی بے ثار مثالیں ملیں گی نمونہ کے طور پر ایک مثال سے بات آسان ہوجائے گی۔ عارف اہل معرفت کی ہمت و پر واز

حضرت یوسف علیتا کوجب زلیخانے اپنی طرف مائل کرنا چاہا تواس مکان کے ساتوں درواز ول پر قفل و تالہ ڈال رکھاتھا، جب یوسف علیتا کوزلیخا کا ارادہ معلوم ہوگیا، تو وہاں سے بھاگے اس دروازہ کی طرف جس پر قفل تھا اور معرفت اللی اور نویر بصیرت نے ہمت واراہ میں قوت یقین کا کام دیا اور نظر و نگاہ بند درواز وں اور معفل تالوں سے ہٹ اور کٹ کرحق تعالی کی ذات پر جمی تھی ، پیچھے سے زلیجن بھی ، ان کو کال تالوں سے ہٹ اور کٹ کرحق تعالی کی ذات پر جمی تھی ، پیچھے سے زلیجن بھی ، ان کو کھر م کیٹر نے کے لئے دوڑی ، اللہ تعالی نے یوسف علیتا اپر معرفت کی لاح و بھر م رکھی اور یوسف علایتا ہیں معرفت الہید اوراع تا وعلی اللہ کا کرشمہ ظاہر ہوا اور تمام بے تقل اور فلی ہو مادہ پرست بیسوچیں گے کہ بھلا دروازہ بندوم تقال اور تنجی بھی یوسف علایتا کے طاہر و مادہ پرست بیسوچیں گے کہ بھلا دروازہ بندوم تقال اور کئی بھی یوسف علایتا کی طرف بھا گنا فضول حرکت تھی ۔ کیا بھا گئے سے درواز ہے کھل سکتے سے مرواز سے طل سکتے سے مرواز تو تعالی کی جانب سے معرفت الہید کے ظہور کی رحت تھی۔ معرفت کی برکت اور حق تعسالی کی جانب سے معرفت الہید کے ظہور کی رحت تھی۔

۔ قفل خود بخو دسب درواز وں کے کھل کر گرتے رہے اور پوسف علیلٹلا) آ گے بڑھتے رہے اور معرفت پر معرفت حاصل ہوتی رہی اور اعتماد علی اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی رہی الغرض عارف اور صاحب معرفت پر بس حرکت ضروری ہے جیسا کہ یوسف علالی است بند درواز ول کی طرف ہمت سے بھا گئے کی حرکت کی اور عارف کی نظر اسباب پر بہسیں ہوتی وہ تو مسبب الاسباب کود یکھتا ہے اور اس پر بھر وسہ کر کے وہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے جو بظاہر قدرت سے باہر ہوتا ہے مگر حق تعالیٰ کی امداد سے عارف اور اہل عرفان کی مدد ہوتی ہے یہاں سے بھی یا در کھنا چا ہے کہ یوسف علالی اس کوتو رب العزت کی معرفت حاصل تھی تو بند درواز ول کی طرف یقین سے بھا گے ، مگر ذینا کیوں بھاگی ان کو پکڑ نے حاصل تھی تو بند درواز ول کی طرف یقین سے بھا گے ، مگر ذینا کیوں بھاگی ان کو پکڑ نے جبکہ اس نے درواز ول کو مقفل کیا تھا ، یا کرایا تھا ؟

اس کوتو معلوم تھا کہ بوسف بھاگ نہ سکیس گے درواز ہے بندومقفل ہیں۔ دراصل اہل معرفت کی صحبت میں اہل کیدوخداع جب بھی کوئی دغاوفریب دینا چاہتے ہیں اور صاحب معرفت اوراہل عرفان کوکسی داغ ہے داغدار کرنا چاہتے ہیں تومعروف وحق جل مجدہ ان کا ئدین وخائنین ،اور حاسدین ومعاندین کے کیدوخداع سے عارف اور اہل معرفت کی حفاظت وحراست کرتاہے اور اہل کیدوخداع اینے کبیدوخداع کو بھول جاتے ہیں ۔اُن کاشیطانی عمل معرفت والے کے نورایمان وابقان اورنو رعر فان سے دب جاتا ہے یا جل جاتا ہےاورمعرفت والے کاتعلق ذالمعروف سے ہوتا ہےاوروہ **فَعَّالٌ لِيّهَا مُيرِيِّلُ ہے وہ اینے کورسوانہیں کرتا ، اہل کیدکورسوا کر دیتا ہے۔ آ پکواسکی مثال** شریعت میںنصوص قطعیہ سے بہت ملے گی۔ جہاں انکار کی قطعا گنجائش نہیں جبکہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین،اولیاءاللہ صلحاءاتقیاء،ابرارواخیار کےوا قعات کتابوں میں بھر ہے یڑے ہیں۔ بہرحال زلیخا کو پیھی یا دندر ہا کہ درواز ہبند ہے اور بوسف مالیٹلا کے بیچھے ے تہاشا بھا گی اور پوسف ملاپٹلا کید سے بعافیت نیج گئے۔

عقل در اسباب می داردنظر عشق می گوید مسبّب رانگر

عقل اسباب كوديمهتي ہے عشق ومعرفت مسبب كي طرف ديكھا ہے

اس کے آقاس اللہ نے فرمایا: اَلْمَعُوفَةُ دَأْسُ مَافِی خود نی خاتم سَلَیْ اَللہ کی حور اس کے آقاس اللہ قالیہ کے اللہ اللہ کا اللہ قالے کے طور حیات طیبہ میں مافوق الاسباب محیرالعقول واقعات ہوئے ہیں جودلائل اللہ قالے خور کی محدثین نے قل کیا ہے۔ عارف کوفناء تام حاصل ہوتا ہے نہ وہ اپنے کود کھتا ہے نہ ہی اپنے کمالات پراس کی نگاہ ہوتی ہے، وہ خود کو یا کمالات کو گناہ جاننا ہے، اس کامشرب ہوتا ہے۔ و جُود کا فی قائش یہ ذنہ، تیراوجود ہی گناہ ہے اس پرسی گناہ کو قیاس نہ کیا جائے۔ عارف، عارف باللہ ہوتا ہے اور بس اس کی نگاہ معبود و مبحود پر ہوتی ہے و بی اس کا مجبوبہ ہے کیونکہ اس پر وجود حق و کمالات حق کا اکتشاف ہو چکا ہے اور یہ انکشاف جس درجہ منکشف ہوگا وہ اتناہی اپنے سے بخبر اور خبیر وغیم سے باخبر ہوگا۔

ٱلگر محملی فَسُدُّلُ بِهِ خَبِیرُوًا ۔ (فرة ن٥٩) رحمن کی خبر کسی اخبر سے پوچھ۔

رحمن ، الله تعالیٰ کی شانوں اور رحمتوں کوحضور خاتم ملایشا سے زیادہ کون جانے والا ہے جن کواولین وآخرین کاعلم عطام واتو الله کی معرفت بھی حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام سے زیادہ کس کوہوگی۔اس لئے آتانے فرمایا:

> اَلْمَعْرِفَةُ رَأْسُ مَالِحِي، معرفت بيرااصل مال ہے۔ ر

عقل میرے دین کی اصل ہے

(2) وَالْعَقُلُ أَصْلُ دِيْنِي \_ اور عَقَل مِير \_ دِين كَى جِزْ بِ \_

قرآن مجيد مين عقلمندوں كو أقيلي النَّهٰبي (طه) اور أوَّلِي الْآلْبَابِ( آل عمران) اور

**اُوَلُو الْاَلْبَابِ۔**(الحجر) ناموں ہے موسوم کیا گیا ہے اوران کی صفات ِحمیدہ بران کو بیہ خطاب عطابهواہے ،عقل جب نقل کوا پناامام و پیشوابنالیتی ہے تو حقیقت میں عقل کوغیب کی روشنی اورر بانی شعوروآ گہی کاراستہ کھل جا تا ہے اورعقل پھرنر بے عقل نہیں رہتی عقل سلیم بنتی ہے یعنی فہم وفراست کی سلامتی ہشر یعت وسنت کی اتباع سے عقل بالغ ہوتی ہے اور پھر عقل عالم غیب کے حقائق سے دحشت کی جگہ سکون وطمانیتِ قلب کالطف اٹھاتی ہے، عقل سلیم قر آن وحدیث کے احکام کی انتباع سے نوربصیرت کی راہ نو رفر استِ ایمانی پر عقل کوسلیم ورضاء کامقام بخشتی ہے،شریعت کے ہرتھم کی علت اپنی جگہ سلم ہیں مگرعقل سلیم عقل منیب بن کرعلت و حکمت کی جستجونہیں کرتی تھکم کی بیجا آ وری سے رضاءوتسلیم کی شان پیدا کر کے رب العزت کی جانب سے شریعت کونعمت ورحمت جان کرحمہ وسٹ کر کا زمزمه پیش کرتی ہے۔ادرعقل رب العزت کی قدرت وقوت ، ہیبت و جبروت ،اور شان کبریائی کی کھود وکرید کی جگہ جوسراسر صلالت وگمراہی ہے، جیرت وعجز کی راہ معرفت اور عبادت واطاعت سے اپنی ذلت وعبودیت پرفخرو ناز کرتی ہے کہ خلّا ق عالم نے ایک مشت ِخاک کوایمان وعقل سے نواز ا۔اورا پنی ذات وصفات پرایمان عطا کیا۔

> حمد بے حد مرخدائے پاک را آل کہا بیمال دادمشت خاک را عقل وہی عقل ہے جودین وابیان کی راہ چل پڑے،

اس لئے قرآن مجید نے ان لوگوں کی تعریف وتو صیف بیان کی جوکلام اللّہ، ملائکۃ اللّٰہ، رسول اللّٰہ، صفات اللّٰہ، اور مخلوقات اللّٰہ، نظام قدرۃ اللّٰہ میں غوروخوض کر کے دل کا رخ حق کی طرف بھیرلیا اور جس اللّٰہ نے وحدانیت والو ہیت ربو ہیت و ممالکیت اور بعث ونشور کے عقیدہ ورسوخ کے ساتھ اپنی حاکمیت کا دل پرنو را بمان ڈ الااس پرحمد وثنا

کرے۔ عقل کی خوبی ہے ہے کہ وہ حق تعالیٰ کے وعدوں کا شوق و ذوق، وعیدوں کا خوف و ڈراورراہ حق کی جانب رُشدو ہدیات کی جتجو وطلب جق تعسالیٰ کے وجود پر ججت و دلیل ، بارامانت کو جو قبول کر چکی ہے اس پر استطاعت وقدرت کے بقدر ہمت ہے کمل پیرا ہو، قرآن مجید نے ، عقل عقیم والے کو تو شکی اللّہ وات کہا ہے۔ انعام و چو پا ہے میں بھی برتر نام دیا ہے۔ عقل کا کام ہے معبود کو پہچا نااوراس کی بجاآوری جانور بھی اپنے مالک کو پہچا نتا ہوراس کی بات میں ، شیر جو درندہ ہے وہ کو پہچا نتا ہوراس کی مانے ہیں ، شیر جو درندہ ہے وہ بھی اپنے میں اپنے میں والے کے حکم پر سرکس میں کر تب دکھلاتے ہیں۔ پھر وہ انسان جوسب کو پہچانے اوراپ کی الک ومعبود کو نہ پہچانے بلکہ اس کی مخالفت کرے۔ انسان جوسب کو پہچانے اوراپ کی ایک ومعبود کو نہ پہچانے بلکہ اس کی مخالفت کرے۔ انسان جوسب کو پہچانے اوراپ کی الک ومعبود کو نہ پہچانے بلکہ اس کی مخالفت کرے۔ انسان جوسب کو پہچانے اوراپ کی الک ومعبود کو نہ پہچانے بیکہ اس کی مخالفت کرے۔ انسان جوسب کو پہچانے اوراپ کی الک ومعبود کو نہ پہچانے بیکہ اس کی مخالفت کرے۔ انسان جوسب کو پہچانے اوراپ کی الک ومعبود کو نہ پہچانے بیکہ اس کی مخالفت کرے۔ انسان جوسب کو پہچانے کا آلائن تھا ہو ہو گئی کہ انسان ہو سب کو پہچانے کا آلائن تھا ہو ہو گئی گئی کی انسان ہو سب کو پہچانے کی آلائن تھا ہو ہو گئی گئی کے انسان جو سب کو پہچانے کا آلائن تھا ہو ہو گئی ہو گئی کی دوروں جی بیکہ اس کی مخالفت کی دوروں جو بی بیکہ اس کی مخالفت کی دیا ہو گئی کی کا کہ کو بھول کی کھوروں جو بی بیکہ اس کی مخالفت کی دوروں جو بی بیکہ اس کی مخالفت کی دیا ہو کہ کو در بیکہ کی موروں جو بی بیکہ اس کی مخالفت کی دوروں جو بی بیکہ کی دوروں جو بی بیکہ کی دوروں جو بیکہ کی دوروں جو بی بیکہ کو بیکہ کو بیکہ کی دوروں جو بی بیکہ کی دوروں جو بیکہ کی دوروں جو بیکہ کی دوروں جو بیکہ کی بیکہ کی دوروں جو بیکہ کی دوروں جو بیکہ کی دوروں کی دوروں کی دوروں جو بیکہ کی دوروں جو بیکہ کی دوروں جو بیکہ کی دوروں کی دوروں

ہماری شریعت میں بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کامکلف ہی اس دفت ہوتا ہے جب وہ عقل عقل وشعور والا ہو مجنون و دیوانہ سے اللہ کی شریعت مخاطب ہی نہیں اسلئے اس دین میں عقل وشعور والا ہو مجنون و دیوانہ سے اللہ کی شریعت مخاطب ہی نہیں اسلئے اس دین میں عقل کی بڑی اہمیت اور قدر ومنزلت ہے۔ اور ہمار ہے رسول اللہ خاتم النبیین صلّی ٹنگالیہ لیم نے فرما یا:

آلْعَقُلُ اُصُلُ دِیْنِی عَلَی مِن کرے دین کر جے۔ وَالْحُبُّ اَسَاسِی مِت مِری بنیادے

حَقْ تَعَالَىٰ كَاارِشَادِ ہے: يُجِيبُّهُمْ وَيُجِيبُّوْنَه ِ (المائدہ:۵۳)

ترجمه: دوست رکھتا ہے اللہ ان کواور وہ دوست رکھتے ہیں اللہ کو۔

اوررسول الله صلى تفليليلم في فرمايا:

مَنْ أَحَبَّ لِقَاءِ اللهِ أَحَبَ اللهُ لِقَائَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَآءَةُ (مَنْنَ عَلِيهِ) تر جمہ: جواللہ کی ملاقات کوروست رکھتا ہے اللہ اس کی ملاقات کوروست رکھتا ہے۔ اور جواللہ کی ملاقات کو بُراسمجھتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو بُراسمجھتا ہے۔

### محبت کی مایت وحقیقت ِمحبت

طبیعت کا ایسی چیز کی طرف مائل ہونا جس سے لذت حاصل ہو (محبت کہتے ہیں)

ہی میلان اگر قو می ہوجا تا ہے اس کو عشق کہتے ہیں۔ محبت کا بیدر جبطبی ہے اور غیر مامور

ہر ترجیح دینا ہے اور وہبی ہے پھراس میلان کے آثار میں رضائے محبوب کورضائے غیر
پرترجیح دینا ہے اور بیمحبت عقلی ہے (جوفرض اور واجب ہے) پھراس ترجیح کے باعتبار
محلِ ترجیح کے اقسام ہین چنا نچہ ایک قشم ایمان کو کفر پرترجیح دینا ہے۔ اور بیمحبت کا اونی ورجہ ہے ، بدوں اس کے بندہ مومن نہیں ہے اور دوسر سے اقسام میں دوسر سے احکام کو غیرا حکام پرترجیح دینا ہے اور احکام کو درجات ہیں۔ کوئی اور احکام کے درجات ہیں۔ کوئی اوسطاً اور واجب کوئی اعلیٰ ومستحب حتی تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

قُلُ إِنَ كَانَ ابَآؤُكُمْ وَابُنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَازُوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَامُوَالُ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَيَجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنُ تَرْضَوْنَهَا آحَبَ إِلَيْكُمْ شِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِي اللهُ بِأَمْرِهِ \* وَاللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفُسِقِيْنَ شُ (سَرَةَ الرّب)

اے محد من نائی آیے ہے کہ وہ بیجئے کہ اگرتمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیبیاں اور تمہارا کنیہ اور وہ مال جوتم نے کمائے اور وہ تجارت جس میں ذکاس نہ ہونے کا اندیشہ ہواور وہ گھر جن کوتم پیند کرتے ہو (اگریہ چیزیں) تم کوالٹداور رسول سے اور اس کی راہ میں جہا وکرنے سے زیاوہ بیار ہوں ۔ تو تم منتظر ہو۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنا تھم بعنی سز انجیج ویں اور اللہ تعالی بے مسلمی کرنیوالوں کوان کے تک کہ اللہ تعالی اپنا تھم بعنی سز انجیج ویں اور اللہ تعالی بے مسلمی کرنیوالوں کوان کے

مقصودتك نبيس پيني تا۔

(ان مذکورہ بالا) اشیاء کازیادہ پیارا ہونا جو بڑا ہے مراداس سے وہ محبت ہے جو احکام الہید دینیہ پڑمل کرنے سے بازر کھے۔ میلان طبعی مراذ ہیں ہے (مطلب بیہ ہے کہ اللہ نغالی اور اس کے رسول کے حسکموں پڑمل کرنا دوسری سب چیزوں سے زیادہ محبوب اور پیارا ہونا چاہیئے ورنہ اللہ کی ناراضگی اور عذاب کا باعث ہوگا)۔ محبت کے آثار و در جات

الله تعالى نے ارشادفر مایا: وَالَّذِینَ اَمَنُوْآ اَشَدُّ مُحَبًّا یِّلْهُ اور جولوگ ایمان لائے وہ اللہ سے محبت میں بہت مضبوط ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بلاتخصیص سب مسلمانوں کی ایک شان اور حالت کو بیان فر مایا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کی محبت میں نہایت مضبوط ہوں اگر پور سے طور سے مضبوط ہیں تو کائلِ ایمان ہوگا ور نہ جس درجہ کی محبت ہوگی اسی درجہ کا ایمان ہوگا۔ مثلاً ایک مضبوطی کا درجہ بیہ ہے کہ رہ کریم کے متعلق من کر بے چین ہوجائے۔ دوسرا درجہ بیہ ہے کہ حض رب کریم کاذکر سن کر دل میں ایک ولولہ اور جوش پیدا ہوا ورنا فر مانی کے چھوڑنے کی فکر ہوجائے۔ اور اطاعت کرنے کے خیالات پیدا ہوجائیں۔ تیسرا درجہ بیہ ہے کہ اس خیال کے ساختہ ہی اس پڑمل بھی شروع کردیا ایمی نافر مانی کے اور اس قصہ کو نباہ دیا (اور شریعت کے تمام احکام پر پابندی کے سے خلاف نے نہ کریں شروع کردیا) یہ درجہ سب سے بڑھ کر ہے (اور یہی مقصود ہے)۔ محبت کی قسمیں طبعی و عقلی محبت کی قسمیں طبعی و عقلی محبت کی قسمیں طبعی و عقلی محبت کی قسمیں طبعی و عقلی

محبت طبعی اورعقلی محبت طبعی اختیاری نهیس \_اس کا حددث و بقابالکل غیر اختیباری

ہے اور امرغیر اختیاری پربعض اوقات دوام نہیں ہوتا ۔ بخلاف محبتِ عقلی کے کہاس کا حدوث و بقاء اختیاری ہے تواس پر دوام بھی ہوتا ہے اس لئے محبتِ عقلی افضل وراج حدوث و بقاء اختیاری ہے تواس پر دوام بھی ہوتا ہے اس لئے محبتِ عقلی افضل وراج ہے۔ محبت طبعی کا منشا جوشِ طبیعت ہے اور جوش ہمیشہ نہیں رہا کرتا۔

#### محبت کے تین سبب

محبت کے تین سبب ہوا کرتے ہیں:

(1) یا تو به که کوئی ہم پراحسان کرتا ہے اور اس کے احسیان کی وجہ سے ہمیں اس سے محبت ہو۔

(2) یا تو بیر که وه خودنها بیت حسین وجمیل هواوراس کے حسن و جمال کی وجہ سےاس کی طرف میلان خاطر ہو۔

بعض اوقات ان میں محبت طبعیہ بھی ان لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے جن پر محبت طبعیہ کا غلبہ ہے۔ گروہاں محبت طبعیہ پر حب عقلی غالب ہوتی ہے اس لئے جوش زیادہ رہتا ہے ۔ لیکن گاہے گاہین پر بھی حب طبعی کاغلبہ ہوجا تا ہے بہر حال کاملین تو حسب طبعی وعقلی دونوں کے جامع ہوتے ہیں گران میں غلبہ عقلی کو ہوتا ہے اور ناقصین میں حسب طبعی کاغلبہ ہوتا ہے اور رہ گو کہ ال مطلوب نہیں گرمحمود ضرور ہے اور جو دونوں سے کورا ہے وہ خطرہ میں ہے۔ پس محبت کا ہونا ضروری ہے بغیر محبت کے نری طاعات وعبادات کافی نہیں ۔ کیوں کہ ان کا بھروسہ بھی ہیں ۔ بقولِ محققین کے شیطان اسی لئے گراہ ہوا کہ اس کوحق تعالی سے مض ضابطہ کا تعلق تھا۔ موبت کا شیطان اسی لئے گراہ ہوا کہ اس کوحق تعالی سے مض ضابطہ کا تعلق تھا۔ موبت کا شیحدہ میں گر پڑے ہے۔ اسی لئے عمرا قی رحمہ انٹر موجود تھا اس لئے تعمل کے ساتھ ہی سب فوراً سجدہ میں گر پڑے ہے۔ اسی لئے عمرا قی رحمہ انٹر موجود تھا اس لئے تعمل کے ساتھ ہی سب فوراً سجدہ میں گر پڑے ہے۔ اسی لئے عمرا قی رحمہ انٹر موجود تھا اس لئے تعمل کے ساتھ ہی سب فوراً سجدہ میں گر پڑے ہے۔ اسی لئے عمرا قی رحمہ انٹر موجود تھا اس لئے تعمل کے ساتھ ہی سب فوراً سجدہ میں گر پڑے ہے۔ اسی لئے عمرا قی رحمہ انٹر موجود تھا اس لئے تعمل کے ساتھ ہی سب فوراً سجدہ میں گر پڑے ہے۔ اسی لئے عمرا قی رحمہ انٹر موجود تھا اس لئے تا ہوں۔

صنمار و قلندر سز دار بمن نمسائی که دراز و دور دیدم ره ورسم پارسائی را وقلندر سے مرادطریق عشق ہے اور رسم پارسائی سے طریق عبادت رسی۔

مطلب یہ ہے کہ طریق عبادت رسی بہت دور دراز ہے اس میں وصول دیر سے ہوتا ہے کیوں کہ خودی دیر سے نا جلدی نصیب نہیں ہوتی اور طریقِ عشق سے بہت جلد فنا حاصل ہوجاتی ہے اور فنا محبت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ (تفصیل کے لئے باب احوال میں فنا کا بیان ملاحظہ ہو۔) خلاصہ طریق یہ ہے کہ وہ اعمال اور محبت کا جامع ہوتا ہے عمل اور محبت کے قاوت کی ایسی مثال ہے جیسے ریل گاڑی کا بدوں بھاپ کے دھکیلنے سے جلنا اور بھاپ سے جلنا۔ اگر انجن میں بھاپ نہیں تو دھکیلنے سے بھی چلے گی توضر ورمگر کتنی ؟ چلنا اور بھاپ سے جلنا۔ اگر انجن میں بھاپ نہیں تو دھکیلنے سے بھی چلے گی توضر ورمگر کتنی ؟

( یعنی بہت مختصر ساراستہ طے کر ہے گی ) اورا گرانجن میں بھاپ ہےتو بس چھو شتے ہی اڑگئی۔توعمل مثل ریل گاڑی کے ہے اور محبت گویا بھاپ ہے جو بمنزلہ گاڑی کی روح کے ہے تواصل چیزریل میں بھاپ ہی ہوتی ہے بھی توبیہ ہوتا ہے کہ ہاتھوں سے شلتے ہوئے لےجارہے ہیں۔کسی سبب سے یہیےلائن سے اتر گئے۔اس لئے اتر تے ہی کھٹری ہوجاو ہے گی اورا گرخدانخواستہ بھا یہ کے زور سے اڑی چلی جارہی تھی کہ پہیپے لان سے انز گئے تو پرز بے نکڑ ہے نکڑ ہے ہو گئے۔ڈرا ئیورمع سواریاں ہلاک ہو گیا۔ ایک قیامت بریاہوگئ توبس اگر بھا ہے ہونے کی صورت میں بیلائن پر رہی تو مسافت امن اور تیزی سے قطع کرتی رہے گی اورا گرلائن کوچھوڑ دیا توتہس نہیں ہوجاوے گا۔اس مثال میں گویا تین حالتیں ہوئیں ایک ہے کہ جھائیں لیکن لائن پر ہے۔اس صورت میں رفتارضر ورکم ہو گی لیکن خطرہ نہیں دوسری صورت یہ ہے کہ بھاپ تو ہے لیکن لائن پر نہیں ۔ بیجالت نہایت خطرناک ہے۔اورایک حالت نورعلی نورہے کہ بھاپیھی ہواور لائن پربھی ہو( تو ) وہ بھاپ محبت ہےاور لائن صراط منتقیم شریعت کی ہےجس نے محبت تو پیدا کر لی لیکن اعمالِ شریعت کورخصت کردیا تو و قطعِ طریق تو کیا کرتاالٹااس نے اییے آپ کوہلا کت باطنی میں ڈال دیااورجس نے محبت تو پیدانہسیں کی کیکن شریعت پر عمل کرتار ہاتو رفتار گونہا بت ست ہوگی مگر کوئی خطرہ نہسیں عمل اور محبت کوجمع کرلو۔ بیہ الببتہ وہ ریل ہو گی جس میں بھا ہے بھی ہے پہیے بھی درست ہیں اور لائن پر بھی ہے۔ پھر دیکھوکیسی جلدی مسافت قطع ہوتی ہے۔

محبت کوجو کہا ہے کہ اصل چیز ہے تو اس کا بیہ مطلب نہیں کہ فقط محبت ہی کا فی ہے۔ عمل کی ضرورت نہیں بلکہ بھاپ (محبت ) کے اصل ہونے کے بیم عنی ہیں کہ یہی پہیوں کی تیزی کاذریعہ ہے لیکن اگرسر ہے ہے پہیے ہی نہ ہول تو نری بھاپ کیا کرسکتی ہے اس لئے جس میں محض جوش وخروش ہو۔اس میں سوائے اس کے کہ'' حق حق اور الااللہ کے نعر بے لگا لئے اور بھی بچھ ہے؟ نفع کیا؟ یہ جوش وخروش تو ایسا ہے جبیسااس ریل کا جس کے انجی میں آگ اور بھاپ بھی و بک رہی ہے مگر پہیٹوٹ گئے ہیں تو سے بیچپاری سوائے اس کے کہ کھڑی دھواں و بیخ جاوے اور ٹیس ٹال، ٹیس ٹال، کیے جاوے اور کیا کرسکتی ہے کیا مسافت قطع کر لے گی؟ ہرگز نہیں بلکہ الناشور سے پریشان کرے گی۔ کاش جس گاڑی میں بھاپ تھی۔ پہیے بھی ہوتے اور لائن پر بھی ہوتی (یعنی جسس میں محبت اور جوش تھااس میں شریعت کے مطابق عمل بھی ہوتا) تب لطف تھا (کہ سفر کشن جلدی اور اطمینان سے طے ہوتا)۔

محبت وعشق وہ چیز ہے کہ جب بیدول میں گھس جاتی ہے تو پھر محبوب کے کسی قول اور فعل میں کوئی شباور وسوسہ بیدانہیں ہوتا۔ تمام مصائب محبین کوآ سان ہوجاتے ہیں کہ نہ قید خانہ سے ان کو تکلیف ہوتی ہے نہ فاقہ سے کلفت۔ ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں مگر خوش ہیں۔ کیوں کہ ان کے پاس ایک ایس چھے بھی نہیں مگر خوش ہیں۔ کیوں کہ ان کے پاس ایک ایس چیز ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے ان کوئسی چیز کی پرواہ نہ میں ہوتی وہ آغوش محبت میں رضائے محبوب ہے لذت طاعت ہے۔ لذت مناجات ہے۔ لذت قرب ہے (اس کئے کہ) محبت سے معرفت برھتی ہے طاعت وفر مانبر داری میں لطف آنے لگتا ہے۔ طرلق کار

الله تعالیٰ نے ارشا دفر مایا:

قُلِ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِيْ يُحُوبِهُمُ اللهُ وَ اللهَ (اللهَ) آپلوگوں سے فرماد یجئے کہا گرتم (برعم خود) اللہ تعالی سے مجت رکھتے ہوتوتم لوگ میرا ا تباع کرو۔اللّٰد تعالیٰ تم ہے محبت کرنے لگیس گے۔

محبت گوخود غیراختیاری ہے مگراس کاطریقہ اختیاری ہے جس پر محبت کا پہیدا ہونا عادةً ضروری ہے اوراختیاری کاموں میں اللہ تعالیٰ نے ہر کام کی تدبیر بتلائی ہے۔اس کی تدبیر بید انوں کی پابندی کریں انشاء اللہ بہت تھوڑ ہے دنوں میں اللہ تعالیٰ سے محبت کامل ہوجائے گی (جس کواس آیت میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضور سال ہائی آپہلے کی تابعداری کی جائے اور اس کا طریقہ ہے )۔
کی تابعداری کی جائے اور اس کا طریقہ ہے )۔
حق تعالیٰ سے محبت کامل بیرا کرنے کا طریقہ

- (1) دین کاعلم سیکھیں۔
- (۲) اعمال میں ہمت کر کے ظاہراً بھی اور باطناً بھی شریعت کے یا بندر ہیں۔
- (۳) شق راحت کواختیار کریں بشرطیکہ کوئی محذور شرعی لازم نہآئے کیوں کہ راحت میں حق تعالیٰ سے محبت پیدا ہوتی ہے۔
- (۳) رب کریم کے احکام کی پوری طرح اطاعت کریں۔ کیوں کہ جس کا کہنا مانا جاتا ہے۔اس سے ضرور محبت بڑھ جاتی ہے۔
  - (۵) نیک عمل میں بہنیت از دیا دِمحبت ،استقامت کےساتھ مشغول رہیں۔
    - (۱) تھوڑی ویرخلوت میں بیٹھ کرانٹدانٹد کرلیا کریں۔
- (۷) محبان حق سے علاقعہ پیدا کریں اور ان کی صحبت اختیار کریں اور ریہ بہت ضرور ی ہے اگر آنا جانا دشوار ہوتو خط و کتابت ہی رکھیں ۔
- (۸) تنهائی میں کسی وفت اللّٰہ کی نعتوں کوسو جا کریں۔ پھراپنے برتا ؤپرغور کیا کریں۔
  - (۹) الله تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ محبت عطافر مائیں۔
- (۱۰) بیمرا قبہ کیا کریں کہ حق تعالی مجھ سے محبت کرتے ہیں اور مجھ کو چاہتے ہیں اس

سے ہندہ کے قلب میں بھی محبت پیدا ہوگی اور ہندہ خواہ کیسی ہی مصیبہ ہے۔ اور پریشانی میں ہو۔ساری پریشانی ( دورہوجائے گی )۔

# طر يق شخصيل

د نیا کے علائق کوظع کرنالیعنی غیرالٹد کی محبت کودل سے نکالنا کیوں کہ دو محبتیں ایک دل میں جمع نہیں ہوتیں اورالقد تعالیٰ کے کمالات واوصاف وانعامات کو یا دکرنااورسو چنا۔ (۱۲۹۔ ثریت وطریقت)

#### مراقبهمحبت بثق

سیمرا قبہ کیا کرے کہ ق تعالیٰ کو مجھ سے محبت ہے اور ق تعالیٰ مجھ کو چاہتے ہیں سیہ مراقبہ بے حدمفید ہے۔ اس سے بندہ خواہ کیسی ہی مصیبت اور پریشانی میں ہو، مگر جہاں سیمرا قبہ کیا ،ساری پریشانی رفو چکر ، کیوں کہ سیقین کریگا کہ جب اللہ تعالیٰ کی کو مجھ سے محبت ہے تواس مصیبت میں ضرور میرا کچھ فائدہ ہی ہوگا۔ ور نہ محبت میں محبوب کو کون تکلیف دیتا ہے۔

## اہل شوق

وَالشُّوقُ مَرُ كَبِينَ: شوق ميري سواري ہے۔

# شوق کی ماہیت

جس چیز کامینی و جملے علم ہواور مینی و جملے علم نہ ہواس کو بکمالہ جاننے اور دیکھنے کی خواہش طبعی ہونا۔ شوق کہلا تا ہے۔ (تعلیم الدین حفزت تفانویؒ: ۱۲۳) شوق کسے کہتے ہیں؟

شوق کالفظ قر آن مجید میں تو استعال نہیں ہوا۔ تا ہم حدیث یاک میں استعال ہوا

ہے۔علماء کے زوریک شوق اس جذبے کو کہتے ہیں جو مُحِبُ کومجبوب سے ملاقات کسیلئے بیں جو مُحِبُ کومجبوب سے ملاقات کسیلئے بین جو مُحِب کو بیار دیتا ہے۔ بیروہ کی جومحب کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے محبوب سے ملاقات کرے اس کوعر بی میں شوق کہتے ہیں۔ اہل شوق کی تسلی "

الله تعالیٰ کاارشاد ہے:

مَنْ كَان يَرْجُو لِقَاءَ اللهِ فَإِنَّ آجَلَ اللهِ لَاتٍ

جوالثد تعالیٰ کی ملاقت کا امیدوار ہے۔توالند کی مدت (یعنی موت) تو آئے والی۔

اَسْتَلُکَ النَّطَرَ اللی وَ جَهِ کَ وَ الشَّوْقَ اللی لِقَائِکَ، (رواه النهائی) تجھے ہے تیرے وجہ مبارک کی زیارت اور تیری ملاقات کا شوق ما نگتا ہوں۔

حقيقت بشوق

جس مجوب چیز کامن وجه علم ہواور من وجه علم نہ ہواس کو بکمالہ جاننے اور دیکھنے کی خواہش طبعی ہونا (شوق کہلاتا ہے) ابتداء ہیں محبت شوق کے رنگ میں ہوتی ہے اور بعد میں انس کارنگ غالب ہوتا ہے اس وقت وہ کیفیتیں ہسیس ہتیں ہتیں جوشوق کے وقت ہوا کرتی ہیں مثلاً بات بات پررونا اور استغراق کا غلبہ ہونا وغیرہ ۔ مگر لوگ انہی آثار کو مقصود سمجھتے ہیں اور انس کی حالت میں جب بیآ ثار کم ہوجاتے ہیں تو پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں حالانکہ یہ قصود ہے کہ دل میں حرکت پیدا ہوجائے۔

کا بھی نہ ہو۔ نہ یہ قصود ہے کہ دل میں حرکت پیدا ہوجائے۔

آخضرت سال فائی یہ نہوں کی ایک حد بیان فرمائی ہے:

اُشٹلک شہو قابلی لِقَائِک مِنْ غَیْرِ ضَرَّ آء مُضَرِّ قَوْلَا فِیْتَنَةٍ مُضِلَّةٍ

لعنی یا امتد! میں آپ ہے آپ کی ملاقات کا شوق، بغیر کسی تنگی میں پڑنے کے جونقصان دینے والی ہواور بغیر کسی گمراہ کن آ ز ماکش میں مبتلا ہونے کے طلب کرتا ہوں۔

چونکہ شوق اور عشق کا غلبہ بھی بلاکت اور مضرت کی نوبت پہنچا تا ہے جس سے اعمال میں خلل پڑجا تا ہے اور اصل مقصود اور ذریعہ قرب، اعمال اور اقتثال اوامر ہی ہے اور سمی غلبہ شوق میں ادب کی حدسے گزرجا تا ہے اور سخنان بے ادب، جیسے اکثر عث ق غلبہ حالت میں کہتے ہیں، کہنے لگتا ہے اور یہ لے ادبی موجبِ ضرر دین ہے۔ گوغلبہ کی حالت میں عفو ( لیمنی معاف ) ہے مگر کمال نہیں اور آنحضرت میں شائی آیا ہے اور ماتے ہیں اس سے ضرر اول کی بھی نفی محبت کے جامع ہیں اس لئے ( مذکورہ بالا ) دعافر ماتے ہیں اس سے ضرر اول کی بھی نفی موگئی جو ہے ادبی کی طرف موضی ہو حالے۔

طريق بخصيل

محبت کا پید اکرنا ( اس کی تحصیل کاطریق ہے ) کیوں کہ محبت کیلئے شوق لازم ہے۔ (تعلیم الدین ۷۷، شریعت وطریقت:۱۵۲،مقالات بحکمت نمبر۳۳،اشرف المسائل)

ذ کرالٹدمیرامونس ہے

﴿ وَدِ مُحْوُ اللَّهُ أَنِيْسِينَ - اورالله كاذ كرميرامونس بـ

الله تعالیٰ کا ارشادہے:

هُوَ الَّذِي آنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ (النَّحَ: ٣)

وہ اللہ ایسا ہے کہ اتار آنسکین اور اطمینان کومونین کے دلول میں ۔

خاتم التبيين ملى المايية كاارشاد ب:

إلَّا حَفَّتُهُمُ الْمَلَئِكَةُ وَغَشِيَتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيِّنَةُ

وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ (رواهُ سلم)

رسول الله سال الله من الله كالمرهم المان الله المرائد الله الله كالمرهم الله كالله كالمرهم الله كالمرائد كالله كالمرائد كالله كالمرائد كالمرائد كاله كالمرائد كالمرائد

مونس عمخو ارکو کہتے ہیں۔غم کی حالت میں جوتسلی اورسکون دےوہ انسیان کامونس کہلا تاہے۔ (انمول حدیث:۱۳۱) اللّٰد کی بیا دیسے اُنس کا سبب

ایک بات ذھن نشین رہے کہ دو چیز جدا جدا ہیں ایک ہے نز ول رحمت وسکینت اور دوسری چیز ہے حجابات وموانعات کا دور کرنا۔اوراس ہے آگے کی چیز ہے نز ول رحمت وسکینت کاادراک، اور گناہ ومعاصی کے ظلمت ونحوست کا حساس، دونوں حالتوں کا اثر انسان پر ہوتا ہے اورضر ور ہوتا ہے۔ ذکر اللہ اور یا دالٰہی کے تسلسل اور مداومہے۔ استبقامت سے بندہ میں فرحت وسروراورانبساط کی کیفیت پیدا ہوجاتی ہےاوروہ یا دِحق اور نام حق میں انس وسلی اور سکون وسرور کا خوگر ہوجا تا ہے۔اُس کواس کے بغیر حسب بین نصیب نہیں ہوتا۔ کیوں کہذ کرالٹدیے اللہ کے نام کی تحب کی ،صفات وہنیون کی ذاکر پر نازل ہوتی ہےاوروہی صفات ِالہیہ کی <del>تحب</del>لی اس کوذات ِحق کی طرف متو جہومائل *رکھ*تی ہے وہ نام حق لے کرحق کی یا د سے انس پیدا کرتا ہے اور چونکہ نام حق یا۔ یا دحق ذریعہ ووسیلہ بناہے حق تعالیٰ ہے انس کا اس لئے حدیث میں آگیا کہ یا دالہی میرامونس ہے ورنه مونس حقیقی تورب العرش العظیم ہے۔ چونکہ ذکر اُن کا اُن کے انس کا وسیلہ بنا ہے

اس کے اُنس کی نسبت ان کے نام و یا د کی طرف کر دی گئی ہے اوراس جہان میں ان کی ذات تک رسائی ان کے نام سے ہی ممکن ہے اس کا ہم کوشر یعت نے مسلم دیا ہے، وکنی گؤ الله آگر گؤ کہ گر گئر ہے ہے یا دو گئر گؤ کا الله آگر گڑ گڑ ہے ہے یا دو کر وہیں تہمیں یا دکروں گا۔ بندہ جتن دیر یا دِحق میں مشغول رہتا ہے۔ سکنیت وطمانیت کا نز دل پہم مسلسل ذاکر پر رہتا ہے۔ بہت ہی مشہور ہے کہ ذاکر، ذکر سے مذکور تک بندہ کا مونس اللہ کو ایک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ، اللہ کرنے سے بندہ کا مونس اللہ تعالی خود ہی بن جاتا ہے۔

د وسری چیز جوحجاب وموانعات بنی ہوئی تھی وہ تھا شیطان کی جانب <u>سے غ</u>فل<u>ہ</u> ونسیان ، بنده جتنی دیریا دالهی اور ذکرالله سے غافل رہتا ہے اس پر حجاب وظلمت رہتی ہے ،سکنیت وطمانیت کانز ول موقوف ہوجا تا ہے اس ظلماتی حجابات اور رکا ؤٹ کو دور کرنے کا واحد طریقه واراسته ذکرالله اورالله کی یا د ہے۔ یا دخواہ زبان سے ہو یا زبان وقلب سے ہو یا جوارح واعضاء سے ہو۔ زبان سے زیادہ مؤثر قلب کا ذکر ہے۔ اور اس سے بڑھ کر جوارح اور اعضاء کا ذکر ہے۔ مثلاً نمساز میں مشغولیت قرآن کریم کی تلاوت میں انہاک، یامرا قبہ میں استغراق کی کیفیت حاصل بیہ کہذ کراللّٰہ، ہےراحت وطمانیہ۔۔۔ ہسکون تسلی ، اُنس وقر ار اور ہم وغم دور ہوجاتے ہیں ، اللہ کے نام میں بڑی قوت وطافت ہے،اللّٰہ کا نام فرش پرلیا جا تا ہے اور عرش سے انو ارات وتجلیات کا ساء بدھ جاتا ہے۔شیطان ایسے بندہ سے بھا گتا ہے۔اس کے شیطان کی پہلی طاقت۔ور کوشش ہوتی ہے کہ بندہ کواللہ تعالیٰ کے ذکر سے روک دے۔اللہ تعالیٰ نے عرش سے ہمیں چوکٹا کیا ہےا ہے کاش کہ ہم بھی ہوش و گوش سے کام لیتے۔ یااللہ آپ ہی تاویدہ

دشمن ہے ہمیں بچائے گا۔

اِسْتَحُودَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْفُسُهُمْ ذِكُرُ اللهِ (عادله:١٩) ان يرشيطان غالب آگيا ورشيطان نے أنہيں الله کی یا دسے غافل کر دیا۔

انسان کو پیتخبیں ہو پاتا کہ غیبی رحمتیں و برکستیں آرہی ہیں اوران کا ہمارے دیدہ باطن پر کیارنگ چڑھتا ہے۔شیطان کی بہلی کوشش ہوتی ہے کہ ذکراللہ کا حفاظتی ہتھیار اس سے چھین لیے اور وہ ہے اللہ کے ذکر سے خفلت، جیسے خفلت ہوئی شیطان حمسلہ کرکے مسلط ہوجا تا ہے،اور نزول رحمت موقوف ہوجاتی ہے۔

ایک دوسری جگهالله کاارشادے:

وَمَنُ يَّعُشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْسِ نُقَيِّضَ لَهُ شَيْظَنَّا فَهُوَلَهُ قَرِيْنُ۞(الزفرن)

جوکوئی رحمن کی یا دے غفلت اختیار کرے ،ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ تو وہ اس کا ساتھی ہوجا تا ہے۔

اللہ اکبریہ کتنے نقصان کی بات ہے کہ شیطان بندہ کا ساتھی اور ہر وفت کا ساجھی بن جائے۔اور پھروہ ہمیں اپنی مرضی سے اللہ ورسول کی ناراضگی کے کاموں میں مشغول کردے اورغفلت وظلمت میں معصیت کی راہ لگا دے۔

شيطاني حمله سے بیخے کا طریقہ ذکراللہ ہے

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّ الَّذِينَى اتَّقَوُ الْإِذَا مَشَّهُمُ ظَيِفٌ مِّنَ الشَّيُظِنِ تَنَ كُرُوا فَإِذَا هُمُ مُّبُصِرُ وُنَ۞ (احراف)

یقینا جولوگ (الند سے ) ڈرتے ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آجا تا ہے تووہ یاد میں لگ جاتے ہیں سو یکا یک ان کی آئنھیں کھل جاتی ہیں۔(تھانویؒ) اس آیت سے واضح طور پر بید حقیقت سما منے آجاتی ہے کہ شیطان تو حملہ کر ہے گاہی مگرحی آگاہ، حق پرست، حق کی انابت رکھنے والا کمبی غفلت اور دیر نہسیں کرتا۔ کیفیت بدلتے ہی غفلت سے بیدار ہوجا تا ہے اور اللہ کی امان و بناہ میں آجا تا ہے اور غفلت کا شیطانی پر وہ سے چوکٹا ہو کرر جوع الی اللہ اور لجوع الی اللہ اخیار کر لیتا ہے، اور غفلت کا شیطانی پر وہ چاک کر دیتا ہے اور بیاللہ کے ذکر و یا دسے ہوتا ہے۔ ہمارے مشاکح نقش بند تو روز اول ہی سالک کو آگی کی تعلیم دیتے ہیں اور ہوش در دم کا وظیفہ تلقین کرتے ہیں۔ الہی رحم کن ایس عاشقان یا کے طیبنت را

آنلهٔ آگبَرُ گیبِیْرا ذکرالله، اور یا دواشت سے جب انس ملتا ہے، طبیعت کوسکون و سرور کی نعمت میسر ہوتی ہے تو جب الله رب العزت سے ملاقات ہوگئ تو دوستوکیا کیا سلے گا درجس کا نام مونس بنتا ہے اس کی ذات سے ملاقات کا عالم کمیا ہوگا۔ دوستو الله، الله کو دل میں بسالو، آنکھول میں سجالو، خیالوں میں جمالو، خواہش وتمنا کوالله، الله کا خوگر بنالو، یا اللہ ہمیں بس توابی حفاظت وحراست میں رکھ کر ذکر الله کوجان و جہان بناد ہے۔ آمین یا اللہ ہمیں بس توابی حفاظت وحراست میں رکھ کر ذکر الله کوجان و جہان بناد ہے۔ آمین عن عَلَیْ مَا لَتُ عَلَیْ مَا الله عَلَیْهِ وَ سَلَمَ یَذُ مُحُو اللّٰهَ عَلَیْهِ وَ سَلَمَ یَدُ مُحُو اللّٰهَ عَلَیْهِ وَ سَلَمَ یَدُ مُواسَت عَلْ مَعْمَاتِ یَا الله یَسُلُونَ اللّٰهُ عَلَیْهِ اللّٰهِ یَا الله یَسْ الله یُسْ الله یَسْ الله یَسْ الله یَسْ

# رسول الله صلى تُعْلِيبِهِم ہر حالت میں ذکر الله کرتے تھے

اس حدیث کی شرح میں مختلف اقوال ہیں ،لیکن سب سے بھی بات وہ ہوگی جس کی واقعات بھی شہادت دیں ، کتاب الدعوات اور کتاب الاذ کار کے مطالعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلّافظائیہ پڑے لیل ونہار میں جتنے مختلف حالات پیش آئے تھے آپ ہر

جدید حالت برحق تعالیٰ کی جدید طور پر یا د تا ز ہ فر ما یا کرتے تھے،مثلاً صبح ہوتی تو آپ کے کلمات جدا ہوتے ،شام ہوتی تو جدا ہوتے ،قضاء حاجات کے لئےتشریف لے جاتے توتعوذ کے خاص کلمات پڑھتے اور جب فارغ ہوکر باہرتشریف لاتے تو خاص انداز کاشکرا دافر ماتے ای طرح کھانے پینے ،سونے جا گئے ،گھر میں داخل ہونے اور ''گھرسے نکلنے،غرضیکہ انسانی زندگی کے جتنے مختلف شعبے ہیں سب کے متعلق آپ کے مقدس کلمات حدیثوں میں مدون موجود ہیں ،اس کےعلاوہ آپ کی شریعت میں ایک باب ایسابھی ماتا ہے کہا گرانسان اس پر مداوت کے ساتھ عمل پیرار ہے تو اس کی نیند بھی عبادت میں شار ہوجاتی ہے بھر بچھ کلمات ایسے بھی ہیں کہا گران کویژ ھالیا جائے تو اگر مخصوص او قات کے اذ کار کی ادا ٹیگی میں غفلت ہوجا ئے تو ان کے بڑ<u>ے سے</u> اس کی بھی تلافی ہوجاتی ہےاورا*س طرح انسان کی تمام زندگی گو*یا ذکراللہ ہی میں شار ہونے کگتی ہے،اس کے علاوہ ایک حالت میں بھی گوآ پ کی زبان مبارک سے مختلف اذ کار ثابت ہوتے ہیں مگر بظاہر حدیث کی مرا دوہی مختلف حالات ہیں جوانسیانی زندگی میں مختلف طوریر پیش آیتے ہیں ،اہل جنت کی جنت میں یہی صفت ہو گی و ہجھی ہمہوفت اللہ تعالیٰ کی مسبیح و تحمید میں مشغول رہیں گے انبیا علیہم السلام میں دوام ذکر کی پیصفت اسی عالم میں موجود ہوتی ہے ، پھروہ اپنی امت کوبھی اس صفت کے پیدا کرنے کی ترغیب دية بي - فَاذْ كُرُو اللَّهَ قِيَامًا وَّقُعُودًا وَّعَلَى جُنُوبِكُمْ مِن انسان كاني مختلف اوقات کی طرف اشار ہ فر ما یا گیا ہے۔حدیث مذکوراسی قشم کی آیتوں کی شرح مجھن**ی جائے۔** (ترجمان النقہ ۳۰۵/۳)

قرآن مجيدكى آيت إلَيْه يَضْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَبَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴿

(سورۂ فاطر:۱۰)- کے تحت یعنی انتھے کلام کو بدون انتھے کاموں کے پوری رفعت شان حاصل نہیں ہوتی۔(علامہ عثاقی)

حقیقت یہی ہے کہ جس طرح صرف کلمہ تو حید اور تسبیحات بغیر عمل صالح کے کافی نہیں اسی طرح عمل صالح اور امرونو اہی کی پابندی بھی بغیر کثر ت ذکر اللہ کے بےرونق رہتی ہے ، ذکر اللہ کی کثر ت ہی اعمال صالحہ کومزین کر کے قابل قبول بناتی ہے۔ (معارف القرآن مفق شفیے)

کلمات اوراذ کارکاتعلق چونکہ ذات باری تعالی سے ہے اُن کا اوپر چڑ ھسناان کا ذاتی اورطبعی اقتضاء ہے اس لئے ان کیلئے صعود کالفظ استعمال کیا گیا،اوراعمال صل لئے کا اوپر کو چڑ ھنا ذاتی اورطبعی نہیں بلکہ سی کے سہار ہے ہے اسلئے اعمال صالحہ کیلئے لفظ رفع کا استعمال کیا گیا جس کے عنی اوپر اُٹھانے کے ہیں جس کیلئے کوئی اُٹھانے والا چاہئے۔ استعمال کیا گیا جس کے عنی اوپر اُٹھانے کے ہیں جس کیلئے کوئی اُٹھانے والا چاہئے۔ (معارف کا ندھلویؓ،گلدستہ، ج۲،ص:۱۰)

شاہ صاحب دہلویؒ لکھتے ہیں: کیمنی عزت اللہ کے ہاتھ ہے، تمہار سے ذکراور بھلے کام چڑھتے جاتے ہیں، جب اپنی حد کو پہنچیں گے تب بدی پر پوراغلبہ حاصل کریں گے تب بدی پر پوراغلبہ حاصل کریں گے۔ کفر دفع ہوگا،اسلام کوعزت ہوگی۔مکاروں کے سب داؤ،گھات باطل اور بے کار ہوکررہ جائیں گے۔(تفیرعثافی)

مسلمانوں کی عزت ورفعت اعمال صالحہ اور کثرت ذکر اللہ سے مربوط اور حسبٹری ہوئی ہے۔ جب تک امت مسلمہ اس نہج وڈگر برنہیں آئی بارگا وِق سے نصرت ومدونہ ملے گی۔ سنت اللہ اور عادة اللہ یہی ہے ، نفصیل کا موقع نہیں۔ (ثمین)

# حكيم الامت حضرت تفانوي كي حكيمانه باتيس

#### اذ كاركابيان

الله تعالیٰ نے ارشا دفر مایا:

**ٱلَّنِ يَنَ يَنُ كُرُونَ اللهُ قِيَامًا وَّ قُعُودًا وَّ عَلَى جُنُوبِهِمَ ـ (الاية)** وه لوگ (برحال میں ) ول ہے بھی ۔ اور زبان ہے بھی ) اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں ۔ کھٹر ہے بھی ، بیٹے بھی ، لیئے بھی ۔

لِكُلِّ شَيْعِ صِفَالَةٌ وَصِفَالَةُ الْقُلُوبِ ذِ ثُحُرُ اللهِ (رواه البيهِ ق) بِكُلِّ شَيْعِ صِفَالَةُ وَصِفَالَةُ الْقُلُوبِ وَصِفَال اللهِ (رواه البيهِ ق) برشَ كاصِفل الله كاذ كرب-

ذکر کے معنی لغت میں یا در کھنا ہے۔ اس کا مقابل نسیان یعنی بھول جانا ہے۔ یا در کھنا،
دوطرح پر ہوتا ہے۔ ایک صوری اور ایک حقیق ہصوری زبان سے یا دکر نے اور نام لینے
کو کہتے ہیں اور حقیقی ، ادائے حقوق کو کہتے ہیں۔ ذکر لسانی (یعنی زبان سے یا دکر نا) بھی
ذکر اللہ کا ایک فر دہے مگر ناقص اور ذکر حقیقی ، ذکر اللہ کا فرد کامل ہے۔ اگر دونوں جمع
ہوجاویں ۔ یعنی اوائے حقوق کے ساتھ ذکر لسانی بھی ہوتو سجان اللہ درجہ اکمل ہے۔
غرض کوئی خیر دنسیا و ہم خرت کی نہیں جو ذکر اللہ میں نہ آگئی ہوکیوں کہ حقوق اللہ کی بہت
فضمیں ہیں۔ جیسے عقائد ، اعمال ، اخلاق ، معاملات اور حقوق الناس وغیرہ۔ اس میں
فضمیں ہیں۔ جیسے عقائد ، اعمال ، اخلاق ، معاملات اور حقوق الناس وغیرہ۔ اس میں

تمام احکام شریعت آگئے۔ گویاذ کر اللہ کا اصل مطلب، اللہ تعالیٰ سے پور اتعلق پسیدا کر لیمنا ہے اور تعلق کے معنی ہیں لگاؤ۔ اور لگاؤ۔ اور دل کا لگاؤ۔ اور دل کے لگاؤ کے معنی ہیں ہیں کہ دل اس کی طرف متوجد ہے اور دل ہیں اس درجہ اس کی یا در ہے۔ جس کوعرف ہیں' دل ہیں بس جانا'' کہتے ہیں اور خفلت عن اللّٰہ تمام امر اض کی اصل ہے جو کہ ضد ہے۔ اس تعلق نہ کور کی، جو قلب کی غذا ہے اور غفلت کی ضد ہے یا د، تو یا دکو اختیار کرنا چاہیئے۔ اور یا دسے (اصل) مراد کسی لفظ کو زبان سے رشانہیں ہے، بلکہ ہر کام میں یا در کھنا ہے جس کی علامت ہے کہ کوئی کام ان کی مرض کے خلاف نہ ہو۔ پس ذکر میں یا در کھنا ہے جس کی علامت ہے کہ کوئی کام ان کی مرض کے خلاف نہ ہو۔ پس ذکر کر وقت سے بین ہیں۔ ایک صورت ذکر ایک حقیقت نو کر (جولوگ پورے اعمال شرعیہ کی دوقسم سی ہیں۔ ایک صورت ذکر اسانی یا قابی کرتے ہیں۔ ان کوصورت ذکر تو صاصل ہے کہ نہیں حقیقت نو کر حاصل نہیں کو مامل نہ ہودہ اسی کو غیمت سمجھ۔ اور اعلی درجہ حاصل نہ ہودہ اسی کوغیمت سمجھ۔

کیوں کہ \_\_\_

از صفت وزنام حب، زائد خسیال وال خیالش ہست ولال وصال (اور ذکر زبان ہے بھی ہوتا ہے اور دل ہے بھی)

اس کے متعلق محتلف احکام ہیں ، بعض لفظ کے ساتھ متعلق ہیں۔ان میں ذکر لسانی افضل ہے۔ باتی ذکر تسابی ہے۔ مگر افضل ہے۔ باتی ذکر قبلی ، جس سے ہروفت قلب میں یا در ہے۔ اجراس پر بھی ہے۔ مگر اس میں قلب سے ذہول کا توی اندیشہ رہتا ہے ( کیوں کہ بیزیادہ دیر تک باتی نہسیں رہتا دل ادھرادھر چلاجا تا ہے۔ اور ذاکریہ بھھتا ہے کہ میں ذکر میں مشغول ہوں اور ذکر لسانی میں بیاندیشہیں اس لئے ذکر لسانی کرنا چاہیئے اور اس میں تو جہلی رکھنا چا ہے۔

اگر پچھ دیر ذکر قبلی ندر ہے گا تو لسانی تو باقی رہے گا اور وقت ضائع ند ہوگا اور اگر صرف قلب سے ذکر کر سے گا تو زبان خالی رہے گی اس اعتبار سے ذکر قبلی سے ذکر کسانی افضل ہے (گر اس ذکر کسانی کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ اس ذریعہ سے قلب میں مذکور کی یا درچے اور بس جائے کے اور اللہ کی نافر مانی روک دے اور فر مانبر داری پر کمرِ ہمت چست یا درچے اور بس جائے کے اور جس کو یہ چیزیں معاصی سے ندروکیں ۔اس کے لئے یہ حقیقی ذکر نہ ہول گی۔ مقیقی ذکر نہ ہول گی۔ بلکہ ذکر کی صورت ہول گی۔

محققین صوفیہ نے اس راز کو مجھا ہے کہ اللہ اللہ کرنا گوذ کر نہیں ۔ مگر مقصود کے لئے تیار ہونا ہے۔ اس واسطے بحکم ذکر ہے اور اصل مقصوداس ذکر سے اس کے معدلول کا رسوخ فی القلب ہے اور قاعدہ ہے کہ رسوخ کے لئے تکرار مؤثر ہوتا ہے اور اس لئے تجربہ کافی ہوتا ہے۔ بیضروری نہیں کہ رسوخ کے لئے جوطر بقنہ اختیار کیا جائے وہ طریقہ سنت سے ثابت ہو۔

محققین کاقول ہے کہ ق تعالیٰ کی صفات و کمالات خود ایسے ہیں کہ اس کا کمال اس کو مقتضی ہے کہ ان کی طرف تو جہ کی جاوے اور ان کی یا دول میں بسائی حب اوے کسی وفت ان سے غافل نہ ہواگر چہ وہ ہماری طرف تو جہ بھی نہ فر مائیں۔ اگر چہ ہمارے ذکر پر کوئی ثمرہ عاجلہ مرتب نہ ہو۔ چہ جائیکہ ایک دوسرا مقضی بھی موجود ہے۔ یعنی ان کابندہ کی طرف تو جہ فر مانا (ثابت ہے) چنانچہ ارشاد ہے:

**غَاذَ كُرُ وَنِيَ أَذَ كُرُ كُورُ كُمُهِ -** كهتم بجھے يا دكرو ميں تنهيں يا دكروں گا (البقره ١٥٢) ـ

(مزید بران) الله تعالی ارشا دفر ماتے ہیں:

وكن كو اللوآ كربهت برى چيز --

لیمنی ذکرالٹدضرورت کی وجہ سے بھی بڑی چیز ہے۔خود بھی فی نفسہضروری ہے اور

دیگرضرور یات کی جڑبھی ہے گوشعائر دین (بعنی دین کی کھلی علامات) سے نہ ہو۔ گر حقیقت میں بیشعائر کی بھی جڑ ہے اور تمام اعمال کی بھی جڑ ہے۔ گر (جس طسسر ح) جڑ بدول شاخوں کے کارآ مرہسیں ہوسکتی۔اسی طرح محض ذکر بدوں دوسر سے اعمال کے کارآ مرہیں۔

# مراتب ذكر

ذ کر کےمراتب مختلف ہیں ۔جنت اور دوز خ اور عذاب وثواب کا یا دکرنا بھی اللہ ہی کی یاد ہے جیسے بعض لوگ باوجود تقاضا کے چوری نہیں کرتے ۔ مال گذاری ادا کرنے میں سستی نہیں کرتے کیوں کہان کوایک چیز یاد آئی ہے۔لیعنی سز اوقیدوغیرہ۔اسی طرح الیں چیز کو یا در کھنا جومعاصی ہے روک دے اور طاعات پر ہمت کو چست کر دے۔ ذکر اللہ ہے اب اگرکسی کو جنت و دوز خ کی یا دمعاصی سے رو کے۔اس کے لئے یہی ذکر اللہ ہے اورکسی کواللہ اللہ کرنا معاصی ہے رو کے۔اس کے داسطے بہی ذکراللہ ہے اور جس کومرا قبہذات معاصی سے رو کے اس کے واسطے یہی ذکراللہ ہے اورجس کو پیچیزیں معاصی ہے نہ روکیں اس کے واسطے بیرذ کراںٹا حقیقی نہ ہوں گی بلکہ صورت ذکر میں داخل ہوں گی۔اس کواپنے مناسبِ حال ذکر حقیقی کسی محقق سے تجویز کرانا چاہیے مثلاً بعضوں کیلئےنفس پر جرمانہ مالی کرنا معاصی سے مانع ہوتا ہے۔ان کے واسطے یہی ذکر ہے ہیہ ذکر کی حقیقت ہے اور یہی تمام طریق کی بلکہ تمام شریعت کی جڑ ہے۔اب میں جین م آیاتِ( قرآنی) ذکرکرتا ہوں اوران آیات کے ذکر سے مقصود بیدد کھلا ناہے کہ تمسام اعمال سے مقصود ذکر ہے اور وہی تمام اعمال کی روح اور اساس ہے۔ چنانچەاللەتغالى ارشادفر ماتے ہيں:

٠ الْمُسْلِيةِنَ وَالْمُسْلِمْتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ

اس آیت میں اسلام وایمان وقنوت وصدق وصبر وخشوع وتصدق وصوم وحفظ فروج کا ذکر ہے۔اوران سب کو ذکر پرختم کیا ہے۔جس میں اشارہ ہوسکتا ہے کہ ان سب میں سہولت ذکر اللہ سے ہوجاتی ہے۔

﴿ رِجَالٌ ﴿ لَا تُلْهِيُهِمُ نَجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلْوةِ وَإِيْتَاءِ الرَّكُوةِ ﴿ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ اللهُ وَايُدِيهِ الْقُلُوبُ وَالْاَبُصَارُ فَي لِيَهِ اللهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيْدَهُمُ مِّنَ وَالْاَبُصَارُ فَي لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيْدَهُمُ مِّنَ فَضَلِهِ وَاللهُ يَرُزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿ (الور)

اس میں ذکراللہ سے عدم غفلت کواقام الصلوٰۃ وایتاَء الن کوٰۃ سے عدم غفلت پرمقدم نے الن کوٰۃ سے عدم غفلت پرمقدم فرمایا ہے جس سے معلوم ہوا کہ عدم غفلت عن الذکر مقدم ہے اس کے بعد عذاب وثواب کاذکر ہے جس سے معلوم ہوا کہ خوف عذاب درجاء تواب بھی ذکراللہ میں داخل ہیں۔

**۞وَاَقِيمِ الصَّلُوةَ لِينِ كُرِئُ۞** (طه) اس معلوم ہوا كەصلۈ ة ميے مقصود ذكر ہے۔

﴿ إِنَّ الصَّلُوقَ تَنْهُى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكِرِ ﴿ (الْعَلَوَةُ وَمُهُ) اس كاربط قريب بيہ ہے كہ بيہ جملرانَّ الصَّلُوقَا تَنْهُى كى علت ہے۔ لينى نماز بيس بي خاصيت اس لئے ہے۔ إِنَّ فِيْهَا ذِكْرَ اللهِ وَلَذِكُو اللهِ اَكْبَرُ فَلِاَجُلِ تَاثِيْرِ الذِّكْرِ تَنْهٰى الصَّلُوةُ عَنِ الْفَحْشَاءِوَالْمُنْكَرِ. الصَّلُوةُ عَنِ الْفَحْشَاءِوَالْمُنْكَرِ.

**۞ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴿ ا**للَّهُ (اللَّهُ)

اس میں صلوٰ قا کوذ کر پرمرتب فر مایا گیا ہے جس سے ذکر کا دخل نماز میں معلوم ہوااور روز ہ کے بارے میں ارشاد ہے۔

> ۞ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَلْدِكُمْ (البَرْهُ ١٥٨٥) أَنَّ ٢٠) اس كاروز ومين دخل ہونا فركور ہے۔

﴿ ثَمْ كَ بَارِكِ مِنْ ارشَاهِ بَ: فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ
 الْحَرَامِرِ (البّره١٩٨)

﴿ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي آيَامِ مَعَلُوْدَاتٍ (الشَّرُونَاتِ)

فَأَذُ كُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَاقً (اللهِ عَلَيْهَا صَوَاقً (اللهُ عَلَيْهَا صَوَاقً (اللهِ عَلَيْهَا صَوَاقً (اللهُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا صَوَاقً (اللهُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا صَوَاقً (اللهُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا صَوَاقًا (اللهُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا صَوَاقًا (اللهُ عَلَيْهَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا صَوَاقًا (اللهُ عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهِ عَلَيْهِا عَلَيْهِ عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

﴿نَا اللَّهُ (البَّرُهُ • • • • )
 ﴿نَا اللَّهُ (البَّرُهُ • • • • )

یہ چونکہ جج مرکب ہے۔ اعمال متعدد ہ سے جا بجاذ کر کا حکم ہوا ہے تا کہ برعمل میں اس سے اعانت ہو۔

﴿ لَا تُلْهِكُمْ اَمُوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَمَنْ
 يَّفُعَلُ ذٰلِكَ فَأُولَبِكَ هُمُ الْخُسِرُونَ۞ وَانْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَكُمْ (النافون ۱۰)

بدانفاق سے پہلے ذکر کا امر ہے اور پھر انفاق کا بیتر میب ظاہراً بتلار ہی ہے کہ ذکر کو انفاق میں دخل ہے جیسا مئؤ اؤ تم ملو الصلاب ، کی جا بجائز تیب اس پر دال ہے۔ انفاق میں دخل ہے جیسا مئؤ اؤ تم ملو الصلاب ، کی جا بجائز تیب اس پر دال ہے۔ ﴿ لِیَشْهَا لُوْا مَنَافِعَ لَهُ مَ وَیَنْ کُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِیۡ آیّامِر مَّعَلُوْ مُتِ عَلَى مَارَزَقَهُمُ مِّنَ بَهِينَهَ إِلْأَنْعَامِ ٤ (الْحُ٢١)

﴿ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمْ أَيْتُهُ
 زَادَهُهُمْ إِيْمَانًا (النظال ٢)

اس سے معلوم ہوا کہ خوف وخشیت وہی معتبر ہے جس کا منشاء ذکراللہ ہے نیز معلوم ہوا کہ خوف وخشیت وہی معتبر ہے جس کا منشاء ذکر اللہ ہے ہیز معلوم ہوا کہ ذکر کوخوف میں ، جو کہ اعمالِ باطبعہ سے ہے ذخل ہے۔

﴿ وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً آوُ ظَلَمُوۤا آنُفُسَهُمۡ ذَكُرُوا اللهَ فَاسۡتَغۡفَرُوۡالِنُكُوۡمِهُمُ ﴿ آلَ مَرَانَ ١٣٥)

اس میں استغفار کوذ کر پرمرتب فر ما یا ہے جس سے معلوم ہوا کہ ذکر استغفار کا سبب ہوجا تا ہے۔ وہذامشاہد۔

> ﴿ فَأَذْ كُرُونِي آذْ كُرُكُمْ وَاشْكُرُ وَلِي (البقره ١٥٢) ظاہرتر تیب سے ذکر کا دخل شکر میں معلوم ہوتا ہے۔

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيثَ امْنُوَا إِذَا لَقِينَتُمْ فِئَةً فَاثَبُتُوا وَاذْكُرُوا اللهَ كَيْهُ اللهُ كَرُوا الله كَيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ اللهَ لاهِ مَا اللهَ كَيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ اللهَ لاهِ مَا اللهَ عَلَيْكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ اللهَ لاهِ مَا اللهَ عَلَيْكُمْ لَنُفُلِحُونَ ﴿ اللهَ لاهِ مَا اللهُ عَلَيْكُمْ لَنُفُلِحُونَ ﴿ اللهَ لاهِ مَا اللهُ عَلَيْكُمْ لَنُفُلِحُونَ ﴿ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ لَنُفُلِحُونَ ﴿ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

شبات عنداللقاء،صبر کااعلیٰ فروہے۔اس کی سہولت کے لئے ذکر کاامراس پر دال ہے کہ ذکر کوصبر میں بھی دخل ہے۔

﴿ يَنُ كُرُونَ اللهَ قِيمًا وَّقُعُودًا وَّعَلَى جُنُومِهِمُ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي اللهَ فِي اللهَ قِيمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُومِهِمُ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي السَّلَوْتِ وَالْآرُضِ (المنافقون ٩)

اس میں دلالت ہے کہ ذکر کواس میں بھی دخل ہے۔

﴿ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكُهُ يَنَابِيْعَ فِي الرَّرَافِ اللهِ الْرَفِ أَلُوانُهُ ثُمَّ يَهِيُجُ فَتَرْبُهُ الْأَرْضِ ثُمَّ يَهِيُجُ فَتَرْبُهُ

مُصْفَرًّا ثُمَّر يَجُعَلُهُ مُطَامًا ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكُولِ لِأُولِى الْأُولِى الْأُولِي الْأُولِي الْأُلْبَابِ أَنْ (الزمر)

بیہ مقامات کا بیان تھا کیوں کہ اعمال ہی کو مقامات کہا جا تا ہے اب احوال میں غور کیا جائے تو ان میں بھی ذکر کو دخل ہے چنانچہ ارشاد ہے:

اطمینان کے دودر ہے ہیں، ایک تو مقام ہے جوتصدیق واذعان کا درجہ ہے اور ایک حال ہے جس کوسکون وانس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مطلق اطمینان کے لئے ذکر اللہ کوسب بتلایا ہے۔ اس لئے اس کے عموم میں مقام وحال دونوں داخل ہیں۔ کئے ذکر اللہ کوسب بتلایا ہے۔ اس لئے اس کے عموم میں مقام وحال دونوں داخل ہیں۔ اُل قَاقَ اللّٰ اللّٰ

اس سے معلوم ہوا کہ ذکر کواضمحلالِ وساوی ونزغاتِ شیطانیہ میں دُل ہے نیز ارشادہے:

هواها یَا نَوْزَغَنْ کَ مِنَ الشّینظنِ نَوْغُ فَالسّتَعِنُ بِاللّهِ وَ (حمالہ بِروہ ۳)

هواهن یَّعُشُ عَنْ فِهِ کُو الرَّحْمٰنِ نُقَیِّضُ لَهُ شَیْطْنًا (الزفرن ۳)
معلوم ہوا کہ ذکر کوعد م تسلط شیطان میں دخل ہے۔ (اعمال واحوال کے علاوہ دیگر

معاملات میں بھی ذکر کو دخل ہے چنانچہ )ارشاد ہے:

اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر کواعتقا دیعثت میں خل ہے۔

۞ٳڽؓ فِيُ خَلَقِ السَّهُوْتِ وَالْاَرُضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَادِ الْكِلِ وَالنَّهَادِ اللَّيْلِ وَالنَّهَادِ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ (المُران) لَالْبَابِ ﴿ الَّذِينَ يَلُ كُرُوْنَ اللَّهَ (المُران)

اس میں دلالت ہے کہ صحت استدلال میں بھی ذکراللّٰد کو دخل ہے اس طرح سے کہ ذکراللّٰہ سے عقل میں نورانیت آ جاتی ہے اس نورانیت کی بدولت خطاء فی الاسستدلال سے حفاظت رہتی ہے۔

اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ مشغولی معاشی کے وقت بھی ذکر سے عفلت سنہ چاہئے نیز اس طرف بھی کے ذکر سے معاش میں برکت بھی ہوتی ہے لَّے لگٹ ڈ ڈ فیلے کوئ میں اس طرف بھی کہ ذکر سے معاش میں برکت بھی ہوتی ہے لَّے لگٹ کُھُ دُ تُفیلِ کُون میں میں فلاح کی پیفسیر ہوسکتی ہے۔

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللهَ فَأَنْسُمهُمُ اَنْفُسَهُمُ الْحَرُهِ الْحَرُهِ الْحَرُهِ الْمُعَلِي اس میں دلالت ہے کہ حقوق نفس اداکر نے میں ذکر کو خل ہے۔

إِنَّ فِي خُلِكَ لَنِ كُلِى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَو اللَّهَ السَّمْعَ وَهُو اللَّهُ السَّمْعَ وَهُو شَهِيْدٌ ﴿ الرَّهُ اللَّهُ السَّمْعَ السَّمْعُ السَّمْعُ السَّمْعَ السَّمْعِينَ السَّمْعَ السَّمْعَ السَّمْعَ السَّمْعَ السَّمْعَ السَّمْعَ السَّمْعَ السَّمْعَ السَلْمُ السَلْمُ السَّمْعُ السَّمْعُ السَّمُ السَّمْعُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمِ السَلْمُ السَلْمُ

اس سے معلوم ہوا کہ امم سابقہ کی ہلا کت سے عبرت حاصل کرنے میں بھی ذکر کو خل ہے۔ ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلُوةَ فَاذَ كُرُوا اللهَ قِيمًا وَّقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ وَ (الناء ١٠٣)

اس میں اشارہ ہے کہ نمساز اوا کر کے اپنے کوذ کر سے فارغ نہ بمجھیں بلکہ ذکر میں برابرمشغول رہیں۔

﴿ وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِئُ فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّ نَعْشُرُهُ يَوْمَر الْقِيْهَةِ آعْمَى ﴿ (٤)

اس سے اعراض عن الذكر كا موجب خسر ان دارين ہونا ظاہر ہوتا ہے۔

@فَأَذُكُرُو الإَءَ الله (الاعراف ١٤)

@وَاذْ كُرُوۡ الاَحۡ اللّٰهِ خُلَفَآ عَ (الاعراف٤٧)

@وَذَكِّرُهُمُ بِأَيْسِمِ اللهِ ﴿ (ابراثيم هِ )

۞وَاذُكُرُوۡۤالِذُٱنۡتُمۡ قَلِيۡلٌ مُّسۡتَضۡعَفُوۡنَ فِي الْاَرۡضِ تَخَافُوۡنَ آنُ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَاوْسُكُمۡ وَآيَّاںَكُمۡ بِنَصۡرِهٖ وَرَزَقَكُمۡ مِّنَ الطَّيِّلْتِ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُوۡنَ۞ (النال)

ان آیات میں نعمت د نیو سه یا د دلائی ہیں۔

۞ فَالْيَوْمَ نَنْسُمُهُمْ كَمَا نَسُوْ الِقَاءَيَوْمِهِمُ هٰذَا لا (الارانالا)

اس میں یوم قیامت کو کہ یوم تواب وعقاب ہے یا دولا یا ہے۔

ْ هَلَهُمْ عَنَابُ شَدِينٌ مِمَا نَسُوا يَوْمَر الْحِسَابِ فَ (س)

اس میں بھی ہوم حساب کے یا د ندر کھنے پر وعید فر مائی ہے۔

﴿ فَالْيَوْمَ نَنْسُهُ هُمْ كَمَا نَسُوْ الْقَاّءَ يَوْمِهِمُ هٰنَا ﴿ (الامراف) اس مِن يوم اللقاء كويا و دلايا ہے۔ (مزيد برآں) ذكر كى كوئى حدثين حالانكه نمساز

کے واسطے ایک حدیے کہاو قات بھروہ میں حرام ہے۔ روز ہ کے واسطے حدیے کہایا م خمسه میں حرام ب\_ز کو ة وصدقه کے واسطے مدے که تحییر الصّد قدۃ ما گان عن ظَھُر غِنْمی (یعنی بہترین صدقہ وہ ہے جو غلمی کے بعد ہو) جج کے واسطے حد ہے۔مثلاً فرض ادا کرنے کے بعدایسے مخص کے لئے جج نفل جائز نہیں جس کے اہل وعیال کے حقوق ضائع ہوں ۔ مگر ذکر حقیقی کے لئے کوئی حد نہسیں، چنا نچہ حدیث میں ہے تکائ يَنْ كُوُ الله فِي كُلِلَ آخيانِه كرسول كريم سَلَيْنُ إليهم بروفت الله تعالى كويادكرت تق اوراس کاغیرمحدود ہونا یہاں تک ہے کہ بیت الخلاء میں زبان سے ذکر کرنا گوممنوع ہے کیوں کہ زبان ہیت الخلاء میں ہے مگر دل سے اللہ کو یا دکرنا ، کہ وہی ذکر حقیقی ہے۔ممنوع نہیں کیوں کہ قلب ہیت الخلاء میں نہیں اور یہاں سے صوفیہ کے اس قول کی ایک لطیف تائيد ہوتی ہے كەلطيفە قلب جسم سے باہر ہے وہ دوسرے عالم میں ہے اسى واسطے ياخانه میں ذکر قلبی ممنوع نہیں کیونکہ قلب یہاں نہیں ہے،اورا گرکوئی اس تحقیق کونہ مستحجے یا نہ مانے تو وہ یوں کیچے کہ قلب ذاکر مثل تعویذ ملفوف کے ہے اور تعویذ ملفوف یا خانہ میں لے جانا جائز ہے۔اور گوز بان بھی ملفوف ہے۔ مگرز بان سے ذکر جبھی ہوسکتا ہے جبکہ لبوں اور دانتوں کوحرکت ہو۔اور جب لب و دندان کوحرکت ہوگی تو زبان مستور نہ رہے گی مکشوف ہوجائے گی۔اورا گر کوئی شخص بدوں لب و دندان کی حرکت کے پاخانہ میں اس طرح ذکرلسانی کرے کہ زبان مکشوف نہ ہوتو بیصورت جائز ہے۔مسگروہ ذکر ہی نہیں۔ کیوں کہذ کروتلاوت کے لئے صحیح حروف ضروری ہے۔اوربعض کے نز دیک ساع صوت بھی لازم ہے اور اس کے لئے کشف لسان لازم ہے اور بغیر اس کے جوذ کر ہوگا۔وہ حکماذ کر ہے نہ حقیقتاً۔

### طريق الى الله كاخلاصه

خلاصه طریق الی الله کاکل دو چیزیں ہیں ۔ طاعت اور ذکر ،معصیت سے طاعت فوت ہوجاتی ہے اورغفلت سے ذکرمختل ہوجا تا ہے۔اسلئے اپنااصلی کام طاعت وذکر پر دوام رکھنے اور معصیت سے بیچنے کو سمجھے (اور شریعت کے تمام احکام کو بجالائے ) کیوں کہاںللہ تعالیٰ کی اطاعت تواحکام کے واسطے ہی ہے ہوگی پس ذکراںللہ کے مختلف مراتب ہیں۔اس واسطےمشائے نے ذکر میں تدریجی رفنارر کھی ہے۔ چنا نیے ہمارے مشائخ چشتیہ ؓ تو ذکرلسانی میں بھی تدریج اختیار کرتے ہیں کہ بارہ سبیج میں اول لااللہ الااللہ کی تعسیم ہے۔ بیمبتدی کے لئے مناسب ہے کیوں کہ اس سے دل میں ابھی اغیار بھر ہے ہوئے ہیں تو اس کو چاہئے کہان کو ذہن میں پیش کر کے نینج لاسے نفی کرے۔ جب ان کی نفی ہو گی اور دل اغیار سے خالی ہو گیا توصرف ذکرا ثبات الا اللّٰہ بتلاتے ہیں ۔جس میں محض ذات حق برتوجہ ہے مگراس میں بھی توجہ بواسطہ اسم کے ہے۔اس کئے بعضے مشائخ اس کے بعد ذکر هوهو کی تعلیم کرتے ہیں ۔جس میں ذات پرتو جہ ہو تی ہے۔اسم کا بھی واسطہ نهی**ں رہتا۔(واللہ اعلم) (شریعت د**طریقت:۲۵۹ تا ۲۷۷)

@الشِّقَةُ بِاللهِ تَعَالَى كَنُزِيُ

الله تعالى پراعتاد كرناميراخزانه ہے

اس دار فانی میں اعتماد و بھر وسہ سے باہم انسانی اموراور کام ہوتے ہیں اگر و توق واعتماد نہ ہوتو زندگی تلخ اور کرب و بے چینی کا شکار ہوجاتی ہے انسان انسان پر اعتماد کرتا ہے اور جانور بھی ہم جنس جانو رپر اعتماد کرتا ہے۔ جنگل کے بھی جانو رپھاڑ کھانے والے جانو رہے بھاگتے ہیں اور اعتماد نہیں کر سکتے۔ اور اگر کرلیں تو خود کی زندگی ان کی شب ہ و ہر باد ہوجاتی ہےاب توانسان بھی درندگی اور معیار انسانیت سے بینچآ گیا ہے ایک المیہ ہے، تاہم ابھی بھی اکثیریت انسانوں کی انسانیت سے پُرامیداوراعتا دو بھر وسہ رکھتی اوراعتا دکرتی ہے۔

رب العزت کی ہرصفات اور تمام کما لات جواس نے اپنی ذات وصفاست کے بارے میں انبیاء ورمرسکین ۔ اورآ سانی کتابوں اور اینے کلام الٰہی میں اطلاع دی اور ہمیں آگاہ کیا ہے وہ سب کی سب حق اور سچے ہیں اور وہ تمام صفات بروز قیامت جزاء وسز اء کی شکل میں ظاہر ہوں گی اور بدرجہاتم واکمل ،ابل ایمان پرخوب سےخوب تربڑ ھ چڑھ کرفضل وقعم کے ساتھ ہوں گی اورغیروں کوعدل وانصاف کے ساتھ سز اللے گی۔ ہماراا بمان اور دین واسلام اورشر لیعت ہمبیں پریقین اور پُراعتما دینا ناجاہتی ہے کہ دیکھوجت تعالیٰ کےوعدوں کالقین آئکھ سے دیکھی ہوئی چیزوں سے زیادہ رکھو۔ کان سے سنی ہوئی یا توں سے زیا وہ وثو ق رکھو۔ آئکھ غلط دیکھ سکتی ہے اور کان غلط س سکتا ہے۔ مگر حق تعالیٰ نے جوخبرغیب سے دی ہے وہ حرف بحرف سیجے وسیج ہی سیج ہیں۔وہ خود حق ہے اورحق ہی کی خبر دیتے ہیں اور اُن کاہر وعدہ ہر وعید ، ہراطلاع مبنی پرحق وصدافت ہے قر آن وحدیث نے جوحقیقت عالم غیب کی بتلائی اس پراعتاد ولیقین مومن کاخزانہ ہے اور پھر ذات باری تعالیٰ تومنبع ومبداً ہیں خزانہ کے توان کی ذات براعتاد کرناایسا خزانہ ہے جس میں تمام تر ہدایت وسعادت، رحمت ومغفرت اور دنیا وآ خرت کی عافیت وراحت اورسکون وطمانیت کی ضانت بوشیدہ ہے۔

اصل ایمان کو بینعت جوملی ہے کہ حق جل مجدہ کی ذات پراعتماد ووثو ق حاصل ہے یہی وہ مایہ ایمان اور جوہرِ ایقان ہے جود نیاوی تمام کلفتوں اورصعوبتوں کوخوشیوں اور خوبیوں کے عالم میں حق کے وعدوں پراعتاد کے ساتھ ذوق وشوق سے بارگاہ بے نیاز کی جناب کی ملاقات پرامادہ کرتی ہے اور منزل کو قریب کردیتی ہے، اور آخرت کا سفر خوبی وخوشی کے ساتھ طے ہوجا تا ہے۔ اسی لئے وہاں عب الم آخرت میں پہنچ کر سوال کریں گے: فَقَلِ وَجَنَّاتُمُهُ مَاوَعَلَ کُهُ دَبُّ کُهُ مَعَقًا ؟ تو وہ جن کو اللہ کے وعیدوں پریقین واعتاد نہ تھا جواب میں ۔ کہیں گے نعجہ – ہاں ۔۔۔۔۔ پھرانجام کی اطلاع دی گئی ہے۔ لہذامومن کا خزانہ اللہ کے وعدول پریقین واعتاد اور وثوق ہی تو ہے۔ کہ خواب کی ہوں سے رات کی تاریکیوں میں زم وگرم بستر سے وچھوڑ کر۔ آہ و بکاء گرید درازی۔ قیام وقعود ، رکوع و جود ، تفرع و الحاح ، دعاء و مناجات سے رب کو منانے میں تن کو کھیا نے ہیں۔ دب نے بھی کیا خوبصورت تعبیر میں ان کوشلی وشفی دی ہے۔

ترجمہ: ہماری آیتوں پرتو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کووہ آیتیں یا دولائی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی تسبیح وجمید کرنے لگتے ہیں اور اولائی ہیں تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی تسبیح وجمید کرتے ہیں اس طور پر کہوہ وہ لوگ تکبر نہیں کرتے ہیں اس طور پر کہوہ لوگ اپنے رب کوامید سے اور خوف سے پکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیز وں میں سے خرچ کرتے ہیں۔

سوکسی شخص کوخبر نہیں جو جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لئے خزانہ غیب میں موجود ہے بیان کوان کے اعمال کا صلہ ملاہے۔ ( حجدہ آیت۔۱۵، ۱۲، ۱۷)

حدیث میں ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے جنت میں وہ چیز چھپار کھی ہے جو نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سن نہ کسی بشر سے دل میں گزری۔اعتماد ویقین کی قوت ہی غیبی تمام وعدوں سے مومن کامضبوط رشتہ جوڑتی ہے اور اعمال صب الحماور طاعات وقر بات کو تھل وآسمان بناتی ہے بخاری شریف میں روایت ہے کہ حق تعسالی

اپنے بندوں کے گمان کے مطابق ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی عظیم نعمت ہے کہ بندہ کا خزانہ اعتاد علی اللہ ہو، اعتاد وہی کرسکتا ہے اور کرتا ہے جس کارشتہ اللہ تعالیٰ سے خوب مضبوط و مستحکم ہو، عبادت واطاعت سے عبدیت و عبودیت کی راہ ہر لحمہ حضور حق کا حاضر باش ہو۔ حق تعالیٰ بندہ کے اجھے گمان واعتاد کو وجود کی نعمت سے مالا مال کرتا ہے۔ اگر خیر و بھلائی کی امید ذالمعروف سے وابست تھے ہوا ہے تو وہ جو انگر گئر اگھر سے سے مالا کرتا ہے۔ اگر خیر و بھلائی کی امید ذالمعروف سے وابست تھے ہوا ہے تو وہ جو آگر خیر ان مفہوم ہے۔ مسلم عبدی ہی مفہوم ہے۔ مسلم

اور دوسری حدیث کی کتابول میں دوا شخاص کاوا قعہ بہت ہی مشہور ہے ایک عابد اور دوسرے گنہگار کااعتماد وحسن اور دوسرے گنہگار کااعتماد وحسن ظن اللہ رحمن ورحیم برتھا۔ ایک روز عابد نے عن میں آکر کہد ویا۔ کہ اللہ تمہاری مغفرت نہیں کر ہے ویا۔ کہ اللہ تمہاری مغفرت نہیں کر ہے ویا۔ کہ اللہ تمہاری مغفرت نہیں کر ہے گا۔ یہ بات اللہ رحمن ورحیم کونا گوار ونا پیند آئی کہ اُس نے حق تعبالی کی قدرت میں ذخیل بن کر ایسی بات کہی جو کسی غیر اللہ کواس کا حق نہیں ، عابد جہنم رسید ہوا ، قدرت میں ذخیل بن کر ایسی بات کہی جو کسی غیر اللہ کواس کا حق نہیں ، عابد جہنم رسید ہوا ، اور گنہگار (سے اللہ تعالیٰ نے بوچھا تو گناہ سے باز کیوں نہیں آتا تھا۔ تو اس نے جواب ویا ، یار حمن ورحیم میری نگاہ گناہ پر نہیں مجھے تو تیری ) رحمت و مغفرت پر اعتماد وحسن ظن اور کامل یقین تھا ) بالآخر اللہ رحمن ورحیم نے اپنی رحمت سے مغفرت کر دی تفصیل ۔ (حق جل مجدہ کی باتیں۔ تم میری نگاہ گناہ کی انہیں۔ تم میری باتیں۔ تم میری باتیں ورحیم نے اپنی رحمت سے مغفرت کر دی تفصیل ۔ (حق جل مجدہ کی باتیں۔ تم باتیں۔ تا باتیں۔ تا بین باتیں۔ تا باتیں۔ تا باتیں باتیں۔ تا باتیں باتیں۔ تا بین باتیں۔ تا باتیں باتیں۔ تا باتیں باتیں

اورتجلیات قدسیه حدیث ۱۷۸ و یکھیں۔ الا حادیث القدسیه رقم الحدیث الحدیث القدسیه رقم الحدیث ۳۵/۳۳ ویکھیں۔حاصل کلام بیر کہمومن کومخض اللّٰد تعالیٰ پر ہی جمسله امور دنیا وآخرت میں اعتماد ووثو ق رکھنا جا ہیں۔مناجات میں بھی ملتا ہے۔

حَتَٰى اَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ فِي الْأُمُورِ كُلِهَا وَحُسْنِ ظَنِّ بِكَ سُبْحَانَ خَالِقُ النُّوْرِ. اور بھر وسد کروں تجھ پرتمام کاموں میں اور ما نگن ہوں نیک گمان کو تیر ہے ساتھ پاک ہے پیدا کرنے والانور کا۔(الحزب الاعظم)

حزن میراساتھی ہے

**۞ وَالْحُزُنُ رَفِيْقِ**ي لِهِ رَزِن مِيراسَ هِي ہے۔

الله تعالیٰ کاارشادہے:

تَوَلَّوُا وَّاَعُيُنُهُمُ تَفِيْضُ مِنَ النَّمْجِ حَزَلًا اَلَّا يَجِدُوا مَا يُنُفِقُونَ ۚ (تُوبِ) يُنْفِقُونَ ۚ (تُوبِ)

تو وہ اس حالت سے واپس چئے جاتے ہیں ، کہ ان کی آئکھوں سے آنسور وال ہو تے ہیں اسغم میں کہ (افسوس) ان کوخرج کرنے کو پچھ جھی میسرنہیں۔

شائل تزمذي مين خاتم التبيين عليه الصلوة والسلام كي صفت مين وارد ب:

كان رسول الله (وَاللهِ اللهِ عَلَيْهُ ) مُتَوَاصِلُ الْأَحْزَانِ۔

آپ سائلفالينم مسلسل همكين رہتے تھے۔

دَائِمَ الْفِكْرِ - آپ اللهُ آيازِ بهيشه قَكرمندر بت تھے۔

لَيْسَ لَهُ رَاحَةً - سَي مَرى آبِ مِنْ تَالِيكُمْ كُوجِينَ نَهِينَ آثَا تَمَارِ شَاكُ حبيب ١٥٨-

# حزن کی تعریف

الحزن: تَوَجُّعٌ لِغَائِبِ اَوْتَاشُفْ عَلَى مُمْتَنِعٍ تَوَجُّعٌ لِغَائِبٍ اى تَالُمُ لِمَائِبٍ اى تَالُمُ لِمَطَلُوبِ غَائِبٍ عَنْهُ \_

غائب کے لئے رنجیدہ رہناً۔ یعنی اپنے مطلوب کے رنج والم میں کھوجانا جواسس سے اوجھل ہے۔ اوجھل ہے۔

ٱوۡ تَاسَّفَ عَلَى مُمۡتَنِعِ۔ آیُ عَلَی آیّامِ عُمۡرِ ٥ الَّتِی مَضَتُ بِلَا عَمَلِ اَمۡتَنِعَ رَدَّهَا۔ (منازل السائرین ٩٢) اورافسوس کرناممتنع پر ۔ یعنی زندگی کے وہ ایام جو بلاعمل گزرجیکے اس پرافسوس کرنا کہ اب وہ وفتت واپس نہیں آ سکتا اس کوحزن وملال کہاجا تا ہے۔

اهل جنت کوحزن وملال نه ہوگا۔ نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کاحزن دائمی ساتھی تھا اور اس کے اسباب خارجی ہتھے جوآپ کو ہر بنائے رحمت ہتھے۔ خوف وخشیت اور وجل ورھبت اور حزن کی تعریف وفر ق

قرآن وحدیث کی اصطلاح میں پانچے لفظ استعال ہوئے ہیں اور محدثین نے ان کو بہت ہی باریک ولطیف فرق کے ساتھ بیان کیا ہے۔علامہ ابن حجر ہیٹی گئے نے سٹ سرح الشمائل میں لکھا کہ یہ چارلفظ قریب المعنی ہیں اور ان کے معانی آپس میں ملتے جلتے ہیں اور علماء نے بہت ہی باریک فرق بیان کیا ہے۔ اور حزن ایک دوسری چیز ہے۔

#### ⊕خوف

میں عقوبت وسزاء جان پرواقع ہونے کا خطرہ وامکان ہوتا ہے اور بندہ کے دل میں جس سے ڈرر ہاہے اس کی جانب سے دل میں ایک اضطراب و بے چینی کی کیفیت ساجاتی ہے۔ یہ بھی بعض نے کہا کہ خوف میں نقل وحرکت ہونے لگتی ہے۔ جیسے ایک آدمی اپنے دشمن کود کھے کر بھا گئے یا بچنے اور چھپنے کی تدبیر کرتا ہے اور ظاہری اور حسی طور پرمحسوس ہوجا تا ہے کہ بندہ ڈرر ہاہے اس کوخوف کہتے ہیں۔

#### ⊙خشيت

میں جوڈر ہوتا ہے وہ سامنے والے کی عظمت ومعرفت کی وجہ سے ہوتا ہے اوراس میں دل کوسکون قرار کی کیفیت نصیب ہوتی ہے مومن کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت انگ انگ میں بیوست ہے وہ دل سے ڈرتا ہے کہ میراما لک ومعبود۔ میرامبحود مجھ سے ناراض نہ ہوجائے اور وہ دیدہ باطن میں رہے العزت کی محبت کی بیاسداری میں ناراضگی سے بیچنے کے لئے اغیار کی آمیزش سے ڈرتا ہے گناہ ومعصیت سے بیچنا ہے۔ حلوت کی حالت سے زیادہ خلوت و گوشنہ پینی میں غفلت سے ظاہر و باطن کو بچا تا ہے اس کانام خشیت ہے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِثْمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِيوِ الْعُلِّمُوُّا ﴿ (فاطر:٢٨)

اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو (اس کی عظمت کا) علم رکھتے ہیں۔
(یعنی اگر علم عظمت کا محض اعتقادی اور عقلی ہے تو یہ خشیت بھی اعتقادی عقلی رہے گی اور اگر علم عظمت درجہ حال تک بینج گیا ہے تو خشیت بھی درجہ حال کی ہوگی کہ اس کے خلاف سے طبعی نفرت و تکلیف ہونے گگے گی ) نیز علم ومعرفت کے بفتر رہیب وخشیت باری تعالی کارسوخ وملکہ پیدا ہوتا ہے۔

حضرت خاتم النّبيين سَلَيْ اللّهِ إِلَى اللّهِ مَا يا: النّبين سَلَيْ اللّهِ إِلَّهُ عَلَيْهُ اللّهِ وَاشَدُ كُمُ لَلّهُ خَشْيَةً .

میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی خشیت اختیار کرنے والا ہوں۔ تعالیٰ کی خشیت اختیار کرنے والا ہوں۔

حضرت علیہ الصلوٰ ۃ والسلام سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی کس کومعرفت ہوسکتی ہے اس لئے آپ معرفت ہوسکتی ہے اس لئے آپ معرفت الہید کے تم نبوت کے معتام پر تھے اس لئے آپ سائٹ ایکی کی اور خشیت تمام امت کے متقیول اور اھل خشیت کے مقام میں زیادہ تھی۔ بلکہ یوں کہ اسائے تو زیادہ مناسب ہوگا کہ ہروز قیامت امت کے تمام اھل تقویٰ اور اھل خشیت کا تقویٰ وخشیت ہوگا کہ ہروز قیامت امت کے تمام اھل تقویٰ وخشیت امت کے تقویٰ وخشیت ہوتی ہوتی ہے ایک تقویٰ وخشیت ہوتی ہے ایک اور ایک کو جو ہے ہیکر ال سے نسبت ہوتی ہے ایک امت کا ہوگا اور ہجرنا پیدا کنار نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کا ہوگا۔ اور میر اایمان تو بیہ ہے کہ امت کا ہوگا اور ہجرنا پیدا کنار نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کا ہوگا۔ اور میر اایمان تو بیہ ہے کہ

بروز محشر خاتم النبى عليه الصلوقة والسلام كالقوى اور خشيت تمام خلائق كے مقابله بيس مقام خاتم النبى عليه الصلوقة والسلام بهواس نبى پرجس پرانتد تعالى نے صلوقة والسلام بھيجا۔ فاتم يت پر ہوگا۔ صلوقة وسلام ہواس نبى پرجس پرانتد تعالى نے صلوقة والسلام بھيجا۔ وجل كى تعريف وكيفيت

﴿ ٱلْوَجَلِ: كَمِرانا ـ وُرنا ـ وف كانا ـ خَفْقَانِ الْقَلْبِ عِنْدَ ذِكْرِ مَنْ يَخَافُ سَطُوتُهُ ـ

حق جل مجده کی سطوت و جبروت کا جب تذکره ہوتو دل کا دھڑ کنا۔ رب العزت کی عظمت و محبت کی صیبت میں کا نپ اٹھنا ، جب اللہ تعالیٰ کا نام لیاجائے تو ان پر ایک۔ عظمت و صیبت کی کیفیت چھا جاتی ہے اور لرزہ تاری ہوجا تا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے۔ عظمت و صیبت کی کیفیت چھا جاتی ہے اور لرزہ تاری ہوجا تا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے۔ آپائی آئیڈوی آئیڈی آڈکی کر اللہ و جلت قُلُو جہ کم کر (افعال: ۲)

ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب (ان کے سامنے ) اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے سامنے ) اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان

الكَّنِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتُ قُلُو بَهُمُ (الْحُ: ٣٥) وَ وَلِكَ قُلُو بُهُمُ (الْحُ: ٣٥) وه كد جب نام ليجدَ الله كا دُرجا مين أن كول ( الله الهذا)

۞ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا اتَوَا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلَى رَبِّهِمْ لَا مِنْوَا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلَى رَبِّهِمْ لَا جِعُونَ۞ۚ (المومنون)

اور جولوگ کے دیتے ہیں جو بچھ دیتے ہیں اوراُن کے دل ڈرر ہے ہیں اس کئے کہ ان کو ا اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ (شیخ الہندٌ)

پینی وجل اس خوف اور ڈرکو کہتے ہیں جودل میں سایا ہویا دل میں عظمت و محبت کی پاسداری میں بیڑھ جائے اور بندہ لاکھ چھپانا چاہے مگر وہ حصب نہ سکے اور عباد ست واطاعت ،حمد وشنا، استغفار وانابت سے ظاہر ہوہی جائے۔ ورنہ بندہ محض نام باری تعالیٰ سن کر کیوں ڈرے کامعلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل پراللہ کے نام کی جنی کا مسس پر چکا

ہے اور دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و محبت اور سطوت و ہیبت اپنا ایسارنگ چڑھا چکی ہے کہ بندہ چاہ کربھی چھپانہیں سکتا اور اب قال سے حال کی طرف رواں دواں ہو چکا ہے ہے۔ ہم نے اپنے بعض اکا ہر کود یکھا ہے کہ اللہ کا مبارک نام آتے ہی جسم پرلزرہ طاری ہوگیا ، اور آ نکھ سے آنسو جاری ہوگیا۔ تھوڑی دیر کے لئے ہم تو انکے پاس ہوتے مگروہ کہیں ، اور ہوتے الغرض وجل میں خوف وڈر کو بندہ چاہ کربھی چھپانہیں یا تا۔ اور ضبط نہ کرسکے ، اور حق جل مجدہ کی جانب سے وارو پر قابونہ پاسکے آثار سے نما یاں ہوجائے کہ بندہ کے دل پر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خوف ، محبت کی نمائندگی کرر ہاہے۔ (واللہ اعلم) کہ بندہ کے دل پر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خوف ، محبت کی نمائندگی کرر ہاہے۔ (واللہ اعلم) رہیں ہوگیا۔

@وَالرَّهْبَة:ٱلْإِمْعَانُ فِي الْهَرْبِمِنَ الْهَكُرُوِّةِ

نا پیندیدہ ومکروہ سے بیچنے کی تدبیر میں ہمہتن کوشش کرنا۔اللہ نعالیٰ کاارشاد ہے۔

اِنَّهُمُ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيُرَاتِ وَيَدُعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ﴿

و كَانُو الناخشِعِينَ (الانبياء)

اور وہ لوگ دوڑتے تھے بھلائیوں پراور پکارتے تھے ہم کوتو قع سے اور ڈر سے اور تھے ہمارے آگے عاجز۔

یک عُونَدَا رَغَبًا وَرَهُبًا وه رغبت وخوف لیعنی راحت اور تکلیف کی ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو پکارت ہیں اور اس کے بیم عنی بھی ہوسکتے ہیں کہ وہ اپنی عباوت ودعب کے وفت امید وہیم دونوں کے درمیان رہتے ہیں ،اللہ تعالیٰ سے قبول وثواب کی امید بھی رہتی ہے اور اپنے گنا ہوں اور کوتا ہیوں کی وجہ سے خوف بھی ۔

( قرطبی\_معارف القرآن ۲۲۵/۲)

تر مذى ميں ايک حديث آئى ہے: عنوان- بَابُ مَنوَالِ النَّبِيِّ ﷺ قَلَاقًا فِيُّ الْمَنْ اللهِ عَلَيْ اللهُ قَالِ فَي اللهِ عَلَى اللهِ قَلَامُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ قَلَامُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ ع

وعافر مائی ۔ صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ آج آپ نے ایک الیبی نماز پڑھی ہے جوآپ نہیں پڑھا کرتے ہے ہے؟ آپ نے فر ما یا ہاں بیرغبت ور بہت والی نماز ہے۔ لیعنی اور نماز ہیں تو خالص اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتی ہیں جن سے مقصود بندگی کا اظہار اور اللہ تعالیٰ کی معبود بیت کا اقر ارہوتا ہے گر میں نے بینماز رغبت ور بہت والی پڑھی ہے۔ ہیں نے اس نماز میں کچھ دعا ئیں مائلی ہیں بیامید باندھ کر کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فر مائیں ، اور اس فر رکے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول نہ فر مائیں ۔ (اس طرح اس نماز میں رغبت ور بہت دونوں جمع ہو گئے )۔ الخ (حدیث نمبر: ۲۱۷۲)

صديث كِ الفاظ بين : إنَّهَا صَلاَةً رَغْبَةٍ وَرَهُبَةٍ

رغبت میں جس قدر شوق ہوتا ہے ،رھبت میں اتنا ہی خوف ہوتا ہے۔

ایک لفظ ہیبت بھی بولاجا تا ہے۔جس کی تعریف ہے تعظیم مقرون بالحب توخوف عوام کیلئے ہے ، اور الھیبہ پیج بین عوام کیلئے ہے ، اور الھیبہ پیج بین کیلئے ہے ، ور الھیبہ پیج بین کیلئے ہے ، ور الھیبہ پین کیلئے ہے ، اور علم ومعرفت کے بقدرانسان پر آلہ بیت ہے ، اور آلحی شیئے ہوتی ہے۔ (الفق حات الربانیہ: ۳۱۹/۳)

## حزن کیاہے؟

حزن عربی کالفظ ہے، جس کا ترجمۂ م، دکھ، افسوس، ملال، رنج یہ سب الفاظ حزن کے لئے بولے جاتے ہیں۔ عربی میں علامہ هرویؒ نے جولکھا ہے وہ تعریف بہت ہی پیاری ہے۔ حزن بندوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، حزن سے خالی اس زمین پر کوئی بھی فرد نہیں۔ خواہ وہ ملال وافسوس فانی کے فوت ہونے کا ہویا حاصل نہ ہونے پر ہو۔ دنیاوی حزن وملال آخرت کی کلید ہے۔

د نیامیں تو حزن نلال ،اصل ایمان کو ہرلمحہ ہرآن ہر گھڑی لگا ہواہے کہ حق تعب الی کی

عبادت واطاعت نه ہوسکی ، اگر ہوئی بھی توعبادت کاحق اور معرفت واحسان سے سنہ ہوسکی ، بارگاوِرب العزت کے شایان شان نہ ہوسکی جب نبی خاتم علیہ الصلوٰ قوالسلام نے ہی بیفر مادیا کہ:

سُبْحَانَکَ مَاعَرَفُنَاکَ حَقَّ مَعْرِفَتِکَ وَمَاعَبَدُنَاکَ حَقُّ عِبَادَتِکَ اللَّهُمَّ لَا أَحْصِى ثَنَاءً عَلَيْکَ آنْتَ کَمَا اَثَّنَيْتَ عَلَى نَفْسِکَ

اے اللہ تو پاک و بے نیاز ہے ہم آپ کو جو پہچانے کاحق تھانہ پہچان سکے اور جوآپ کی عبادت کاحق تھانہ پہچان سکے اور جوآپ کی عبادت کاحق تھا ایک عباوت نہ کر سکے۔اے اللہ آپ کی تعریف وثناء جوآپ نے خود اپنی ذات کے لئے کیا ہے و لیسی ہم سے ادانہ ہو گئی۔

حضور علیه الصلوٰ قاوالسلام کی جوصفت آئی ہے کہ طویل الاحزان ۔ وہ اسی شم کاحزن وملال تھا۔ یا امت کاغم لاحق تھا۔ اعداء اسلام واعداءِ رسول علیه الصلوٰ قاوالسلام بھی آقا کو مختلف طرح سے اذبیت و بیتے اور ستانے ؛ توالتد تعالیٰ نے ارشا دفر مایا:

فَلَا يَحُزُنُكَ قَوْلُهُمْ مِ (لِين ٢٧)

ا ہے محبوب ان کی بات سے آپ کا دل غم ز دہ ندہوا۔

اہل جنت جب فضل باری سے جنت سے باغ وبہشت میں پہنچ جائیں گےتو بول ڈیں گے۔

> الحتنگ بلوالگیائی آفھب عَثَا الْحَرَق ﴿ (فاطر - ٣٣) الله كالا كه لا كه شكر به بس نے بم سے (رنج وغم) دوركر ديا۔ الله تعالى نے بھی خبر دی ہے كہ و ہال حزن و ملال نه ہوگا۔ وَلا هُمْ يَحْدَنُون - حزن دنيا بس ہے آخرت بن نہيں۔

اہل ایمان کو ہروفت حزن وملال ہے۔ پچھا پنا ، زیادہ اسلام اور مسلمانوں کا ، بد دینی اور نت نے شروفساد کا۔ یہی ترقی کاسب بن جاتا ہے اور ہروفت امت کاغم اور ملت کارنج توسنت نبوی ہے۔ یہ سی کسی کوملتا ہے۔ علم میرا ہتھیا رہے

@وَالْعِلْمُ سَلاَحِي\_علميرا بتصارب\_

حضرت خاتم التبيين سلامية آليتم كمالات توتمام انبياء يبهم الصلوة والسلام سے بڑھ کر ہیں۔اور تا قیامت رہیں گے،ان کواپنوں کےسواءغیروں نے بھی تسلیم کئے ہیں اور کتا ہوں میں مکتوب ومحفوظ ہیں ۔اُن کمالات میں جوسب سےروشن اور واضح کمال ہے وہ ہے آ پ کاعلم ودانش ،اور عالم معا د کی تفصیلات سے انسانیت کوروشناسس کرانا ،او روادی ظلمات سے نکال کرعالم آخرت کی تجلیات وانو ارات سے سیراب کرنا ،انسانیت اییخ معبود کی عبادت سیمحرومیت کےسبب عقاب وعذاب کی مستحق بن چکی تھی ۔علّام الغيوب حق جل مجده في محض البيغ فضل وكرم سيه خاتم النّبيين عليه الصلوُّة والسلام كوعلوم کے خزانے عطاء کئے ۔اور نبوت ورسالت کیا ہے ، وہ ایک ایساعلم ہے کے فرش پرعرش سے علم کوا خذ کر کے مخلو قات کورُ شدو ہدایت اور مرضیات باری تعالیٰ سے باخبر کرتا ہے، الہمیات کی نشا ندہی کرتا ہے انسانیت کے اعمال خیر وشریر زول رحمت ولعنت کی اطلاع ہے امت کوخیر وبھلائی پراستفامت اورشروبرائی ہے بیچنے کی تلقین کرتا ہے۔حق وباطل کے التباس وآمیزش سے امتیاز وافتر اق کی نما یاں شان عطا کرتا ہے۔ان تمام امور کی انجام دھی علم نبوت اورمنصب رسالت و خاتمیت سے ہوتی ہے۔اورعلوم نبوت باطل وناحق کا د فاع کرتی ہےاورالہمیات ور تا نیت کی حفاظت کرتی ہے۔حلال وحرام کی تمیز ،

پاک و نا پاک کاشعور ، خبیث وطعبیب کا فرق ۔ خاتم النّبیین سَاٰلِنَهٔ آیکِم کوعلوم کا خزانه ملاتھا اوراس خزانه کی صدافت پرقر آن مجید کی ہرآیت شہادت ہے۔ کمالات ِعلوم نبوت

حضرت خاتم النّبیین سلّ اللّه الیّبیّ کے کمالات علوم نبوت حدِ شار و بیان سے بھی ماوراء 
ہیں قر آن مجید کی ہرآ بت اور زبان نبوت سے نکلی ہوئی ہرائمول با تیں عسلوم ربانی کا انتشاف ہیں اور حقیقت وصدافت کی راہ سے رشد و ہدایت کی راہ گامزن کرنے والی ہیں ۔ نبوت کا اسلحہ و ہتھیا رتو علوم ربانی ہیں کج فہم و کوتاہ عقل ضد وعنا د کی روش اگراختیار نہ کرتے تو نو رنبوت کا فیض ا تناعام و تام ہے کہ کوئی محروم ندرہ سکے ، نور نبوت پرایمان نہ لانے والے بھی علوم نبوت کا انکار نہ کرسے ۔ آئندہ اوراق میں آ ب اس کی چند مثالیس غور سے پڑھ لیس حق تعالیٰ ہمار ہے قلوب کوعلوم نبوت ، نور نبوت کے نسیض سے فیصل بین میں آ ب اس کی جند مثالیس خور سے پڑھ لیس حق تعالیٰ ہمار ہے قلوب کوعلوم نبوت ، نور نبوت کے نسین سے فیضا ہمار کے قلوب کوعلوم نبوت ، نور نبوت کے نسین سے فیضا ہمار میں اور از رہوت کے نسین سے ایک کی ہر سعادت سے نواز سے ۔ آئین

٩ ٨ ٦ ٦ - الحُبَرَ فِي اَنَسُ بَنُ مَالِكِ اَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَرَجَ حِيْنَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّے لَهُمْ صَلُوةَ الظُّهْرِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبِرِ فَلَا كَرَ الساعَةَ وَذَكَرَ اَنَ قَبْلَهَا المُورًا فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبِرِ فَلَا كَرَ الساعَةَ وَذَكَرَ اَنَ قَبْلَهَا المُورًا عِظْما أَثُمَّ قَالَ مَنْ اَحَبَ اَنْ يَسَالَّنِي عَنْ شَيئِ فَلَيْسَا لَنِي عَنْ هُو عَنْ شَيئِ فَلَيْسَا لَنِي عَنْ هُو اللهِ لَا تَسْأَلُونَنِي عَنْ شيئٍ إلَّا الحَبُوثُ كُمْ إِنهِ مَادُمْتُ فِي مَقَامِي هٰذَا اللهِ لَا تَسْأَلُونَنِي عَنْ شيئٍ إلَّا الحَبُوثُ كُمْ إِنهِ مَادُمْتُ فِي مَقَامِي هٰذَا وَاللهِ لَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاكْثَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاكْثَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله وَسَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يَقُولَ سَلُوْنِي فَقَامَ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ فَقَالَ مَنْ آبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اَبُوكَ حُذَافَةُ فَلَمَّا اَكْثَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّح اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَقُولَ سَلُونِي بَرَكَ عُمَرُ فَقَالَ رَضِيْنَا باللَّهِ رَبَّاوَبِالْلِسُلَامِ دِيْناً وِبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا قَالَ فسكت رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حِيْنَ قَالَ عمر ذلك ثُمَّ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَقَدُّعُرِ ضَتُ عَلَيّ الجَنَّةُ وَالنَّارُ الَّانِفَافِي عَرَضَ هذَا الحَائِطَ فَلَمْ أَرْكَا الَّيَوْم فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِ قَالَ ابْنُ شِهَابِ اَخْبَرُ نِي عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنِ عَبَّدُ اللَّهِ بن عتبة قال قالت ام عبد الله بن حذافة لعبد الله حَذَافَةَ مَاسَمِعْتُ بِإِبْن قَطَّ اَعَقِ مِنْكَ اَامِنْتَ اَنْ نَكُوْنَ أُمَّكَ قَدْقَارَفَتْ بَعْضَ مَا تُقَارِفُ نِسَاءُ اَهُلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَتَفْضَحَهَا عَلَى أَعْيَنِ النَّاسِ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ بِنُ حُذَافَةَ وَاللَّهِ لَوَالۡحَقَنِى بِعَبۡدٍ اَسۡوَدلَلَحِقُّتُهُ.

بن حذافہ کھڑ ہے ہوئے اورانھوں نے پوچھافر ماہیئے ، یارسول انڈ امیر اباسپ کون ہے۔ جواب میں فر ما یا تیراباپ حذافہ ہے ، جب اس کے بعد بھی آنحضرت صلی ٹیا ایکہ ہار بارفر ماتے رہے تم مجھ سے پوچھوتو حضرت عمر "گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ ہم راضی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جارا پروردگار ہے اسسلام ہمارا دین ہے اور می ٹیا آپینر ہمارے رسول ہیں۔

راوی کابیان ہے کہ اس کے بعدرسول اللہ مان نیا پیٹر خاموش ہوگئے جب کہ آپ نے حضرت عمر کے بید کلمات سے پھر رسول اللہ مان نیا پیٹر نے فر ما یا ہم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں مجمد کی جان ہے ابھی مجھے پر جنت وووز نے وونوں اس دیوار کی طرف پیشش کئے گئے میں نے آج بھلائی اور برائی کا جومنظر دیکھا ہے ایسا بھی نہیں دیکھا۔ ابن شہاب بیان کرتے ہیں کہ عبیداللہ بن عبداللہ بن عند اف بھے سے بتایا ،انھوں نے کہا کہ عبداللہ بن خداف کی والدہ نے عبداللہ بن عنداللہ بن مذاف سے کہا تھے جسی نافر مان اولا دمیں نے کبھی نہیں دیکھی ، تیرے پاس اس کی میاضانت تھی کہ تیری ماں نے زمانہ جا ہلیت کی عورتوں کی طرح ناز بیاح کت نہ کی ہوگی ،اگر ایسا ہوا ہوتا توتم اس کو تسام لوگوں کے سامنے رسوا سے ہوتے عبداللہ ہم بن عذافہ نے کہا اللہ کی شم اگر آپ جھے کو کسی جنی غلام سامنے رسوا سے ہوتے و بلا شبہ میں اپنے کو آس کے ساتھ منسوب کرتا۔ اس حدید نے کو اولا وقر اردیتے ، تو بلا شبہ میں اپنے کو آس کے ساتھ منسوب کرتا۔ اس حدید نے کو اول ور مسلم نے روایت کیا۔

## آنحضرت صلَّانْ فَالِيَهِمْ ہے يہود كے سوالات اور آپ كا جواب دينا

- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَضَرَتْ عَصَابَةٌ مِنَ الْيَهُوْدِيَوْمَا إِلَى النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالُوْ ايا رَسُولَ اللهِ حَدِّثُنَا عَنْ خَلَالٍ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالُوْ ايا رَسُولَ اللهِ حَدِّثُنَا عَنْ خَلَالٍ نَسْتُلُکَ عَنْهَا لَا يَعْلَمُهَا إِلّا نَبِيٌّ فَقَالَ سَلُونِي عَمَا شِئْتُمُ وَلَكِنِ اجْعَلُوْ الى دُمَّةَ اللهِ وَمَا آخِذَ يَعْقُوْبُ عَلَى بَنِيْهِ إِنْ آنَا حَدَّثُتُكُمُ اجْعَلُوْ الى دُمَّةَ اللهِ وَمَا آخِذَ يَعْقُوبُ عَلَى بَنِيْهِ إِنْ آنَا حَدَّثُتُكُمُ بِشَيْعٍ تَعْرِفُونَة صِدُقًا لَتُنا بِعُونِي عَلَى الْإِسْلَامِ قَالُوْ الَكَ ذَلِكَ بِشَيْعٍ تَعْرِفُونَة صِدُقًا لَتُنَا بِعُونِي عَلَى الْإِسْلَامِ قَالُوْ الَكَ ذَلِكَ بِشَيْعٍ عَلَى اللهِ سُلُونِي مِمَا شِئْتُمْ قَالُوْ الْحَبِرُ نَا عَنْ ارْبَعِ خِلَالٍ آخِيرُ نَا عَنِ قَالُ فَسَلُونِي مِمَا شِئْتُمْ قَالُوْ الْحَبِرُ نَا عَنْ ارْبَعِ خِلَالٍ آخِيرُ نَا عَنِ

الطُّعَام الَّذِي حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلُ التَّوْرَاةُ وَٱخۡبِرۡ نَاعَنُ مَاءِالرَّجُل كَيۡفَ يَكُوۡنَ الذِّكَرُ مِنْهُ حَتّٰى يَكُوۡنَ ذَكَرُ ا وَكَيْفَ يَكُونُ أَنْثَى حَتَّى يَكُونُ أَنثَى وَآخُبُونَا كَيْفَ هَٰذَ النَّبِيُّ الْأُمِيُّ فِي التَّوْرَاتِ وَمَنْ وَلِيُّهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ قَالَ فَعَلَيْكُمْ عَهْدُ اللَّهِ وَمِيْثَاقُهُ لَئِنُ اَنا حَدَّ ثُتُكُم لَتُتابِعُوْنِيْ فَاعْطُوْهُ مَاشَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيْتَاقِ قَالَ أَنْشَدُّ كُمْ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاتَ عَلَى مُوسَى هَلَ تَعْلَمُونَ أَنَّ إِسْرَائِيْلَ مَرِضَ مَرَضَا شَدِيْدًا طَالَ سَقَبَهُ فِيْهِ فَنَذَرَ لِلَّهِ نَذُرًا لَإِنْ شَفَاهُ الله مِنْ سَقِمِهِ ليحر مَنَّ احَبَّ الشرَّ أَبِ وَأَحَبَ الطَّعَامِ اِلَيْهِ وَكَانَ اَحَبُ الشَّرَابُ اِلَّيْهِ ٱلَّبَانَ الْإِبِلِ وَاَحَبَّ الطَّعَامِ إِلَيْهِ لَحُوْمَ الَّإِبِلِ قَالُوْا اللَّهُمَّ نَعَمْ فَقَالَ رَ سُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمْ اللَّهُمَّ اشْهَدَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ فَانْشُدُ كُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا اِلْهَ اللَّهُ وَاللَّهُ الَّذِيْ أَنْزَلَ التَّوْرَاتَ-عَلَى مُوْسَى هَلَّ تَعْلَمُونَ أَنَّ مَاءَ الرَّجُلّ غَلِيْظُ آبْيَضُ وَانَّ مَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيْقُ أَصْفَرُ فَايُهُمَا علا كَانَ الْوَلَدُ وَالشَّبَهُ لَهُ بِإِذِّنِ اللَّهِ قَالُوا اللَّهِمَّ نَعَمْ فَقَالَ اللَّهُمَّ اَشُّهَدُ قَالَ آنَشُدُ كُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَآنَزَ لَ التَّوْرَاتَ عَلَى مُوْسِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ هٰذَ اللَّبِيَّ تَنَامُ عَيِّنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبَهُ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمُ قَالَ اللَّهُمَ اشْهَدُ قَالُوا أَنْتَ الْإِنَ حَدِّثُنَا مَنْ وَلِيُّكَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَعِنْدَهَا نُجَامِعُكَ اَوْنَفَارِقُكَ قَالَ وَلِيّ جِبْرَ يُيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَمْ يَبْعَثِ اللَّهُ نبيًّا قَطَّ اِلَّا وَهُوَ وَلِيُّهُ قَالُوا فَعِنْدَهَا نُفَارِقُكَ وَلَوْكَانَ غَيْرُهُ لَا تَبَعْنَاكَ وَصَدَّقْنَاكَ قَالَ فَمَا يَمْنَعُكُمْ أَنَّ تُصَدِّقُوا بِهِ قَالُوْا إِنَّهُ عَدُوُّنَا مِنَ الْمَلاَئِكَة فَأَنْزَلُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّحِبْرِيْلَ فَاِنَّهُ نَزَّلُهُ عَلَى قَلْبِكَ بِاذْنِ اللهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ اللّ قَوْلِهٖ فَانَّ اللهَ عَدُوُّ لِلْكَفِرِيْنَ. (ابودائودطيالسي)

حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم میں تیاہ کی ضدمت اقدی ہیں ایک دن یہود کی ایک جماعت عاضر ہوئی اضول نے کہا یارسول اللہ اہم آپ سے چند باتیں پوچھتے ہیں ان کو آپ سائٹ ایک ہم سے بیان فسنسر ماد یعجے کیوں کہان باتوں کا جواب صرف نبی بنی جانتے ہیں۔ آپ میں تیاہ ہے نے فر ما یاتم جن چیز وں کے متعسلق چاہو، مجھ سے سوال کرولیک تم اس کا عہد کرو کہا گر میں تم کواییا جواب دیدوں جس کی عہد صدادت تم کو بھی تسلیم ہوتو تم اسلام قبول کرلوگے ، اور اس بات کا بھی عہد کروجس کا عہد یعقوب علایشلا نے اپنی اولا و سے لیا تھا یعنی ہے کہم اللہ کی عبادت میں کسی کوسا جھی نہ گر دانو گے۔ ان الوگوں نے کہا اس کا آپ میں تھا تھا تیا ہے عبد ہے۔

اب آپ نے فرمایا جو چاہو پوچھواٹھوں نے کہا چارباتوں کا جواب دیجے پہلی یہ کہوہ کھانا کیا تھا، جس کوتوریت کے نزول سے پہلے اسرائیل نے اپنے اوپرحرام کرلیا تھا؟ دوسرے یہ بتا ہے کہ مرد کی منی سے جبلز کا بنتا ہے تو کسے بنتا ہے، اورلڑ کی بنتی ہے تو کسے بنتا ہے، اورلڑ کی بنتی ہے تو کسے بنتا ہے، تاریخ کہ مرد کی منی سے جبلز کا بنتا ہے تو رات میں اس نبی کی علامت کیا بیان کی گئی ہے؟ چوشھے یہ کہ فرشتوں میں سے کون سافرشند آپ من ٹائی آئیلم کاولی بنا تھا؟

میں تم کواس اللہ کی قتم دیتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور جس نے مولی علالیشلاً پر تورات نازل کی ، کیاتم بینہیں جانتے کے مرد کی منی گاڑھی سفید ہوتی ہےاورعورت کی منی زرد پتلی،ان میں جوغالب ہوتی ہے، بچەاللە کے حتم سے ای کے مشابہ ہوتا ہے، بیان كريهود بول المصے ،ا سے اللہ بات بے شك يبي ہے ، استحضر سے سائن آيا لم نے فرمايا ا ــــاللّٰدُتُو گواہ رہ ،آ ب سَائِفُا اِیمِ نے فر مایا میں اس ذات کی شم دیتا ہوں جس کے سوا کوئی دوسرامعبودنییں ،اورجس نے تو رات اتاری ، کیاتم نہیں جانتے ہو کہ اسس نبی کی آ تکھیں سوتی ہیں اور اس کا دل بیدارر ہتا ہے،اٹھول نے کہا بے شک یہی بات ہے، فرشتوں میں سے کون فرشتہ آ ہے سی تھا ہے ہم کا رفیق کار ہے؟ اس کے بعد یا تو ہم آ ہے کے ساتھ ہوجا نئیں گے یا آپ سے منبحدہ ہوجا نئیں گے۔ بیہ ہمارا آخری سوال ہے۔ آ پ سفیفلالیمیز نے فر ما یا میر ہے ولی اور رفیق کار جبرئیل مذالیٹلا ہیں ۔اللہ تعالیٰ نے جب ا کبھی کسی نبی کو بھیجا یہی اس کے ولی اور رفیق ہوئے ، یہو دنے کہا بسس ای بات برہم آپ سے حبدا ہوتے ہیں ،اگران کے سوا کوئی اور فرشتہ آپ کارفیق ہوتا ،تو بلاسٹ بہم آپ کی پیروی کر لیتے ،اور آپ کی تصدیق کر تے۔ آپ سلاٹھائیلم نے فر مایا:ان کی تصدیق کرنے سے تم کوکیا چیز روکتی ہے؟ اضوں نے کہافر شتول میں بیہ ہمارے دشمن ہیں،اس پر بیآیت نازل ہوئی:

قُلُ مَنُ كَانَ عَدُوًّا لِجِبُرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبُرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَكِيهِ وَهُنَّى وَّبُشَرْى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۞ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَكِيهِ وَهُنَّى وَبُشْرُى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۞ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكِيهِ وَهُنَّى وَبُشْرُى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۞ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكِيهِ وَهُنَّى وَالْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ (ابودا وَرطياني)

فاکدہ: اس حدیث میں ان سوالات کے جوابات ہیں جو یہود کی طرف سے کئے گئے ہیں جو ایات میں کو گئے ہیں جو ایات میں کوئی گنجلک نہیں ہے نہ کوئی رور عایت ہے۔ بے کم وکاست جو تجھ صحیح جواب ہے، آپ سائٹ گالیے ہم نے بیان فر مادیا ہے اور ان یہود نے سب کی خود نصدیق کی ہے کہ آنحضرت صافع گیا ہے موالات کے جوابات مرحمت فر مائے ہیں وہ بالکل کی ہے کہ آنحضرت صافع گیا ہے موالات کے جوابات مرحمت فر مائے ہیں وہ بالکل

درست اور سیچے ہیں، بات جہاں آگر یہود کے خلاف ہوتی ہے وہ حضرت جبر سیل علایا کا تذکرہ ہے، انھوں نے یہاں پہنچ کراپی وشمنی کا اظہار کیا، کہوہ ہمارے دست من ہیں۔ آئحضرت من ہیں بات پہند نہسیں آئحضرت من ہیں بات پہند نہسیں فرمائی جس سے وہ محسوس کریں کہت گوئی اور حق پر جھے رہنے میں ہماری رعابیت کی فرمائی جس سے وہ محسوس کریں کہت گوئی اور حق پر جھے رہنے میں ہماری رعابیت کی گئی۔اللہ کے دوست و شمن میں میل ملاپ کی کوئی بات تک زبان پرلانا گواران ہوئی۔ (رواہ ابوداؤ دالطیای)

## رسول اعظم سآبان البيلم سے يهود كاروح كے متعلق سوال اوراس كا جواب

حضرت عبدالله بن مسعود میران فر ماتے ہیں کہ میں رسول الله ساؤٹ آئیا ہم کے ساتھ مدینہ منورہ کے بعض کھیت یا ویرانے میں چل رہا تھا ،اور آپ ساؤٹ آئیا ہم اس وقت ایک شاخ پر سہارا د ہے کر کھٹر ہے ہوئے تھے ،اتنے میں ہم یہود کے ایک گروہ کے پاس سے گزرے ،ان میں سے بعض نے اپنے بعض سے کہا کہ آپ ساؤٹ آئیا ہم سے روح کے متعلق سوال کروہ بعض نے اپنے بعض سے کہا کہ آپ ساؤٹ آئیا ہم سے روح کے متعلق سوال کروہ بعض نے کہا مت پوچھو کہیں ایسانہ کہ اس کی وجہ سے ایسی بات بیدا ہوجائے جس کوئم نا گوار مجھو بعض نے کہا کہ ہم ضرور پوچھیں گے ، چنا نجان میں سے ہوجائے جس کوئم نا گوار مجھو بعض نے کہا کہ ہم ضرور پوچھیں گے ، چنا نجان میں سے

ایک شخص کھڑا ہوا ، اور اس نے کہا کہ اے ابوالقاسم! (منابطاً آیہ ہے) روح کیا ہے؟ یہ بن کر نم سابطاً آیہ ہم خاموش رہے ، مجھے معلوم ہو گیا ، اب آپ سابطاً آیہ ہم یہ خاموش رہے ، مجھے معلوم ہو گیا ، اب آپ سابطاً آیہ ہم یہ خاموش رہے ، مجھے معلوم ہو گیا ، اب آپ سابطاً آیہ ہم نے بین آپ سے سابطاً آیہ ہم نے بین آپ کہد و سیجے کہ الدُّوج یہ لوگ آپ سیاروح کے متعلق دریا فت کرتے ہیں آپ کہد و سیجے کہ روح اللہ تعالیٰ کا ایک تھم ہاور جو بیجھان کو ما گیا ہے وہ بہت تھوڑ ا ہے۔ ( بخاری )

## علمائے یہود سے معلوم کر کے آنحضرت سالیٹھالیہ ہم سے

# اهل مکه کاسوال کرنا اور جواب یا نا

عَن إِبْن عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَتْ قُرَيْشُ النَّضُرَ بْنَ الْحَارِثِ وَعُقْبَةَ بْنَ آبِي مُعِيْطٍ إلى آحَبَارِيَهُوْدَ بِالْمَدِيْنَةِ فَقَالُوْا لَهُمْ آسَأَلُوْهُمْ عَنْ مُحَمَّدٍ (وَاللَّهُ عَلَيْهُ) وَصِفُولَهُمْ صِفَتَهُ وَاخْبِرُوهُمْ بِقَوْلِهِ فَإِنَّهُمْ اَهُلُ الْكِتَابِ الاوّلِ وَعِنْدَهُمْ عِلْمُ مَالَيْسَ عِنْدِنَا مِنْ عِلْمِ الْأَنْبِيَاء فَخَرَجَا حَتْى قَلِمَ الْمَدِيْنَةَ فَسَأَلُوا اَحْبَارَ يَهُوْدُوعَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَصَفُوْ اللَّهُمْ آمْرَهُ وَبَعْضَ قَوْلِهِ وَقَالَا إِنَّكُمْ آهُلُ التَّوْرَاةِ وقَدْ جِئْنَا كُمْ لِتُخْبِرُوْنَا عَنْ صَاحِبِنَا هٰذَا قَالَ فَقَالَتْ لَهُمْ أَحْبَارُ يَهُوْدَ سَلُوْهُ عَنْ ثَلَاثٍ فَأَمُرُ كُمْ بِهِنَّ فَإِنْ أَخْبَرُ كُمْ بِهِنَّ فَهُوَنَبِيُّ مُوْسَلُ وَإِنْ لَمْ يَفُعَلُ فَالرَّجُلُ مُتَقَوَلٌ فَرَوَافِيهِ رَأَيَكُمْ سَلُوْهُ عَنْ فِتْيَةٍ ذَهَبُوْا فِي الدِّهْرِ الْأَوَّلِ مَاكَانَ مِنْ أَمْرِهِمْ فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ لَهُمْ حَدِيْتٌ عَجِيْبٌ وَسَلُوهُ عَنْ رَجُل طَوَاف بَلُّغَ مَشَارِقَ الْآرْضِ وَمَغَارِبَهَا مَاكَانَ نَبَأَهُ وَسَلُوْهُ عَنِ الرُّوحِ مَاهُوَ فَإِنْ ٱخۡبَرَ كُمۡ بِذَالِكَ فَاِنَّهُ نَتِي فَاتَّبِعُوْهُ وَإِنَّ هُوَ لَمۡ يَفۡعَلُ فَهُوَ رَجُلُ

مُتَقَوّلُ فاصنعُوا فِي آمْرِهِ مَا بَدَالكُمْ فَاقْبَلَ النَصْرُ وَعُقْبَةُ حَتّٰى قَدِ مَا مَكَةَ عَلَى قُريْشِ فَقَالاً يَا مَعْشَرَ قُريْشٍ قَدْ جِئْنَا كُمْ بِفَصْلِ مَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ (رَّاللَّهِ الْمَالِيَّةُ اللَّهِ الْمَالِيَةُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِيَةُ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَنْ اللهِ عَمَام وهم به فقال لهم رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ أُخْبِرُ كُمْ وَجَاءَ جِبْرِ ثَيْلُ مِنَ اللهِ بِسُورَةِ الْكَهُ فِي فِيهَا فَعَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ أُخْبِرُ كُمْ وَجَاءَ جِبْرِ ثَيْلُ مِنَ اللهِ بِسُورَةِ الْكَهُ فِي فِيهَا عَنْهُ مِنْ آمْرِ الْفِتِيَةِ وَالرَّجُلِ الطَّوَّافِ وَقَوْلِ اللّهِ يَسُورُونَ اللّهِ مِسُورَةً الْكَهُ فِي اللهِ عَنْهُ مِنْ آمْرِ الْفِتَيَةِ وَالرَّجُلِ الطَّوَّافِ وَقَوْلِ اللهِ يَسُورُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

حضرت عبداللہ بن عباس میان کرتے ہیں ، کیقریش نے نضر بن الحارث اور عقبہ بن الومعیط کومد پیندمنورہ بہودی علاء کے پاس بھیجا اور نہب کہ ان علاء سے محمد (سائٹی آپیلم)

کے بارے میں پوچھو، اور ان سے ان کا حال بنا وَ اور ان کومیہ بھی بناو کہ وہ ہم کوقر آن سناتے ہیں ، اس لئے وہ لوگ پہلی کتابوں کے جانے والے ہیں اور ان کو انبیاء سیسیم سناتے ہیں ، اس لئے وہ لوگ پہلی کتابوں کے جانے والے ہیں اور ان کو انبیاء سیسیم السلام سے متعلق جو علم حاصل ہے وہ ہمیں حاصل ہیں ، چنا نچہوہ دونوں بھل کرمہ سے معنورہ آئے اور انھوں نے رسول اللہ سائٹی آپیلم کے باب میں علماء یہود سے پوچھا، ان علماء یہود سے انھوں نے اس سائٹی آپیلم کے حالات بھی بنائے اور آپ سائٹی آپیلم کے بعض اقوال بھی نقل کے انھوں نے اس سائٹی آپیلم کے بعض اقوال بھی نقل کئے انھوں نے اس سائٹی آپیلم کے بعض اقوال بھی نقل کئے انھوں نے اس سائٹی آپیلم کے بعض اقوال بھی نقل کئے انھوں نے اس سائٹی آپیلم کے حالات کے عالم ہیں ، ہم اس واسطے آپ انھوں نے علماء یہود سے نہا کہ آپ جم سے ہمار سے اس ہم وطن کے متعلق بیان کی خدمت میں حاصر ہوئے ہیں کہ آپ ہم سے ہمار سے اس ہم وطن کے متعلق بیان کی خدمت میں حاصر ہوئے ہیں کہ آپ ہم سے ہمار سے اس ہم وطن کے متعلق بیان کی خدمت میں حاصر ہوئے ہیں کہ آپ ہم سے ہمار سے اس ہم وطن کے متعلق بیان کی خدمت میں حاصر ہوئے ہیں کہ آپ ہم جاکر (محمد شائٹی آپیلم ہے) تین با تیں پوچھو، اگروہ کی بیا تیں بناد یں تو بے شک وہ اللہ کے جمیعے ہوئے تبی ہیں ، اور آگر نہ بتا ئیں تو بھو، آگروہ کی بیا تیں بناد یں تو بے شک وہ اللہ کے جمیعے ہوئے تبی ہیں ، اور آگر نہ بتا ئیں تو بھو، آگروہ کی بیات بیات بی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کو اللہ کو بھو کو کو بھو کی کو کی بیات ک

افتر ایر داز آ دمی ہے۔ پیر جوسلوک تم مناسب سمجھنا کرنا۔

آان جوانوں کے بارے میں پوچھناجو پہلے زمانہ میں اپنے شہرے باہر حیلے گئے ۔ شھ، کدان کامعاملہ کیا ہے؟ کیوں کدان کا قصہ بجیب قصہ ہے۔

⊕اور پھرتم اس آ دمی کے متعلق سوال کر تا جس نے زمین کے مشرق ومغرب حس۔ کی سیاحت کی تھی ، کہان کا واقعہ کیا ہے۔

﴿ تيسراسوال روح كِ متعلق كرنا اورا گروه ان چيزول كے متعلق بتادين تو بيلاشبوه نبي بين ان كى بيروى كرنا اورا گروه بيند بتا تعيس تو بجھ لينا كروه ايك بات بتانے والے آدى ہيں ، بيران كے ساتھ جوسلوك چا بهنا كرنا ، نظر اور عقبه علماء يبودكى بيد باتيں سن كر مكة مكر مدوايس ، بوئ اور يہال بينج كركہا، اے قريش اہم تمبارے پاس ايك فيصله كن بات لے كروايس ، بوئ بين ، جوتم ہارے اور ميان بينے كورميان بيد علماء يبود نے بميں عمر و يا ہے كہ مخضرت مين الله على الله الله على الله يا يا يا يو بجيس بيرا نظر ہوكا ور ميان بين كى خدمت ميں حاضر ہوكا ور كا الله على الله على

### "يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوْجِ" الخ

(الجواب الصحيح ترجمان السندج ٢٢ ص ٨١ ١٩ و ٨٤ ٣)

فا کدہ: قریش کے سنجیدہ افراد نے آنخضرت سائٹ ٹائیلی کی صدافت معلوم کرنے کے لئے باضابطہ علماءویہود کے پاس اپنے نمائند سے بھیجے کہ وہ جاکران سے نبوت کی علامت پر گفتگو کریں جن سے خود اپنی شفی ہو سکے اور کوئی ذہنی خلفشار باقی نہر ہنے علامت پر گفتگو کریں جن سے خود اپنی شفی ہو سکے اور کوئی ذہنی خلفشار باقی نہر ہے پائے ، چنانچہ وہ آکرا ہے بیاں میں کہتے ہیں کہ ہم فیصلہ کن باتیں سلے کرآئے ہیں ، اور

پھروہ خدمت نبوی میں ان سوالات کو لے کر حاضر ہوتے ہیں ، اور سوال کرتے ہیں ، جواب میں وحی کا نزول ہوتا ہے اور آپ سی ٹیالیے ہم ان کے سامنے جوابات بیان کرتے ہیں اور وہ اس سے مطمئن ہو کر واپس ہوئے ہیں ۔ اس میں کوئی شبہیں کہ اسلام کی سرعت اشاعت میں ان چیزوں کو بڑا دخل ہے۔ سمجھدار طبقہ جن میں ضدنہیں تھی ان کے دلوں میں یہ بات پہلے جاگزیں ہو چکی تھی کہ یہ سیجے نبی ہیں ، کیوں کہ وہ ہر پہلوسے جائے گئے ہے۔ حقود کھے تھے اور اطمینان حاصل کر چکے تھے۔ علی ہوت کے ہتھے اور اطمینان حاصل کر چکے تھے۔ علی ہوت کے ہتھے اور اطمینان حاصل کر چکے تھے۔ علی ہوت کے ہتھے اور اطمینان حاصل کر چکے تھے۔ علی ہوت کے ہتھے اور اطمینان حاصل کر چکے تھے۔ علی ہوت کے ہتھے اور اطمینان حاصل کے اشتباہ کوئتم کر دیا

وَعَنْ أَبِيْ بَكْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْكُثُ اَبُواللَّهِ جَالِ ثَلْثِينَ عَامًا لَا يُولَدُ لَهُمَا وَلَدُ ثُمَّ يُولَدُ لَهُمَا غُلَامٌ أَعْوَرُ اَضُرَ سُ وَاقَلَّهُ مُنْفَعَةً تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ ثُمَّ نَعَتَ لَنَارَ سُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابَوَيْهِ فَقَالَ ابْوُهُ طِوَالٌ ضَرْبُ اللَّحْمِ كَانَّ اَنَفُهُ مِنْقَارٌ وَأُمَّهُ اِمْرَأَةٌ فَرْضَاخِيَّةٌ طَويْلَةُ الثَّذِّييْنِ فَقَالَ اَبُوْبَكُرَةً فَسَمِعْنَا بِمَوْلُودٍ فِي اليَهُودِ بِالْمَدِيْنَةِ فَذَهَبْتُ أَنَا وَالزُّ بَيْرُ بُنُ الْعَوَّام حَتِّي دَخَلْنَا عَلَى اَبَوَيْهِ فَإِذَا نَعْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ مَا فَقُلْنَا هَلَ لَّكُمَا وَلَدُ فَقَالًا مَكَثَّنَا ثَلِيْيَنَ عَامًا لَا يُولَدُ لَنَا وَلَدُثُمَّ وُلِدَلْنَاغُلاَمُ اعْوَرُ اَضْرَسُ وَاقَّلُهُ مَنْفَعَةً تَنَامُ عَيِّنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلُّبُهُ قَالَ فَخَرَجْنَامِنُ عِنْدِهِمَا فَإِذَا هُوَمُنْجَدِلٌ فِي الشَّمْسِ فِي قَطِيْفَةٍ وَلَهُ هَمْهَمَةٌ فَكَشَفَ عَنْ رَأْسِهِ فَقَالَ مَا قُلْتُمَا؟ قُلنَا وَهَلَ سَمِعْتَ مَا قُلْنَاقَالَ نَعَمْ تَنَامُ عَيْنَا يَ وَلَا يَنَامُ قَلِّبِي \_ (رواه الترمذي)

## ابن صیاد کانام اس کااوراس کے باپ کا حلیہ اور اس کی عجیب وغریب صفات کا بیان

ابو بکرہ "سے روایت ہے کہ رسول اللہ صافی نائی ہے نے فر مایا د تبال کے باپ کے گھر تیں سال تک کوئی بچہ پیدا نہ ہوگا، پھر ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کی ایک آئی خراب، ایک وانت باہر زکلا ہوا ہوگا وہ بالکل نکما ہوگا، سوتے میں اگر چہراس کی آئی صیں بند ہوں گی مگر اس کا دل ہوشیار رہے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صفی ناتی ہم نے اس کے ماں باپ کا نقشہ بیان فر مایا کہ اس کا باپ لانبا، چھر پر سے جسم والا، چور نجے کی طرح اس کی ناک ہوگا۔ اس کی ماں جگے ہوئے ہوں گے۔ اس کی ماں برٹے بڑے بڑے لئے ہوئے ہوں گے۔

ابوبکرہ گہتے ہیں کہ ہم نے مدینہ میں یہود کے گھراس شم کے ایک لڑکے کی پیدائش سن تو میں اور زبیر بن عوام اس کے دیکھنے کے لئے گئے۔ جب اس کے ماں باپ کے پاس پہنچ دیکھا تو وہ ٹھیک اس صورت کے تھے جورسول اللہ می اللہ ہے ان کی ہیان فر مائی تھی ہم نے پوچھا تمہار ہے کوئی بچ ہے؟ اضوں نے کہا تیس سال تک تو ہمار ہے کوئی بچ نہیں تھا اس کے بعداب ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جس کی ایک آ نکھٹراب ہے اس کا ایک دانت باہر نکلا ہوا ہے وہ بالکل نکما ہے۔ اس کی آ تکھیں سوتی ہیں مگر اس کا دل خبر دار رہتا ہے ہم جوان کے گھر سے باہر نکلے کیا دیکھتے ہیں کہ وہ دھوپ میں اپنی چا در میں رہتا ہے ہم جوان کے گھر سے باہر نکلے کیا دیکھتے ہیں کہ وہ دھوپ میں اپنی چا در میں لیٹ ہوا بچھ گنگنا دہا ہے اس نے اپنا سرکھول کر کہا تم کیا با تیں کرر ہے تھے؟ ہم نے کہا کیا گئیا ہوا ہے تھا ری وہ نولا ہاں میری آ تکھیں ہی سوتی ہیں ور نہ میر ادل جا گت رہتا ہے۔ (تر نہ کی شریف)

جزری کہتے ہیں کہ روایات مذکورہ میں لفط اُضرس کا تب کی تصحیف ہے اصل میں آختی شامی ہے جبیبا کہ ترمذی کی روایت میں موجود ہے اس بنا پر اس کا ترجمہ بیے ہوگا کہ وہ سرتا پامضرت بی مضرت اورنقصان بی نقصان ہے۔ احقر کاخیال ہے کہ ضرس لغت میں اگر چہ ڈاڑھ کو کہتے ہیں مگر توسعاً اس سے کیلہ یعنی کنارے کالمبانو کیلا دانت مراد بوسکتا ہے اوراضر سس کا ترجمہ لیمے کیلے والا ہوسکتا ہے جیسا کہ آئندہ روایت میں لفظ مطالعة نابه "موجود ہے اس کا ترجمہ بھی یہ ہے کہ اس کا ایک کیلہ باہر کی جانب نکلا ہوا ہوگا اس بنا پرتضحیف کہنے کی ضرورت نہ ہوگی۔

ابن صیّا دکی صفات میں ایک صفت ریجی ہے کہ " تنا ہر عینایی تم پہلے لکھ چکے ہیں کہ دل کی بیداری محمود صفت بھی ہے اور مذموم بھی ۔ جس کاعلاقہ عالم ملکوت سے قائم ہوتا ہے وہ تو اس بیداری کی وجہ سے عالم علوی بعنی عالم ملکوت سے وابستہ رہتا ہے اور جس کاعلاقہ شیاطین سے وابستہ جس کاعلاقہ شیاطین سے وابستہ رہتا ہے وہ عالم سفلی بعنی عالم شیاطین سے وابستہ رہتا ہے اور اس طرح مرکز ہدایت اور مرکز ضلالت دونوں کوا پنے اپنے عالموں سے مدد بہنچتی رہتی ہے۔

كُلَّا نُمِدُّهُ وَهُولَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَاكَانَ عَطَاءِ رَبِّكَ مَحْدُورًا۔

روایت مذکورہ سے بیکھی ثابت ہوا کہ آنحضرت صلی ٹیلی ہے دخال اوراس کے ماں باپ کا نقشہ اور حلیہ بھی بیان فر مادیا تھا اور چونکہ وہ ابن صیّا داوراس کے ماں باپ میں بھی موجود تھا، اسلئے ابن صیا د کا معاملہ شروع میں باعث بخیر بن گیا تھا کہ کہیں وہی د جال تو نہیں کیوں کہ جلداول کی فتم نبوت کی بحث میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ آپ نے د جال اکبر کے علاوہ تمیں سے ستر د جالوں تک کی اور خبر دی ہے جواسی امت میں بسیدا د جال اکبر کے علاوہ تمیں سے ستر د جالوں تک کی اور خبر دی ہے جواسی امت میں بسیدا

باپ میں دجال کے ماں باپ کااکٹر نقشہ موجود تھا اسلئے اسکے دجال ہونے میں خاکف قلوب کوتر دو ببیدا ہوجانا ایک بالکل فطری اور معقول بات تھی۔ (ترجمان السند۔ ۱۳/۳۳) ابن صیّا دیے سلسلہ میں علم نبوت کا الہی ور بانی ہتھیا ر

وَعَنُ آبِي سَعِيْدِنِ الْحُدْرِي قَالَ لَقِيَه رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَ اَبُوْ بَكُرٍ وَعُمَرُ يَعْنِى ابْنِ صَيَّادٍ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اتَشْهَدُ انِّي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اتَشْهَدُ انِّي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اتَشْهَدُ انِّي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الرَّي عَرْشًا وَسَلَمْ المَنْتُ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِه وَرُسُلِه مَاذَا تَرَى قَالَ الرَى عَرْشًا عَلَى الْمَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ تَرَى عَرْشَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ تَرَى عَرْشَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ تَرَى عَرْشَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ تَرَى عَرْشَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ تَرَى عَرْشَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لُبِسَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَلْمِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لُبِسَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَلُوهُ مَا تَرَى قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لُهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لُهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لُهِ مَا عَلَيْهِ وَسَلَمْ لُهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لُهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لُوسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسَلَمْ لُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

ابوسعید فدری سے روایت ہے کہ آنحضرت سی این این اور ابو بکر فیمر کا اور ابن صیاد کا مدید کے سی راہتے میں کہیں آ منا سامن ہوگیا تورسول اللہ سی کی ابن صیاد سے فرما یا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ بیل بیٹین اللہ تعالیٰ کارسول ہوں ، اس پر وہ بد بخت بولانا چھا کیا آ پ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کارسول ہوں ۔ اس کا یہ جملہ من کر آپ نے فرما یا آپ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کارسول ہوں ۔ اس کا یہ جملہ من کر آپ نے فرما یا : میں تو اللہ تعالیٰ پر اس کے فرشتوں پر اورسب رسولوں پر ایمان لاچکا۔ آپ نے فرما یا : میں تو اللہ تعالیٰ پر اس کے بعد آپ نے اس سے پوچھا) بھلا تھے نظر کیا آتا ہے؟ وہ بولا مجھ کو پانی پر عرش (ایک تخت ) نظر آتا ہے ۔ آپ سی پیٹرین نظر آتا ہے؟ وہ بولا میں سے جو تجھ کو سمندر پر نظر آتا ہے ۔ آپ سی نظر آتا ہے ، آپ سی تھی ہے وہ بولا میر سے پاس دو سیچ ایک حموثا ، یا دوجھوٹے تو آیک سی شخص نظر آتا ہے ، آپ سی تھی ہے نے فرما یا چھوڑ دواس کوخود

دیدارالی کاشوق بی اینی حقیقت کاپیته بیس \_ (مسلم)

آ تحضرت ملافظ لیہ ہے یہاں سب سے پہلے اس سے اپنی رسالت کے متعلق سوال کیا کہ مقبول یا مردود ہونے کاسب سے پہلا معیاریہی ہے تگراس نے شروع ہی سے نامعقول بات شروع کی اور اینے متعلق آپ سے یہی سوال گیااس پر آپ کا جواب کتنا بلیغ تھا کہ آ بے نے کسی بےاصل بات کو قابل تر دید بھی نہیں سمجھا کیوں کہ تر دید بھی اسی بات کی کی جاتی ہے۔جس کا کوئی امکان بھی ہوللہذا آپ نے اللہ تعالی اور اسس کے رسولوں برایمان کا اظہار کر کے اس کوشیح جواب بھی دیے دیا اور خاص اس کے سوال کے جواب میں اعراض بھی کرلیا۔اس کے بعد جب آپ نے مزید تحقیق فر مائی تو اس نے ایک عرش دیکھنا بتایا۔ آپ نے وضاحت فر مادی کہ وہ توعرش شیطان ہے اس نے بھی اینے اعوان وانصار کے لئے ایک عرش بچھار کھا ہے۔

اس کے بعد جب آ ہے گئے اس کے پاس خبریں لانے والے کے متعلق سوال کیا تو بات بالكل صاف ہوگئى كيوں كەنبى كوخبر دينے والے ميں كا ذب ہونے كااحتال ہى نہيں ہوتاوہ صادق ہی صادق ہوتا ہے جس کودوسچی اور ایک جھوٹی یا اس کے برعکسس خبریں معلوم ہوں توبیراس کے کا ہن ہونے کی دلیل ہے اس لئے اس کے بعد آپ نے اس سے اور کوئی سوال نہیں کیا اور بات صاف ہوگئی۔اس حدیث میں ایک قابل غور بات پیہ تھی نگلتی ہے کہ ابن صیّا دمیں د جالیت کی علامات میں تدریج بھی ہے جیسا کہ وقد نفرت عینہ کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے اسی پر دوسری علامات کو قیاس کیا جا سکتا ہے۔ (ترجمان السندين ۴۲۱/۴)

> صبرمیری جادر ہے ﴿وَالصَّبْرُرِ دَائِي.

اورصبر میری جیا در۔

اورایک روایت میں ہے:

وَالْصَبِرُ دُوائِيع - اورصرميرى دواب-الشَّتعالى كاارشادب-

① يَأْأَيُّهُا الَّذِينَ أَمَّنُوا صَدِرُوْا . (اَلْ مُران:٢٠٠)

اے ایمان والوں صبر کرواور مقابلہ میں مضبوط رہو۔ ( چیخ الہندٌ )

@وَاصْبِرَ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِاللهِ (النحل ١٠٠٠)

اورآپ مبر بیجئے اورآپ کا صبر کرنا خاص اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ (حضرت تھا نویؒ) بیعنی مظالم وشدا ئد برِ صبر کرنا ، تھال کا منہیں ، اللہ ہی مددفر مائے تو ہوسکتا ہے کہ آ دمی ظلم سہتار ہے اوراُف نہ کرے۔ (عثانی)

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَجَباً لِإِمْرِ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَجَباً لِإِمْرِ اللهُ وَلَيْسَ ذَالِكَ لِاحْدِ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ اَصَابَتُهُ سَرَاءُ شَكَرَ كُلُهُ خَيْرُ وَلَيْسَ ذَالِكَ لِاحْدِ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ اَصَابَتُهُ سَرَاءُ شَكَرَ فَكُانَ خَيْر أَلَهُ مَ وَإِنْ اَصَابَتُهُ ضَرَاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْر أَلَهُ مَ وَإِنْ اَصَابَتُهُ ضَرَاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْر أَلَهُ مَ وَإِنْ اَصَابَتُهُ ضَرَاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْر أَلَهُ مِ اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مَنْ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ ال

صبر کی ماہیت وتعریف

انسان کے اندر دوقو تیں ہیں، ایک دین پر اُبھارتی ہے دوسری ہوائے نفسانی پر،
سومحرک دین کو ہوا پر غالب کر دیناصبر ہے۔علّامہ هروگ نے یوں لکھا ہے:
الطّنبُو هُو حَبْسُ النّفْسِ عَلَى الْمَكُووُهِ عَقْلُ الْلِسَانِ عَنِ
الشّکُوی؛ مَنَازِلَ السَّائِرِیْنَ۔ (٣٣)

نا گواربات برنفس کو جمانا (احکامات شریعت ابتداء میں نفس برنا گوار ہوتی ہے نفس کوشر یعت پر جمانا اور شریعت پر استقلال کے ساتھ استقامت اختیار کرنا) اور زبان پر حرف شکایت جزع وفزع کے ذریعہ نہ لانا۔ نیز ،اللہ تعالی نے صبر کرنے والے کوایک وہ نعت دی ہے جو عادة انبیاء کیم الصلوٰة والسلام کوعطاء ہوئی ہیں۔
او فعمت دی ہے جو عادة انبیاء کیم الصلوٰة والسلام کوعطاء ہوئی ہیں۔
او لئے کے عَلَیْم مَ صَلَوٰ قَامِن مَنْ شِهِ مَ وَرَحْمَةٌ (بقرہ۔ ۱۵۷)

ستاب وسنت میں صلوۃ کالفظ انبیاءِکرام کے ساتھ مخصوص ہے۔ صب برین کی بشارت میں صلوۃ کالفظ اس لے استعال فر مایا کہت تعالی صب رکرنے والوں کو اُن عنایات فی ہم رنگ ہوتی ہیں عنایات فی ہم رنگ ہوتی ہیں اس کئے کہ مصائب اور حوادث میں صبر وقتل سے کام لیما اور کوئی کلمہ شکایت زبان سے نہ نکالنا اور ربّ و والحجلال کی طرف رجوع کرنا انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔
کہا قال تعالیٰ فاضیر تکہا جہداً اُولُو الْعَدِّ مِر مِن الرّ سُلِ

(الاحقاف:۳۵)

### جس طرح عالی ہمت رسول *صبر کرتے رہے ہیں تم بھی صبر کر*و۔ **صل**لو **ق ورحمت کا فر ق**

اس کئے صابرین کوصلو ۃ وعنایات خاصہ سے سرفراز فر مایا اور جان و مال کا جونقصان ہوا اس کے عوض میں عنایات عامہ بعنی طرح طرح کی راحتوں اور مہر بانیوں سے نو از ا، اس بیان سے صلو ۃ اور رحمت میں فرق واضح ہوگیا ،صلو ۃ سے عنایات خاصہ مراد ہیں جو دینی اور د نیوی اور ظاہری اور باطنی برکات کا موجب ہیں اور رحمت سے عنایات عامتہ مراد ہیں۔ جود نیا میں فوت شدہ جان و مال کاعوض اور نعم السب دل ہیں اور ایسے ہی لوگ علاوہ اس کے کہ وہ عنایات خاصّہ اور عنایات عامتہ کے مورد ہیں۔ حدایت یا فتہ بھی ہیں

کہ عین مصیبت کے وقت میں جب کہ بیا ندیشہ تھا کہ کوئی کلمہ شکایت کا زبان سے نکل جائے اور رہ فروت میں جب کہ بیا ندوری اور مجبوری کا سبب بن جائے ایسے وقت میں قرب رہانی اور اس کی خوشنو دی کا راستہ نکال لیا کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے کمال میں قرب رہانی اور اس کی خوشنو دی کا راستہ نکال لیا کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے کمال ہدایت یہی ہے کہ ہر طرف سے اپنے مطلب کا کھوچ لگائے۔

مَا اَصَابَ مِن مُّصِيْبَةٍ إِلَّا بِإِذِّنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ

(التغائن ۱۱)

کوئی مصیبت بغیرالند کے حکم کے نہیں پہنچتی اور جوایمان مصیبت میں ثابت قدم رہستا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قلب پر ہدایت اور معرفت کی راہ کھول دیتے ہیں۔

فاروق اعظم أكاقول

فاروق اعظم رضی الله عنه ہے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے:

یغتم الْعَلَ لَانِ وَنِعُمَ الْعَلَاوَةِ، یعنی اس آیت میں حق تعالیٰ نے صابرین کے لئے تین چیزوں کا وعدہ فرمایا ایک صلوٰ قاور دوسر ہے رحمت اور تیسر ہے ہدایت، فاروق اعظم فرماتے ہیں کے صلوت اور رحمت جوایک دوسر ہے ہے قرین اور عدیل ہیں سے دونوں کیا اجھے عدیل ہیں اور ہدایت ان عدلین کے علاوہ ہے یعنی ایک زیادتی ہے جو صلوٰت اور رحمت پرزیادہ ہے۔ (تغیر معارف القرآن کا معلوی ؒ۔ ا/۳۲۲)

صبركابيان

الله تعالى نے ارشاد فرمايا:

يَأَيُّهَا الَّذِينَى أَمَّنُو أَصْبِرُوا . (الاية) اعايان والون! صركرو-

اوررسول الله صلى تفاليهم في فرمايا:

عَجَبًا لِإِمْرِءِ مُؤْمِنٍ أَنَّ اَمَرَهُ كُلَّهُ خَيْرُولَيْسَ ذٰلِكَ لِاَحَدٍ اِلَّا

لِلْمُوْمِنِيْنَ أَنْ أَصَابَتَهُ سَوَآءُ شَكَرَوَانَ آصَابَتَهُ ضَرَّآءً صَبَرَ فَكَانَ خَيْرُالَّهُ۔(رواهٔ سلم)

مومن پر تعجب ہے کداس کی ہر بات بہتر ہے اور یہ سی کومیسر نہیں مگر مومن ہی کو۔اگراس کوخوشی پینچی شکر کیا اوراگراس کو تحق پینچی صبر کیا۔ پس اس سے لئے بہتر ہے۔

### صبرى حقيقت

انسان کے اندر دوقو تیں ہیں۔ایک دین پر ابھارتی ہے دوسری ہوائے نفسانی پر۔

سود محرک دینی کومحرک ہوئی پر غالب کر دینا "صبر ہے۔اور اس کی حقیقت ہے۔

تحبیش النفیس علی متا تنگری و لیعنی ناگوار بات پرنفس کو جمانا اور مستقل رکھنا۔

آپ سے باہر نہ ہونا اور وہ ناگوار امرخواہ کچھ ہو۔اب کہیں تو حبس کے ساتھ کچھا وربھی

کرنا پڑتا ہے اور کہیں محض حبس ہی حبس ہوتا ہے اور کچھ ہیں کرنا پڑتا (تو اس عسنوان سے )ناگواری کے اقسام پرشر عاصر کی تین قسمیں ہیں:

@صيرعلى العمل. @صيرفى العمل. @صيرعن العمل.

صبرعلی العمل یہ ہے کہ نفس کو کسی کام پر روک لیمنا۔ یعنی اس پر جم جانا اور قائم رہنا۔
مثلاً نماز ، زکوۃ وغیرہ کی پابندی کرنا اور بلاتلفہ ان کوا داکر نے رہنا اور صبر فی العمل یہ
ہے کہ مل کے وقت نفس کو دوسری طرف النفات کرنے سے روکنا طاعات بجالانے کے
وقت اللہ کے حقوق و آ داب کو سکون واطمینان سے اداکر نا اور جمہ تن متو حب ہوکر کام
کو بجالا نا۔ مثلاً نماز پڑھنے کھڑے ہوئے یاذکر میں مشغول ہوئے تو نفس کو یہ سمجھا دیا
کہ تم اتنی دیر تک سوائے نمازیا ذکر کے اور کوئی کام نہیں کرسکتے پھر دوسرے کاموں کی
طرف تو جہ کرنا فضول ہے۔ اتنی دیر تک تجھ کونمازیا ذکر ہی کی طرف متو جہ رہنا چاہیے
شری قتم ہے صبرعن العمل یعنی نفس کو ، مانہی اللہ عنہ (جن باتوں سے اللہ تعالی نے
تیسری قتم ہے صبرعن العمل یعنی نفس کو ، مانہی اللہ عنہ (جن باتوں سے اللہ تعالی نے

روکا ہے ان ) سے روکنا اور شریعت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رکنا (اس کے علاوہ ہر ممنوع امر سے رکنا وصبر ہی کہا جاوے گا۔ مثلاً صبرعن الشہوت ہشہوت میں شہوت رجال ونساء وشہوت لباس وشہوت طعام وشہوت کلام (وغیرہ) بھی داخل ہے اسی طرح تمام معاصی سے نفس کوروکنا ہے بھی صبر میں داخل ہے۔ حق تعالی فرماتے ہیں:
والعظا بیرینی فی الباساً عوالے قالے قویدی الباسی

وہ صبر کرنے والے ہیں پاکسا ء میں اور ضبر آء میں اور باس کے وقت۔

بآساء سے مرادفقر و تنگرت ۔ حاصل یہ ہے کہ فقر اور تنگدتی میں صبر کرے۔ لیمی اللہ پرنظر رکھے ۔ مخلوق کے مال ودولت پرنظر نہ کرے نہان سے توقع رکھے اس میں قناعت توکل کی تعلیم ہوگئ اور ضرآء سے مراد طلق بیاری ۔ خواہ ظاہری ہو یا باطنی ۔ ظاہری بیاری میں صبر یہ ہے کہ لوگوں سے شکایت نہ کرتا پھر ے ۔ اللہ سے دل میں مکدر نہ ہو اس میں تسلیم ورضا کی تعلیم ہوگئ اور باطنی بیار یوں میں صبر سے ہے کہ امراض قلبیہ کے مقتضا پڑمل نہ کرے عمل سے ان کا مقابلہ کرے اور ہاس سے مراد مطلق شدت و ہریشا فی مقتضا پڑمل نہ کرے عمل سے ان کا مقابلہ کرے اور ہاس سے مراد مطلق شدت و ہریشا فی جو بھی اسے کہ جہاد جو بھی لاحق ہو ۔ اس پر مستقل مزاج رہے جس کا ایک فر دصبر عند الحرب بھی ہے کہ جہاد کے وقت لڑا نی میں ثابت قدم رہے ہیں اب صبر کا حاصل یہ ہوگا کہ موحد کامل بن جائے ۔ جب مقام صبر کامل ہوجا تا ہے تو تو حید بھی کامل ہوجا تی ہے دیشت سے اخلاق اس کے اندر داخل ہیں ۔ اس لئے حدیث شریف میں ہے: کہ بہت سے اخلاق اس کے اندر داخل ہیں ۔ اسی لئے حدیث شریف میں ہے: کہ بہت سے اخلاق اس کے اندر داخل ہیں ۔ اسی لئے حدیث شریف میں ہے: کہ بہت سے اخلاق اس کے اندر داخل ہیں ۔ اسی لئے حدیث شریف میں ہے: کہ بہت سے اخلاق اس کے اندر داخل ہیں ۔ اسی لئے حدیث شریف میں ہے: کہ بہت سے اخلاق اس کے اندر داخل ہیں ۔ اسی لئے حدیث شریف میں ہے:

توصبر فی نفسہ تمام اعمال شرعیہ کوعام ہے یعنی جس وقت جس کام کاامر ہواسس پر ثابت قدم رہناصبر ہے۔ پس اگر کسی وقت معمولات کے ترک کاامر ہوتو اس وقت ترک معمولات ہی صبر ہوگا۔

#### نعمت ومصيبت

حالات دوشم کے ہیں ۔نعمت اور مصیبت ۔نعمت سے مسرت ہوتی ہے اور مسرت کی وجہ سے منعم کے سماتھ محبست ہوجاتی ہے بخلاف مصیبت کے کہاس میں نا گواری ہوتی ہے اور صبر کا موقع مصیبت ہے اور مصیبت کہتے ہیں ۔

تحاکمة عند مُلاءِ مقول للقفيس، (مصیبت وه حالت ہے جونفس کونا گوار ہو) اس کی دونشمیں ہیں۔ایک صورت مصیبت اور ایک حقیقتِ مصیبت ہے افتہاض اور پریشانی بڑھے وہ تو گنا ہوں کی وجہ سے ہے (اور حقیقت میں مصیبت ہے) افتہاض اور پریشانی بڑھے وہ تو گنا ہوں کی وجہ سے ہے (اور حقیقت میں مصیبت ہے) اور جس سے تعلق مع اللہ میں ترقی ہوت لیم ورضاز یا دہ ہووہ حقیقت میں مصیبت نہسیں گوصورت اس کی ہو۔ عارفین کو مصیبت کا حساس ہوتا ہے مگر ان کارنج وغم حد سے نہیں بڑھتا کیوں کہ اس میں ان کی نظر اللہ تعالی پر ہوتی ہے۔اور ان حکمتوں پر بھی جواللہ نے مصابب میں رکھی ہیں کہ اللہ تعالی نے مصیبت کا بہت تواب رکھا ہے۔

صدیث شریف میں آتا ہے کہ مسلمان کو جوالیک کانٹا لگتا ہے وہ بھی اس کے لئے حسنہ ہے ایک و فعہ حضورا کرم سائٹ لیا ہے گھر میں چراغ گل ہو گیا۔ آپ نے اناللہ پڑھا حضرت عا کنٹہ صدیقہ نے پوچھا یارسول اللہ سی ٹیا ہی کہ کیا ہے بھی مصیبت ہے فر ما یا ہاں! جس چیز سے مسلمان کو تکلیف ہو۔ وہ مصیبت ہے اور اس پر تو اب کا وعدہ ہے۔

مشاہدہ سے بیامر ثابت ہے کہ جیسے مصیبت کے اندرنا گواری ہوتی ہے عبادت کے اندرجی ہوتی ہے۔ پس صبر کا تعلق دو چیز ول سے ہوا۔ مصیبت سے بھی اور عبادت سے بھی مصیبت میں قو صبر بیہ ہے کہ جزع فزع نہ کرنا اور عبادت میں صبر بیہ ہے کہ باوجود نا گواری کے نہ کرنا اور عبادت میں صبر بیہ ہے کہ باوجود نا گواری کے نشر نا دوری کے نسبت الورنا گواری کی پرواہ نہ کرنا۔ چنا نچہ دونوں کی نسبت ارشاد ہے:

#### ي**اَآيُّهَا الَّنِينُ المَنُوَا اصْدِرُوَا وَصَابِرُوَا وَرَابِطُوْا،** (آل مُران ٢٠٠) اے ایمان دالوں! خود صرکر دمق بلہ میں صرکر دادر مقابلہ کے لئے مستعدر ہو۔

"اضیری آوا" تو مصائب میں صبر کرواور "حتایی آوا" دوسروں کوصبر کی تعلیم دینااور "آایطاقا" عباوت کے اندر جمار ہنا۔ چنانچہ رباط کی تفسیر حدیث میں بیآئی ہے کہ ایک نماز پڑھ کردوسری کے انظار میں بیٹے رہنااور یہی مفہوم صبر کا بھی ہے کہ معصیت میں اس کا نام صبر ہمواور عبادت میں اس کور باط سے تعبیر فرمایا اور صرف عبادت کے متعسلق ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّلْرِ وَالصَّلُوقِ (الاية) اعان والون! صراور صلوة كساته مدد عامو

یہاں دونوں (صبر اورنماز) کا جمع کر کے بیان کرنا قرینہ اس کا ہے کہ صبر وصلو ۃ کا مجموعہ ایک ہی چیز ہے۔ یعنی صبرعلی الصلوٰۃ (نماز پرصبر کرنا) اور بیاسی قید سے محکوم علیہ ہے۔ آگیہ ٹیزی کا درنہ خالی صلوٰۃ میں کوئی گرانی نہیں۔

اس مضمون پر حدیث: اسدباغ الموضوء علی المه کاد کا بینی حضورا کرم ساز نیز آلیا بی ارشا دفر ماتے ہیں کہ ایمان کی علامت وضو کو باجود نا گواریوں کے کامل کرنا ، دال ہے یعنی جاڑے کے دن ہیں ۔ سر دی بہت ہور ہی ہے۔ جی نہسیں چاہتا مگراس حالت میں بھی وضو کو پورا کیا۔ حدیث شریف میں ''مکار ہ'' کالفظ ہے جسس سے نا گواری کا عموم صاف معلوم ہوتا ہے۔ (اب بیسوال رہ گیا کہ) صبر پر جو وعدہ تو اب کا ہوہ کسس صورت میں ہے یعنی کوئی شخص کسی سے انتقام لینے یا تکلیف کے دور کرنے پر قادر ہے اور نہ کرے بلکہ صبر کرے۔ تب اجر ملے گایا اگر قادر ہی نہ ہو۔ پھر صبر کرے۔ اسسس اور نہ کرے بلکہ صبر کرے۔ اسسس اور نہ کرے بلکہ صبر کرے۔ اسسس

انتقام بالمثل لینا۔اس کا ترک کرنا صبر ہے۔ بیقدرت کے ساتھ مشروط ہے۔

ن زبان سے بُرا بھلا کہنا ،سامنے یا پس پشت بددعادینااوراس پر غیر قَادِرٌ عَلَی الْاِنْتِقَامِر بھی قدرت رکھتا ہے اس کے لئے اس کا ترک صبر ہے اس طرح اہلِ میت الْاِنْتِقَامِر بھی قدرت رکھتا ہے اس کے لئے اس کا ترک صبر ہے اسی طرح اہلِ میت گومدا فعت برقا درنہیں لیکن نو حہوشکایت برتو قا در ہیں۔

لہٰذاان کے حق میں اس کاار تکاب بے صبری اور اس سے رکناصبر ہے اور جو کسی فعل پر بھی قادر نہ ہو جیسے اندھا کہ دیکھنے پر بالکل قادر نہ سیں لیکن تصور یا عزم بصورت ابصار یا تمنائے ابصار للا بصار ( یعنی کسی ناجا مُزامر کود کھنے کے لئے ارادہ کرنا کہا گرنظر ہوتی تو دکھتا یاد کھنے کے لئے نظر کی خواہش کرنے ) پر تو قادر ہے لہٰذااس کی بے مبری بہی ہے اور اس کا ترک صبر ہے۔ ان سب صور توں میں ہر خض کو اس کے مناسب صبر پر اجر ملتا ہے۔ تفصیل ( بالا ) تو اجر صبر میں ہے اور ایک اجرخود تکلیف پر بھی ہوتا ہے اس میں صبر کی قید نہیں ۔ اگر صبر کیا تو دو اجر ملیں گے ، ایک صبر کا ، دوسر سے نکلیف کا اور اگر صبر نہ کیا تو تکلیف کا اور اگر صبر کا گناہ ہوگا۔

ضرورتصبر

يَايُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلُوةِ طِ إِنَّ اللهُ مَعَ الصَّلُوةِ طِ إِنَّ اللهُ مَعَ الطّبِرِين

(التدتعالی نے فرمایا)اےایمان والوں!(طبیعتوں میں سے ٹم پلکا کرنے کے بارہ میں)صبراورنماز سے سہارا(اور مدد) حاصل کرو۔

بلاشبرتی تعالیٰ (ہرطرح سے )صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہیں۔اس آیت میں صبر کی (ضرورت اوراس کی ) فضیلت بیان ہوئی ہے کہ حق تعالیٰ کی معیت حاصل ہوتی ہے۔اس میں دوباتوں کی طرف اشارہ ہوسکتا ہے ایک بیرکہ معیت سے اعانت ومدد کی معیت مراد ہولیعتی تم صبر کر کے دیکھود شوار نہرہے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد تمہار ہے ساتھ ہوگی اوران کی مدد کے بعد کوئی دشوار ، دشوار نہیں ۔ دوسر ہے یہ کہ مصیب سے حالیہ مراد ہو پس مطلب یہ ہوگا کہ صبر کی دشواری کواس مراقبہ سے آسان کرد کہ اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہیں۔ اس مراقبہ کے بعد صبر میں دشواری نہ رہے گی۔ نیز فر مایا:

وَلِيَبُتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِ كُمْ وَلِيُمَجِّصَ مَافِي قُلُوبِكُمْ

اس کا حاصل میہ ہے کہ نفس ایمان کی آنر مائش کی جاتی ہے کہ اس میں ایمان بھی ہے یا نہیں اور مصیبت کے ذریعہ سے ایمان کو بیل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے یعنی مصیبت کے ذریعہ سے ایمان کو بیل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے یعنی مصیبت کے ذریعہ سے وساوس و معاصی کا میل دھود یا جاتا ہے اور دعوی اور غرور و تکبر کم ہوجاتا ہے اور این حقیقت منکشف ہوکر سمجھ آجاتی ہے۔

ا – استحضار عظمت ِ فق ہوتا ہے پس انسان پر عبدیت کا غلبہ ہوتا ہے۔

۳ –مصائب سے بہت سے گناہوں کا کفارہ ہوجا تا ہے۔

بعض دفعہ ق تعالیٰ اپنے بندہ کو خاص درجہ اور مرتبہ عطافر مانا چاہتے ہیں جس کووہ اپنے عمل سے حاصل نہیں کرسکتا۔تواللہ تعالیٰ اس کوسی مصیبت یا مرض میں مبتلا کردیتے ہیں جس سے وہ اس درجہ عالسیہ کو پالیتا ہے۔حدیث میں آیا ہے کہ قیامت میں اہل مصابب کود کیچ کر اہل نعم کہیں گے:

يَالَيْتَ جُلُوْدُ نَاقُرِ ضَتْ بِالْمَقَارِ يُضِ فَنُعُطِئ مِثْلَ مَا أُوْثُوْلِ لِعِنْ-'' كَاشْ بَهَارِي هَالِين دِنيا مِين قِينِي ون سے كَائى كَنْ بُوتِين، تَا كَدا آج بَم كُربُسي يہ درجات مِلْتے'' (جواہل مصائب كوعطا كيے گئے ہيں )۔

۳- حدیث شریف میں ہے جو شخص اپناا نقام خود لے لیتا ہے توحق تعالیٰ معاملہ کو اس کے سپر دکرد سیتے ہیں اور جوصبر کرتا ہے اس کی طرف سے حق تعالیٰ خودا نتقام کیسیتے ہیں۔بھی دنیا میں مزا چکھادیتے ہیں اور بھی آخرت پر پوری سز اکوملتوی رکھتے ہیں۔ طریق کار

#### حن تعالی فرماتے ہیں:

إِذَا أَصَابَتُهُمُ مُّصِيْبَةٌ قَالُوۡۤ إِنَّا لِلٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُوْن

یعنی مصیبت اورغم کے وقت زبان کو اِنّاً یله و اِنّا الّنه و خون کے در دہیں مشغول کیا جائے اور دل کو اس کے معنی کے تصور میں کہ ہم اللہ ہی کا ملک ہیں اور مالک کو ہرتشم کے تصرف کا اپنے مملوک میں اختیار ہے۔ غلام کو چاہئے کہ مالک کے تصرف پر داختی رہے۔ اس لئے اس موقع پر تصرف چن پر داختی رہنا چاہئے۔ واقعہ (مصیبت) کو اذخود نہ سوچیں بلکہ اپنے کام میں لگیں۔

- مصیبت کے وقت اول تو اپنے گناہوں کو یاد کریں تا کہ اپنی خطا کا استحضار ہوکر مصیبت سے پریشانی نہ ہو کیوں کہ اپنی خطا پر جوہز اہموتی ہے اس سے دوسسر رے کی شکایت نہیں ہوتی ۔ بلکہ انسان خود نادم ہوتا ہے کہ میں اس قابل تھا پھرا جر کو یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مصیبت کا بہت تو اب رکھا ہے۔ پس تو اب کو یا دکر کے نم کو ہلکا کریں اور مصیبت میں ثابت قدم رہیں (اللہ کی شکایت نہ کریں ۔ کوئی باست ایمسان (اور اسلام) کے خلاف زبان ودل پر نہ آئے۔
- ⊕ -اور یہ مت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں کیونکہ یہ خسیال خطرناک ہے۔ اس سے تعلق ضعیف ہوجا تا ہے اور رفتہ رفتہ زائل ہوجا تا ہے۔ مصائب کو گناہوں کی سز اسمجھیں یا ایمان کی آ ز ماکش سمجھیں اور اس کے نواب کو یا دکریں۔
   ⊕ شریعت نے مصیبت کے وقت صبر وقتل کی تعلیم دی ہے (اس پر کار بندر ہیں)
   ⊕ اور یہ بات سمجھ لیں کہ ہر مصیب پرنعم البدل ملتا ہے اور اس میں نفع ضرور

ہوگا۔آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی۔اگر چہ دنیوی نفع ابھی سمجھ میں نہآ و ہے۔ طریق تخصیل طریق میں

قوت ہوئی ( بینی خواہشات وجذبات نفسانی ) کوضعیف اور کمز ورکرنا ( طــــــریتِ تحصیل ہے )۔ شریعت وطریقت۔ ۱۵۳، ۱۵۹۔

رضامیری غنیمت ہے

﴿ وَالْتَرْضَاءِ غَنِيْهُ مَتِى اوررضاميرى غنيمت ہے۔ اللّٰد تعالیٰ کا ارشاوہے:

۞رَضِى اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

الله ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ ہے راضی ہوئے۔ (البینہ ۸)

<u>۞ٳۯڿؚؠؽٳڵۯڔ۪ۨڮۯٳۻۣؾۘ؋ٞڞۧۯۻۣؾٞۊٟ؞(الفر٢٨)</u>

ا ہے پروردگار (کے جوار رحمت ) کی طرف چل اس طرح سے کہتو اس سے خوش اور وہ تجھے سے خوش ،رسول اللہ صلی تنالیا تی لیے نے فر مایا :

> مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمُ رِضَاءُ بِمَاقَضَى اللّٰهُ لَهُ ، (رواه احدوالرّمزي)

آ دمی کی سعادت سے ہےراضی رہنااس پر جواس کے لئے اللہ نے مقرر کر دیا ہو۔

### رضا کی ماہیت

تحکم قضا پراعتراض ندکرنا، ندزبان سے نددل سے، بعض اوقات اس کایہاں تک غلبہ ہوتا ہے کہ تکلیف بھی محسوس نہیں ہوتی ، یہ بھی آثار محبت سے ہے۔تعلیم الدین:۱۷۵ حضرت علی دقاق نے فرمایا

لَيْسَ الرِضَاءَ أَنْ لَا يَحِسَّ بِالبّلاءِ إِنَّمَا الرِّضَاء - أَنْ لا يَعْتَرِضَ عَلَى

الُحُكُم وَالْقَضَامِ (تثيريه)

رضایہ بین کہ بلاوتکلیف کا حساس نہ ہو۔ رضاء یہ ہے کہ حق جل مجدہ کے فیصلہ وقضاء پر شکوہ داعتر اض بندہ نہ کرے۔

علّامه هرویٌ نے فرمایا

الرِّضَا: إسْمُ لِلْوُقُوفِ الصَّادِقِ حَيْثُ مَا وَقَفَ الْعَبْدُ،

یعنی رضا نام ہے بندہ کاحق جل مجدہ کی جانب سے جوبھی احوال آئیں جس حال میں آئے اس کو بغیر کسی تر ددو کشکش کے قبول کرنا۔

لِلْوَقُوْفِ الصَّادِقِ اى وَهُوَ الْوَقُوْفُ مَعَ مُرَادِ الْحَقِّ حَقِيْقَةً بِعَيْرِ تَرَدُّدٍ، حَيْثَ مَاوَقَفَ الْعَبْدُ، اى عَلَى اَىُّ حَالِ كَانَ۔ رضاكى حقیقت

مریض کوآ گاہی حاصل ہے لہٰ زاوہ ان تکلیف دہ باتوں کے بتانے والے طبیب سے راضی بلکہاس کا احسان مندوممنون رہتا ہے،اسی طرح جوشخص سیجے دل سےاس کا یقین کئے ہوئے ہے کہ دنیا کی ہر تکلیف برحق تعالیٰ کی طرف سے اجر مرحمہ ہوگا اور ہر مصیبت وصدمہ پراس قدرثو ابعطا ہوگا جس کے مقابلہ میں اس عارضی تکلیف کی پچھے حقیقت نہیں ہے ہتو و ہضر ورمسر ور وشا دال ہو گاجس وقت مولائے حقیقی سے جوعطا ہو تا ہے اس وقت کے وہی مناسب ہوتا ہے ، اس کے خلاف کی تمنانہ جا ہے ، جب اللہ تعالیٰ (بظاہر) ہمار ہےنقصا نات ہی کو بہتر سمجھ رہے ہیں تو ہم کواس میں صدمہ کی کون سی بات ہے؟! جس کواللہ تعالیٰ نے جبیبا بنا دیا ہے اس کے لئے وہی منا سیب بھت اگو ہرشخص دوسرے کود کیچکر میتمنا کرتاہے کہ میں ایسا ہوتا اور اپنی حالت برقنا عت نہیں ہوتی لیکن غور کر کے دیکھے اورسو ہے تو اس کومعلوم ہوگا کہ میر سے لیے مناسب وہی حالت ہے جس میں اللہ نے مجھ کور کھا ہے۔ (البنۃ ) دعا کرنا خلا ف ِرضانہیں۔ اہل اللہ محض حکم کی وجہ سے اظہار عبدیت کے لئے دعا کرتے ہیں اس واسطے دعانہیں کرتے کہ جوہم نے ما نگاہے وہی مل جاوے بلکہ ہر حال میں اللہ کی رضایر راضی رہتے ہیں خواہ قبول ہویا نہ ہو( قبول نہ ہونے ہے شاکی اور تنگدل نہیں ہوتے ) یہی رضا کی علامت ہے دعا کی حقیقت دعا کے بیان میں ملاحظہ ہواورا گراس موقع پرصبر کا بیان بھی دیکھے لیا جاو ہےتو مفيد ہوگا۔

طريق تحصيل

ہی تارمحبت میں سے ہے۔اس کی تحصیل کا جدا گانہ طریق نہسیں ( سوحصول محبت کے ساتھ ہی رضا بھی حاصل ہوجاتی ہے )۔ (شریعت دطریقت:۵۳۵)

### میں راضی کہ اللہ میر ارب ہے

رضاء ایک عظیم نعمت و کیفیت ہے جوتعلق مع اللّہ اورنسبت مع اللّہ کو مضبوط و مستحکم کرتی ہے اس کے درجات مختلف ہیں۔ رضا کا طالب یا رضا کے مقام کی جستجو کرنے والا اینے ارادہ وتمنا کورب تبارک و تعالیٰ کی رضاء میں فنا کر دیست ہے۔ بعنی اپنے ارادہ واختیار کو چھوڑ دیتا ہے گویا اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں۔ حق جل مجدہ کی بھیجی ہوئی قضاء وقدر کا استقبال کرتا ہے ، اس میں عوام وخواص کا فرق ہے۔

عوام کی رضایہ ہے کہ دینے نے باللہ دی آبا ایعنی میں اللہ سے راضی ہوں کہ وہ میرا رب و پالنہار ہے۔ معنی ہوئے کہ میں اقر ارکرتا ہوں اور ایمان لاتا ہوں کہ اللہ جل مجدہ صرف میر امعبود ہے میں اللہ رب العزت کے رب ہونے پر راضی ہوں دل سے خوش ہوں شاد ہوں اور خیر اللہ کی جو پر ستش ہور ہی ہے اس سے ڈکھی اور دل از ار ہوں ۔ یعنی میری رضاور غیر اللہ کی جو پر ستش ہور ہی ہے اس سے ڈکھی اور دل از ار ہوں ۔ یعنی میری رضاور غیر اللہ سے نفر ت میری رضاور غیر اللہ سے نفر ت میں شدت و حدت ہے۔

ويم يم يحكم إلى المريس محرف تم التبيين صل التيليد كنبوت خاتميت مدراضي مول

یعنی اب راہ نجات اور ہدایت وسعادت محض ا تباع ختم نبوت محمد صلاح این این میں شخصر ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی نبوت کا دعویٰ کر رہے وہ میر سے نز دیک ملعون ، مردود ، منحوں ، مجنون ، کذاب و د جال ، دشمنِ اسلام اور شیطانِ رجیم لعین سے زیادہ قابل لعنت ونفرت اولعین و رجیم ہے ، حقیر کہا کر تاہے کہ شیطانِ عین نے بھی رسول اعظم کی ختم نبوت کو تسلیم کیا جبکہ اس پر بابندی لگ گئ کہ آسمان کی خبریں کا ھن وساحر کے باس چوری کر کے منہیں لاسکتا بھروہ خص کتنا بڑا ملعون ہوگا جو حضور خاتم النبیین صلاح کے باس چوری کرے منہیں لاسکتا بھروہ خص کتنا بڑا ملعون ہوگا جو حضور خاتم النبیین صلاح کے اسلیم نہ کرے۔

كَاتُونَ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

#### دِ بن اور إسسلام

**وَبِالْإِسْلَامِر دِیْنَا،** اور میں اِسسان<sup>م</sup> سے راضی ہوں کہوہ میرادین ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ.

بلاشبردین (حق اورمقبول )الله تعالی کے نز دیک صرف اسلام ہے۔ ( آل عمران:۱۹)

اِسسلام کے معنی سونپ دینے کے ہیں ، مذہب اسلام کوبھی اسی لحاظ سے اسلام کہا جا تاہے کہایک مسلم اپنے کو ہمہ تن اللہ واحد کے سپر دکر و پنے اور اسکے احکام کے سامنے گردن ڈ**ال دینے کااقر ارکر تاہے۔** گویا اسلام انقیاد وتسلیم کااورمسلمانی بھیم بررادری کا دوسرا نام ہوا۔ یوں تو نشروع سے اخیر تک تمام پیغمبر بیہ ہی مذہب اسلام لے کرآ ئے اور اینے اینے زیمانہ میں اپنی اپنی قوم کومناسب وفت احکام پہنچا کرطاعت وفر مانبر داری اور خالص الله واحد کی پرستش کی طرف بلاتے رہے ہیں لیکن اس سلسلہ میں خاتم الانبیاء محمد رسول الله سآية ﷺ نے تمام دنیا کو جواکمل ، جامع نزین ، عالمگیر اور نافت ابل تنسخ ہدایات دیں ،وہ تمام شرائع سابقہ حقہ پرمع شی زاید شتمل ہونے کی وجہ سےخصوصی رنگ میں اسلام کے نام سےموسوم اور ملقب ہوئیں ۔

بہر حال اس آیت میں اعلان کیا گیا ہے کہ دین ومذہب صرف ایک ہی چیز کا نام ہوسکتا ہے وہ بیہ کہ بندہ دل وجان سے اپنے کوخق سبحانہ وقیدوس کے سپر دکر د ہے اورجس وقت جو حکم اس کی طرف سے یائے بے چون و جرا گردن تسلیم جھکا دے۔ (تغیرعثانی ) رسول الله صلَّانُةُ لَا يَهِ بِهِ كَي بِعِيْتُ كَے بِعِيْدِ صرف دين اسلام کہلا نے کامستحق وہ ہے جو قرآن اورآ تنحضرت صافحة لايستم كي تغليمات كےمطابق ہواور وہي اللہ كےنز ديك مقبول ہے اس کے سواکوئی وین مقبول اور ذیر ایعہ نجات نہیں ۔ (معارف القرآن ۔ گلدستہ ۱۰/۲۰٪)

### رضا کے تین درجات ہیں پہلارضاباللہ تعالیٰ

عاصل ہے کہ رضا کا پہلا درجہ ہے کہ حق تعالی سے رب ہونے کی وجہ سے ایس راضی ہو کہ غیر اللہ سے بیز ار ہوا ورشرک سے نتنظر ہوا ورتم ام ترشرک سے پاک وصاف ہو، اس کی تین علامات ہیں۔ پہلی ہے کہ اللہ تعالی سے تمام مخلوقات کے مقابلہ میں محبت ہو لیعنی اللہ تعالی کی محبت عالب ہو۔ دوسری ہے کہ تمام مخلوقات کے مقابلہ میں اللہ تعالی کی فر سے العز سے کہ وات وصفات کی عظمت و ہیب دل میں پیوست ہو۔ تیسری ہے کہ رسب العز سے کہ بھی اطاعت کوسب چیزوں پر مقدم و غالب رکھے، ان تینوں باتوں کا ماحصل ہے ہے کہ بھی محل میں اللہ تعالی کے حقوق و فر اکھن کو آ کے پیچھے نہ ہونے دیں اور دل محقوق اللہ کی دائے ہوئے کہ بھی اللہ کی ادائیگی کے لئے بے چین و بے تناب ہو۔ جب ادا ہوجائیں تو پھر استخفار و عجزوندامت ہو یہ رضا باللہ کی دلیل وعلامت ہوگی۔

## رضا كادوسراورجه ب رضاعن الله تعالى

دوسرادرجہ ہے رضاعن اللہ تعالیٰ یعنی حق تعالیٰ کی جانب سے جوبھی قضاء وقدر ہو۔
جوبھی فیصلہ ہو۔ جیسے بھی احوال ہوں۔ اس سے راضی اور خوش رہنا۔ زبان پر کسی قتم کا شکوہ و شکایت کا نہ لا نا اللہ ہمار ہے رب ہیں رحیم ورحمن ہیں وہ ہم پرظلم وزیادتی نہسیں کرتے احوال دواہیں جو کڑوی ہے مگر شفاء حتمی دیقینی ہے اور ان کی خوشی ہماری خوشی پر مقدم ہے کہ وہ ہمار ہے خالق و مالک ہیں۔ اس کی بھی تین علامت ہیں۔ پہلی یہ کہ بندہ میں استقامت واستقلال کی صفت ہو۔ یعنی ہر حال میں عباوت واطاعت، ذکر و فکر ہو اور فتو رو خلل نہ آنے پائے اور ول میں سکون وقر ار ہو۔ دوسر مے مزاج میں چرچرا بین نہ اور فتو رو خلل نہ آنے پائے اور وال میں سکون وقر ار ہو۔ دوسر مے مزاج میں چرچرا بین نہ اور فتی اور بندہ اخلاق حمیدہ اور صفات ہیں۔ حمیدہ سے نہ نکلے، احوال ومصائب میں آنے پائے اور بندہ اخلاق حمیدہ اور صفات ہوں۔

برخلقی کامظاہرنہ کر ہے، جس طرح خوشی ، بسط کی حالت میں خوش مزاج اورخوش اخلاق تھا احوال میں اُس سے بھی زیادہ انبساط وابتصام کی کیفیت ہونظر احوال پر نہ ہو سجیجنے والے خالقِ و مالک کی طرف ہو، کسی سے اگر دل آزاری ہوجائے تولڑ ائی وجھسگڑ اسسے اجتناب واحتر از ، اور ترک خصومت کی راہ اختیار کرلے۔

تیسر بان احوال سے خلاصی و نجات کے لئے خوب تضرع والحاح کے ساتھ گریہ وزاری کو اپناشیوہ بنائے۔ کام توزاری سے بنے گاز ور سے نہیں ، وہاں زور نہیں چلت ازاری سے کام بنتا ہے۔ بس حق کی جناب میں بھوڑ جائے ، وہ تو ٹوٹے ہوئے ول کے ساتھ ہے ، اس نے تو ڈااس لئے ہے کتم بھر کراس کے حضور میں پہنچ جاؤ ، اُسس کی جناب کا عجیب وغریب معاملہ ہے۔ جوٹوٹ ٹوٹ کر ، چھوٹ بھوٹ کر ، بھر بھر کر گیاوہ ضرور سنور گیا۔ پنپ گیا، وہاں چہنچنے کا یہی سہل راستہ ہے۔ اس نے بیسب نازل کیا تھا بی اس لئے کہ وہ تم کولا نا چاہتا ہے۔ جذب کرنا چاہتا ہے ، یہ ہے دخا تھی اللہ قتھ آئی۔ تیسرا در جہ ہے اللہ کی رضاء سے راضی رہنا

لینی المرضا بوضا الله تعالی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کی اپنی خواہش وتمناہی کچھ نہ ہولیعنی حق جل مجدہ کی جانب سے جوبھی احوال آئیں اس سے راضی وخوشی کا اظہار کر ہے اور کسی قسم کی ناگواری اور دلی رنج وغم کا کوئی ظہور نہ ہو،اور حق تعالیٰ کی رضا سے راضی رہنے کا یہ حال ہو کہ جانب رانج اور جانب ترجیح سے بھی خاموشی وسکوت کوحق تعالیٰ کی رضاجانے اور خطرناک حالات میں بھی اپنی جانب سے تمیز وفرق کی راہ سنہ نکالے ،حضرت ابراہیم علیظاں کو جب نمرود نے آگ میں ڈال دیا تو جرئیل علیظاں خلیل اللہ کے باس آئے اور سوال کیا: همل لگ سے ایک کا گائے آگ میں ڈال دیا تو جرئیل علیظاں خلیل اللہ کے باس آئے اور سوال کیا: همل لگ سے ایک کوئی ضرورت ہوتو بتلا ہے۔

خلیل اللہ نے حق تعالیٰ کی رضاوارا دہ کے آ گے اپنے ارا دہ کوفنا کردیا اور مقام رضا کو حاصل کرلیا بعض کتابوں میں ہے کہ فرمایا :

اِنْ کَانَ مِنْکَ فَلاَ وَإِنْ کَانَ مِنَ اللّٰهِ فَبَلَی، اے جبر ئیل بیپیش ش اگر آپ کی جانب ہے ہتو جھے اس کی ضرورت نہسیں کہ میں آپ کی خوشی کے خاطریہاں نہیں آیا۔

لہذا آپ کی مدد بھی نہیں چاہتے۔اوراگر آپ رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھیجے گئے ہیں تو جو آپ کو تم باری ہے آپ اس کو نافذ سیجے میں تو تسلیم ورصن عکامظہر موں۔آللهُ آگہڑ گیبیڈو اے حضرت خلیل اللہ نے رضاء الہی پر اپنی رضاء کو قربان کر دیا ، موں۔آللهُ آگہؤ گیبیڈو اے حضرت خلیل اللہ نے رضاء الہی پر اپنی رضاء کو قربان کر دیا ، یہ ہے الرضا برضاء اللہ تعالیٰ۔آللهُ تقراقی آسُدُ لُک الرِّضا اللہ اللہ عالیٰ۔

تسبيح وتخميد رضاء باري كے شان كے مناسب

ایک روز خاتم النبیین صلافی آیکی حضرت جویر بیرضی الله عنها کوان کی نمازگاه مسین چھوڑ کرنماز فجر کے لئے تشریف لے گئے، جب آپ سل فی آیکی والیس تست سریف لائے تو دیکھا کہ وہ اپنی جگہ بیٹی ہوئی دیکھا کہ وہ اپنی جگہ بیٹی ہوئی ہوئی ہوئی ہو۔ انہوں نے ہاں میں جواب دیا تو آپ صلی آئی آیکی نے ارشا دفر مایا کہ میں نے حپ ارکا مایا کہ میں اور ن کیا جائے تو تیری تمام وظائف پر بھاری ہیں۔ پھر آپ صلی آئی آئی آئی آئی آئی نے مذکورہ کلمات پڑھے۔

سُبُعَانَ الله وَ يَعِمُ بِهِ عَلَدَ خَلْقِهِ بِهِ الرَّقِ تَعَالَى كَتَبِعَ وَتَمَيهُ عُلَوقات كَ تعداد كَ بقدرى كُن ہے ، اور شبیح وتحمید ہے۔

کے بقدری گئی ہے ، جس کاعلم جن تعالی کے حوث کے بقدراوراللہ کی شبیح وتحمید ہے عرش کے وزن کے فقدر ، اوراللہ تعالی کی تعیم وقتی ہے بقدر ، اوراللہ تعالی کی تعیم وقتی ہے بقدر ، ان کے معداد کے بقدر ، ان میں مشام کلمات میں ان کے اجروثو اب کی کشادگی وفراخی کا حضرت خاتم النبیین سائی آیا ہے نے ماوت کلمات میں ان کے اجروثو اب کی کشادگی وفراخی کا حضرت خاتم النبیین سائی آیا ہے میاوت کا میں بیٹھی اوراد ووظا کف میں مشغول تھیں ۔

گاہ میں بیٹھی اوراد ووظا کف میں مشغول تھیں ۔

تر مذی کی حدیث ۲ ۷۵ ۳ کے مطابق حضورعلیہالصلوٰ قاوالسلام دو پہر کے وقت ان کے پاس سے گزر ہے تو ویکھا وہ تا ہنوز اسی جگہ تھیں جہاں نبی علیہالسلام چھوڑ کر گئے تھے موجود تھیں توان کو پہتھفہ عطا ہوا تھا۔ مگر تر مذی کے تمام کلمات تین تین بار ذکر کئے گئے ہیں۔ (تر مذی ابواب الدعوات تحفہ ۸/۲۱۵ حمۃ النداا۳)

الغرض ان کلمات کے پڑھے والے کواجر و تواب بغیر حیا ہے۔ ملے گاکیوں کہ مخلوقات کی تعداد یا حق تعداد کو مخلوق ورضاء کی حدومقد اراور عرش عظیم کا وزن اور اللہ پاک کی باتوں کے تعداد کو مخلوق نہیں جانتی صرف اور محض ذات باری جانتی ہے، اللہ پاک کی باتوں کے تعداد کو مخلوق نہیں جانتی صرف اور محض ذات باری جانتی ہے، لہذا اس کے اجر و ثواب کو بھی اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ تو گو یا خاتم النّبیین علیہ الصلوة والسلام نے اپنی تبیح و تحمید کو بھی حق تعالیٰ کی رضاء و خوشی کی تعداد و محت دار سے جوڑ دیا جس کو خلوق جان نہیں گئی ۔ یہ ہے رضاء میری غنیمت ہے۔ وصلا کی بیت ہو تا کہ تاریخ و صلاح کی بیت ہو تو کہ کی تعداد و محت کی تعداد و کو بیت کی محت ہو کہ کہ کی تعداد کی کہ کو بیت کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو

# حق تعالیٰ کی خوشنو دی کے ذریعہ حق تعالیٰ کی ناراضگی سے پناہ کا سلیقہ

اللَّهُ مَ اعْدُدُ بِرَضَاکَ مِنْ سَخَطِکَ وَبِمُعَافَاتِکَ مِنْ عُقُوبَتِکَ وَاعْدُدُ بِکَمِنْ عُقُوبَتِکَ وَاعْدُدُ بِکَمِنْکَ مِنْکَ اللَّهُ عَلَیْکَ آنْتَ کَمَا الْنَیْتَ عَلَی نَفْسِکَ (رواه سلم عن عائشہ رضی الله عنها رقم ۲۸۲۳) الفتوحات الربائیہ ۱۸۲۱ والتر فدی عن علی قرم ۲۸۳۱ البوداؤد رقم ۱۵۲۱ تولد ۱۸۳۷ میں الفتریر قم ۱۵۲۱ تولد ۱۸۳۷ میں البوداؤد رقم ۱۵۲۱ تولد ۱۸۳۷ میں الله میں شیری عنوکی پناه میں آتا ہوں تیری ناخوشی سے، اور تیری عنوکی پناه میں تیری عنوکی پناه میں تیرے عذاب سے، اور تیری پناه میں آتا ہوں خود تجھ سے، میں تیری تحریف پوری طرح کری نیات کو کی ہے۔

طرح کری نیس سکتا ہو، تواسی تعریف کے لاکت ہے جو تو نے خودا بنی ذات کی کی ہے۔

کما لات نبوت کا انوکھا اسلوب وطریف

اس دعا ومنا جات میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حق تعالیٰ کی ناراضگی اور خفسگی سے بیچنے کے لئے ہارگاہ رب العزت میں حق تعالیٰ کی خوشی ورضا کووسیلہ وذریعہ بہن میا ہے گو یا کہ یوں عرض کیا جار ہاہے کہ یااللہ وہ تمام اشیاء و کمالات ذا تنیہ جوآ کی خوشنو دی وخوشی کا ذریعہ ہیں میں انہی کا وسیلہ پکڑتا ہوں آپ کی ناراضگی وخفگی سے پناہ وا مان کے کئے اور آ پ ہی کے دامنِ عفوء میں آ پ کے عقاب سے امان چاہتا ہوں ۔ بیابیب ہی ہے کہ بچیرماں سے جب پٹ رہا ہوتو ماں ہی سے چٹتا اور لسیٹتا ہے اور بالاخر مال کی رحمت ِوممتااس کوتھام لیتی ہے اورآ پ کی رحمت کوسہارا بنا تاہوں آ کیے ہر ناراضگی کااور آپ کی حمد و ثنا جوآپ نے کی ہی اس سے زیادہ میری قدرت میں بھی نہیں۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُرَتِ السَّمْوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ، حقیر بدکہا کرتا ہے کہ بدالفاظ مجھی ختم نبوت کی شہادت پیش کرتے ہیں: ٱللَّهُ تَدَّ صَلَّ وَسَلِّـ مُ وَبَارِلُـ عَلَى مُحَتَّدٍ عَدَدَ خَلُقِلَ وَمِرضًا نَفْسِلَ وَزِنَةَعَرِ شِلَوَمِدَادِكِلِمَايَلَ۔

# رب العزت تیری رضاوخوشی ضروری ہے

اللَّهُ مَّ النَّهُ عَلَى الشَّكُو ضُعْفَ قُوتِي وَقِلَةَ حِيْلَتِي وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ يَا الرَّحَ مَ الرَّاحِمِيْنَ ، أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ وَ أَنْتَ رَبِّي إلَى مَنْ تَكِلَنِي إلى بَعْيْدٍ يَتَجَهَّمُنِي أَمِّ إلى عَدْوٍ مَلَكُتهُ أَمْرِي إِنْ لَمْ يَكُنْ بَكِلَنِي إلى بَعْيْدٍ يَتَجَهَّمُنِي أَمْ إلى عَدْوٍ مَلَكُتهُ أَمْرِي إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَ عَضَبُ فَلَا اَبَالِي وَلَكِنَ عَافِيَتَكَ هِي الْوَسَعُ لِي اَعْوُذُ بِكَ عَلَي عَضَبُ فَلَا اَبَالِي وَلَكِنَ عَافِيَتَكَ هِي الْوسَعُ لِي اَعْوُدُ بِي عَضَبِ كَ الظَّلُمَاتُ وَصَلَّحَ عَلَيْهِ اَمَرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ مِنْ اَنْ يَنْزِلَ بِي غَضَبِكَ الطَّلُمَاتُ وَصَلَّحَ عَلَيْهِ اَمَرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ مِنْ اَنْ يَنْزِلَ بِي غَضَبِكَ الْوَلْمُنَاتُ وَصَلَّحَ عَلَيْهِ الْمَرَالَدُنْيَا وَالْمُنْتُ وَصَلَّحَ عَلَيْهِ الْمَرَالَدُنْيَا وَالْمُنْ وَصَلَّحَ عَلَيْهِ الْمَرَالَدُنْيَا وَالْمُنْ وَصَلَّحَ عَلَيْهِ الْمَرَالَدُنْيَا وَالْمُنْ وَصَلَّحَ عَلَيْهِ الْمَرَالَدُنْيَا وَالْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ وَلَا قُوتُهُ إلاَ بِي عَلَيْهِ الْمُؤْلِقُونَ وَلَا قُوتُ اللَّهُ الْمَالُونَ وَلَا عَلَى سَخَطِكَ لَكَ الْفَلْمُونُ وَلَا قُولًا وَلَا قُولًا إِلَيْ اللَّهُ الْمُ الْمَالُمُ وَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُونَ وَلَا عَوْلَ وَلَا قُولُونُ وَلَا قُولُونُ وَلَا قُولُونُ وَلَا قُولُونُ وَلَا عَلَى اللَّهُ الْمَالُونُ وَلَا عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُسْتُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمُلْمُونُ وَلَا عَوْلَ وَلَا عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُونُ وَلَا عَلَى اللَّهُ الْمُسْتُونُ اللَّهُ الْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ وَلَا عَلَى اللْمُ الْمُنْ اللْمُلْمُونُ وَلَا عَلَى اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ الْمُؤْلُ اللْمُ الْمُلْمُ اللْمُ اللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُلْمُ اللْمُلْمِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُ الْمُلْمُ

هشام قلت واختلفت الروايات في الفاظ الدعاكما في قرة العيون)

(سيرة المصطفىٰ: ١/ ٢٣٣ فضائل اعمال: ٢٠)

اس مناجات ِ خاتم النبی سلِّهٰ اَلِیتِم کواول سے آخر تک بار بار پڑھتے اور سفر میں ایک

مسافر جوداعی ابی اللہ ہے اس کی مظل لومیت ،غربت ،مسافرت اوراضطرار کی کیفیت کا انداز ہ لگائے۔اجابت دعا کیلئے نبوت ورسالت ہی کا وصف کا فی وافی تھا۔جبکہ ہر نبی مستخاب الدعوات ہو تاہے۔ پھرنو رعلی نو رخاتم النّبیین سائیٹۂ آلیہتم اس وفت نبی ورسول کے ساتھ مضطروم ظلوم بھی ہیں بار گاہِ قدس میں دعا کرر ہے ہیں تو اپنی ذات ِستو دہ صفات کے لئے اللہ تعالیٰ سے رضااور مقام رضا کا قرب ما نگ رہے ہیں۔اینے مظلومیہ۔ وغربت کا دُکھڑاسنا کرغضب الٰہی سے امن وامان اور عقاب وسخط سے پناہ جاہ رہے ہیں ،اور جو پیچھ بھی اہل طا کف نے دل آنر اری اورجسم آنر اری کی ہے اس کاغم نہیں عم تو یہ ہے کہ میر ہے مولاتوا پنی ناراضگی کاغم نہ دے ،اور میر ہے رب تجھ کو تیر ہے جہسے رہ مبارک کے نور کرم کا واسط جس ہے تو نے کا گنات عالم کوفیضیا ب وروشن کیا ،شان جلالی کے بچائے رحمت کی شان جمالی کاا فاضہ فر ما کرآ غوش کنف رضا میں رکھنا ،اورٹن لے میرارب،میراتو تیرے سوا کوئی بھی نہیں، بہتو تیراحق ہے کہ تجھے راضی کروں ،ا بے نو رِ کرم والے کریم ،میری نگاہِ مقصود اور تمناوآ رز واورمطلوب محض رضائے معبود ہے۔اگر تو راضی ہے کک الْعُثْنِی،تو یہ تیراحق ہے۔مولا یہ میرا کمال نہیں یہ بھی تو تیری عطاء سے شان رضا كامقام ہے وَلَا تحول وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِكَ، يہ ہے شان نبي عليه الصلاة والسلام کی طلب وجستجورضامیری ننیمت ہے۔ سیج جانئے رضاء باری مکمل اور کامل واکمل محض غنیمت ہی غنیمت ہے بی<sub>ا</sub>نسانی اعمال ہے نہیں ملتی محض عطاء ہاری اورفص<sup>ل</sup> ایاری سے ملتی ہے:

ٱللَّهُ حَمَّ إِنِّى آسْنَالُكَ مِ صَالَد بِفَضْلِكَ الْعَظِيْمِ عَاذُوَّ الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ مِ ـ (آمين)

## جنت <del>میں</del> رضا آخری عطاہوگی

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے رواییت ہے رسول الله میں گاہے فر مایاحق جل مجد ہ اہل جنت ، جواب میں عرض کریں گے مل مجد ہ اہل جنت ، جواب میں عرض کریں گے رب العزیت ہم حاضر ہیں ، الله عز وجل معلوم کرے گا کیاتم لوگ راضی وخوسٹ ہو، وہ عرض کریں گے ہم کیوں نہیں خوش اور راضی رہیں کہ آپ نے ہمیں وہ عطا کیا جواپی مخلوق میں کسی کونہیں و یا۔ الله فر مائے گا میں اس سے بھی افضل و بہترتم کوعطا کروں گا۔ معلوق میں کسی کونہیں و یا۔ الله فر مائے گا میں اس سے بھی افضل و بہترتم کوعطا کروں گا۔ وہ سوال کریں گے الله یاک اب اس سے افضل و بہتر کیا ہوگا ، الله یاک ارشا وفر مائین کے اب آج تم لوگوں پر میری رضا وخوشی مباح وطلال ہوگئی اب میں تم لوگوں سے بھی ناراض نہ ہوں گا۔ (ہناری۔ الاحادیث القدسیہ: ۳۰۳)

### مومنوں کیلئے جنت اور رضا کا وعدہ

اُحِلَّ عَلَيْکُمْ رِضُوَانِيْ اَیُ اُنْزِلَ عَلَيْکُمْ رِضُوانِیْ۔ کامشاہدہ تو وہاں پہنچ کرانشاء اللہ ہوگا۔ قر آن مجید میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے: دِضْوَانٌ قِبْنَ اللّٰهِ آگُہُرٌ ، اللّٰہ تعالیٰ کا رضابہت ہی بڑی ہے۔

اس لئے کہتی تعالیٰ کی رضا ہرفو زوفلاح کا سبب اور ہرسعب دت وکرا مت کی کلید ہے، کیوں کہ جب غلام و بندہ کومعلوم ہوجائے کہ اس کا آتفا وسیداس سےراضی وخوش ہے تو بھولے ہیں ساتا اور اس سے اس کی آئکھ کوٹھنڈک جہنچی ہے، اور دل کوسر وروسکون اور ہر چیز سے زیا وہ دلی خوشی ومسرت ہوتی ہے۔اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں کہ مولا اورآ قاا پنی رضا کااعلان کردے اور بندہ کوآ گاہ کردے کہ میں تم سے اسیسے بھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ پھر بندہ کے دل میں ما لک کی تعظیم وَتکریم کی ایک خاص لہر دوڑ جاتی ہے۔ پھراس میں ہم کلامی بھی ہور ہی ہے اور رؤیت باری بھی ہوری ہے۔ سچے ہے جس کا نام،الله، ہےوہ معطی الجزیل بھی ہےاس کی رضا، جووہ عطا کرے گاوہ جنت کی تمسام نعمتوں پرِ فائق و فائز ہوگی ۔ سچ ہے تمام نعمائے دینوی واخروی سے بڑھ کرئق تعالیٰ کی رضااورخوشنودی ہے، جنت بھی اس لئےمطلوب ہے کہوہ رضائے الٰہی کامقام ہے ت تعالی مومنین کو جنت میں ہرنتم کی جسمانی وروحانی نعتیں اورمسرتین عطب فر مائے گا، سی سے بڑی نعمت محبو ہے حقیقی کی دائمی رضا ہوگی۔اسی کورسول اللہ سالینڈالیے پتے <u>ہے</u> فر مایا: رضامیری غنیمت ہے۔

آمَنْتُ بِاللهِ وَحَلَّهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَصَلَّى اللهُ عَلَى مَنَ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ اللهُ عَلَى مَنَ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ اللهُ عَلَى مَنَ لَا يُورِ وَجُهِكَ اللهُ هَرَّ ارْزُقْنَا هٰذِهِ الْكِرَامَةَ الْعَظِيْمَةَ الْبَاهِرَةَ بِنُورِ وَجُهِكَ اللهُ هَرْنُهِ وَبِهَا عِنْ اللهُ عَلَى خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ عَلَى اللهُ عَلَى خَاتَمَ النَّالِيةِ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى خَاتِهِ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

عاجزی میرافخر<u>ہ</u>ے

﴿ وَالْعَجْزُ فَخُرِي مَهِ عَاجِزِي مِيرَافِحْرِ ٢-

بعض روایت میں اَلْقَقُرُ قَغْدِیؒ۔ آیا ہے فقرمیرافخر ہے، دونوں بھی فخر نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام ہیں اورخُلُقِ عظیم کے شاہ کار۔ عاجزی کی حقیقت کمالِ عبریت ہے

اپنے آپ کو کم و کمتر سمجھنااورای حقیقت کو مدنظرر کھ کرا گلے کے سامنے پیش آنا۔
عاجزی کہلا تا ہے۔ یہ بھی ایک فناءالفناء کا مقام ہے اوراس سے ججا بات ،ظُلُما ہے،
موانعات دور ہوتے ہیں اور پھر فتو حات غیبیہ، انوارات ربانیہ، تجلیات الہیہ، اور نزولِ
سکینت اور وار دات ہدایت اور پھر استقامت کی نعمت میسر آتی ہے بجز و نیاز ، اپنی ہستی
کی نیستی، پستی و یا مالی اچھی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

بَلَى مَنْ اَسْلَمَ وَجُهَةُ لِلْهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ اَجْرُهُ عِنْدَرَ بِهِ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِ مُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُون - (القره١١٠)

یعنی ہاں جو کوئی شخص بھی اپنارخ القد تعالیٰ کی طرف جھاد ہے اور دہ مخلص بھی ہوتو ایسے شخص کواس کاعوض ملتا ہے پر وردگار کے پاس پہنچ کراور نہ ایسے لوگوں پر کوئی اندیشہ ہے اور نہ ایسے لوگ مغموم ہونے والے ہیں۔اسلام کے معنی ہیں اپنے کواللہ کے سپر دکر دیا تو بھر اپنی رائے کہاں رہی اپنی کردینا۔ جب اپنے آپ کوئی تعالیٰ کے سپر دکر دیا تو بھر اپنی رائے کہاں رہی اپنی آرز واور اپنی خواہش کہاں رہی۔ بجز و نیاز جواسلام کاحسن و جمال ہے آگر ذرہ برابر جز میں بھی خودرائی ہوگی توسیر دگی کہاں رہے گی۔اسی کانام ہے تفویض الی اللہ۔

عارف شیرازی کہتے ہیں:

فکرخو د ورائے خو د درعالم رندی نسیہ۔ گفرست دریں مٰرہب خو دہسینی وخو درائی عالم عاشق میں اپنی فکراوراپنی رائے بالکل بے کار ہے اس طریق میں خو دہین اورخو د

رائی کفرہے۔

الغرض مجزایک ایسی نعمت و دولت ہے کہ بابِ رحمت سے جوڑ دیتی ہے ہے ہی یا د
رہے کہ اپنی بہی و بہی اور سپر دگی کسی غرض سے ہوتی ہے اور کبھی خوف وڈر سے
اور کبھی محبت وعظمت سے غرض سے ہویا پھرخوف سے ہو ہے بھی تسلیم ہے کہ سپر دگی تو
ہے۔ تا ہم محققین کے نز دیک حق طبی بلاطلی سپر دگی و عجز قو ہو محتوس کے قبیل سے ہو
یعنی خالصاً اللہ کے لئے ہو۔ حضرت خاتم النبیین علیہ الصلو ق والسلام کی سپر دگی احسان کا
مقام ختم نبوت کے شان کا تھا اس لئے آپ نے فر ما یا آئے جو گئے تھی ہی میر اعجز و سپر دگی
باعث صدعزت و شرافت ہے۔

حضرت آوم عليه الصلوٰة والسلام سے حضرت خاتم النّبيين عليه الصلوٰة والسلام تک سبحی انبياء عليهم السلام نے اپنے آپ کوئ تعالیٰ کے سپر دکیا ہے۔ ظاہر ہے کہ باب رحت اور باب عطاسے ہی تمام تر ظاہری و باطنی نمتیں جڑی ہوئی ہیں اور حضرات انبیاء علیهم السلام سب سے زیادہ اُس باب سے مستفید وستفیض ہوتے ہیں اور ہر لمحد اُن کا علیهم السلام سب سے زیادہ اُس باب سے مستفید وستفیض ہوتے ہیں اور ہر لمحد اُن کا بارگاوِقدس سے مربوط، اور علائق سے محفوظ رہتا ہے، ان کی تربیت نگاور بوبیت میں ہوتی ہے، ان پرخی تعالیٰ کی تجلیات ورحمات کا نزول اور وار دکا انکشاف ہوتار ہتا ہے اور اُسکاسب عبدیت و مسکینت ہی تو ہوتی ہے کیوں کہ جس قدر عنایات باری کا فیضان ہوتا ہے اسی قدرا پنی پستی و خطی کا اعتراف مزید سے مزید تر قبول وصول کیلئے خود ہسین وخود رائی کومٹانی پرتی ہے اور اس وقت خاتم النّبیین علیہ الصلوٰة و والسلام کی ہی ہدایت و خود رائی کومٹانی پرتی ہے اور اس وقت خاتم النّبیین علیہ الصلوٰة و السلام کی ہی ہدایت میں سے عزت تو رب العزت کو زیب و بتی ہے عزت تو رب العزت کو زیب و بتی ہے

عجز کوتواضع ہی کہاجا تاہے یا تواضع کوعجز کہاجا تاہے۔جوشخص اللہ کیلیے تواضع کر ہے

تواللہ تعالیٰ اس کامرتبہ بلند کرتے ہیں۔گرنے والے کواٹھایا جاتا ہے۔ شیخ عسبہ الحق محدث وہلوئ کے والد نے لکھا کہ بارگاہ رب العزت میں باریا بی وحضوری کے لئے جانا چاہتا تھا تو تمام درواز ہے پر جم غفیراور بھیٹر دیکھا کہ ہمت نہ ہوئی۔ ذکر و تلاوت ، نماز ، روزہ ، اوراد وظا کف الغرض تمام درواز وں پراز دھام تھا ایسے ایسے اشخاص ذاکرین جن کا ظاہر و باطن انگ انگ بال و بُن ہم تن ذکر ہی ذکر یہی حال تمام اعمال صالحہ سے مزین تلاوت ، نماز ، روزہ وغیرہ حضرات کا تھا۔ میں جان گیا اپنے دامن میں اتنی معتبد ارمیں کی تھا کہ یہاں بس نہیں تو بحز وذلت کے دروازہ پر چلا گیا تو دیکھا کہ دروازہ کھا کہ دروازہ کی جناب قدر سے میں باریا بی بشہولت ہوگئی۔ ذلت بندہ کوزیب ویتی ہے اور عزت رب العزت کو ، ذلت میں باریا بی بشہولت ہوگئی۔ ذلت بندہ کوزیب ویتی ہے اور عزت رب العزت کو ، ذلت سے عبدیت کا نور ماتا ہے ، عاجز پر نظر کرم ہوتی ہے۔
سے عبدیت کا نور ماتا ہے ، عاجز پر نظر کرم ہوتی ہے۔
سے عبدیت کا نور ماتا ہے ، عاجز پر نظر کرم ہوتی ہے۔

سالها تو سنگ بودی دل خراسش آ زمورایک زمانے خاک باسش در بہارال کے شودسر سبز سنگ خاک مثال کے شودسر سبز سنگ خاک شوتاگل بروید رنگ رنگ

یعنی پھردل پر ہارش کا پانی کب سبزہ زارا گاتا ہے۔انسان جب مٹی کی طب سرح مٹاتا ہے تورنگ برنگ کے بھول د پھل لگتے ہیں۔انسان کے وجود کا ذریعہ نطفہ ہے جو ماء مسین ہے پھروہ کیوں راہ عجز اختیار کرنے سے بھاگتا ہے پھراپنے خالق و مالک کے روبر واعتراف واقر ارانکساری سے منہ موڑتا ہے، عجز ہی میں ہماری عزت کاراز ہے، رفعت و بلندی تعلی و تکبرتوحق تعالیٰ کی شان ہے اس راہ سے بندہ غضب و عقاب کا شکار ہوجاتا ہے۔اور عجز وانکساری ہتواضع و خستگی کا تواللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت مان شائیا ہے

كوحكم ديا سياتها \_

## عجز وتواضع كانحكم تومنجانب اللدي

عَنْ أَنَسٍ بِنْ مَالِكٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ اَوْ حَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ اَوْ حَى اللهَ اَوْ حَى اللهَ اَوْ حَى اللهَ اَوْ حَى اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

(اخرجه ابن ماجه ررقم ۱۲۱۳ مصباح ًلز جاجة ٢ س١٥٠٣ الادب المفرد ٢ ٣ ٣ الجامع الاحاديث القدسيه رقم ٨٥٣)

حضرت انس رضی الندعنہ سے روایت ہے رسول الله صلی ٹیا آیا ہم نے ارشا دفر ما یاحق جل مجد ہ نے مجھ پر دحی کی کہ میں تو اضع وا نکساری اختیار کر وں اور کو کی شخص دوسرے پر زیادتی نہ کرے۔

### نبوت کےساتھ بندگی وعاجزی جاہتا ہوں

عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللّهَ قَالَتْ قَالَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا عَائِشَةَ لَوْشِقْتُ لَسَارَتُ مَعِي جِبَالُ الذَّهَبِ، جَاءَنِي وَسَلّمَ يَا عَائِشَةَ لَوْشِقْتُ لَسَارَتُ مَعِي جِبَالُ الذَّهَبِ، جَاءَنِي مَلَكُ اَنَّ حُجُزَتَهُ لَتُسَاوِى الْكَعْبَةَ, فَقَالَ لِنَ رَبّكَ يَقُرَأُ عَلَيْكَ مَلَكُ اَنَّ حُجُزَتَهُ لَتُسَاوِى الْكَعْبَةَ, فَقَالَ لِنَ رَبّكَ يَقُرأُ عَلَيْكَ السّمَلاكَمُ وَيَقُولُ إِنْ شِفْتَ نَبِيّا عَبَداً وَإِنْ شِفْتَ نَبِيّا مَلِكًا ؟ فَنَظَرَتُ لَا السّمَلاكُم وَيَقُولُ إِنْ شِفْتَ نَبِيّا عَبَداً وَإِنْ شِفْتَ نَبِيّا مَلِكًا ؟ فَنَظَرَتُ لَ اللّهُ عَلَيْهِ السّمَلاكَم، فَاشَارَ النّهُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْدَ إِلَى جَبْرِيلُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعْدَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْدَ فَلِكَ لَا يَا كُلُ مَا يَا كُلُ الْعَبْدُ وَاجْلِسُ كَمَا فَلْكُ لَا يَا كُلُ مُعْدَلُ الْعَبْدُ وَاجْلِسُ كَمَا وَلَاكُ مُلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْدَ فَلِكَ لَا يَا كُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْدَ فَا لَكُولُ كَمَا يَا كُلُ الْعَبْدُ وَاجْلِسُ كَمَا وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْدَ وَلَاكُ عُمُ لَكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْدَالِي اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْدَ وَلَاكُ كُمَا يَا كُلُ الْعَبْدُ وَاجْلِسُ كَمَا وَاللّهُ مَا لَعَبْدُ وَاجْلِسُ كَمَا يَا كُولُ الْعَبْدُ وَاجْلِسُ كَمَا عَلَاكُ مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ لَا عَلَيْهُ وَالْمُ لَتَ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عُلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ لَعْنَا لَا عُنْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ ا

(الجامع الاحاديث القدسيه رقم ٨٥٦ اخرجه ابوالشيخ في اخلاق النبي ١٩٤/١٩٨) اخرجه البغوي في شرح السنة ١٣/٣١٨٣ \_ كنز العمال ١١/٣٢٠٢٨ مجمع ٩/١٩ حصرت عا ائتدر ضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله سلّ عُنْ آیاتی نے فر ما یا، اے عاکشہ اگر میں چاہتا توسونے کے پہاڑ میر ہے ساتھ ساتھ چلا کرتے، میرے پاس ایک فرشتہ آ یا تھا۔ اس کے تہد بند باند ھنے کی جگہ کعبہ کی برابر بلند تھی ، اس نے کہا آ پ کابر وردگار آپ کوسلام فر ما تا ہے، اور کہتا ہے کیا پہند کرتے ہو؟

نبوت کے ساتھ بندگی یا نبوت کے ساتھ ہا دشاہی ، (جیسے حضرت سسلیمان ملاہتا) میں نے حضرت جبرئیل ملاہا کی طرف دیکھا تو انہوں نے اشارہ کیا کہ تواضع اختیار سیجئے۔
میں نے جواب میں عرض کر دیا کہ میں نبوت کے ساتھ بندگی چاہتا ہوں اس کے بعد استحضرت سائٹھ آئیہ کھا نا بھی سہارالگا کرنہ کھاتے اور فر ما یا کرتے ہے کہ میں اسی طرح کھا تاہوں جیسے ایک بندہ کھا یا کرتا ہے اور اسی طرح بیٹھتا ہوں جسس طرح ایک بندہ بیٹھا کرتا ہے۔ (ترجہ ان النہ بندہ کھا یا کرتا ہے اور اسی طرح بیٹھتا ہوں جسس طرح ایک بندہ بیٹھا کرتا ہے۔ (ترجہ ان النہ بندہ کھا یا کرتا ہے اور اسی طرح بیٹھتا ہوں جسس طرح ایک بندہ بیٹھا کرتا ہے۔ (ترجہ ان النہ بندہ کھا یا کرتا ہے اور اسی طرح بیٹھتا ہوں جسس طرح ایک بندہ بیٹھا کرتا ہے۔ (ترجہ ان النہ بندہ کھا یا کرتا ہے اور اسی طرح بیٹھتا ہوں جسس طرح ایک بندہ بیٹھا کرتا ہے۔ (ترجہ ان النہ بندہ کھا یا کرتا ہے اور اسی طرح بیٹھتا ہوں جسس طرح ایک بندہ بندہ کھا تا ہوں جسال کھا تا ہوں جسال کہ بندہ کھا یا کرتا ہے اور اسی طرح بیٹھتا ہوں جسال کھا تا ہوں جسال کے ایک بندہ کھا تا ہوں جسال کھا تا ہوں جسال کے ایک بندہ کھا تا ہوں جسال کھا تا ہوں جسال کے ایک بندہ کھا تا ہوں جسال کھا تا ہوں جسال کے ایک بندہ کھا تا ہوں جسال کی النہ کہ کھا تا ہوں جسال کے ایک بندہ کھا تا ہوں جسال کے ایک بندہ کہ کے ایک بندہ کھا تا ہوں جسال کے ایک بندہ کھا تا ہوں جسال کے ایک ہوئی کا کہ کہ کھا تا ہوں جسال کے ایک ہوئی کی کو برائی کی کے ایک ہوئی کی کو ایک ہوئی کے ایک ہوئی کی کو ایک ہوئی کے ایک ہوئی کے ایک ہوئی کے ایک ہوئی کے

(نوٹ) تفصیل کیلئے عاجز کی کتاب تخبیات القد سید صدیت نمبر ۸۵۵/۸۵۵/ ۸۵۹/۸۵۸/۸۵۷ و کیولیں۔

# بارامانت ملنے کا سبب عجز ویے مائیگی بنی

جس بارامانت کو قبول کرنے سے زمین و آسان اور پہاڑوں نے دست بستہ معافی مانگی اور انسان نے اس کواپنے نا تواں کندھوں پراٹھالیا، اس کی ہے مائیگی اور بنوائی کام آئی فاک کے ذرہ نے سوچا کہ اگر اس باعظیم کے حقوق کی اوائیگی میں کو تاہی ہوئی تواس کے پاس کیا ہے جو لے لیا جائیگا اور خاک کے نیچے کون سامر شبہ ہے جس پر اُتار دیا جائے گا، وہ اپنی بلند، ہمتی اور خودشاس سے اب بھی ھل من مزید کا نعرہ لگار ہاہے۔ آب و خاک کا مر شبہ بلند ہے اور ہمت بڑی ، ہر چند فقرو فاقہ گدائی و بے نوائی اس کی خمیر میں داخل ہے ، لیکن جب آفاب امانت آسان وجود میں درخت اس ہوا ملائکہ کی خمیر میں داخل ہے۔ انقذیس و شبیع کے چنستان سے اپنی غذا حاصل کا ملکوت نے جو سات لاکھ سال سے تقذیب و شبیع کے چنستان سے اپنی غذا حاصل کا ملکوت نے جو سات لاکھ سال سے تقذیب و شبیع کے چنستان سے اپنی غذا حاصل کا ملکوت نے جو سات لاکھ سال سے تقذیب و شبیع کے چنستان سے اپنی غذا حاصل کا ملکوت نے جو سات لاکھ سال سے تقذیب و شبیع کے چنستان سے اپنی غذا حاصل کا میں میں دو خود میں درخت اور میں درخت اور میں دو خود میں درخت اور میں دورخت اور میں دورخت اور میں دورخت اور میں درخت اور میں درخت اور میں دورخت اور میں دور میں دورخت اور میں دورخت اور میں دورخت اور میں دور میں د

کرر ہے ہتھے، عاجز اندا پنی بے بسی کااظہاراورا پنے عجز کااعتراف کیا **غَاَثِینَ آنْ یَحْیدلْمُنَهَا - اوراس بارگرال کے اٹھانے سے معذوری ظل اہر کی۔** آسان نے کہامیری صفت رفعت ہے، زمین نے کہامیرافرش خاکی ہے، پہاڑنے کہا میرامنصب پہرہ داری اورایک یاؤں پر کھٹرار ہناہے، جواہرات نے عرض کیا کہ کہیں ہمار ہے شیشہ میں بال ندآ جائے ،اس خاک بیباک کے ذرہ نے فقرو فا قد کی آستین سے دست نیاز نکالااوراس بارِامانت کوسینه <u>سے</u>لگالیا،اوردوعالم میں <u>سے کسی چیز کاغم ن</u>ہ کیا، اس نے کہامیرے میاس کیا ہے جس کوچھین لیس کے جب کسی چیز کوذلیل کرنا حساہتے ہیں ہٹی میں ملا دیتے ہیں ہٹی کوئس چیز میں ملائیں گے ،مردانہ دار بڑ ھااوراس بوجھ کو جس کوسات آسان وزمین نهسهار سکے ہنسی خوشی اٹھالیا اور ہل من مزید کا نعر ہ لگا یا۔ حصرت مخدوم بہاری ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں شہباز محبت کوسینہ آ دم کےسوا کوئی آ شیانہ نہ ملا ،آ سمان کی بلندی اورعرش و کرمی کی وسعت ہے گذر تا ہوا اس نے دل عاشق کوا پنانشیمن بنایا، آب و خاک کو کم نه مجھو، جو پچھ کمالات ہیں آب و خاک ہی کے اندر ہیں اور جو پچھاس دنیا میں آتا ہے۔ آب و خاک ہی کے ساتھ آیا ہے ، اس کے علاوہ جو سی کھنظر آتا ہے نقش بدیوار سے زیا دہ نہیں ۔ کہنے والوں نے کہا ہے کہ شہبازمحبت نے آ شیانہ عزت سے پرواز کی عرش کے پاس سے گذراعظمت و تیھی گزرگیا ، کرسی پر پہنجا وسعت دلیھی گزر گیا آ سان پر پہنچارفعت دلیھی آ گے بڑھ گیا خاک پر پہنچا محنت دلیھی اُنز کیااس مضمون کوکسی شاعرعارف نے انسان کانز جمان بن کریوں ادا کیا ہے۔

> ارض وساکہاں تیری وسعت کو پاسکے میراہی دل ہےوہ کہ جہاں توسماسکے

(وتوت تزین: ۲۷۵ (۲۷۸)

سیدناابو بکرصدیق رضی الله عنه کا قول اہل معرفت اور اہل مشاہدہ کے لئے کلید ہے بہت ہی عمیق اور گہری ہمہ گیر حقیقت کی طرف رہنمائی کرتی ہے:

سُبْحَنَ مَنْ لَمْ يَجْعَلُ لِقَلْبِهِ سَبِيْلاً إِلاَّ بِالْعَجْزِ عَنْ مَعْرِ فَتِهِم

پاک ہےوہ ذات جس نےا پنے تک پہنچے کے لئے عاجزی کے سوا کوئی دوہراراستہ ہی نہیں بنایا۔

مسی عارف نے اس کو یوں ادا کیا ہے:

تواضع کا طریقہ سیکھ لو، لوگوسرامی سے کہ جاری فیض بھی ہے اور جھکی جاتی ہے گردن بھی

ایک اور عارف نے کہا:

جوابل وصف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں

صراحی سرنگوں ہو کر بھسپر اکرتی ہے پیانہ

حق تعالیٰ سے دعاہے کہ میں عبدیت کا کمال درجہ نصیب فر مائے اور تواضع عجز کی صفت احسانی سے مالا مال فر مائے۔آمین

والزهد حرفتي ، زہرمیرا پیشہ ہے

①بَقِيَّتُ اللهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ (سرد ٨١)

اللّٰد كا ديا ہوا جو كچھ نيج جائے وہ تمہارے لئے بدر جہا بہتر ہے۔

الله تعالیٰ نے ارشا دفر مایا:

۞لِكَيْلَاتَأْسَوْاعَلَى مَافَاتَكُمُ وَلَا تَفُرَحُوْا بِمَاالتُكُمُ (الدير)

تا كەنوت شدە چىز پرانسوس نەئرو ـ اور جوتم كوديا ہے اس پرخوش سے اتر اندجاؤ

اوررسول الله صلى خاتيبهم نے فرما يا:

أَوَّلُ صَلَاحُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ الْيَقِيْنُ وَالزُّهْدِ وَأَوَّلُ فَسَادِهَا الْبُخْلُ وَالْاَمَل (رواه البيهقي)

اول بہتری اس امت کی یقین اور زید ہے اور اول بگاڑااس امت کا بخل اور طولِ امل ہے۔

### ز ہر کی حقیقت

الزهداسقاط الرغبة عن الشي بالكلية هروى ١٠١

سی رغبت کی چیز کوچھوڑ کراس سے بہتر چیز کی طرف مائل ہونا مثلاً دنیا کی رغبت علیحدہ کر کے آخرت کی رغبت کرنا زہدہے۔

حضرت ابوذ رغفاری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی ٹائیا ہے ارشاد فر ما یا کہ زہد فی الد نیا یہ نہیں ہے کہ حلال چیز ول کوحرام کرلیاجا و ہے اور نہ ہیہ ہے کہ مال کو الله اور یا جائے ۔لیکن زہد ہیہ ہے کہ الله تعالی کے قبضہ میں جو چیز ہے اس پر اپنااعتاد اور وثوق بہ نسبت اس چیز کے زیادہ ہوجو کہ تمہار بے قبضہ میں ہے اور نیز زہد ہیہ ہے کہ تم پر جب کوئی مصیبت آ و بے تو تم کواس کے ثواب کی زیادہ رغبت ہو۔ بہ نسبت اس کے کہ مصیبت باقی رہے۔ (ترمذی شریف)

### ز ہد کی علامت

ال حدیث میں زہد کی حقیقت کی شرح ہے جو کہ اخلاق میں سے ہونے کے سبب علامات میں سے بھی ہے اور اس میں بڑی غلطی رفع کر دی ہے۔ اکثر عوام اپنے اعتقاد میں زاہداس کو جھتے ہیں جو تمام لذات مباحہ سے اس طرح مجتنب ہو جیسے ان کوحرام سمجھتا ہوا در اسکے پاس جو بچھا تا ہوسب کوفور اُخرج کرڈ الے گوغیر مصرف ہی میں ہی اور جو بلا ومصیبت کے زوال کی تذہیر نہ کرتا ہوبس ان سے نزد یک بزرگی کی شرط یہی ہے اس حدیث

میں بتلاد یا گیا ہے کہ بیامورشرط نہیں بلکہ اپنے مقبوض سے زیادہ حق تعالیٰ پراعتفت د ہونا۔ اور مصیبت گوخود مرغوب فیہ نہ ہومگر تو اب کا مرغوب فیہ ہونا بیضروری ہے پہس مصیبت پرخوش اس کئے ہے کہ وہ تو اب کا سبب ہے اور آیت سے استدلال ظاہر ہے۔ زہدگی اصل وہ نورِ ہدایت اور علم ہے

ومأعندا الله خيروابقي (الثوري٣٦)

ز ہدی اصل وہ نوراور علم ہے جواللہ کی طرف سے بندہ کے قلب میں ڈال دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے سینہ کھل جاتا ہے اور یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ دنیا کاساز وسامان کمھی کے پُر سے بھی زیا وہ حقیراور آخرت ہی بہتر و پائدار ہے جسس وقت بینو رحاصل ہوجا تا ہے تو اس حقیر دنیا کی آخرت کے مقابلہ میں اتنی بھی دقعت نہسیں رہتی جنتی کسی میش قیمت جواہر کے مقابلہ میں بچٹے پرانے چتھیڑا کی ہواکرتی ہے اور زہد کا ثمرہ بیہ کہ بفتہ رضر ورت و کفایت دنیا پر قناعت حاصل ہوجائے پس زاہداتنی مقدار پر کفایت کیا کرتا ہے جتنا کسی مسافر کوسفر کا تو شہا ہے پاس رکھنا ضروری ہوتا ہے۔

#### زہد کے درجے

ز ہدکے گئی درجے ہیں۔ایک تو یہ کنفس اگر چہ دنیا کی طرف مائل ہومسگر جسب را بے النفات بنایا جائے اور دنیا حاصل کرنے سے زبروستی روکا جائے۔اس حالت کو زہد کہنا ٹھیک نہیں معلوم ہوتا۔

دوسرادرجہ بیہ ہے کنفس دنیا ہے اتنا متنفر ہو کہ اس کی طرف مائل ہی نہ ہواور ..... تیسر ادر جہ بیہ ہے کہ دنیا کے مال ومتاع کاعدم اور وجود برابر ہوجائے لیسس اگرمل جائے تو پچھ مسرت نہیں اور اگر نہ ملے یا آیا ہوا ہاتھ سے چلا جائے تو پچھ حسرت نہیں اس درجہ میں نفس نہ تو دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور نہ اس سے متنفر ہوتا ہے اور یہی زہد کے

کمال کا درجہہے۔

(حاصل کلام بیہ ہے کہ) زہدتر کے لذات کا نام نہیں بلکہ مخص تقلیل لذات ، زہد کیلئے کا فی ہے بینی لذات میں انہاک نہ ہو نفیس نفیس کھانوں ، کپڑوں کی فکر میں رہنا بیز ہد کے منافی ہے ورنہ بلا تکلف و بلاا ہتمام خاص کچھلذات میسر ہوجا ئیں تو حق تعب الی کی نعمت ہے شکر کرنا چاہئے فنس کوخوب آرام میں رکھے لیکن اس سے کام بھی لے کہ ...... مزدور خوشدل کند کاربیش

(حقیقت یہ ہے کہ) جس کی نظر سرالقداور ماعنداللہ پر ہے اس کی نظر میں سونااور چاندی تو کیا د نیاو ما فیہا بھی کچھ نہیں۔حضورا کرم مال ٹیآیا پی نے اپنے اور اپنے حب گرگوشوں اور خاص لوگوں کے لئے د نیا کو بسند نہیں کیا (لہٰذا) محن لوق کے ہاتھ میں جو پچھ ہے۔ متاع د نیا ہے۔ سب سے امید قطع کر دی جائے جوشخص ایسا کرے گااس کا قلب راحت میں رہے گا کیونکہ زہر ،قلب اور بدن دونوں کوراحت دیتا ہے۔

طریق تخصیل دنیا کے عیوب اور مصرتوں اور فنا ہونے کواور آخرت کے منافع اور بقا کو یا دکرنا اور سوجنا۔ (شریعت وطریقت ۴۸٪)

ز ہدیرِعلماءنے مستقل کتا ہیں کھی ہیں حضرت امام احمد بن حنبل کی کتا ہے۔ الز ہد حضرت عبداللہ بن مبارک کی کتا ہے الز صدم طبوع ہیں۔

زہد،مہلیکات سے بچنااورمنجیات کا حاصل کرنا ہے

نیت سے نعمت ہی جانے ۔حصولِ لذت اور فضولِ شہوت کا ذریعہ نہ بنائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ < بّ دنیا – یعنی دنیا سے محبت مہلکات یعنی ہلاک و تباہ کرنے والی چیز وں میں سے ہے۔حدیث میں آیا ہے:

محبُ اللَّهُ نَيّارَ أُسَ مُحلِّ خَطِيْتَةٍ، ونيا ي محبت تمام كنا موس كي اصل ہے۔ اورتر کے لذات دنیاانسان کیلئے منجیات یعنی نجات دینے والی چیزوں میں ہے۔ بس زہدیہ ہے کہ دِ نیابفتر رضر ورت نعمت جان کرمعین عبادت کے تصور کے سے تھ استعال کیا جائے ۔حصول لذت وشہوت کی نیت قطعاً نہ ہو۔ان تمام باتوں کا حاصل بیہ ہے کہ دنیا سے بے رغبتی ہورغبت کا نہ ہونا ہی شرح صدر کی علامت ونشان ہے۔ حضرت خاتم التّبيين سلّ للنّايية نے ايک حديث ميں اسلام کے لئے سينه كاكھل جانا۔ نورر بانی کا حاصل ہونے کی علامت کے طور پر ہتلا یا ہے۔ دراصل جب دل پر دنیا کی یے ثباتی وذلت اور آخرت کی دوا می نعمت ورحمت کھل جاتی تو فانی وذکیل کی رغبت جاتی رہتی ہےاوراس کے مقابلہ میں دوامی و باقی کی طرف طبیعت کی رغبت وشوق کا میلان تيزتر ہوتا ہے۔اور دل دنیا ہے روٹھ جاتا ہے اور اُٹھ جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے۔اور طبیعت عبادت واطاعت ،رُشد و ہدایت ، برکت ورحمت مغفرت و جنت کی طرف اٹک جاتی ہے۔ بابارشتہ سب سے توڑ ، بابارشتہ رب سے جوڑ۔ بیز ہد کا ماحصل ہے۔

ہیں ہے۔ بابار منہ مب سے در بہ بار منہ رب سے بورٹ پیرہرہ ہوں ہے۔ ز**بد کا ظہور وعلامتِ شرح صدر** حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عشائیۃ آلیے تج نے

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مسائیۃ آلیہ ہم خب بیآ یت آفتی تفکی تے اللہ صافی آلیہ ہم جب بیآ یت آفتی تفکی تاللہ صافی آلیہ ہم اللہ تعدد کا مطلب پوچھاء آپ صافی آلیہ ہم نے آپ سے تثریح صدر کا مطلب پوچھاء آپ صافی آلیہ ہم نے فر ما یا جب نور ایمان انسان کے قلب میں داخل ہوتا ہے تو اس کا قلب وسیع ہوجا تا ہے (جس سے احکام کا سمجھنا عمل

کرنا آخرت کی طرف طبیعت کا چلنا و نیا سے نفرت اور آخرت کی رغبت کا پہیدا ہونا آسان ہوجا تاہے، یہی تو زہرہے)۔ہم نے عرض کیا یا رسول اللّدسالِ نِیْلِیا اس (شرح صدر) کی علامت کیا ہے، تو خاتم النّبیین سالِ نِیْلِیلِم نے فر مایا:

الْكَانَابَةُ إِلَى دَارِ الْمُحْلُقِ فِي بميت، سِنه والے تُصري طرف راغب اور ماكل بونا۔

﴿ وَالْتُجَافِيْ عَنْ دَارِ الْغُرُورِ،

اور دھو کہ کے گھریعنی دنیا ( کی لذائز اورزینت ) ہے دورر ہنا۔

@والتأهب للموت قبل نزوله،

رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في شعب الايمان.

اور موت کے آنے ہے پہلے اس کی تیاری کرنا۔ (معارف ۷/۱۵۵)

#### ز ہدشریعت ، زہدطریقت ، زہدحقیقت

امام احمد بن عنبل رحمة القدعلية ہے کسی نے پوچھا۔حضرت، زہد کسے کہتے ہیں؟ فرمایا زہد کے مختلف درجات ہیں ایک ہے عوام الناس کا زہد – وہ یہ کہ انسان اللہ کی خاطر حرام کوچھوڑ دیے، پھرفر مایا کہ جوضر ورت زندگی سے زاید چسیہ نریں ہیں اُن سے بے رغبت ہوجانا خواص کا زہد ہے، اور وہ چیزیں جوانسان کی تو جہ اللہ تعالیٰ سے ہٹا کر اپنی طرف کرتی ہیں، اگر چہ خلاف شرع نہیں ان کوچھوڑ دینا اخص الخواص کا زہد ہے۔

- نہرشریعت ہے کہ اسباب سے نظریں ہٹا کرمستب کی طرف نظریں جماؤ۔
  - نہ دطریقت ہیہ ہے کہ اپنے ول کی نگا ہیں غیر سے ہٹا کر اپنے اللہ پر جماؤ۔
- نہ دخقیقت ہے کہ انسان اپنی خودی لیعنی میں کو اتنامٹائے کہ بس ایک اللہ کے سوائیچھ بھی نہ رہے۔ (انمول حدیث ۳۸۸)

#### تین طرح کے زاہدین ہوتے ہیں

🕥 خائفین کاز ہد - کیجھلوگ جہنم کے عذاب سے ڈرکر گناہ ومعصیت اور حرام

حچیوڑ دیتے ہیں۔اسے خانفین کا زھد کہتے ہیں۔

راجئین کاز صد-بعض لوگ جنت کی تمنا میں معصیت کوچھوڑ دیتے ہیں تا کہ
 جنت کے امید واربن جائیں ،ان کا بیڈ رنا راجئین کاز صد کہلا تا ہے۔

هیسین کاز صد، بیان لوگول کاز صدیے جواللہ تعالیٰ کی محبت بیں ہر طرف سے
 بین۔

دوعالم سے کرتی ہے برگانہ دل کو عجب چیز ہے لذہت آسشنائی

حضرت ابوسلیمان دارانی رحمۃ اللّٰدعلیہ فر ماتے ہیں کہ جو چیز اللّٰدتعب الیٰ سے دور کر دے اسے ترک کرنا زصد ہے ،طمع ولا کچے۔حرص وامل کوچھوڑ دینا ہی تو زصد ہے۔

د نیا میں ہوں د نیا کا طلب گار<sup>نہس</sup>یں ہوں

بازار ہے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں

امام بیہقی نے شعب الایمان میں ایک روایت نقل کی ہے:

أزَّهَ دُالنَّاسِ مَنْ لَمْ يَنْسَ الْقَبْرَ وَالْبَلَاءِ

سب سے بڑاز اھدوہ ہے جوقبر کونہ بھولے۔

یعنی موت کا آنااور تبرکی تنگ و تاریک کوشری میں تن تنهار ہنا۔ اور تمام تر مراحل کا وحشت و دہشت کے ساتھ جھیلنا۔ ان باتوں کا ہمہ وفت فکر ونظر اور تخیل و دماغ پر مسلط رہنا۔ ترک لذات اور ترک زینت آسائش پرامادہ کر دیست ہے، دنسیا کی رنگینیت وزیبائش سے طبیعت کونتفرر کھتا ہے۔

والبلاء \_ ناخوش گوار حالات كاسامنا \_ بعنی فناءاوراعضاء جسم كابكھر وجانا \_ انسان

ا پنی جسمانی قوت وصحت کی حفاظت اور پھراُس کے حُسن و جمال کے خاطر نہ معلوم کیا کیا تدبیریں اختیار کرتا ہے۔اور بالآخرایک دن اِس سے حیات اور جان نکال لی جائے گی اور قبر کی گہرائی میں سپر دخاک کر دی جائے گی اور وہاں مٹیاں اس کے خوبصورت رخسار کو کھاجا ئیں گی۔جن باز وُں کی مثل پر ناز تھااسے خاک میں ملادیں گے نہ مثل رہے گانہ مثل والے اوران پر کیڑ وں مکیڑ وں کی حکمرانی ہوگی ، کھا کر اسکے وجود کومٹادیں گے۔ وترك أفضل إينته الدُّنيا ، اور دنياكى يسنديده ومرغوبات كوچمور ديا بي-یعنی بڑاز اھدوہ ہے جود نیا کو برت سکتا تھا۔گرفکر آخرت اورحق طلبی اورحق برسی میں ایسا منگن اورمنهمک اورمست و یا دمولا میں سرشار ہے کہ دھوکہ دینے والی زینت سے نگاہ پھیر چکاہے، دل پرآ خرت کی حقیقت منکشف ہو پچکی ہے اب دھو کہ نہ کھا ہے گا۔ وَأَثَرَهَا يَبُعَىٰ عَلَىٰ مَا يَنْغَىٰ - اور بإتى رينے والى كوفانى يعنى مٹنے والى يرفو قيت دیدے۔لیتنی آخرت کواور ہروہ قول قبل جوآخرت سے قریب کردے اس کوچُن لے، انتخاب کرلے، چھانسٹ لے،اورانہیں کونمام دنیااوراسباب دنیا کےمقابلہ میں اپنی زندگی کانصب اعین ومحور بنا لے۔

## بعض حکماء کا قول ہے

لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا مِنْ ذَهَبٍ فَانٍ وَالْآخِرَةُ مِنْ خَزُفٍ بَاقٍ لَاخْتَارَالْعَاقِلُالْبَاقِيْعَلَىالْفَانِيْ

اگر دنیا پوری سونے کی فانی ہواور آخرت ٹھیکڑے کی باتی ہوتو ایک عقلمند باقی و ہمیت۔ رہنے والی کوفنا ہونے والے سونے کے مقابلہ میں اختیار کرے گا۔

سید هی سادی بات ہے جوختم ہونے والی ہے مٹنے اور فنا ہونے والی ہے، تباہ و ہرباد ہونے والی ہے، نیست و نابود ہونے والی ہےا پنے وجو دکومعدوم کی حالت میں لے جانی والی ہے۔اس کاانتخاب، دانا و بدینا، ہوشمند و قلمند، فہم وفر است والا ہمجھدار و شعور والا، کبھی بھی نہیں،اورکسی حال میں بھی نہیں اس کو پسند کرے گاکے مٹنے اورختم ہونے والی کا انتخاب بیا ئداراور مستحکم اور نہیشگی کے ساتھ جو چیز موصوف ہواس کے مقابلہ میں کرلے۔ ایک نکتہ غیبی

یہاں ایک نکته بھی یا در ہے کہروح انسانی ابدی تو نہیں مگراز لیضرور ہے یعنی اب اس کودوام وبقاءحاصل ہے۔صفات ِروح کی جوبھی ہووہ ایک الگ چیز ہے۔جس کا یہ موقع نہیں عقلمندتو وہ ہی ہےجس کی عقل بھی بالغ ہواورعقل کابلوغ اللّٰہ والوں کے یہاں ، ایمان پاللہ،ایمان بالرسالہاورختم نبوت کاعقیدہ کےساتھ فکر آخرت،اور آخرت کی حیات جنت کی سعی و کوشش ہو، روح جب بیدار ہو تی ہےتو خود باقی ہونے کی وجہ سے باقی چیز وں کو پسند کرتی ہے اور منتخب کرتی ہے ،تو روح باقی چیز وں کوگر چیدو ہ اہل د نیا کو نگاہ میں ہلکی پھلکی کیوں نہ ہویا قی وابدی اور ہیشگی کی صفت والی چیز وں کوہبی پسند کرتی ہے اور بات چل رہی ہے زہد کی اور زاہد کی ،تو زہد بھی یہی ہے کہ زاہدراہ میں اور سفر آخرت کیلئے تمام وزنی اور بھاڑی کو لے مٹنے والی کود کیھے بھی نہیں ۔ چھو ئے بھی نہیں اور باقی اور یا کدار اور ہمیشہ رہنے والی کوچھوڑ ہے بھی نہیں خواہ وہ اہل دنیا کے نز دیک بے قدر ہی کیوں نہ ہو،زھدیہی ہے کہآ خرت میں کام آنے والی چیز وں کی قدر کر لی حسیائے ،روح کی خاصیت یہی ہے کہ روحانیات کوتقویت دینے والی اشیاء کومنتخب کرلے اور قول وعمل سے مزین کرلے، فانی اور مٹنے والی چیز وں کی آخرت میں کوئی قیمت نہ ہوگی اور باقیات وصالحات کی ہی قیمت ہوگی۔لہٰزاز اہدز ہد کی برکت سے بفضل ربانی زوال پذیر چیزوں سے منہ موڑ لیتا ہےاور باقی اور با قیات وصالحات کی *طرف راغب ہوکر لے لیتا ہےا*للہ تعالیٰ ہمیں ،

لذتوں ، شہوتوں سے محفوظ فر مائے اور زہد کی صفات سے مزین فر مائے۔ آمین کل کس نے ویکھا ہے ؟

وَلَمْ يَعُلَّمُ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ

# رز اکل سے تمخیلی اورمحاس سے تمخیلی

حصرت عمرضی الله عنه نے فر مایا تھا:

مُوْتُوْافَتِلَ أَنْ تَمُوْتُوا ، الله كومناد قبل اس كرتمهارى موت آك\_

یعن جس طرح مردہ سے گناہ ومعصیت سرز دنہیں ہوتاتم بھی اپنے کواس طسسرح نیکیوں کاعادی وخوگر بنالواوراپنی خواہش وتمنا کوخق جل مجدہ کی رضاوخوسٹ نودی میں مٹا دو۔فکر ونظر کوشر بعت وسنت کے تابع کردو کہاپنی کوئی خواہش نہر ہے۔

وَعَدَّ نَفْسَهُ فِي الْمَوْتِي (رواه البيهةي عن الصحاك فيض القدير رقم ٩٢٣) اورايخ كوم ده مين شاركر ،

اس کئے کہ دو چیز ہے ایک شخلی اور دوسری چیز ہے گئی ۔

تنخلی کامطلب ہے رزائل سے زندگی کو پاک وصاف رکھنااور دنیاوی زیب وزینت سے احتراز واجتناب کرناز صد کیلئے یہ تکفیلی عن زیمند اللّٰہ ڈییا۔ یعنی دنیاوی زینت سے زندگی کو پاک وصاف رکھنا بنیا دی ستون واہم ترین اصول ہے، اور تھک لی بھٹے ہے۔ اور تھک لی سے پوقے ہے۔ اور تا اللہ میں میں میں میں میں میں اور بیوست ہوجاتی ہے۔ اور شاہِ راہ محبت اللہ کاسراغ مل جا تا ہے۔ منزل کی نشا ندہی ہوجاتی ہے، باطن پر غیبی وار دات وانو ارات کانز ول ہونے گلا ہے، ظلمت وکدورت جوجاب ورکاؤٹ بنے ہوئے سے دل سے دور ہوجاتا ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے۔

دوعالم سے کرتی ہے برگانہ دل کو عجب چیز ہے لذہیے آسشنائی

### زېدى د نياميں آخرى منزل

ز اهن-راوز بدمین حق جل مجده کا حکام و آ داب کی پاسداری مین فنا ہوجاتا ہے، اس کی نگاہ کا نقط عروج بس مولا اور مولا کے حکم کی بجا آ وری کا نشہ و خمار ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس میں کھوجاتا ہے اور جب اس مقام پر پہنی جاتا ہے تو پھسسر یو چیہ فحیہ قت اللہ اللہ ، اللہ باللہ باللہ باللہ باللہ باللہ باللہ باللہ باللہ باللہ بالا با اس کو بلاد یا جاتا ہے۔ جس سے وہ حکم کی اتباع واطاعت میں ذات حق عز وجل کی لقاء کو تو ی سے قوی تر مضبوط و مستحکم کرتا ہے اب اس کوعبادت میں احسان کی کیفیت کا احساس واور اک ہوتا ہے۔ سے بدہ کا قرب، مناجات کی لذت ، تلاوت کی حلاوت ، اطب عت وعبادت میں رب العزت کی جانب مناجات کی لذت ، تلاوت کی حلاوت ، اطب عت وعبادت میں رب العزت کی جانب مناجات کی لذت ، تلاوت کی حلاوت ، اطب عت و عبادت میں درت میں ذلت و تقمت کا اکثراف و ظہور ہوتا ہے پھر اس کو ایک و ایک و میں اللہ بیاک سے ملنے اور ملاقات کی طلب و حبت اس کو دنیاوی لذات و شہوات ، نفسانی و شیطانی تمام کیدوفریب اور زیب وزینت سے دور رہنے پر امادہ کرتی و شہوات ، نفسانی و شیطانی تمام کیدوفریب اور زیب وزینت سے دور رہنے پر امادہ کرتی و شہوات ، نفسانی و شیطانی تمام کیدوفریب اور زیب وزینت سے دور رہنے پر امادہ کرتی

ہے۔اعلیٰ ہمیشہ ادنیٰ اور کم تر بر فو قیت رکھتا ہے،اعلیٰ اور ربِّ اعلیٰ اس کول گیا تو وہ ادنیٰ اور کم تر فانی کو باقی پر کیوں ترجیح دے گا۔

وَهٰنَا مِهَايَةُ الْذُهُ فِي فِيهَا ، يهى زہدى دنيا مِين آخرى منزل ہے۔ يہاں ايک بات ذہن نشين رہے كہ اسلام مِيں زہدہے ، رہانيت نہيں ۔ زہد مِيں الله ورسول كى كمال اتباع واطاعت ہے حلال كا استعال اتباع سنت كى نيت سے زہدہے۔
البند از ہدور ہمانيت مِيں مشرق ومغرب كافرق ہے۔
الله تعالی ہمیں كمال اتباع خاتم النّبيين صلى الله الله على بخشے۔ آمين نہيں ملتی ہے ہے۔
زہد ہے حكمت ملتی ہے

عَنْ اَبِيَّ هُرَيْرَةً وَاَبِي الْخَلَّادِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْعَبْدَيُعُطَى زُهْدًا فِي الدُّنْيَا وَقِلَةِ مَنْطَق فَاقْتَرَ بُوَّا مِنْهُ فَإِنَّهُ مِلَقْيِ الْحِكْمَةَ. (شعب الايمان برّجمان النة ٢٢٨/٢) حضرت ابوھریرہ اورخلا دیسے روایت ہے کہرسول اللہ سآتائی آئیے بنے نے مایا جہتم دیکھو کہ سی بندہ کے دل میں دنیا سے بے رغبتی اوراس میں کم شخنی کی صفت پہیدا کر دی گئی ہے تو (اس کی مجالست اختیار کرواور)اس کے قریب آس کر بیٹھو کیوں کہ (وفت آ گسیا ہے ) کہا باس کوعلم لدنی اور ساوی طور پر حکمت سکھادی جائے۔ (شعب الایمان) تحکمت وہ سچی سچی اور کیکی کی باتنیں ہیں جووحی کے طفیل میں اللہ تعالیٰ اسپے عباد صالحین کے قلوب میں اپنی جانب سے القا فر ما تا ہے پھروہ جو پچھ کہتے ہیں وہ سب تحکمت ہی حکمت ہوتا ہے جس طرح ان کا باطن آثار و بر کات ایمانی سے منور ہوتا ہے اسی طرح ان کی زبان کلمات حکمت سے مزین ہوجاتی ہے اور اب اسکے بر کات صفت لاز منہیں رہتے بلکہ متعدی ہونے لگتے ہیں جوان کے پاس آ بیٹھاان کو برکات ایمانی اسی طرح لگ جاتی ہیں، جیسا ڈاکٹروں کی نظر میں متعدی امراض۔ ترجمان البنة ۲۲۸/۲ **وَالْیَیْقِیْنِ قُولِیْنِی**، (اوریقین میری طانت وتوت ہے) ی**ا** 

> وَالْيَقِيْنِ قُوْتِي، (اوریقین میری غذاہے) اوراگراس کو قُوقِی پڑھا جائے تو ترجمہ ہوگا یقین میری غذاہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

> > وَفِي الْأَرْضِ آياتُ لِلْمُوقِنِينَ. (الذاريات٢٠)

اور کیفین لانے والوں کے لئے زمین میں بہت می نشانیاں ہیں۔ ضالویً

وبالأخِرَةِهم يوقنون. (بقره:٩)

اورآ خرت پرنجی و ه لوگ یقین رکھتے ہیں ۔ ( تھا نویؓ )

خاتم النّبيين سالينْ اليهم في حرمايا:

نَجَاءُ أَوَّلِ هٰذِهِ الْأُمَّة بِالْيَقِيْنِ وَالزُّ هَدِى وَيُهْلِكُ آخِرُهَا بِالْبَخْلِ وَالْاَمَلِ، (ابن الى الدنيا فيض القدير، رقم: ٩٢٥٢)

اس امت کی نجات یقین اور زهد میں ہے اور آخری زیمانہ میں امت هلاک ہو گی بخل اور کمبی امیدوتمنا میں ۔

### يقين كى تعريف

اَلَّذِی هُوَمِنْ صِفَاتِ الْعِلْمِ الْقَطْعِیِ الَّذِی فَوْقَ الْمَعْرِ فَوْ یقین قطعی علم کے صفات میں سے ہے جومعرفت سے اوپر کی چیز ہے۔ فَعَلٰی قَدْرِ قُوْ بِهِمْ مِنَ التَّقُوٰی اَدُرَ کُوْامِنَ الْیَقِیْنِ (فیض القدیر ۹۲۵۲) لیمی تقوی وطہارت قلب کے ذریعہ جس قدرین تعالی کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ یقین کی

کیفیت منکشف ہوتی ہے۔

علم کے تین در ہے

عارفین بیان کرتے ہیں کہ کم کے تین درجے ہیں:

بہلاعلم الیقین جیسے سی نے دریا کواپنی آئکھ سے دیکھ لیا۔

دوسراعین الیقین ہے جبکہ اس کے کنارہ پر پہنچ کر اس کا یانی چلومیں لےلیا۔

تبسراحق اليقين ہے جبکہ دریا میں پہنچ کراس میں غوطہ لگالیا۔معارف القرآن کا ندھلوی

حضرت صاحب تفسير مظہري کي رائے

میں کہتا ہوں کہ مکم الیقین ایمان بالغیب ہے جواستدلال سے حاصل ہوتا ہے۔ ایمان کی خو نی

حق جل مجدہ کا اہل ایمان پر بڑا عظیم نصل وکرم ہے کہ بے شار نعمتیں عطاء باری سے
اہمل ایمان کوملی ہیں ، اُن نعمتوں میں ایک غیبی نعمت برئی یقین کی نعمت ہے۔ روز اول
سے ایمان بالغیب کی ہدایت دی گئی اور اسی تعلیم اور حکم ربانی پر ہماری رُشدو ہدایت کو
مخصر اور موقوف رکھا گیا کہ اللہ تعالی نے ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت اور جمسلہ
مغیبات اور چھی ہوئی چیزوں کا مخبر صادق حضرت محمد سالٹ اُلیّہ ہے ذریعہ ہم کوآگاہ کیا کہ
مغیبات اور چھی ہوئی چیزوں کا مخبر صادق حضرت محمد سالٹ اُلیّہ ہے ذریعہ ہم کوآگاہ کیا کہ
مغیبات اور چھی ہوئی چیزوں سے زیادہ بھروسہ ویقین رکھواور اُن حقب اُق کوجو
منہ ہری آگھ سے دیکھی ہوئی چیزوں سے زیادہ بھروسہ ویقین رکھواور اُن حقب اُق کوجو
مہاری آگھ ہیں دیکھتی اور نہ اس و نیا ہیں اُن کا مشاہدہ کرنے کی تمہارے اندر تا ہے۔
وسکت ہے نہ بی قدرت واستطاعت ان کوہو بہو۔ من وعن اسی طرح مانوجس طرح تم کو
حق تعالی نے نبی برحق حضرت خاتم النبیون علیہ الصلوق والسلام کے ذریعہ باخبر کیا ہے۔
دراصل بھیں بھی اسی وقت بنتا ہے جبعلی قدم وثوق واعتاد کے ساتھ سے زتر ہوتا

ہے اوریقین کی کیفیت پر جوغبار وظلمت حچھا یا ہوا ہو تا ہے وہ اعمال کی برکسے سے دھیر ہے دھیر ہے دھلتا اور صاف ہوتا ہے۔اسی لئے ہم مسٹ ہدہ کرتے ہیں کہوہ حضرات جن کوالٹدربالعزت نے ذوق وشوق کے ساتھ عبادت واطاعت ذکر وفکر، اوراد واشغال اوراستقامت کےساتھ تلاوت کی تو فیق دی ہےان میں یقین کی قوت وطاقت بہت ہی عمیق و گہری ہوتی ہےان لوگوں کے مقابلہ میں جن میں عملی کو تا ہیاں ہیں۔آ خررات کی تاریکی میں نرم وگرم بستر وخواب گاہوں سے کون سی طافت گہر ہے نبیند سے اٹھا کرمصلّی پر کھٹرا کردیتی ہے ،وہ یقین ہی تو ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کیلئے وہ تیار ہے جوآ نکھےنے دیکھانہیں کان نے سنانہیں۔اُسی کےحصول کے لئے یقین کے ساتھ راتوں کونیند قربان کرکے بارگاہ بے نیاز میں نیاز مندانہ سربسجود ہوتا ہے یقین کی قوت انسان کوالٹد کے نام پر جان قربان کرنے کی سعادت سے شہادت کا مقام دلاتی ہے۔اللہ ہمیں آخرت کے تمام وعدوں پریقین کی نعمت سے مالا مال فر مائے اور دلوں پر انوارات وتجليات كامشاہدہ۔آمين

## خاتم التنبيين صلَّالتُهُ اللَّهِ مِن يَفِين كي نعمت التَّدتعالي سے ما نگا

قوت یقین ایسی عظیم نعمت وطافت ہے کہ حضرت آ دم علیہ تلا سے لے کر حضرت خاتم التّبیین سائیٹی آئید تھی نے مختلف او قات واحوال میں رب العزت سے اس کا سوال کیا اور مناجات انبیاءورسل میں محدثین نے ان کوذکر کیا ہے۔

حضرت آ دم علایشا نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ایمان ویقین کاسوال کیا ، ق جل مجدہ نے جب آ دم علایشلا کوز مین پراتاراتوانہوں نے بیت اللہ کاسات چکرطواف کیا اور دورکعت جہاں اب مقام ابراہیم ہے ، وہاں نماز اداکی ، پھرانہوں نے دعامانگی: اللهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ سِرِّى وَعَلَانِيَتِى فَاقْبَلُ مَعْزِرَتِى وَتَعْلَمُ حَاجَتِى فَاعْطِنِى سُؤلِى ، وَتَعْلَمُ مَاعِنْدِى فَاغْفِرُ لِى ذُنُوبِى اَسْأَلُكَ إِيْمَانًا يُبَاشِرُ قَلْبِى وَيَقِينًا صَادِقًا حَنَّى أَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيْبُنِى إِلَّا مَا كَتَبَ لِى وَرَضِّنِى بِقَضَائِكَ.

(الجامع الأحاديث القدسيه رقم ٢٣٠, تجليات قدسيه ٢٣٠, كنز العمال ٢٠٣٣ ا/٥, الجامعالازهوللمنادي٢/١١٣)

اے اللہ بے شک تومیر ہے چھے ہوئے اور ظاہری احوال کوجا نتا ہے۔ تومیر ہے عذر کو قبول فریا۔ اور تومیر کے قبول فریا۔ اور تومیر کے اور جا نتا ہے جو کچھ میر ہے ساتھ ہے ، میر ہے گنا ہوں کی مغفرت کر دے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اسے ایمان کا جو پیوست ہوجائے ول میں ، اور سچا یقین کہ رسوخ ہواس بات کا کہ مجھے کوئی چیز نہیں پہنچ گی مگر جو کھی ہوئی ہے میر ہے حق میں ، اور مجھے اپنے قضا و و ت در یردائشی رکھے۔

## آ دم مالیشا کے دعا کی اجابت کاظہور

اس مناجات میں یقین سے مرا دخاص اس حقیقت کا یقین ہے کہاس دنیا میں جو پچھ

کسی کوماتا ہے اور جواجھی بابری حالت کسی پرآتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور حق تعالیٰ کے فیصلہ سے آتی ہے، اس سے راضی رہنا اور دل جمعی کے ساتھ اس پر جمنا بھین صادق کا مصداق ہے۔ اگر ، مگر ، قبل و قال ، ایسا ہوتا تو یوں ہوتا - ان باتوں سے ایمان کامل اور یقین صادق میں عدم پختگی کا اشارہ ملتا ہے حضرت آدم علیا لا نے ایمان جودل میں اتر جائے اور یقین کوتقویت پہنچائے ، اللہ تعالیٰ سے مانگاہے۔ حضرت خاتم النّبیین صابح تا ہے کہ دعاء حضرت خاتم النّبیین صابح تا ہے کی دعاء

تر مذی ونسائی میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

اللّٰهُمّ اقْسِمُ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيْكَ وَمِنْ الْيَقِيْنِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عِلَيْنَا مَصَائِبَ اللّٰدُنْيَا وَمَتِّعْنَا بِاسْمَاعِنَا وَابْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَا وَاجْعَلْ ثَارَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْ نَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَالْا تَسَلَّطَ عَلَيْتَا اللّٰهُ نَيَا اللّٰمَنَا وَلا تَسَلَّطَ عَلَيْنَا مَنْ اللّٰ اللّٰهُ فَيْهِ عَلَيْنَا وَلا تَسَلَّطَ عَلَيْنَا مَنْ اللّٰ اللّٰمَانَا وَلا تَسَلَّطَ عَلَيْنَا مَنْ اللّٰ اللّٰمَنَا وَلا تَسَلَّطَ عَلَيْنَا مَنْ اللّٰمَ حَمُنَا وَلا تَسَلَّطَ عَلَيْنَا وَلا تَسَلَّطَ عَلَيْنَا مَنْ اللّٰهُ اللّٰمُ حَمْنَا وَلا تَسَلَطَ عَلَيْنَا مَنْ اللّٰمَ حَمْنَا وَلا تَسَلَطُ عَلَيْنَا مَنْ اللّٰمَ عَلَيْنَا مَنْ اللّٰمَ عَلَيْنَا وَلا تَسَلَطُ عَلَيْنَا وَلا تَسَلَّطُ عَلَيْنَا مَنْ اللّٰمَ عَلَيْنَا وَلا الللّٰمُ اللّٰمَ عَلَيْنَا مَنْ اللّٰمُ عَلَيْنَا مِنْ اللّٰمَ عَلَيْنَا مُنْ اللّٰمَ عَلَيْنَا مِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ عَلَيْنَا مَلْ اللّٰمَالَقِي اللّٰمَ عَلَيْنَا مِلْ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ عَلَيْنَا وَلَا اللّٰمَ عَلَيْ الْمُعَلِيْلُولُوا عَلْمَا اللّٰمُ اللّٰمَلَمُ اللّٰمُ ا

یااللہ جمیں اپنی خشیت ہے اتنا حصہ دیے کہ بہار ہے اور گنا ہوں کے درمیان حسائل ہوجائے اور اپنی طاعت سے اتنا حصہ کہ تو جمیں اس کے ذریعہ سے اپنی جنت میں پہنچا دے اور بھین سے اتنا حصہ کہ تو جمیں اس کے ذریعہ سے اپنی جنت میں پہنچا دے اور بھاری سے اتنا حصہ کہ اس سے تو بہم پر دنیا کی مصیبتیں آسان کر دیا ور بھاری ساعتیں اور بھاری قوت کو کام کار کھ، جب تک تو جمیں زند ور کھے اور اس کی خیر کو بھارے بعد باتی رکھنا ، اور بھار اانتقام اس سے لے جو بھم پر ظلم کر ہے ، اور بھیں اس پر غلبہ دیے جو بھم سے دھمنی کر ہے اور بھار سے دین میں بھارے لئے اور بھیں اس بیر فلبہ دیے جو بھم سے دھمنی کر ہے اور بھار سے دین میں بھارے لئے

مصیبت نہ ڈال اور دنیا کونہ ہمارا مقصو داعظم بنا ، اور نہ ہمار ہے معلومات کی انتہا ، اور نہ ہمار کے معلومات کی انتہا ، اور نہ ہماری رغبت کی منزلِ مقصود ، اور ہم پر اس کو حاکم نہ بنا جو ہم پر مہر بان نہ ہو۔ تہجد کے وفت طویل و عاکا ایک جملہ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک طویل حدیث میں ہے کہ آتا قاصلیٰ اللہ اللہ تہجد کی نماز سے فارغ ہوئے تو ایک طویل دعاما نگی جوتر مذی میں اس میں سومیں درج ہے: اللُّهُمَّ اعْطِنِي إِيْمَانًا وَيَقِينا لَيْسَ بَعْدَهُ كُفُرُ (الخ) ا ہے اللہ مجھے ایساایمان ویقین نصیب فر مائیں جس سے بعد کفرنہ ہو۔ لینی کوئی بھی بات مجھ سے احکام شرعیہ کے خلاف سرز دنہ ہو۔ (تحنہ ۸۴/۸) ایک موقع پرحضورعلیه الصلوٰ ة والسلام نے دعامیں پوںعرض کیا: اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسْأَلُكَ إِيْمَاناً يُبَاشِرُ قَلْبِي وَيَقِيْنَاصَادِقًا حَتْى اَعْلَمْ اَنَّهُ لَا يُصِيْبُنِي إِلاَ مَا كَتَبْتَ لِي وَرِضًى مِنَ الْمَعِيْشَةِ بِمَاقَسَمْتَ لِي، باِالله، میں تبجھ سے وہ ایمان ما نگتاہوں جومیر ہے دل میں پیوست ہوجائے اوروہ پختہ یقین جس سے میں سمجھ لوں کہ مجھ تک کوئی چرنہیں پہنچ سکتی مگر وہی جوتو میر ہے لئے لکھ چکا ہے اور اس چیز پررضا مندی جوتو نے معاش میں میر سے حصہ میں کر دی ہے۔ ( كنز العمال عن ابن عمر" )

<u>ایک جگہ منا جات میں آیا ہے</u>

اللَّهُ مَّمِ الِّي اَعُوْدُ بِكَ مِنَ الْشَكِ فِي الْحَقِّ بَعُدَ الْيَقِيْنِ (مَا جَا عَول جعه) يا الله يس تيري پناه يس آتا هول حق بات ميس اعتقاد كے بعد شك لانے ہے۔

ان تمام مناجات کا حاصل ہیہ کہ ایمان ویقین بیددوا بی نعمت ہے کہ اس میں تمام دنیا و آخرت کی سعادت چھی ہوئی ہے اور ایمان کوتر تی ہوتی ہے یقین سے اور یقین کو دنیا و آخرت کی سعادت چھی ہوئی ہے اور ایمان کوتر تی ہوتی ہے لئین سے اور تھی اور فضل الہی سے ترقی ملتی ہے اللہ ورسول کے وعدول پر عملی قدم سے اور عملی قدم تو فیق اور فضل الہی سے

طلب صادق پرعطا ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں ایمان کامل اور یقین صادق کی لازوال نعمتوں سے نواز ہے آمین ثم آمین اور قلوب کوشکوک وشبہات سے پاک فر مائے آمین ثم آمین دائیں۔ ایک روایت میں خاتم النبیین صلاح اللہ ہمین ۔ ایک روایت میں خاتم النبیین صلاح اللہ ہمیں ہے یوں عرض کیا:

اللُّهُ مَرَانِي اَسْأَلُكَ تَوْفِيْقَ اَهْلِ اللَّهُدَى وَاعْمَالَ اَهْلِ الْيَقِيْنِ، (الخ)

يا الله ميس آپ سے سوال كرتا ہوں اهل ہدايت جيسي تو فيق اور اهل يقين جيسے اعمال \_

یقین کی کیفیت کے ساتھ اعمال میں ایک فیبی قوت وطافت ہوتی ہے جسس سے اعمال میں ایک فوت وطافت ہوتی ہے جسس سے اعمال میں رغبت وشوق کی ایک نورانی کڑی جری رہتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یقین کی قوت

وطافت عطافر مائے۔آمین ثم آمین منتخب

صدق میراسفارشی وساتھی ہے

وَ الصِّدُقُ شَفِيْتِعِیْ اورصد ق میراشفارش ہے۔

الله تعالیٰ کاارشادہے:

فَلُوْصَدَقُوْا اللَّهَ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ ـ (مُمنا٢)

تر جمہ: اگر بیلوگ اللہ سے سیچ رہتے توان کے لئے بہت ہی بہتر ہونا۔ (تھانویؒ)

الله تعالی سے سچار ہنا ہے ہے کہ ہر حکم ربانی کوعملا ما نناچاہئے اور بات بھی اچھی اور معقول کہیں اور ثابت قدم رہ کر ثابت کر دیں کہ اللہ پر ایمان سچاء پکا ہے اور ہر طرح کی قربانی کیلئے ہمہ وفت تیار رہیں اسی میں اھل ایمان کی خیر و بھلائی ہے۔ (واللہ اعلم) صدق کا بیان

اَلصِّدَ قُ اِسْمُ الْحَقِيْقَةِ الْشَحِ بِعَيْنِهِ مُحصُولًا وَوَجُوداً، (هروى علائد) صدق نام ہے شی کی حقیقت کا بعینہ جبکہ دہ شی حاصل بھی ہوا وراسکا وجود حقیقی محسوس ہو۔ یعنی حال و کیفیت بھی حاصل ہو۔صدق سے مرادیہاں خاص قتم کا صدق ہے۔ یعنی مقامات میں صادق ہونا۔اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ امْنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَلُوا بِأَمُوالِهِمْ وَآنَفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أُولَئِكَ هُمُ الطّيقُونَ.

(ترجمہ)مومن تو وہی ہے جواللہ اوراس کے رسول پرایمان لائیس پھر پچھتر دونییں کیا اوراین جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہا دکیا۔ یہی لوگ پورے سیچ ہیں۔

#### اور حدیث شریف میں ہے:

مَرَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِآبِيْ بَكْرٍ عَنْظَا وَهُوَ يَلْعَنُ بَعْضِ رَقِيْقِهِ فَالْتَفَتُ اِلَيْهِ فَقَالَ لَعَّانِيْنَ وَصِدِيْقِيْنَ اِلَى قَوْلِ آبِيْ بَكْرٍ لَا أَعْوُدُ ﴾ - (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

نبی کریم سلّطَیْنِیکِم کا حضرت ابوبکر ٹیرگذر ہوا وہ اپنے غلام پرلعنت کرر ہے تھے۔ آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فر ما یا کہ لعنت کر نے والے اور پھرصدیق ۔ پھر حضرت ابوبکر ٹنے کہا کہ اب ایسانہ کرول گا۔

#### حقيقت ِصدق اورافعال ،اقوال ،احوال كاصدق

جس مقام کو حاصل کر ہے، کمال کو پہنچاد ہے، اس میں کسر ندر ہے (صدق کہداتا ہے ) اور اس کے معنی پنجنگی کے ہیں اور اس سے ولی کامل کو صدیق کہا جاتا ہے کیوں کہ وہ تمام احوال واقعال واقوال میں مرتبہر سوخ حاصل کر چکا ہے۔ شریعت میں صدق عام ہے۔ افعال کو بھی ، اقوال کو بھی ، اقوال کو بھی ، اقوال کا صدق تو یہ ہے کہ بات بکی ہوئینی واقع کے مطابق ہو۔ جو شخص اس صفت سے موصوف ہواس کو صادق الاقوال کہتے ہیں۔

اورافعال کاصد ق ہیہ ہے کہ ہرفعل مطابق امر ہو۔ تلم شرعی کے خلاف نہ ہو۔ پس جسس شخص کے افعال ہمیشہ شریعت کے موافق ہوں اس کوصاد ق الا فعال کہا جاتا ہے اور احوال کاصد ق ہیہ ہے کہ وہ سنت کے موافق ہوں پس جواحوال خلافت سنت ہوں وہ احوال کا ذبہ ہیں اور جس شخص کے احوال و کیفیات سنت کے موافق ہوتے ہیں۔ اس کو صاد ق الاحوال کہتے ہیں۔ نیزصد ق احوال کے بیم عنی بھی ہیں کہ وہ احوال ایسے ہوں مماد ق الاحوال کہتے ہیں۔ نیزصد ق احوال کے بیم عنی بھی ہیں کہ وہ احوال ایسے ہوں جن کا اثر صاحب حال پر باقی رہے۔ بینہ ہو کہ آج ایک حالت پیدا ہوئی بھسر ز ائل ہوگئی اور اس کا بچھ بھی اثر باتی ندر ہا۔ بیم طلب نہیں کہ احوال کا غلبہ ہمیت در ہے بلکہ مطلب ہے کہ اس کا اثر ہمیشدر ہنا جا ہے کہ جو حالت طاری ہو، وہ مقام ہوجائے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا اثر ہمیشدر ہنا جا ہے کہ جو حالت طاری ہو، وہ مقام ہوجائے۔ حقیقت صدید ہے کہ اس کا اثر ہمیشدر ہنا جا ہے کہ جو حالت طاری ہو، وہ مقام ہوجائے۔

محققین نے حقیقت صدیقیت کی یہ بیان کی ہے کہ عقائد شرعیہ نظریہ کااس کو ذوقاً ادراک ہونے گے اوراعمال شرعیہ اس سے طبعاً صادر ہونے لگیں ۔ پس نظریات اس کے نزدیک بدیہیات ہوجا میں اور عبادات ، عادات ہوجا دیں ۔ اقل ثمرہ ہے قوسیہ قدسیہ کا ، اور ثانی کمال خلق کا ثمرہ ہے اور صرف ثانی میں اکمل ہونا شہادت ہے۔ حق تعالی فرماتے ہیں :

> يَأَيُّهَا الَّذِيثَى أَمَنُوا التَّغُوا الله وَ كُونُوْ مَعَ الصَّدِقِينَ. اك ايمان والواالله من ذرواور سيجلوگول كساته مو

اس آیت میں اوّل تقویٰ کا امر ہے۔ متقی کے عنی کامل فی الدین (تقویٰ کے بیان میں) ثابت ہو چکے ہیں گؤٹؤ ا متع الطید قین سے مقصودِ مذکور کے طریق کا بیان ہے کہ حاصل اس کا معیت متع المئتقیق ہے۔ پس صادقین سے معنی مشہور صادقین فی الفول مراد ہیں بلکہ راسخ فی الدین مراد ہیں اور اسی معنی کے اعتبار سے حق تعسالی نے القول مراد ہیں بلکہ راسخ فی الدین مراد ہیں اور اسی معنی کے اعتبار سے حق تعسالی نے

بعض انبیاء علیهم السلام کوصدیق فرمایا ہے (جیسا کہ اس آیت میں ہے): وَاذْ كُرُ فِي الْكِتْبِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيْقاً تَّبِيَّا،

اوراسی صدیقیت کادرجہ نبوت کے بعد ہے پھرشہداء وصالحین کادر حب ہے۔
(خلاصہ میرکہ) جس طاعت کاارادہ ہو۔اس میں کمال کا درجہ اختیار کرنا۔ مثلاً نماز کواس طرح پڑھنا جس کوشریعت نے صلاۃ کاملہ کہا ہے۔ بعنی اس کومع آ داب ظاہرہ و باطنہ کے اداکرنا۔علیٰ بذاتمام طاعات میں جو درجہ کمال کاشریعت نے بتلایا ہے اس کا اختیار کرناصد ق ہے۔

طر يق بخصيل

صدق، ما بہالکمال کے جانبے پرموقوف ہے۔(للہذا)ہمیشہ نگراں رہے اگر پچھ کی ہوجا و ہے تو اس کا تدارک کرے۔اسی طرح چندروز میں کمال حاصل ہوجا و ہے گا۔ (بہی صدق کاطریق شخصیل ہے)۔ (شریعت وطریقت ۱۹۲)

صدق وسچائی صفات باری تعالی ہے

یہ جوفر مایا گیا کہصدق دسچائی میراشفارش ہے اس کوآسان وسھل طریقہ سے جھنے کے لئے بیہ بات یا در کھیں کہ حضور خاتم التنبیین علیہ الصلوٰ قروالسلام نے فر مایا:

اَكْصِّدُ قُى يَنْعِجِي، سَائِي نَجاتِ كاذر بعد ہے۔

اور جھوٹ ھلاک کرتا ہے۔ دراصل آلطین تی سچائی کو۔ اصدی القائلین حضرت حق جل محضرت حق جل محضرت حق جل محضرت حق جل محبدہ کی صفت ہے۔ مجدہ کی صفت ہے۔

الله تعالی کاارشاد ہے:

وَمَنُ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيدُيُّا لَهُ (بقره ۷۸) الله تعالىٰ سے زیادہ کس کی ہات سجی ہوگ۔ ایک دوسر سے مقام پر حق جل مجدہ نے فر مایا: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِیدُلًا (بقره ۱۳۲) اوراللہ تعالیٰ سے زیادہ کس کا کہنا صحیح ہوگا۔

لینی قیامت کا آنا، ثواب وعقاب کے تمام وعدوں کا پورا ہونا صحیح و تیج ہے اس میں کوئی شک و شہر نہیں اھل ایمان کے لئے باغ و بہشت اور جنت کی راحت و مسرت اور پُر بہار زندگی کا وعدہ حق تعالیٰ کی جانب سے سچا و پکا وعدہ ہے۔ صاحب ایمان جب صدق سچا فی کو اپنا تا ہے اور قول وعمل ، ظاہر و باطن ، اعمال و افعال میں صداقت و یکا گلت ہم رنگ وہم آ ہنگ کی صفات جو الہی شکن وصفت ہے کمال رسوخ پیدا کر لیتا ہے تو یہ صفت اس کے لئے باعث نجات اور باعث شفاعت بارگاہ رب العزت میں بہت ہے۔ اس کو صدیث میں آلمصِل فی مقیقے می کہا گیا ہے۔ صدیث کی کتابوں میں بہت ہے۔ اس کو صدیث میں آلمصِل فی مقیقے می کہا گیا ہے۔ صدیث کی کتابوں میں بہت ہی واضح طور پر آیا کہ روزہ اور قرآن کریم بارگاہ رب العزت میں سفارش وشفاعت کی وجہ کریں گے۔ اس طرح ہے تھی معلوم ہوا کہ صدت و سچائی صفات باری تعالیٰ ہونے کی وجہ سے بندہ کی شفاعت و سفارش بنیں گے یا یوں تعبیر کرلی جائے کہ صدت و سچائی صفت میں ہے۔ سے بندہ کی شفاعت و سفارش بنیں گے یا یوں تعبیر کرلی جائے کہ صدت و سچائی صفت میں ہے۔

صدق وسجائی صفات خاتم النبیتین أورصفات امت رحمة للمین ہے اللہ تعالی کاارشادہ:

**وَالَّذِينَ جَاءَبِالصِّنُ قِ صَدَق بِهِ أُوْلِئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ**، (۳۳) اورجو کے کرآیا تیجی بات اور کئے جانا جس نے اس کوءوی لوگ ہیں ڈروا کے (شُٹِ الہنڈ) حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللّٰہ لکھتے ہیں : جو شیجی بات لے کرآییا وہ نبی اور جس نے سے ماناوہ مومن ہے۔ (گویا دونوں جملوں کامصدات عبیحدہ ہے) حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے مطابق جاء بالصدق سے مراد حضرت خاتم النّبسیدین علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں اور قصت قی بہا ہے مرادامت رحمت عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام۔ آبیت کامصداق

حضرت ابن عباسس یے فرمایا کہ (صدق لیمنی) لااللہ الااللہ کورسول اللہ سائٹی آیے ہی لائے اور آپ نے خوداس کی تصدیق کی لیمنی لوگوں تک اس کو پہنچا یا اس تفسیر پر اُولیٹی کے لائے اور آپ نے بارسی کی تصدیق کی لیمنی لوگوں تک اس کو پہنچا یا اس تفسیر پر اُولیٹ کے گھٹھ المئٹ گھٹھ المئٹ گھٹھ المئٹ گھٹھ المئٹ گھٹھ المئٹ گھٹھ المئٹ کی پیروی کرنے والے اہل ایمان کی طرف اشارہ ہوگا۔ (کہ مند ۲۰۲۱)

اہل ایمان صادق بھی ہیں اور مُصدّ ق بھی۔صدق سچانی پرتو ہیں ہی اور مصدق بھی ہیں سچائی کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔اوراهل باطل کا ذب جھوٹے میں اور مکذب بھی کے سچ کو جھٹلاتے ہیں۔اهل باطل کی سز ااس سے پہلے والی آیت میں جہنم اوراهسل ایمان کی جزاء میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا۔

صادق ومُصَدِّق كوعطاء بارى

لَهُمُ مَا يَشَاؤُنَ عِنْدَرَ يَهِمُ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِيْنَ، (٣٣) ان كے لئے ہے جو وہ چائیں اپ رب كے پاس يہ بدلد يَن والوں كا۔ لِيُكَفِّرَ اللهُ عَنْهُمُ أَسُوَ الَّذِي عَمَلُوْ اَوْ يَجْزِيَهُمُ آجُرُهُمُ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوْ يَعْمَلُوْنَ. (٢٠٠٠)

تا کہا تارد سے اللہ تعالیٰ ان پر بُرے کام جوانہوں نے کئے تھے اور بدلے میں وے ان کولؤاب بہتر کاموں کا جو دو کرتے تھے۔ (شیخ البندُ)

یعنی اللہ تعالیٰ متقین و مسنین کوان کے بہتر کاموں کا بدلہ د سے گااور فلطی سے جو بُرا

کام ہوگیاوہ معاف کردے گا۔ (تفیرعثانی )

امام مقاتل نے فر مایا کہ اللہ تعالی ان کے اچھے اعمال کابدلہ دے گا اور بُرے اعمال کابدلہ دیے گا۔ عبدالرحمن بن زید بن اسلم شفر ماتے ہیں ۔ سحب ائی کولانے والے آٹحضرت سالن آئی ہے ہیں اور اسے سے ماننے والے مسلمان ہیں۔ یہی متقی ، پارسا اور پر ہیزگار ہین جو اللہ سے ڈرتے رہے اور کفر وشرک سے بچتے رہے اُن کے لئے جنت میں جو وہ چاہیں سب پچھ ہے۔ تو محض سچائی کی تصدیق یعنی ایمان سے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اور نیکیاں جو بھی ہوں گی قبول ہوں گی اور بیمض عطاء باری تعالی ہوگی ، اسی کو حضرت فداہ انی وامی خاتم التبیین علیہ الصلوق والسلام نے فرمایا:

الصِّدُقُ شَفِيْعِي كسچانى ميراسفارش ب

گویا کہ بچائی شفاعت تو ہے ہی اسمیں بشارت بھی ہے یعنی صدق وسچائی میرے لئے بشارت ہے۔

### حاصل صدق

اب بیہ بات خوب واضح اور روشن ہوگئ کہ صادق اور مصدق لیتن ہے کواور سچائی کی تصدیق کرنے والے کواللہ تعالیٰ نے متقین کا خطاب دیا اور جزاء میں ان کو مسنین کے فہرست میں رکھ کروہ سب پچھ عطاء ہوگا جو بروز قیا مت محسنین کو عطاء ہوگا۔ اور بطور اکرام واعز از صادق سیچ کواور مصدق سچائی کی تصدیق کرنے والے کے ساتھ خاص فضل وکرم یہ ہوگا کہ آئٹ و آ۔ بُرے گناہ کو اُن سے ہٹادیا جائے گا اور احسن نیکیاں قبول کرلی جائے گی یہ ہے آلمصِل کی شھینے چی صدق میرے لئے باعث بشارت ہے تبول کرلی جائے گی یہ ہے آلمصِل کی مشیفیے چی صدق میرے لئے باعث بشارت ہے یاباعث شفاعت وسفارش ہے پہلے ہی عرض کیا جا چکا ہے کہ نبی خاتم علیہ الصلوق والسلام نے ایک جامع وانمول اور نور انی کلم فرمادیا:

اَلصِدُ فَى يُنْجِى وَالْكِذُ بُ يُهْلِكُ، عِلَىٰ بَات ورجون الاَكت ہے۔
سچائی تواونچی شی ہے، سچائی کوسی جاننا تصدیق کرنا بھی باعث نجات و بشارت ہے۔
پہلامر حلہ صدق کا نبوت ورسالت ہے اور دوسر امر حلہ صدق کا امت کو ملا ہے اور وہ صدق کی تصدیق ہے۔
صدق کی تصدیق ہے جس کو قران تھیم نے قصل قی یہ سے تعبیر کیا ہے۔
اُولئے کہ کھ کھ الْہُ تَقَعُونَ، دونوں کے لئے ہے
اَلْلُهُ مَدَّ اللّٰهُ مَدُّ مَدْ مَدْ مَدْ اللّٰهِ مَدْ مَدْ مَدْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰم

#### ذ کرخیرآ نے والوں میں

حضرت ابراہیم علیقا نے حق تعالی سے بہت ہی حقیقتیں مانگی۔ان میں ایک اہم اور آئندہ آنے والی نسلوں میں بروز قیامت تک کے لئے مانگی وہ لسان صدق بعنی ذکر خیر اور طریقہ خیر کا سوال کیا تا کہ اس پرلوگ چلیں اور جمیں اس کا تواب ملے۔ اور طریقہ خیر کا سوال کیا تا کہ اس پرلوگ چلیں اور جمیں اس کا تواب ملے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں نقل کیا ہے:

وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدُقٍ فِي الْآخِدِينَ . (الشراء ١٨٨)

اورر كه مير ابول سچا پچچلوں ميں۔ (شخ البند)

اورمیرا ذکرآئنده آنے والول میں جاری رکھ۔ (شانوی)

یعنی ایسے اعمال مرضیہ اور آثار حسنہ کی توفیق دے کہ پیچھے آنے والی سلیں ہمیشہ میراذ کرخیر کریں اور میرے راستہ پر چلنے کی طرف راغب ہوں اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ آخرز مانہ میں میر سے گھرانہ سے نبی ہواور امت ہواور میرادین تازہ کریں، چنانچہ یہ ہی ہوا کرخی تعالی نے ابراہیم علایتا کو دنیا میں قبول عام عطافر مایا اور اُن کی نسل سے خاتم الا نبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مبعوث کیا جنہوں نے ملّت ابراہیمی کی تحب دید کی اور

فرمایا که میں ابراہیم علایتا کی دعاء ہوں ، آج بھی ابراہیم علایتا کا ذکر خیر اہل ملل کی زبانوں پر جاری ہے اور امت محمد بیتو ہر نماز میں گہنا صلیفت علی اِقْدَا هِیْتُهُ، اور کَمَانَ مَن کَهَا صَلَیْت علی اِقْدَا هِیْتُهُ، اور کَمَانَ اَن کَمَانَا کُت عَلَی اِقْدَا هِیْتُهُ پڑھتی ہے۔ (تغیرعثانی) صادفین کی معیت کا حکم باری ہے

الله كاارشاد ہے:

يَآآيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا التَّقُواللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الطِّيقِينَ (توبـ١١٩)

ا ہے ایمان والو! ڈرتے رہواللہ سے اور رہوساتھ سیجوں کے۔ (شُخ البندّ)

یعنی سپوں کی محبت رکھواورا نہی جبیبا کام کرو۔

مَلُخَلِصِدق اور هَخُرَجِ صِدق

وَقُلُ رَّبِّ اَدُخِلْنِيُ مُلُخَلَ صِلْتٍ وَاَخُرِجُنِيُ مُخْرَجَ صِلْتٍ وَاجْعَلْ لِيُ مِنَ لَّلُنْكُ سُلُطَاناً نَصِيْراً . (بن سرائل ۸۰)

اور کہدا ہے رب داخل کر مجھ کوسچا داخل کرنا اور نکال مجھ کوسچا نکالناا ورعطا کر دے مجھ کو اپنے پاس سے حکومت کی مدد۔ ( شیخ الہنڈ )

اور آپ بول دعا سیجئے کہا ہے رب مجھ کوخو لی کے ساتھ پہنچا ئیواور مجھ کوخو بی کے ساتھ لیجائیو،اور مجھ کواپنے پاس سے ایسا غلبہ دیجیوجس کے ساتھ نصرت ہو۔ (تھانویؓ)

#### آيت كامطلب

مدخل صدق سے مراد ہے مدینہ منورہ ۔مطلب بیہ ہے کہ یااللہ مدینہ منورہ ہیں میرا داخلہ خیروخو بی کے ساتھ ہوجائے ، وہاں خلاف طبع اور نا گوارصورت پیش نہ آئے اور میراداخل ہونا آپ کی رضاوخوشی کے ساتھ ہو،آپ کی جانب سے کممل فتح ونصرت اور تاکید غیب کی معیت جہات سے میری معین ومد ہوا ورخرج صدق سے مراد ہے۔ مکہ مکر مدسے خیر خوبی کے ساتھ نکانا ہو کہ گھر باراور وطن کی محبت میں دل الجھاندر ہے اور یہ نکانا محض آپ کی خوشی اور رضا کا ذریعہ ہواس دعا کی برکت سے اللہ تعالی نے حضرت ماتم الانبیاء علیہ الصلا قو والسلام کو جمرت کے وقت معاندین اور تعاقب کرنے والے کفار ومشرکین کے شروفساد سے خیروخوبی اور عافیت کے ساتھ ہرقدم پر حفاظت وحراست میں رکھا اور مدینہ منورہ کو ظاہر اُو باطنا اہل ایمان اور ہادی اسلام کیلئے جائے امن وامان ، شہرایمان وقر آن ابدالآباد کے لئے بنادیا گویا کہ صادق والمین عالیہ کی کیلئے مدینہ منورہ مرخل صدق ایسابنا کہ آج بھی حضور علیہ الصلاح قوالسلام و ہیں آرام فر ماں ہیں۔ مرخل صدق ایسابنا کہ آج بھی حضور علیہ الصلاح قوالسلام و ہیں آرام فر ماں ہیں۔ مرخل صدق ایسابنا کہ آج بھی حضور علیہ الصلاح قوالسلام و ہیں آرام فر ماں ہیں۔ مرخل صدق ایسابنا کہ آج بھی حضور علیہ الصلاح قوالسلام و ہیں آرام فر ماں ہیں۔ مرخل صدق ایسابنا کہ آج بھی حضور علیہ الصلاح قوالسلام و ہیں آرام فر ماں ہیں۔ مرخل صدق آسیابنا کہ آج بھی حضور علیہ الصلاح قوالسلام و ہیں آرام فر ماں ہیں۔ مرخل صدق آسیابنا کہ آج بھی حضور علیہ الصلاح قوالسلام و ہیں آرام فر ماں ہیں۔ مرخل صدق آسیابنا کہ آج بھی حضور علیہ الصلاح قوالسلام و ہیں آرام فر ماں ہیں۔ اللّه عَلَی صَالَة عَلَیْ صَالَة عَلَیْ صَالَة عَلَیْ صَالَة عَلَیْ صَالَة عَلَیْ صَالَت عَلَیْ اللّه عَلَیْ صَالَة عَلَیْ صَالَة عَلَیْ صَالَة عَلَیْ صَالَع عَلَیْ صَالَة عَلَیْ صَالَة عَلَیْت کُلُورِ اللّه عَلَیْ مُورِ اللّه عَلَیْنَا کُلُورِ اللّه اللّه عَلَیْ عَلَیْ اللّه عَلَیْ مُورِ اللّه اللّه اللّه عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ کُلُورِ اللّه عَلَیْ مُورِ اللّه عَلَیْ مُورِ اللّه اللّه عَلَیْ مُورِ اللّه اللّه عَلَیْ مُورِ اللّه اللّه اللّه اللّه عَلَیْ اللّه اللّه اللّه عَلَیْ مُورِ اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه عَلَیْ مُورِ اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه عَلَیْ اللّه ال

اہل ایمان کواللہ تعالیٰ کی جانب سے قدم صدق کی بشارت

الله تعالیٰ کاارشادہے:

وَبَشِيرِ الَّذِينَ آمَنُوْ آنَّ لَهُمُ قَلَمَ صِلْقٍ عِنْكَ رَبِهِمْ،

اورخوشخبری سنادے ایمان لانے والوں کو کداُن کے لئے پایہ سچاہے اپنے رب کے یہاں۔ (شخ الہندٌ)

اور جوایمان لے آئے ان کو یہ خوشخبری سنائے کہ ان کے رب کے پاس بہنے کران کو بورا مرتبہ ملے گا۔ (تھا نوگ)

قلامہ صلاق سے مراد بلند مرتبہ ہے جوابل ایمان کو ملنے والا ہے اور قدم کوصد ق کے ساتھ لانے سے مقصد بیہ ہے کہ بیہ بلند مرتبہ جوان کو ملنے والا ہے وہ حق اور حتمی ویقین ہے اور قائم ودائم اور باقی رہنے والا ۔ لاز وال ہے جو بھی بھی ختم نہ ہوگا۔ دنیاوی عہدوں اور منصبوں کی طرح نہیں کہ ختم ہوجائے ۔خواہ زندگی میں یا موت کے وقت ۔ گویاحق تعالیٰ کی جانب سے صدق کالفظ لا کراشارہ کردیا گیا کہ جومر تبداهل ایمان کوحفرتِ حق جل مجدہ کی جانب سے ملنے والا ہے وہ حتی ویقینی اور کامل وہمل۔اور ازلی ولاز وال بھی ہے تو مفہوم قدم صدق کا یہ ہوا کہ اھل ایمان کوخوشخبری سناد بیجئے کہ ان کیلئے ان کے رب کے پاس بڑا درجہ ومرتبہ بلند ہے جو یقینی طور پر ملے گاوہ لاز وال نعمت ودولت ہوگی۔ قدم صدق وسیائی

بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اس جگہ لفظ صدق لانے بیں اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جنت کے درجات ِ عالیہ صرف صدق وسچائی اوراخلاص ہی کے ذریعہ حاصل ہو سکتے ہیں نراز بانی جمع خرج اور صرف زبان سے کلمہ ایمان پڑھ لیما کافی نہسیں جب تک دل اور زبان دونوں سے بچائی کے ساتھ ایمان اختیار نہ کرلیا جائے جسس کا لازمی نتیجہ اعمال صالحہ کی یا بندی اور بڑے اعمال سے پر ہیز ہے۔

. گندسته به ۳/ ۱۳۱۱ میزانیه حارف انقرآن به

امام بخاریؓ نے لکھا ہے کہ زید بن اسلم نے کہاان کیلئے قدم صدق ہے، یعنی رسول اللہ صافی فیالیٹی کی شفاعت (تفیر مظہری) ابن عباس کہتے ہیں قدم صدق سے مراد میہ ہے کہ پہلے ہی بیان پر تصدیق کرنا اور سعادت حاصل کرلیتا ہے اور اپنے اعمال کا اجرحسن یا ناہے۔ متقبین کیلئے مقعد صدق کی بشارت

الله تعالیٰ کاارشادہے:

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي جَنَّتٍ وَنَهَرٍ. فِي مَفْعَدِ صِدُقٍ عِنْد مَلِيُكٍ مُفْعَدِ صِدُقٍ عِنْد مَلِيُكٍ مُفْعَدِ صِدُقٍ عِنْد مَامَهُ مَلِيُكٍ مُفْعَدِ رِالْقر - ٥٥/٥٠)

جولوگ ژرنے والے ہیں باغوں میں ہیں اور نہروں میں جیٹھے پھی بیٹھک میں نز دیک بادشاہ کے جس کاسب پر قبضہ ہے۔ (شیخ الہندٌ)

پر ہیز گارلوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، ایک عمدہ مقام میں قدرت والے بادشاہ

کے پاس، (لیمنی جنت کے ساتھ قرب بھی ہوگا) (تھانویؓ)

ینی تقین اپی سچائی کی بدولت اللہ اور رسول کے سپچ وعدول کے موافق ایک پیند یدہ مقام میں ہوں گے جہاں اس شہنشاہ مطلق کا قرب حاصل ہوگا۔ (تغیر شانی) مقعدصد ق کے معنی مجلس اور مقام کے ہیں اور صدق جمعنی حق ہے مراد سے کہ سے مجلس حق ہو گا۔ ان تمام مذکورہ باتوں سے سہ بات مجلس حق ہوجاتی ہے کہ المصد آئی شیفی ہوئی مصدق دول مصدق خروج ، لسان صدق ، قدم صدق ، مقعدصد ق ، المصد افت ، اخلاص واللہ ہت کی صدافت ، اعمال کی صدافت ، اخلاص کی صدافت ، اعمال کی صدافت ، توصد ق وسے انگی کی صدافت ، توصد ق وسے انگی اللہ واخلاص کی صدافت ، توصد ق وسے انگی اعمال کی صدافت ، توصد ق وسے انگی اعمال واخلاص کی صدافت ، توصد ق وسے انگی اعمال واخلاص کی صدافت ، توصد ق وسے انگی وصدافت ، تعملی الفت این المتحد وقت و خاتہ می المتبی تعملی المتحد و تعملی

# صدق وسچائی باطل کو ہلاک کر دیتی ہے

الله تعالی نے قرآن مجید جومکمل صدافت وحقیقت کی کتاب الہی ہے ایک مردِمومن کی قوت ایمانی الہی ہے ایک مردِمومن کی قوت ایمانی اور فر است ِرحمانی کی مبنی پر حقیقت وصدافت بات آیات بینات کی شکل میں نازل فرمائی ہے۔ فرعون کے خاندان کا ایک فرد جوایمان کو چھپائے ہوا تھا، ناصحانہ انداز میں بڑی قیمتی وحتمی بات کہہ دی ۔ تفصیل کا موقع نہیں ۔ موسیٰ ملایٹلا کے تل کی بات چل رہی تھی۔

وَقَالَ فِيرْعَوْنُ ذَرُونِيَ ٱقْتُلُمُوسَى اور بولافرعون مجھ كوچھوڑ وكه مار دُالوں موكٰ كو\_

اس کے جواب میں اُس مومن آل فرعون نے کہا کہ تم محض اس بات پرایک شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ کہتا ہے میر ارب اللہ ہے جبکہ وہ رب العزت کی جانب سے تھسلی نشانیاں معجزات لا چکاہے توسُن لواور کان کھول کردل کے کان سے سُن لو۔

وَإِنْ يَّكُ كَاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ

ا گروہ جھوٹا ہوگا تواس پریڑے گااس کا جھوٹ۔

لینی اس کا جھوٹ اس کوخود ہی رُسوا کرد ہے گااوروہ جم نہیں پائے گا۔تو جوشخص خود اپنے ہی کرتوت سے ہلاک ہوگاتم اس کی ہلا کت قتل کی تدبیر کیوں کرر ہے ہو۔جھوٹے کواس کا جھوٹ خود ہی تباہ و ہر با دکردیتا ہے اور جھوٹے پرتو اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔

<u>ٱل</u>اَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكُذِيبِيُنَ

لیکن په بھی س تواورغور سے سنو۔

وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُّصِبُكُمُ بَعَضُ الَّذِي يُعِدُ كُمُ (المون: ٢٨)

اوراگروہ سچا ہوا تووہ جو پچھ پیشگوئی کررہاہے اس میں سے پچھتوتم پر (ضرورہی) پڑیگا۔

سچائی حق کو باطل پر غالب رکھتی ہے

الله تعالی نے ہی کہاہے:

ڒۻؙٞڴؙٷٞڡؚڽۢۺۣ۫ٵڮڣۯۼۅٛڹ

ایک مردا بما ندار فرعون کےلوگوں میں۔

مردمومن نے بہت ہی عظیم حقیقت کا نکشاف کیا کہ سنوجس طرح جھوٹ جھوٹے کو رُسوااور نا کام کرتا ہے اور اللہ تعالی جھوٹے کو برسر باز ار، علانیہ ذکیل وخوار ہی نہیں بلکہ پھلنے پھو لئے ہیں دیتا۔ای طرح صدق وسچائی کو منصور من اللہ اور تا سُرغیبی سے سنتح ونصرت اور کا مرانی و کا میا بی سے ہم کنار کرے صادقین کوعزت وشرافت کا مقام عطب

کرتا ہے،صادقین ہمیشہ سرخرواورفوز وفلاح کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتے ہیں۔تواے فرعون اگرموسیٰ اپنے دعویٰ میں سیجے ہیں توسُن لوجو وہ وعدہ کرر ہے ہیں وہ ضرور بالضرور اُن کے جھٹلانے والے کواورتم کواُن وعید کا حصہ پہنچ کرر ہے گااور وہ ہے دنیا وآخرت کی تباہی وہر بادی ۔جھوٹا کب اپنی تباہی جاہتا ہے مگر جھوٹ بول کرخود ہی تباہ وہر با دہوجا تا ہے اور سچا مکذبین و حجمتلا نے والے کی ہلا کت مجھی نہیں جا ہتا بلکہ ناصحانہ ومشفقا نہ قسیحتیں کرتاہے مگر حجٹلانے والا صادقین کے نہ جاہنے کے باوجودصدق کوجھٹلا کر ہلا کت وتباہی کے گہرےوادی میں پہنچ جا تا ہے یہ ایک نا قابل انکار حقیقت ہے۔حضرت حسن تم النّبيين منَ اللّهِ عِنْ اللّهِ بين كهمر دمون كي كو هر ناياب بات كه سحيا ئي و صدافت کونصرت اور تائیدغیبی کی قوت ربانی ،سر بلندی وسرخرو ئی کامقام اور بالا دستی کا تنفيذي نظام ما فوق الاسباب بمقل وخردا ورفر دوبشر كيتصور وخيال كومبهوط اورمعن لوج کر کے مغولب کر دیتا ہے،جس کا ظہور پالآخر بوری قوم کی مع فرعون غرق یا بی سے نبوت کی صدافت اور صدق کے شوکت کی شہادت کا باب قیاست تک ثبت ہو گیا اور و ہلعون ومرد و دجوموسی علیہ السلام سے مادی کر وفر کے غرور میں مخبور تھا ابدالآ باد کے لئے نارجہنم میں ڈالدیا گیا۔ بیجی اللہ تعب الی کی قدرت کامچیرالعقول کرشمہ ہے کہ پانی جسس کی خاصیت ہے برودت ،آ گ کو بجھادینا ،مگراںٹدرب العزت نے فرعون کو یانی میں غرق کر کے جہنم رسید کر دیا ، یعنی برودت کی موت سے حرارت نار کی ابدی سز امیں منتقت ل سردیا، کے ہوہ فعال لمایویں ہے۔ای طرح موسی علیہ السلام کا وعوۃ نبوت کی صدافت وسجائی نے باطل کی ظاہری قوت وحکومت کوابدی ذلت کے ساتھ ہلا کے۔ ہزیمت کی ہے بسی کی حالت میں غرق آ ب کردیا اورموسی علیہ السلام کوان تمام خزائن و

اموال اورقصور فراعنه کاسرور وسکون کےساتھ رب السمو ات والارض کی جانب سے ما لك بنادياً كيا، يهتمام كرشمه كاظهورصدق وصدافت كي الهي وغيبي قوت و تائيد كالمعجز ه تها، مخضريه كه وَإِنْ يَكْ صَادِقًا يُصِبُكُمُ اور ٱلصِّدُقُ يُنْجِي وَالْكِذُبُ يُهْلِكُ اور **اَلصِّلُقُ شَيْعِيْءِى ، كَاظَهُو بَمِيشه صادقين كے لئے ہوتار ہے گا۔ شرط بيہ ہے كـ است**قامت کے ساتھ بندہ صدق پرجم جائے اور اصدق القائلین حق جل مجدہ سے تائیدونصرت کا منتظرہے اوربس سجائی وصدافت کو ہمیشہ سربلندی وسرخروئی ہی ملی ہے ہمکتی رہے گی۔ صدافت کو قربانی کی قیمت بھی مبھی دینی پڑتی ہے اور بھی صدافت کی قیمت شہادت کے مقام تک پہنچادیت ہے اور آلطِنگ شفینیعی، سیائی بڑاسفارش ہے۔ کے ذریعہ پوری د نیامیں دلائل و براہین کے ذریعہ غالب آئے۔اے کاش کہامت اورملت اس حقیقت کوا پنانصب العین بنا کرصدق وصفایر جم جاتی ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے تمام داحسلی وخارجی امور میں صدق وسیائی کواپنانے کی توفیق بخشے۔ اور ہمیں صدیق الاحوال، یسر علن میں بنائے ۔سرائر وضائر کی صدافت نصیب فر مائے ۔ آمین

### طاعت میری عزت ہے

وَالْطَاعَةُ حَسْبِي ،اورطاعت ميرى عزت ہے۔

طاعت میرے لئے کافی ہے، طاعت میری شرافت ہے، طاعت میر احسب ہے۔ طاعت کامفہوم ہے بلاچوں و چراتھ کم کوخوش دلی کے ساتھ ماننااور تھم کو پورا کرنے میں سعادت اورخوش فیبی ونشاط کومحسوں کرنا۔

قر آن واحادیث کے مجموعہ میں اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کا تھلم دیا گیا ہے اور اللہ اور رسول کے قانون کے تحت جب حاکم وفت تھم دیے تو اس کو بھی ہجالا نا۔ اسلام میں خاندانی شرافت و نجابت محض ایک تعارف پہچان کیلئے ہے، اس پر اسسلامی شرافت کامدار نہیں، وہ تو طاعت و تقوی پر ہے، خاندانی طور پر حضرت خاتم النّبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے نسب وحسب کامر بوط ہونا یہ تموٰ گُوٹ فیٹ اللہ ہے اور موھوب پر اتر انانہیں چاہئے بلکہ حمد و شکر بجالانا چاہیے۔ اصل شرافت و کرامت اسلام ہے اور پھر طاعت و تقوی کے بقدر انسان کو اللہ تعالی کی جانب سے عزت و کرامت کا مقام ملت طاعت و تقوی کے بقدر انسان کو اللہ تعالی کی جانب سے عزت و کرامت کا مقام ملت خاتم السّبین علیہ اللہ کی طاعت پر بلینے انداز میں تا کید کی ہے اور پھر حضر سے خاتم السّبین علیہ اللہ کی طاعت بر بلیخ انداز میں تا کید کی ہے اور پھر حضر سے خاتم السّبین علیہ اللہ کی طاعت بر بلیخ اللہ تعالی نے تورسول اللہ کی طاعت کو اللہ کی طاعت کو اللہ کی طاعت کا مقام عطا کیا ہے۔

وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَلُ اكلاً عَاللَهُ، (النهاء ٨٠) جس في علم ما نارسول كاس في علم ما نالله كار ( شَيْخُ البَدِيّرُ )

رسول علیہ الصلوٰ قاوالسلام وہی تھکم دیتے اور وہی عمل اختیار کرتے تھے جوح تحب ل مجدہ کی جناب میں محبوب ومقبول ہیں۔ پہندیدہ ہیں۔اللّٰہ پاک کو بھاتے ہیں اسی لئے دوسری جگہ اللّٰہ تعالیٰ نے یوں ارشا دفر مایا:

إِنْ كُنْتُمْ تُعِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُونِيُ يُخْبِبُكُمُ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ لَا لُهُ وَيَغْفِرُ لَكُمُ لَا لُكُمْ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ لَا لُكُمْ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ لَا لُكُوبَكُمُ (اللهُ اللهُ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمُ لَا لُكُوبَكُمُ (اللهُ اللهُ اللهُل

اگرتم محبت رکھتے ہواللہ کی تو میری راہ چلوتا کہ محبت کرے تم سے اللہ اور بخشے گسناہ تمہارے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی محبت کورسول اللہ کی اتباع کی کسوٹی پر پر کھنے کی ہدایت دی گئی ہے گئی ہدایت دی گئی ہے لیا گئی ہے گئی ہے گئی ہدایت دی گئی ہے لیعنی جوجس قدر حبیب اللہ بمحدرسول اللہ صلّ تُلْاِیَتِم کی راہ حیلے گا، آپ کی ہدایات پر عمل پیرا ہوگا، اسی قدر سمجھا جائے گا کہ حق تعالیٰ کی محبت کے دعوے میں سچاو پگا

ہے تو اتباع رسول اور اطاعت رسول سے اطاعت باری تعالیٰ کامقام ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کار تبہ اور یہی انسان کی عزت وشر افت اور کر امت و ہزرگ کا معیار وحسب ہے۔ طاعت کا حسب دونوں جہاں کی ہزرگی اور عزت کا باعث ہے۔ حضرت صلاح اللہ ہے اس کو فر مایا ، قال کھا تھ تھی ہی ، طاعت میری عزت ہے کہ عزت اسی سے ملے گی اور یہی یا عث نجات ہے۔

جہادمیری خصلت ہے

وَالْحِهَادُ خُلُقِیْ اورجِهادیری خصلت ہے۔ قال وجہاوکی اجازت

حضرت خاتم التبيين عليه الصلؤة والسلام كوالله تعالى نے توحید کی اشاعت كيليے مبعوث فرمایا تا کهانسانیت اینك و پتفر کی عبادت و برستش سینكل كرایك الله کی عبادست كرے اور اپنا معبود ايك الله و محدَّدُةُ لا شَيريَّكَ لَهُ كو بنائيں۔حضرت عليه الصلوٰة والسلام کی ربانی تغلیمات اورنو رهدایت سے جن لوگوں کا دل منوروروشن ہوگیا اُن کو ہے ایمان لوگوں نے اپنی نگاہوں میں شمن جان کرگھروں سے نکالا ، مارا ،ستایا اور طرح طرح کی ایذا وُں کا نشانہ بنایا۔مسلمانوں کا جرم اس کےسواءاور پچھے نہ تھا کہ وہ ایک اللہ کواپنامعبود نیاجیکے تھے اور ایک اللّٰد کواپنار ب مانتے تھے۔ یہ بی جرم تھااس جرم میں تقریباً تیرہ سال مسلمان نا قابل برداشت اذبت صبر و کمل کے ساتھ جھیلتے رہے۔ جب تجھی اہل ایمان حضرت علیہ الصلوٰ ۃ والسلام <u>سے اپنی تکلیف واذیت کی حالت بتا تے۔</u> حضرت علیہالصلوٰ ۃ والسلام صبر واجر کی ہی تلقین کرتے اور د فاعی طور پرکسی بھی کاروائی سے قطعاً منع کرتے۔اس درمیان میں تقریباً ستر آیتیں کم دبیش نازل ہوئیں جس میں

مسلمانوں کو جنگ وجدال اور جوائی کاروائی سے منع کیا گیا کیونکہ اِسسلام مسلمہ سے ہے اور سسلمہ کامعنی ہے سامتی وسلح۔ اب جو مذہب دنیا کیلئے سلح کا پیغام لے کرآیا ہو وہ جنگ وجدال کی کیونکر اجازت دیتا۔ مسلمان طویل عرصے تک اس ظلم وستم کو جھیلئے رہے اور خاموثی کے ساتھ بارگاہِ حق کا دامن تھا ہے رکھا تیرہ سال کے بعد اللہ تعالی نے مسلمانوں کو جوائی اور دفاعی کاروائی کی اجازت دی کہ تھیڑ کا جواب تھیڑ سے دیلواور زیادتی نہ کرو۔ اس سلسلہ میں پہلی آیت سورہ جے میں نازل ہوئی:

قال کی علت ظلم کورو کناہے

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُفْتَلُونَ بِأَنَّاهُمْ ظُلِمُوا (الْحَ-٣٩) عَم موا-

ان لوگوں کوجن سے کا فرکڑ تے ہیں اس واسطے کہان برظلم ہوااس آیت میں قبّال کی علت اہل ایمان پر بے ایمانوں کی طرف سی ظلم وستم ہے۔ چونکہ ان پرزیا دہشیاں کی سنئیں ہیں اور ناحق ایذ ائیں پہنچا ئیں گئی ہیں۔اس لئے ان کوبھی دفاعی طور براڑنے کی اجازت دی گئی۔ گویا کہمظلومیت کواس آیت میں اجازت ِقال کی علت قرار دیا ہے۔ اس لئے ہر بےایمان سے جنگ وجدال نہیں ۔اس کی تفصیل کتا بوں میں ہے۔جس کا بیمقامنہیں۔ کہ کن کن سے **قال** و جہاد ہےاور کن سے نہیں <u>نسب</u> نریہ بھی ایک بڑ اسبب ہے کہا گر جہاد کی اجاز ت نہیں ملتی تو زمین پر جوعبادت گاہیں اور اشاعت خیر کے مراکز ہیں بدقماش لوگ ان کوہی ڈھادیں اورمنہدم کردیں گے۔جب یا دحق کی جگہسیں بھی فراغت کےساتھ قابل عبادت ندر ہیں گی تو پھر بیدد نیا کے تمام شرافت دنجابت رکھنے والوں کے لئے باعثِ ندامت وشرمندگی ہوگی کہ۔ بدقماش وبدخو نےعبادت گاہوں کو مجی زمین پرر سے نہ دیا۔اس لئے اللہ رب العزت نے اجازت دی کہ معاشرے میں

جوگندے و پلیدعقیدے کے لوگ ہیں جب ان کی شرارت عبادت خانوں تک پہنچ جائے تو پھر دفاعی جدو جہد کر کے عبادت گا ہوں اور شعائر الہی کی حف ظت کر واور یہی تمہارے نبی علیہ الصلوٰ قوالسلام کی خصلت ہے۔ جب تک جان پرظلم وستم ہو ہر داشت کر لوجب ایمان پر آئے آئے گئے کھڑے ہوجاؤ۔ تمہارے مکان و دکان پر بات رہ برداشت کرو۔

اور جب صوامع – ہینے قصلوت و تصنیح گا، نصاری کے خلوت خانے اور عبادت خانے اور عبادت خانے اور عبادت خانے اور میں خانے اور سجد میں یُ آن گو فیٹھا اسم الله کیشڈوا، جن میں اللہ کا نام بکثر ت لیا جا تا ہے انہی کی حفاظت کیلئے تم کواجازت دی گئی ہے، اگر تم پر ظلم نہ ہوتو پھر قبال نہیں تمہاری تمام عبادت گاہیں محفوظ ہوں تو بھی نہیں۔

الغرض اسلام کی جنگیں جارحانہ ہیں بلکہ مدافعانہ ہیں۔ آج بھی دنیا کے قانون میں ہر شخص کواپنااورا پنے عقیدہ کی حفاظت کا پوراحق ہے اور اپنااورا پنے عقیدہ کی حفاظت کا پوراحق ہے اور اپنااورا پنے عقیدہ کی حفاظت کا قانونی حق ہے۔ قرآن مجید نے واضح طور پر بتلاد یا کہ صرف مسلمان وہ قوم ہے جن کو حض تو حید کے عقیدہ کی وجہ سے گھر سے نکالا گیااور ہر طرح کی اذبت دی گئی۔ آلگی نیٹ اُخید جُوا مِن دِیتار ہے می ہوئی ہے اللہ آن یکھو گورہ بنا اللہ ، اللہ میں کہ مارا جوا پنے گھروں سے بوجہ نکالے گئے محض اتی بات پر کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ مارا رب اہتہ ہے۔ (انج نہیں)

## تمام مذاجب كي حفاظت كي ضمانت

مسلمانوں کو جنگ کی اجازت صرف انہی کے ذاتی ،قومی ، مذہبی فوائد کے لحاظ سے نہیں دی گئی۔ بلکہ اس لئے بھی کہ مسلمانوں نے جومعاہدات یہودیوں ،عیسائیوں اور دیگرمختلف اقوام کے ساتھ ابھی حال ہی میں کئے تھے اورجسس فراخ دلی سے ہرایک ند بہب کیلئے مذہبی آزادی عطائی تھی، اب اگراس معاہدہ کی حفاظت میں، مسلمان اپنی جانوں کونہ لڑادیں گے توسب ند بہوں کی آزادی ملیا میٹ ہوجائے گی اور سب کے مندر، سب کے گرجے، نہ خاک ہوجائیں گے۔ کیوں کہ جب کوئی قوم معساہدہ کی حفاظت کرنے والی ہی ندر ہے تو معاہدہ پڑ مل کیوں کر ہوسکتا ہے۔ (رحمۃ للطمین ۱۱۰۱۱) نماز میری آئکھوں کی ٹھنڈک ہے

وَقُوَّةً مُعْيِنِي فِي الصَّلَاةِ - نماز ميري آئموں كي شندك ہے۔

مذہب اسلام میں کلمہ شہادت کے بعد نماز پہلافریضہ الہی ہے اور بیتحفہ معراج النبی علیہ الصلوٰ قوالسلام ہے۔ جوحق تعالیٰ کی ذات عالیہ سے بلاواسطہ خاتم النبیین علسیہ الصلوٰ قوالسلام کوعطا ہوا۔ اور بیوہ نادر فریضہ یا تحفہ ہے جس کے تحفیف وشہیل کے خاطر مصنورعلیہ الصلوٰ قوالسلام کو بارگاہِ حضور حق میں آمدور فت کے بظی اہر سلسلہ سے بار بار عرض و نیاز اور ہم خطاب ہو نے کاشرف حاصل ہوا۔ اور نماز کوفلاح وکامیا بی کا امت کے لئے ذریعہ بنایا گیا۔

قَ**نُ ٱفْلَحُ الْهُوَّ مِنْوُنَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلُوةٍ لِهُ خُشِعُونَ** المُومُون: ٢ بالتحقیق ان مسلمانوں نے آخرت میں فلاح پائی ، جواپی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں۔ (حانویؒ)

﴿ اورجن لوگوں کو حُبِّ جاہ و مال کےغلبہ سے ایمان لا نا دشوار ہوان کور بانی ورحمانی ہدایت دی گئی کہ

واستَعِیْنُوْ ایِالصَّبْرِوالصَّلُویِّوانَّهَالَگیرِیْرَقُوالِّ الْخیشِعِیْنَ (بقره:۳۵) اور مددلوسبراور نماز سے اور بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے مگرجن کے قلوب میں خشوع ہے۔ (تھانویؒ) ﴿ دوام واستمرارا ورحفاظت کی تا کیدرب العزت کی جانب سے دی گئی ارشا دہوا: حافظہ علی الصّلوب والصّلوج الْوُسُطی وَقُوْمُو بِلٰهِ قَانِید ہُنَ (بقرہ:۲۳۸)

محافظت کروسب نمازوں کی (عموماً) اور درمیان والی نماز کو (خصوصاً) اور کھڑے ہوا
کرواللہ کے سامنے عاجز ہنے ہوئے۔ (تھانویؓ)

﴿ نماز الیمی قابل اہتمام نعمت اور عبادت ہے کہ اگر با قاعدہ نماز پڑھنے میں کسی شمن وغیرہ کا خطرہ اور اندیشہ ہوتو بھی جھوڑنے اور ترک کرنے کی اجازت نہیں اور اس عطیہ وخفہ کو ہرصورت میں بجالا ناہے۔ارشادہے:

#### فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا آوُرُكُبّانًا (بِرْهُ:٣٣٩)

پھراگرتم کو (با قاعدہ نماز پڑھنے میں کئی ڈمن وغیرہ کا) اندیشہ ہوتو تم کھڑ ہے کھڑے یا سواری پرچڑھے چڑھے (جس طرح بن سکےخواہ قبلہ کی طرف مندنہ ہو،اورا گرر کوئ اور سجدہ صرف اشارہ ہی سے ممکن ہو) پڑھ انیا کرو (اس حالت میں بھی اس پرمحافظت رکھواور ترک مت کرو) (دیاہ اسلین ۔۱۲۱)

غور سیجئے کس قدرتا کید ہے نمازی ایس خت حالت میں بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں۔

ھاگر دشمن کے مقابلہ کے موقع پر اندیشہ ہو کہ اگر سب نماز میں لگ جاویں گو و شمن موقع پا کرحملہ کر بیٹے گا توالی حالت میں یوں چاہئے کہ (جماعت کے دوگروہ ہوجاویں پھر)ان میں سے ایک گروہ تو آپ کے ساتھ (جب آپ تشریف رکھتے تھے اور آپ کے بعد جوامام ہوائی کے ساتھ نماز میں ) کھڑے ہوجاویں (اور دوسراگروہ نگہبانی کے لئے دشمن کے مقابل کھڑے ہوجاویں تا کہ دشمن کود چھتے رہیں گارشاد ہے کہ ) پھر جب بدلوگ (آپ کے ساتھ) سجدہ کر چکیں (لیمنی ایک رکھت پوری کر لیمنی) تو بدلوگ (آپ کے ساتھ) سجدہ کر چکیں (لیمنی ایک رکھت پوری کر لیمنی) تو بدلوگ (آپ کے ساتھ) سجدہ کر چکیں (لیمنی ایک رکھت پوری کر لیمنی) تو بدلوگ (آپ کے ساتھ) ہمہارے پیچھے ہوجاویں ،اور دوسراگروہ جنہوں کے ابھی نہیں پڑھی (لیمنی بڑھی (لیمنی شروع بھی نہیں کی وہ بجائے اس پہلے گروہ کے امام کے نے ابھی نماز نہیں پڑھی (لیمنی شروع بھی نہیں کی وہ بجائے اس پہلے گروہ کے امام کے

قریب) آجاوے اور آپ کے ساتھ نماز (کی ایک رکعت جوباتی رہی اسکو) پڑھ لیل،

(بیتو ایک ایک رکعت ہوئی اور دوسری رکعت اس طرح پڑھیں گے کہ جب امام دو

رکعت پرسلام پھیر دے دونوں گروہ اپنی ایک ایک رکعت بطور خود پڑھ لیں ) اور اگر

امام چار رکعت پڑھے تو ہرگروہ کو دو ۲ دور کعت پڑھاوے۔ اور دو، دوا پنے طور پر پڑھ

لیں اور مغرب میں ایک گروہ کو دور کعت پڑھاوے اور ایک گروہ کو ایک رکعت )۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَإِذَا كُنُتَ فِيُهِمۡ فَأَقَمُتَ لَهُمُ الصَّلُوةَ فَلْتَقُمۡ طَأَيْفَة ﴿ مِّنُهُمۡ مَّا فَا كُنُتَ فِيهُمۡ طَأَيْفَة ﴿ مِّنُهُمۡ مَّا فَا كُنُتَ فَالْتَكُونُوا مِنَ وَّرَائِكُمُ مَّعَكَ وَلْيَاخُونُوا مِنَ وَّرَائِكُمُ وَلَتَأْتِ طَائِفَةُ أَخُرَى لَمۡ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ (الناء١٠١)

اور جب آپ ان میں تشریف رکھتے ہوں پھر آپ ان کونما زیر مصانا چاہیں تو یوں چاہیئے کہ ان میں سے ایک گروہ تو آپ کے ساتھ کھٹر ہے ہموجاویں اور وہ لوگ ہتھیار لے لیں پھر جب بیلوگ سجدہ کرچکیں تو بیلوگ تمہارے پیچھے ہوجاویں اور دوسسرا گروہ جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی آجاوے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ (خانویؓ)

غور سیجے نماز کس درجہ ضروری چیز ہے کہ ایسی کشاکشی میں بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں دی گئی ،گر ہماری مصلحت کے لئے اس کی صورت بدل دی کیوں کہ بیہ ہی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی آئکھ کی ٹھنڈک ،حضورِ حق میں حاضری ومناجات کے آ داب جسس خوبصورت انداز سے نماز کے لئے ارشا وہوئے ہیں بیشان کسی دوسری جگہ نظر نہسیں آئی۔ارشاد باری ہے:

يَاتَيُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْ إِذَا قُنْتُمْ إِلَى الطَّلُوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوْهَكُمْ وَآيُدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَآرُجُلَكُمُ إِلَى الْكَغْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاظَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرُضَى الْكَغْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرُضَى الْغَائِطِ اَوْ لَبَسْتُمُ الْعَائِطِ اَوْ لَبَسْتُمُ الْغَائِطِ اَوْ لَبَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَتَّبُوا صَعِينًا طَيِّبًا فَامُسَعُوا النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَتَّبُوا صَعِينًا طَيِّبًا فَامُسَعُوا النِّسَاءَ فَلَمْ مَنْهُ (١٠٥٠-٢) بِوُجُوْهِكُمْ وَآيُدِينَكُمْ مِنْهُ (١٠٥٠-٢)

اے ایمان والوجب تم نماز کوا تھے لگوتو اپنے جہسروں کودھو وَاورا پنے ہاتھوں کوبھی کہنیوں سمیت اورا پنے سرول پر ہاتھ کھیر واور دھو وَاپنے ہیں۔ رول کوبھی ٹحسنوں سمیت (یہ چار چیزیں فرض ہیں وضو میں ) اورا گرتم جنابت کی حالت میں ہوتو سارا بدن پاک کرواورا گرتم بیار ہو یا حالت سفر میں ہو یاتم میں سے کوئی شخص استنجے سے آیا ہو یاتم نے بیبیوں سے قربت کی ہو پھر تم کو پانی نہ ملے تو تم پاک زمین سے تیم کرلیا کرو ہو یا جی اس کے چیروں اور ہاتھوں پر ہاتھ پھیرلیا کرو، اس زمین پر سے، اللہ تعالی کو یہ منظور منہیں کہ تم پر کوئی تنگی وُ الیس لیکن اللہ تعالی کو یہ منظور ہے کہ تم کو پاک وصاف رکھے اور یہ کہ تم پر کوئی تنگی وُ الیس لیکن اللہ تعالی کو یہ منظور ہے کہ تم کو پاک وصاف رکھے اور یہ کہ تم پر اپنا انعام تا م فر ماوے تا کہ شکر ادا کرو۔ (خانون)

بیاری میں اگر پانی سے نقصان ہو یا پانی نہ ملتا ہوتب تو وضواور عسل کی جگہ تیم ہو گیا ایسے ہی نماز میں آ سانی ہوگئی کہ اگر کھٹر اہو نامشکل ہوتو ہیٹھنا جائز ہو گیا اگر بیٹھنے سے بھی تکلیف ہوتولیٹنا جائز ہو گیالیکن نماز معاف نہیں ہوئی۔

> اس کے حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: قُرَّةٌ عَیْنِیْ فِی الطّلوٰۃِ۔ نماز میں جوخلل ڈالنے والی تھی اس کوحرام کردیا

> > شراب اور جوئے کے حرام ہونے کی وجہ میں بھی فر مایا:

إِثْمَا يُرِينُ الشَّيْطِنُ أَنْ يُتُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَبُرِ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَبُرِ وَالْبَيْسِرِ وَيَصُلَّ كُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الطَّلُوةِ (المائدة الا)

شیطان بوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعہ سے تمہار ہے آپس میں عداوت اور بغض واقع کر دے اور اللہ تعالیٰ کی یا دے اور نماز سے تم کوبازر کھے۔ (تھا نوئ ) نماز کی کس قدر شان ظاہر ہموتی ہے کہ جو چیز اس سے رو کنے والی تھی اس کوحرام کر دیا تا کہ نماز میں خلل نہ ہو۔ ہمارے آقاعلیہ الصلوٰ قوالسلام نے فرمایا:

قُرَّهُ عَيْنِي فِي الصَّلُوةِ \_

نا خلف لوگ نما زکو بر با دکرنے والے

فَخَلَفَ مِنْ بَعُدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلُوقَا وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (مريم-٥٩)

پھرا تھے بعد (بعضے)ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو برباد کیااور (نفسانی ناجائز) خواہشوں کی پیروی کی سویہ لوگ عنقریب (آخرت میں)خرابی دیکھیں گے (خانوگ)

نماز کوبر بادکرنایہ ہے کہ اعتقاداً انکار کیا، یاعملاً کہ اس کے اداکر نے میں یاحقوق و آداب میں کوتا ہی کی حضرت علیہ الصلوٰ قوالسلام نے اہتمام کسیا اور فُوَقُ عَلَیٰ فی الطّلوقی، کاعملی نمونہ پیش کیا۔ جونماز کوبر بادکرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے کسی وعید سنائی۔ فَسَوْ فَ یَلْقَوْنَ غَیْبًا، آخرت میں خرابی۔

نماز پراستفامت جوال مردول کا کام ہے

رِجَالُ ﴿ لَا تُلْهِيْهِمْ بَجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِرِ الضَّلُوةِ وَإِنْامِ اللَّهُ وَإِقَامِرِ اللَّهِ وَإِقَامِرِ الطَّلُوةِ وَإِيْنَاءً الزَّكُوةِ ﴿ (النَّهِ مِنَا)

جن کوالند کی یاد سے اور (بالخصوص) نماز پڑھنے سے ندخرید غفلت میں ڈالنے پائی ہے۔ اور ندفر دخت۔ (تھانو گ)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کور جال مرد کہا ہے جن کوخرید وفروخت یعنی

تنجارت جیسی مشغولیت اللّٰہ کی یا دے اور نمازے نفلت نہسیں ہوتی ،اور کیسے ہوگی کہ ہمارے حضرت علیہ الصلوٰ قوالسلام نے فرمایا:

قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَوةِ مَمَازَ كَاامِمَامُ كَرِكَ ابني سعادت وہدایت پر استقامت كى شان میں اضافه كرتے ہیں اور حضور پر نور سَنَ اللّهُ اللّهِ كَا ٱنْكُهُ كَوْصُنْدًا كرتے ہیں۔ وَاُمُرُ آهُكُ كَا إِلْصَلُوةِ وَاصْطَهِرُ عَلَيْهَا لَانَسْئَلُكَ دِزْقًا مَحْنُ نَرُزُوْقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِللَّقَوٰى (ط-٣٢)

اورا پنے متعلقین کوچھی نماز کا تھم کرتے رہے ،اورخود بھی اس کے پیابندر مبیئے ہم آ ہے۔ سے معاش (کموانا) نہیں چاہتے معاش تو آپ کوہم دیں گے اور بہتر انجا م تو پر ہسینز گاری ہی کا ہے۔ (تھانویؓ)

ریتهم ہے جناب رسالت مآب صلی ڈالیٹی کوتا کہ دوسرے سننے والے بھی کہ جب آپیونماز معاف نہیں تواوروں کو کیسے معاف ہوسکتی ہے اس سے ریبھی معلوم ہوا کہ جبیباخود پابندر ہناضروری ہے اس طرح اپنے گھروالوں کو بھی نماز کی تا کیدر کھناضروری ہے۔ پابندر ہناضروری ہے اس طرح اپنے گھروالوں کو بھی نماز کی تا کیدر کھناضروری ہے۔ (حیات السلمین ۔ ۱۶۲۹)

قرآن مجید میں سب سے زیادہ نماز کا تھم دیا گیااور مملی طور پر حضور صلی ٹھالیے ہے تمام عبادات میں نماز کی شان کو بلندر تنبه عطا کیا۔ چند قرآنی آیات پیش کی گئیں۔اب چند حدیث پیش کی جاتی ہیں۔

## نماز سے ایمان و کفر کا فرق واضح ہوتا ہے

(۱) عَنُ جَابِر رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْعَبْدِوَ بَيْنَ الْكُفْرِ تَرَكَ الصَّلُوةُ (رواه مسلم) حضرت جابرضى الله عنه سے روایت ہے رسول الله سَلَ اللّهِ اللّهِ عَنْم مایا که بنده کے اور کفر کے درمیان بس ترک نماز کی کسر ہے۔ یعنی جب نماز چھوڑ دیا تو وکسر وعلامت مث گئی اور کفرآ گیا چاہے بندہ کے اندر نہ آوے پاس ہی آجاوے بگر دوری تو نہ رہی۔ یہاں نماز چھوڑنے پر کنٹنی بڑی وعید ہے کہ وہ بندہ کو کفر کے قریب کر دیتا ہے۔ نماز جنت کی شجی ہے

﴿عَنْ جَابِرِ إِنْنِ عَبُدُ اللهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِفْتَا مُ الْجَنَةِ الصَّلُوة (داري)

حضرت جابر بن عبدالندرضی الندعنہ ہے روایت ہے وہ نبی صلّ نظاتِینم سے روایت کرتے بیں آپ نے فر مایا جنت کی تنجی نماز ہے۔

# بےنمازی کے پاس دین نہیں

مَثَلُ الصَّلُوةِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا

پانچوں نماز وں کی مثال ایس ہے کہ اللہ تعالی ان کے سبب گنا ہوں کو مٹادیت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عند کی روایت ہے کہ جس نے نماز کی حفاظت کی تواس کے لئے قیامت کے دن ،نور ، برھان اور نجات ہوگی۔ (داری)

حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہےجس نے پانچوں نما زوں کی حفاظت

یعنی ادا کیا، و جبت له الجنة اس کے لئے جنت واجب ہوئی۔

نماز کو ہمارے حضرت میں ٹھائے ہے ترق تا بینی میری آنکھ کی ٹھنڈک جوفر مایا ہے اس کے مشاہداتی انوارات و تجلیات تو مقام خاتمیت کی شان سے توانہی پر منکشف وعیاں ہوئیں اور اُن کے فقش وقدم پر اولیاء وصلحاء۔ اور صدیقین پر جن کواحسان کی صفت بغضل الہی حاصل ہوتی ہیں اور وہ آئی تنځ بگالله کا تنگ ترا گا فیائی تنگ ٹی ترا گا فیائی تو اگا فیائی تو اگا فیائی تو اگا فیائی تو اگا فیائی تو الگا فیائی تو الگا فیائی تو الگا تھی بات جائے ہیں کہتی جائے گئی کے شان میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ ہم جیسے کودک ناواں تو بس اتن ہی بات جائے ہیں کہتی جل مجدہ نے فرمایا ہے واسجد واقتر ب۔ اور سجدہ کراور نز دیک ہو۔ (شخ الہند) اذال ازل سے تر بے عشق کا تراسے بنی

نمازاس کے نظارہ کااک بہاست ہنی ادائے دیدسسرایا نسیازتھی تسیسری کسی کو دیکھتے رہنا نمازتھی تسیسری (اقال)

لین اس کی بارگاہ میں سجد ہے کر کے بیش از بیش قرب حاصب ل کرتے رہو۔ اور صاحب قرب علیہ الصلوۃ والسلام نے مشاہدہ کے بعد فر مایا:
عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ رَضِی اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ اَقْرَ بُ مَا یَکُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌم فَا کُثْرُ وَ الدُّ عَامِہِ
(رواہ ابوداؤد، ابن کثیر: ۲۰۱۲/۲)

حضرت ابو ہریرہ "سے روایت ہے رسول القد صلّی تُنْ اللّیہ نے فر مایا بندہ اپنے رب سے قریب تر اس وقت ہوتا ہے جبکہ وہ سجد سے میں ہو، اس لئے سجد سے میں بہت وعا کیا کرو۔۔۔۔۔ایک دوسری حدیث میں ذیل کے لفظ بھی آئے ہیں:

فَإِنَّهُ قُمْنَ أَنَّ يَشْتَجَابَ لَكُمْ،

یعن سجد ہے کی حالت میں وعاقبول ہونے کے لائق ہے۔

نفل نمازوں کے سجد ہے میں دعاحضرت علیہ الصلوٰ ۃ والسلام سے ما تو رومنقول ہے قرب کی نزاکت ولطافت کو ذوقی ووجدانی طور پر شعور آگہی کے عالم میں محسوس کرنے کے لئے ۔حضور حق کی حاضری سے پہلے وضو میں سنت کا دھیان سے اہتمام سیجے، ما تو رہ دعاؤں کا التزام سیجے ، وضو سے گناہ ومعاصی کے دھلنے کا حضور نایہ الصلوٰ ۃ والسلام کی خبر واطلاع صاوق کا پھین رکھئے۔

واذاأتاكالهم يحشد جيشه وشعرت انكبين اهلك مغترب

والحزناقبل فى ثناياغيمة فاذابدم وععينك تنسكب

فانسف جبال الهم منكب دعوة ان الذي قصد المهيمن لم يخب

واقذف بسهم الصبر كل مصيبة والجالرب العرشوا سجدوا قترب

> تنہائی کے سب دن ہیں ، تنہائی کی سب راتیں اب ہونے لگیں ان سے خلوت میں ملاقت تیں

ہر لخطہ تشفی ہے، ہر آن تسلی ہے ہر وقت ہے دل جوئی، ہر دم ہیں مداراتیں

کوٹر کے نقاضے ہیں تسنیم کے وعب دے ہیں ہر روز یہی حسب رہے، ہر روز یبی باتیں معراج کی محاصل سجدوں میں ہے کیفیت اک فاسق و فاجر مسیس، اور الی کراما تیں؟!

ہے ماسیہ مہی کسیکن ، سٹ اید وہ بلا بھیجیں اسے ماسیہ میں درودوں کی کیچھ ہم نے بھی سوعن اتیں

(مولانامحرعلی جوہر)

گرے نگلتے وقت بِسُید الله تو گُلُث علی الله لا حُول وَلا فُوق الله بالله مردر پڑھے تاکدآپ کی حراست شیاطین و دجالی قوت وطاقت سے ہوکر رحمانی و ملکوتی حفاظت ہوجائے اور مسجد جاتے ہوئے راستہ میں اس دعاکو بھی پڑھلیں تاکہ سر ہزار ملائکہ کی آپ کو معیت اور مغفرت نصیب ہوجائے جب تک آپ گرواپس نہیں آجائے۔ اللّٰه هُمَ إِنِّی اَشْالُک بِحَقِ السّائِلِینِ عَلَیْک وَبِحَقِ خُووْجِی هٰذَا اللّٰهُ هَمَ إِنِّی اَشْالُک بِحَقِ السّائِلِینِ عَلَیْک وَبِحَقِ خُووْجِی هٰذَا اللّٰهُ هَمَ اِنِّی اَشْالُک بِحَقِ السّائِلِینِ عَلَیْک وَبِحَقِ خُووْ جِی هٰذَا اللّٰهُ هَمَ اِنَّی اَشْالُک بِحَقِ السّائِلِینِ عَلَیْک وَبِحَقِ خُووْ جِی هٰذَا اللّٰه عَدْ اللّٰہ وَلا بَعْلَمُ وَلَا سَمْعَهُ وَلَا رِیَاءَ اللّٰهِ عَدَ اللّٰهِ عَدْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ وَسُلُولُولاً بَعْلَمُ وَاللّٰهِ مَا اللّٰهِ وَسُلُولُولاً بَعْلَمُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَلَا سَمْعَهُ وَلَا رِیَاءً وَسَمَ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ مُنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمَ اللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

نیزراستہ میں اس بات کا پورادھیان ہو کہ ہرقدم پر گناہ مث رہا ہے اور سیکی درج ہور ہی ہیں درجات بلند ہورہے ہیں اس دھیان سے قلب پرایمانی کیفیت میں وفور ہوگا اور ذوق شوق کی ایک لہر دوڑ جائے گی اور حضورِ حق میں نیاز مند دانہ نماز کی ادائیگی کیلئے اعضاء وجوارح میں لینت وامادگی قلب کی خشیت کے بقدرانا بت کو، اطاعت وعبادت کی شکل میں بجالانے کے لئے تیار ہوجا میں گے۔ یہاں تک کہ آپ مسجد کے درواز ہ پر پہنچ جائیں گے گویاا ب آپ اللہ کے گھر کے درواز ہ پر پہنچ کرصاحبِ گھر کومخاطسب کررہے ہیں۔

> اَللَّهُ مَ افْتَحُ لِی اَبْوَابَ رَحْمَتِکَ، مولار حمت کا درواز ومیرے لئے کھول دے۔

لیمی جس طرح مسجد کا دروازہ کھلا ظاہر میں میر نے تلب براپی جانب سے انوارات وتحلیات اور ہدایت ورحمت کا دروازہ کھول دے۔ اب آپ اللہ کے گھر میں داخل ہو چکے تواب دوگانہ تھیۃ المسجد کے ساتھ تھیۃ الوضوہ تھیۃ العسل ، تواب دوگانہ تھیۃ المسجد کے ساتھ تھیۃ الوضوہ تھیۃ العسل اور مثلاً ظہر کی سنت اوا کرلیں تو آپ کو ۱۲ سولہ رکعت کا ثواب مل گیا۔ کیا مطلب یعنی سولہ رکعات سے جوقلب برانوارات ملتے یا نازل ہوتے یا وہ قرب اللی جوسولہ رکعات برماتا وہ آپ کول گیا۔ وہ معاصی و گناہ کے انزات وظلماتِ قلب جوسولہ رکعات سے دھلتے وہ آپ کول گیا۔ وہ معاصی و گناہ کے انزات وظلماتِ قلب جوسولہ رکعات سے دھلتے وہ آپ کول گیا۔ اللہ والے اس کو محسوں کرتے ہیں اور ہم محسوس نہیں کرتے میں مرخاہری بثاشت وفرحت اور دل کی کشادگی توسجی محسوس کرتے ہیں۔ یہی تو وہ نعمت سے جس کو خاتم التبیین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا۔

قُرَّةُ عَيْنِیْ فِی الصّلوةِ - قلب کی طہارت سے مومن کو طمانیت و بشاشت نصیب ہوتی ہے۔ گناہ ومعاصی کی ظلمت و کدورت کے تم ہونے سے مومن کوراحت و فرحت نصیب ہوتی ہے۔ گناہ ومعاصی کی ظلمت و کدورت کے تم ہونے سے مومن کوراحت و فرحت نصیب ہوتی ہے۔ اور نماز جب حالت احسان میں ادا ہوتی ہے تو آئھ کی ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوٰ قو السلام کی نماز تو نو رعلی نو رتھی۔ نماز سے قرب جمالسے۔ اور قرب رحمانیہ کا آپ پر فیضان ہوتا تھا۔ اور نہ معلوم کیا کیا ارحم الراحمسین کی جانب سے ابواب رحمت ، رحمت للعالمین پر عیاں ہوتے ہوں گے اور قرب کی نئی شان۔

كُلُّ يَوْهِ هُوَ فِي شَانَ كَى جانب سے طے ہوتی ہوتی اور اس سے حضور سل الله کو آنکھ كئے تو يہ ايك نكته الله كاندازه كئے تفترك يہني تا ہوگی اور اس سے مقام مصطفی عليه الصلاة والسلام كاندازه ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے مونیان سے وعدہ كیا ہے ، اور امت كو بہ نعمت جنت میں ملے گ ۔ فلا تعلم نفس المنافق ال

سوکسی شخص کوخیر نہیں جو جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لئے خزانہ غیب میں موجود ہے بیان کوان کے اعمال کا صلہ ملا ہے۔ (تھا نوگ )

یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لئے آئھ کی ٹھنڈک کا سامان جنت میں تیار کررکھا ہے اور ہمار سے خاتم النّبیین علیہ الصلوٰ قوالسلام نے فرمایا کہ فُرَّ قُاعَیٰنِی فی الصّلوٰ قومیری آئھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔اس سے اشارہ ماتا ہے کہ جوعنا یات باری تعالیٰ مومنین پر جنت میں ہوں گی وہ حضرت علیہ الصلوٰ قوالسلام کوسی درجہ میں نماز میں حاصل تھی۔اور کسی درجہ میں نماز میں حاصل تھی۔اور کسی درجہ میں قرق اعین کا فیضان نماز میں ہوتا ہوگا اور پچھنہ پچھمنا سبت ہوگی۔

مونین پر مالا عین داف و لا اُدُن سیمعت و لا خطر علی قلب بشری که جنت میں مشاہدہ ہوگا۔وہ حضرت علیہ الصلو ۃ والسلام کونماز میں ہوتا ہوگا جو نعمت مونین کو جنت میں مشاہدہ ہوگا۔وہ حضرت کو اسی دنیا میں حاصل تھی اور و ہاں تو آپ کی شان ہی مقام محمود اور یمین عرش رحمن کی ہوگی۔اللہ تعالیٰ ہمیں حالت احسان کی نمساز ادا کرنے کی تو فیق بخشے۔ آمین ثم آمین

وَعَنْ إِبْنِ عَبَاسِ عَنْ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا

(رواهاحمدوالشيخان ومالك والثلاثة. ترجمان ٢٠٣٠)

معرفت حق کا سیجے سراغ خاتم التبیین صلی اللیم کی مناجات میں ملتا ہے

حقیقت سے کہ ادعیہ واذ کار کولوگ غور سے نہیں پڑھتے ، حالانکہ اسلام میں ربانی عظمت کا تصحیح سراغ اس نیم شب کے عظمت کا تصحیح سراغ اس نیم شب کے

تاله و بكاميس ملتا ب ايك و عاميس جوتين تين بارولك الحية في، كهه جاتا بهوايك نمازيس الدو بكاميس ملتا ب الحد كرر بنا لك الحمد كهتا بهوسوچوكه اس كقلب ميس ابني خالق كيك كتنا جذبه حمد بنها ل به موكا بهر وه محمد صال تأييل نه بهوتو اور كسي ابو ـ الله هذف صلى و مسلم من الناجذبه حمد بنها ل به موكا بهر وه محمد صال تأييل نه بهوتو اور كسي ابو ـ الله هذف صلى و مسلم من الناجذبه حمد بنها ل به موكا بهر وه محمد صال تأييل نه بهوتو اور كسي ابو ـ الله هذف من و مسلم من الناجذب المناب الله من المناب ا

عَنْ اَبُوْ سَلْمَة بِنْ عَبُدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَأَلَتُ عَائِشَة رَضِى اللَّهُ عَنْهَا, بِاَيِ شَيْعٍ كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَفْتَتِحُ عَنْهَا, بِاَيِ شَيْعٍ كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَفْتَتِحُ صَلَا تَهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ إِفْتَتَحَ صَلَا تَهُ مِنَ اللَّهُمَ رَبِ جِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاسْرَافِيْلَ, فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ آنْتَ تَحُكُم بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ آنْتَ تَحُكُم بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ آنْتَ تَحُكُم بَيْنَ عَلَامَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ آنَتُ تَحُكُم بَيْنَ عِبَادِكَى فِيهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَنْ يَشَاءِ اللَّهُ مِنَ الْمُسْتَقِيْمِ وَلَا الْمُسْتَقِيْمِ وَلِهُ الْمُسْتَقِيْمِ وَلِهُ الْمُسْتَقِيْمِ وَلَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُ اللَّهُ مِنَ الْتَحَقِي بِاذُنِكَ إِنَّا الْمُسْتَقِيْمِ وَلَا اللَّهُ مِنْ الْمُ الْمُعْمَلِي الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمَلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمَالُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَلُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْمَلُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَوْلُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ ا

ابوسلمہ کا بیان ہے کہ بیس نے حضرت عاکشہ سے دریا فت کیا کہ رسول اللہ صلی بھائی ہے رات
کی نماز کا کس کلام ہے آغاز کرتے تھے، ام المونین ٹے نے رما یارسول اللہ ہستا ہیں ہیں فر مائی واسرافیل کے فر مائی ومیکا ئیل واسرافیل کے فر مائے تھے۔ اَللّٰہ تھ دَتِ جِبْرِیْلَ (الح) ۔۔۔۔ اللّٰہ جبریل ومیکا ئیل واسرافیل کے رب اے آسانوں کواور زمین کو بیدا کرنے والے اے باطن وظاہر کوجانے والے (قیامت کے دن) تواہے بندوں کے درمیان ان مسائل کا فیصلہ کردے گاجن میں وہ اختلاف کرتے تھے مجھے اپنے تق سے مختلف فید مسائل میں حق کے راستہ پر چلا توجس کو جا بتنا ہے۔۔۔ جا بتنا ہے۔۔۔

#### طهارت قلب كاوقت

حضرت خاتم التبيين عليه الصلوة والسلام ، رات كي تنها ئي وخاموشي ميں وظيفه عبريت

اورحضورحق کی قربت ورحمت کوہیش از ہیش حاصل کرنے اورعرض و نیاز کے لئے اسس وفت کا انتخاب کرتے اور حمدو ثناء کے شلسل پیہم سے حق تعالی کی جناب میں حاضری دینے اور تمام حقائق کااعتراف واظہار فر ماتے تا کہ امت اینے نبی خاتم کے نقش قدم پر جب اس اس سنت کورات کی تاریکیوں میں اپنائے گی تو نو راکسمو اسے والارض ،نور ا بمان وابقان سے امت کے سینہ کومنور کر ہے گاعالم غیب سے وہ فتو حات ہوں گی اور مکیں گی جو نبی رحمت کومل چکا ہے۔اور بیہوفت تو درحقیقت اللّٰہ تعالیٰ نے ایپنے حمن اص بندوں کیلئے رکھا ہے تا کہ فراغت قلب کے ساتھ طہارت ِ قلب کی نعمت کو حاصل کریں۔ حضرت علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے حمد باری کے بعد فر مایا انت الحق توسیا ہے توحق ہے لعنی عالم غیب میں جنتی چھپی ہوئی حقیقتیں ہیں وہ سب حق ہی حق ہیں مگر تو ان سب میں اعلیٰ و بلند د بالاحق میر ارب تو ہے تیری ر بو بیت حق ہے تیری الوهیت حق ہے،تسب ری معبودیت حق ہے۔ تیری مسجودیت ہے۔ تیری صدیت حق ہے۔ تیری احدیث حق ہے، تیری خالقیت ہے، تیری غفاریت حق ہے۔ تیری ستاریت حق ہے۔ الغرض تیری تمام صفات جمالیہ وجلالیہ سب حق ہی حق ہیں کیوں کہ تیری ذات حق ہے، تحقیم تمام خلائق پر ہرتصرف کاحق ہے۔ تبھھ پرکسی کا کوئی حق نہیں ۔ ہاں میرار ب توازراہ رحم وکرم کسی کو پچھے عطا کرنے کا طے کرلے اور اپنے ذمہلے لے توبیحق بھی تجھے ہی ہے۔ فیلگ الحمد میرارب تجھےسب میچھکاحق ہے تیراحق سب پر ہے۔توحق ہی حق ہے۔واللہ اعلم تمین قوت یقین سے روحانی تربیت ہوتی ہے

وقولك الحق-اور تيراقول سچااور حق ہے۔ يعنی رب العزت كی ہر بات حق و سچے ہے ، انسانیت كے فوزوفلاح ، رشد و ہدایت اور مغفرت وسعادت كيلئے۔ عالم كی شخت ایق

و پیدائش سے قیامت اور مابعد قیامت جتنی اطلاع حق جل محیدہ نے دی ہروقہ۔ صدافت کےساتھمن وعن پوری ہوتی رہی اور ہوتی رہیں گی یااھل شقاوت وضلالت کے لئے جتنی وعیدیں آئیں وہ اپنے اپنے وفت پر اُن پر ظاہر ہو تی گئیں اور قیامت تک ہوتی رہیں گی اور مابعد قیامت بھی ہوں گی جو بات حق تعالیٰ نے کہ دی اس کو پورا ہونا ہے، ہر وعدہ ہر وعیدتما مقصص وخبر سب حق ہیں ۔مومن جب اس بات کااعب ا دہ بار بار ،تکرار کےساتھ استحضار رکھتا ہے تو اس کوایک قوت یقین اور حق تعالیٰ کے کلام وآیات بینات سے دلی دلچیبی ، اُنس وقر اراورطلبِ حق کی شدیدِ ترجستجو ہونے لگتی ہےاور پھسسر دستِ غیب سے اس کی روحانی تربیت کے اسباب پیدا ہونے لگتے ہیں ، باسے حق کی ہے وہ حق کی راہ لے جاتی ہے اور حق خود دستگیری کرتی ہے کیوں کہاں کا ہر قول ہر بات حق ہے۔ جوحق تعالیٰ کی بات کوحق جان کرقدم اٹھا تاہے حق خوداس کومنزل بر کامیا بی و کامرانی کے ساتھ پہنچادیت ہے، یہی اس کے قول کی صدافت وسیائی ہے۔اس کی مثال قر آن مجیدوا حادیث میں بے شارموجود ہے۔

# وعدہُ ربانی حق ہے

ووعدا الحق - اور تیراوعدہ سچاوت ہے۔ حق جل مجدہ نے اھل ایمان وابقان سے وعد ہے کئے ہیں وہ تمام وعد ہے برحق وسچے ہیں مثلاً جواپنار ب اللہ تعالی کو مان لے گا اور استقامت کے ساتھ اس پرجم جائے گا۔ اس پرنز ول ملائکہ ہوگا۔ موسے قریب اور قبر میں پہنچ کراور اس کے بعد قبر دل سے اٹھنے کے وقت اور ان کو تسکین وتسلی و تیں گے اور جنت کی بشارت سنائیں گے کہ فانی دنیا کارنج وغم تم سے ختم ہوگسیا اور تم پر

کوئی آفت نہیں آئے گی اس لئے نہ ڈرونہ گھبرا وَاورابدی طور پر ہرتتم کی جسمانی و روحانی خوشی اور عیش تمہارے لئے ہے اور جنت وقعیم کے جووعد ہے سے کئے گئے تصورہ اب پورے ہونے والے ہیں۔

اَلَّتِيجَ كُنْتُكُمْ تُوْعَالُونَ ،جس كاتم سے وعدہ تھا.....مومن بندہ اللہ تعسالیٰ کے وعدوں پر جب یقین کر کے عملی قدم اٹھا تا ہے تواس پر سکیوت وطمانیت کی کیفیت کانزول ہو تا ہےاور پھرشھو دی ووجدانی باطنی نعمت ملتی ہے،جس قدرحق کے وعدوں پرحقا نیت کا وثوق داعتاد بڑھتاہےاسی قدرغیبی حقائق کا انکشاف ہوتار ہتا ہےاور حجابات دور ہوتے ریتے ہیں ۔موانعات اٹھتے رہتے ہیں اور وعدوں کا ظہور وقت پر ہوناحتمی ویقسینی ہوتا ہے جن نفوس زئتیہ وطاہرہ کوتز کیہ وتہذیب کے بعد حق تعالیٰ کے دعدوں کی حقانیت وصدافت عینی ودیکھی ہوئی چیز وں سے زیادہ ہوجاتی ہے آج بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان پر وعدوں کی حقانیت دحقیقت کا انکشاف ہوتا رہتا ہے بس ظہوران کا اپنے وقت پر ہوگا ، اوران اشیاء کی حقیقت جوغیبی وعدوں کی شکل میں آج اهل ایمان سے کی گئی ہے اور اس کاادراک غیبی وعدوں پر بلاچون و چرااعمال صالحہ کی استقامت کے بعدنصیب ہوتی ہے جب عمل میں پنجنتگی آ جاتی ہے تو غیبی وعدوں کی حقیقت بھی منکشف ہوجاتی ہے اور پھر وعدہ مشاہدہ کیشکل میں عباں ہوجا تا ہےاور بینعت آج بھی اللّٰدوالوں کوحاصل ہے، الله ہمارے حجابات وموانعات معاصی فظلمات کود ورفر مادے ۔آمین علم وادراك كي حالت ميں لقاءالله كااستحضار

ولقاء ہے۔ اور تیری ملاقات وملناحق ہے۔ آپ ایک لمحہ کے لئے تمام علائق سے علیحدہ ہوکر۔ دل کوتمام جہت سے یکسوکر کے ذراسوچیں کہرسول خاتم علیہ الصسلوۃ والسلام نے کس استحضار اور دل کی گہرائی و گیرائی کے عالم میں بارگاہ رب العزت میں محد کے بعد فر مایا آپ حق ، آپ کی بات حق ، آپ کا وعدہ حق اور آپ کی لقاء وملا قات اور ملناحق ہے۔ نماز بذات خودایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ رب العزت کا قرب بندہ کو حاصل ہوتا ہے چھر سجدہ میں بندہ اللہ رب العزت کے قریب نہیں بلکہ .....

آقَرَ بَ مَا يَكُونُ الْعَبُدُ مِن رَّيِّهِ وَهُوسَاجِدٌ، كَي كَيفيت مِن بوتا ہے جس كى تقصيل ماقبل ميں بوچكى ہے۔ تفصيل ماقبل ميں بوچكى ہے۔

حضرت علیہالصلوٰ ۃ والسلام ہارگاہ بے نیاز میں نیازمندانہ عرض کررہے ہیں کہاللہ یا ک، آپ کی لقاوملا قات حق ہے علم وادراک اورحضوری استحضار کی وہ گھڑی کتنی علم وعرفان اورایمان وابقان کی غیبی انو ارات وتجلیات کے ساتھ حق تعالیٰ کی جانب سے رسول برحق علیہانصلوٰ ۃ والسلام کو پُرا زفیض آغوشِ رحمت میں لیے ہوئے ہوگی اور آپ نیاز مندانه بارگاوحق میں لقاءحق کااقر ارواعتر اف کرر ہے ہیں ،اوروقت بھی نزول حق کا ہے، نەمعلوم قلب اطہر واز کاواجلی پر کیا کیالطیف وخبیر کی جانب سےلطف وعنایات ہور ہی ہوں گی ، در حقیقت اللہ رب العزت کی معرفت جس کوتمام خلائق وملا تک سے زیاده حاصل تھی وہ ہی اس رازینہاں کوعیاں وبیاں کرے گااوراس کامقصدیہ ہوتا ہے که اُس بارگاه کاکسی بھی طرح حمدوشکرا دا ہوجائے جس کیلئے وہ مختلف پیرا بیاوراسلوب وانداز اختیار کرتا ہے بھی حرتو بھی قول کی صدافت اور وعدہ کی حقانیت اور لقاءوملا قات کی بات کے ذریعہ اینے کبی ودیدہ باطن کی کیفیت کا اظہار کر ہاہے اور بے نیاز کی بارگاہ سے منصب ختم نبوت کے مناسب نیاز اور سبوح وقد دس سے قدسی صفاست کی موجوں مِي غُوطِ لِكَارِ بِاللَّهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ مُحَمَّدٌ رُسُولُ اللهِ رَبِّ

الْعُلَمِيةِينَ) بِهِم آپ نے جنت وجہنم اور قیامت کے حق ہونے کی بات کہی ہے اہل ایمان سے جنت کا وعدہ جس طرح حق ہے۔ بے ایمان سے جہنم کی وعید حق ہے ، اور جزاء ومزاء کے لئے دونوں ہی ضروری ہیں۔

## تعليم كاانو كهااسلوب

حضرت عليه السلام في پھر فرمايا:

لک آشکہ شاہ کے اللہ علی جانب سے بذریعہ وقر ماں بردار ہوا کہ تیری جانب سے بذریعہ وقی جو ہدایت ملی میں نے اس کی اطاعت کی۔سرتسلیم خم کردیا اور وہی میر سے لئے سر مایہ و مایہ ہے۔ امت کو ہدایت ملی کہ اطاعت میں ہی دارین کی عزت وکرامت ہے۔ اور یا اللہ تجھ پر ہی ایمان لایا ، تجھ پر بھر وسہ کیا۔ تیر سے سوامیرا کون ہے۔ بسس مجھے معافی دید ہے کہ تیر سے سواء معبود نہیں۔ اللہ تعالی محض اپنے فضل وکرم سے جمیں بھی معافی وید ہے۔ آمین آشھ گا آن گا اللہ اللہ اللہ تا نہتے۔ لقاءِ خلیل اللہ علیہ الصلوق والسلام

دوست کی روح قبض کرتا ہے تو ملک الموت بارگاہ قدی میں واپس گئے اور پورا ماجرا سنایا، ارشا دباری ہواان سے کہوکیا ایسا بھی ہوا ہے کہ دوست اپنے دوست سے ملنا پسند نہ کرتا ہو ملک الموت واپس آئے تو ابراھیم علیہ الصلاق والسلام نے فر مایا پھر ابھی فوراً میری روح قبض کرلو۔ (احمہ)

دراصل آخرت میں ہی وہ تمام نعمت میں ملیں گی جن کا وعد ہ ربانی ہوا ہے اور پوری زندگی اطاعت وعبادت میں گزاری ہے اور تمام نعمتوں سے اعلیٰ وبالالقاءِر حمن کی نعمت ہے۔ آخرت کا شوق بھی اللہ کی خطیم نعمت ہے۔ حضرت خلیل ملایشلا اللہ کو جب لقاء اللہ کی بشارت سنائی گئی فوراً اپنے کوسپر دفر مادیا حیات وزندگی اصل مقصود نہسیں ، حیات وزندگی اعمال صالح کی زیادتی کا ذریعہ وسیلہ ہیں۔ انابت واستغفار ، اور تو بہ کامحل ہیں اس لئے مومن کو پہندیدہ ہیں۔ اور اعمال صالحہ اور ایمان باللہ کی جزاء کامحل بعد الموت ہے اس لئے مومن کو پہندیدہ ہیں۔ اور اعمال صالحہ اور ایمان باللہ کی جزاء کامحل بعد الموت ہے اس

عَنْ زُرُعَة بِنْ عَبُدُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَنْ زُرُعَة بِنْ عَبُدُ الله عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

## شوق واختيار خاتم الانبياءعليهالصلوة والسلام

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَنْهَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَا مِنْ نَبِي يَمْرِضُ إِلّا خُيِرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ وَكَانَ فِي شَكُواهُ الَّذِي قَبَضَ اَخَذَ تُهُ بُحَعَةُ شَدِيْدَةً لَهُ فَسَمِعْتُهُ وَكَانَ فِي شَكُواهُ الَّذِي قَبَضَ اَخَذَ تُهُ بُحَعَةُ شَدِيْدَةً لَهُ مَصَعْتُهُ

يعُوْلُ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِيْنَ وَالصِّدِيْقِيْنَ وَالشَّهَ لَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

### مصرکے ایک عابد کا شوق

حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ تمہار ہے اس شہر مصر میں ایک عابد تھا، وہ مسجد سے باہر نرکلا، جب رکاب میں پاؤں رکھا تو ملک الموت اس کے پاس آکھڑے ہوئے اس نے کہا۔

> مَرِّ حَبِالْكَفَّدُ كُنْتَ إِلَيْكَ بِالْأَشُوَاقِ فَقَبِضَ رُوِّحَهُ مَرِّ حَبًا مِن تمهارامثناق تقاليس انهول نے اس كى روح قبض كرلى۔ (اخرجه المروزى۔شرح الصدور۔شوق وطن ۲۵)

### عبدالله بن الي زكريّا كاشوق الى الله

عبداللہ بن ابی زکر یارحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے وہ فرماتے تھے کہ اگر مجھ کو دوامر میں اختیار دیا جاوے ایک بیر کہ میری سوسال کی عمر ہوطب عب الٰہی میں ، اور ایک بیر کہ آج ہی کے دن یا اسی گھڑی میری جان قبض کرلی جاوے ، تو میں اسی کو پہند کروں کہ آج ہی کے دن یااسی گھڑی ہیں میری جان قبض ہوجا ؤ گے۔ بوجہ اشتیاق کے اللہ کی طرف اور رسول کی طرف اور نیک بندوں کی طرف .....

> شَوْقًا اِلَى اللهِ وَالَى رَسُولِهِ وَ الْى الصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِهِ. (اخرجه ابونيم بشرح الصدور ۲۰۰۰)

حضرت ابراہیم صانع کودیدارالہی کاشوق

طبرانی اور حائم نے سیحے سند کے ساتھ واثلہ کی روایت سے ابراہیم صانع تک کا قول نقل کیا ہے۔ ابراہیم صانع تک کا قول نقل کیا ہے۔ ابراہیم نے فر مایا دیدارالہی کے عوض اگر مجھے آ دھی جنت مل جائے تو مجھے پہند نہیں پھر ابراہیم نے آیت:

كَلاَّ إِنَّهُمُ عَنْ رَّيِّهِمُ يَوْمَئِنٍ لَمَحْجُوبُونَ، ثُمَّ إِنَّهُمُ لَصَالُوا جَيْدُمُ ثُمَّ يُقَالُ هٰنَا الَّذِي كُنْتُمْ يِهِ تُكَذِّبُونَ

ہرگزایبانہیں یہلوگ اس روز (ایک تو) اپنے رب (کا دیدار دیکھنے) سے روک روک دیئے جاویں گے۔ پھر (صرف اسی پراکتفانہ ہوگا بلکہ) بیدوز خ میں داخل ہوں گے، پھر (ان ہے) کہاجا وے گا کہ بہی ہے جس کوتم حجشلا یا کرتے تھے۔

(التطفيف آيت - ١٥،١٦، ١٥ - حضرت تحانويٌ)

پھر فرمایا صدات اشارہ دیداری طرف ہے: بہای بالرویة (گدستہ ۳۸۱/۲) حضرت بایزید بسطامیؓ کا قول

ابونعیم نے حضرت بایز بد بسطامی کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ تعالی کے پچھ حناص بند ہے ایسے ہیں کہا گر جنت میں اللہ ان سے اپنے دیدار کوآٹر میں کریگا تو وہ اسی طرح فریاد کرینگے جس طرح دوزخی دوزخ سے نکلنے کی فریاد کرینگے۔(گدستہ ۲۸۳/۷)

# جنت میں دیدارالی کاعقبیرہ علماء وفقہا کا جماع ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے:

ٷؙڿؙٷڴؙؾٛٷڡ*ؿ*ۮ۪ۣڴٵۻڗڡٳڷڕؾۣۿٵؽٵڟۣڗڡ

ناظره یعنی-" تروتازه لینی اس روز کیچه چېرے مشاش د بشاش تروتازه بو تگے"۔

الی مرجہ ان الظریق اللہ میں اسے جہرے اپنے رب کود مکھ رہے ہوں گے۔ اسس سے خاہت ہوا کہ آخرت میں اصل جنت کوحی تعالیٰ کا دیدار پچشم سر ہوگا اس پر اہل سنت وجہ انکار والجماعت اور سب علماء وفقہا کا اجماع ہے ،صرف معتز لداور خوارج منکر ہیں۔ وجہ انکار کی فلسفیا نہ شہبات ہیں کہ آنکھ سے دیکھنے کے لئے دیکھنے والے اور جس کو دیکھا جائے اور ان وونوں کے درمیان اسافت کے لئے جو شراکط ہیں خالق ومخلوق کے درمیان ان کا تحقق نہیں ہوسکتا۔ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے ہے کہ آخرت میں حق تعسالیٰ کی روئیت وزیارت ان سب شراکط سے بے نیاز ہوگی نہ کسی جہت اور سمت سے اس کا تعلق ہوگانہ کسی خاص شکل وصورت اور ہیہت سے۔ (معارف القرآن۔ ۲۲۵/۸)

مومنین کے چہرے اس روزتر و تازہ اور ہشاش و بیٹ اسٹ ہوں گے، اور ان کی آئی کھیں محبوب حقیقی کے دیدارِ مبارک سے روشن ہوں گی ،قر آن کریم اور احادیہ سے متوانزہ سے یقینی طور پر معلوم ہو چکا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا گراہ لوگ اس کے منکر ہیں کیوں کہ بید دولت ان کے نصیب میں نہیں۔ (تنسیر عثانی آ) عاشقان را باقیامت روزمحشر کارنیست عاشقان را باقیامت روزمحشر کارنیست عاشقارال جزتماشائے جمسال یارنیست

آهمن العشق وحالاتها حرق قلبي بحرار ته ما نظر العين الى غير كم اقسم بالله و آيا ته آ مُشْق اور کیفیات عشق کی گونا گوں تپش نے میر سے دل کوجلا دیا ، اللہ اور کلام اللہ کی قسم میری آئکھ نے توتمہار سے سواکسی (چیز ) کو دیکھا بھی نہیں۔ اکٹھ نَہ لَا تَحْدِ مُنَامِنْ هٰذِهِ النِّعْمَةَ الَّتِی لَیْسَ فَوْقَهَا نعمة . آمین

الغرض اهل حق کااس پراجماع ہے کہ اہل ایمان کو جنت میں حق جل مجدہ کا بلا کیف بلا جہت دیدار ہوگا اور بیروہ نعمتِ عظمی ومنتِ کبری ہے، جس کے مقالبے میں جنت کی تمام کی تمام نعتیں بیچ در نیچ ہول گی۔

حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللّٰہ علیہ کے رسالے ' فقہ اکبر' میں ہے

"وَيَرَاهُ الْمُوْمِنُوْنَ وَهُمْ فِي الْجَنَةِ بِأَعْيُنِ رُؤُسِهِمْ بِلَا تَشْبِيْهِ وَلَا كَيْفِيّةٍ وَلَا كَمِيّةٍ ، وَلا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ مَسَافَةٍ . "

(شرحفقه اكبرص: • • ١)

تر جمہ: ''اور اہلِ ایمان جنت میں سرکی آئٹھول سے حق تعالی شانہ کی زیار سے کریں گے بغیر تشبیہ کے، بغیر کیفیت کے اور بغیر کمیت کے، اور حق تعالی شانہ کے در میان اور اس کی مخلوق کے در میان مسافت نہیں ہوگی۔''

حافظ ابن قيم رحمة الله عليهُ ° حادي الارواح ' 'ميں لکھتے ہيں:

تعنهم وعنااجمعين \_"(التعليق الصبيح ج:١ص:٢٠)

### حق تعالیٰ کی رؤیت

نَ عَنْ جَرِيْر بَنِ عَبُدُ اللهِ البِجُلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ! خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَيْلَةُ الْبَدْرِ فَقَالَ: إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا لَا تَضَامُونَ فِي رِوَايَتِهِ، (اخرجه البخارى في كتاب التوحيد باب)

#### قَوْلُ اللهُ تَعَالَى وُجُولٌا يَّوْمَيُنِ نَاضِرَة رالى رَبِّهَا نَاظِرَة، (اللهاديث القدسيدةم ـ ٣٣٣)

ترجمہ: حضرت جریر بن عبداللہ ایجیٰ " نے فر ما یا کہ رسول اللہ صلیٰ ٹیائیلم چودھویں کے جاند رات ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشا دفر ما یاتم اینے رب تبارک و تعالیٰ کواسس طرح دیکھو گے جیسے اس جا ندکود کیجہ ہے ہو ، بھیڑنہیں کرتے تم (یا شک نہیں کرتے تم ) اس کی رؤیت میں ( یعنی حق جل مجد ہ کے دیدار کے وقت تم ایک دوسر ہے سے ملو گے نہیں یعنی جوم نہیں ہو گا ہر شخص بفراغت اپنی جگہ رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا )۔ ﴿ عَنْ جَرِيْرُ بُنِ عَبُدُ اللَّهِ ٱلْبِجْلِيِّ: قال كنا جلوسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليلة البدر ، فقال انكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذالقمر لا تضامون في رويته فان استطعتم ان لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، وصلاةٍ قبل غروبها فافعلوا ثم قرأـ وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب (بذره يشيخ بهوات نزي ٢٥٥٠) ترجمہ: حضرت جریر بن عبداللہ ایکی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: ہم نبی سائٹالیا ہو کے یاس بنیٹھے تھے کہ آپ سائٹالیہ نے چودھویں کے جاند کی طرف دیکھ۔ اور فر مایا عنقریبتم اینے رب کے سامنے پیش کئے جاؤ گئے، لیسس تم اس کی زیارت کرو گے، جیسا کتم اس جا ندکود مکھر ہے ہو کہا سکے دی<u>تھنے</u> میں تمہیں کوئی شک وشبہیں ۔ پس اگر

تم ہے ہو سکے کہ طلوع آفاب سے قبل کی نماز (یعنی نماز فجر) اور غروب آفاب سے قبل کی نماز (یعنی نماز فجر) اور غروب آفاب سے قبل کی نماز (یعنی نماز عصر) کے اداکر نے سے مغلوب نہ ہوتو ایسا ہی کرو (یعنی نیند کے مشاغل کے خلیے کی وجہ سے بید دونوں نمازیں فوت نہ ہونے پائیں ، یعنی بید دونوں نمازیں اہتمام سے پڑھو) چھر آپ سی اٹھی پینے نے سور ہ تی کی آیت ۹ سی پڑھی اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تنہیج کرو، سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈو بنے سے پہلے۔ (تر مذی)

### سكون وقر اركيساته جمال حق كانظاره

د نیامیں جب لوگ کسی حسین چیز کود ک<u>کھنے</u> کے لئے لاکھوں کی تعداد میں جمع ہوتے ہیں،اورسب اس کے دیکھنے کے لیےانتہائی درجہمشتاق ہوتے ہیں توایسےموقع پر بڑی کشکش اور بڑی زحمت ہوتی ہے اور اس چیز کواجیمی طرح دیکھنامشکل ہوتا ہے،مگر جا ند کامعاملہ اس سے مختلف ہے ،مشرق ومغرب کے بھی لوگ ،بغیرکسی کشکش اور زحمت ے، پورےاطمینان سے بیک وفت اس کودیکھتے ہیں ،اسی طرح جنت میں حق تعالیٰ کا د **یدار ہوگا، بیک ونت بے شارخوش نصیب بندے ال**تدیاک کی زیارے کریں گے، و ہاں نہ کوئی د ھکامکی ہو گی نہ کوئی زحمت وکشکش پیش آ ئے گی ،سب لوگ سکون واطمینان کے ساتھ جمال حق کا نظارہ کریں گے (اور پیمطلب قضاً **ھُون** تشدید میم کی صورت میں ہے )۔اسی طرح جب چودھویں کا جاندسر پر ہوتا ہے تو دیکھنے والوں کورؤیت میں ذراشک نہیں ہوتا ،اسی طرح اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے والے بھی بےشک اللہ پاک ہی کی زیارت کریں گے،ان کواس معاملہ میں ادنیٰ شک نہسیں ہوگا (اور پیمطلب تضامون بتخفیف میم کی صورت میں ہے )۔

نمازوں کے اہتمام سے جمال حق کے دیدار کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور حدیث کے آخر میں نبی سالٹھ آلیا لم نے نمازوں کے اہتمام کی تا کیدفر مائی ہے نمازوں کے اہتمام سے آدمی میں جمال حق کے دیدار کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، کیوں کہ اعمال کے خواص ہیں، زکو ہ سے بخیلی دور ہوتی ہے، روزہ سے پر ہیزگاری بیدا ہوتی ہے جج سے محبت اللہ کے دیدار کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے جاسی طرح نماز سے اللہ کے دیدار کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے ہوتی ہے ہیں بندے جمالِ حق کو دیکھنے کے آرز ومند ہیں وہ پانچویں نمازوں کا اھتمام کریں اور دونمازوں کی تخصیص ان کی اہمیت کی وجہ سے ہے۔ جوان دونم ازوں کا اجتمام کرے گا۔ (تندال جو ان دونم ازوں کا احتمام کرے گا۔ (تندال جو ان دونم ازوں کا ضرور اہتمام کرے گا۔ (تندال جو تا کہ دونہ کا دونم کا کہ دونہ کا دونہ کا کہ دونہ کا کہ دونہ کی ہمیال فائدہ:

(۱) نماز مؤمنین کی معراج ہے۔معراج کے معنی ہیں سیڑھی۔یعنی نمساز ترقی کا ذربعہ ہے۔جس طرح نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کومعراج سےسرفراز کیا گیا تھتا ،اور وصال حبیب نصیب ہوا تھا ،مومنین بھی نماز کے ذریعہ ترقی کرتے ہیں اور آخرت میں ان کوبھی دیدارالبی کی نعمت سے جو کہ اخروی معتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے بہرہ ور کیا جائے گاء آخرت میں تجلیات کوسہار نے کی استعداد نماز کے ذریعہ پیدا ہوتی ہے۔ متفق علیه روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ آ محضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے چود ہویں کا جاند پوری تابانی سے چیک رہاتھا آی نے اس کی طرف دیکھااورارشا دفر مایا ،عنقریب تم اینے پروردگار کوآشکارا آئکھ سے دیکھو گے، جیسے کہم اس جاند کودیکھتے ہو،تم کوئی تکلیف نہیں دیئے جاؤ گے،اس کے دیکھتے میں لیسس اگر طافت رکھوتم کہ نہ غلبہ کئے جا وُتم ( یعنی مشاغل تم پر غالب نہ آئیں ) اس نما زیر جوطلوع آ فآب ہے پہلے ہے (یعنی نماز فجر )اوراس نماز پر جوغروب آ فآب سے پہلے ہے (ليعنى نما زعصرتو كروتم \_ (مقلوه بابره يت الدعز وجل: حديث نبر ٥٧٥٥)

فجر وعصر کی شخصیص یا تواس لئے ہے کہ فجر راحت اور سستی کا وقت ہے اور عصب ر مشاغل دینوی کا وقت ہے ہیں جوان دونماز وں کا اہتمام کرے گا وہ باقی نمسازوں کابدرجهٔ اولی اہتمام کرے گا اورایک قول بیہ ہے کہ جنت میں دیدارالہی انہیں دووقتوں میں ہوگا۔ (مظاہری)

غرض رویت باری کی خوش خبری کے ساتھ نماز دن کے اہتمام کی تا کیداس لئے ہے کہ نمازیں ہی آ دمی میں دیدارالہی کی استعداد پیدا کرتی ہیں۔ دوسرا فائدہ:

(۲) نما زمحبوب الہی بننے کا اور اللہ کی رحمتوں کولو شنے کا بہت بڑ اذر بعد ہے \_مــــــلم شریف میں روایت ہے کہآ نحضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بارا پنے ایک خادم حضرت ر ہیجہ بن کعب رضی اللہ عنہ سے فر ما یا کہ 'مجھ سے ما نگ' 'انہوں نے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہشت کی رفافت مانگی ، آپ صلی القدعلیہ وسلم نے فر مایا'' سیجھاور مانگے۔۔لو، انہوں نے عرض کیا،میرامطلب تو یہی ہے تو آ پ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ '' تواپیے نفس کےخلاف میری مدد کرنمازوں کی کثرت سے (مشکوۃ حدیث نمبر ۸۹۲) یعنی تیرانفس تونہیں جاہےگا ، کیونک<sup>نف</sup>س پرنما زبہت بھاری ہے ،مگرتونفس کومجبور کر اور بہت زیادہ نمازیں بڑھ، تا کہ میں آخرت میں ان نمازوں کے وسیلہ سے تیرے کئے اپنی رفافت کی درخواست کرسکوں ،اس روایت سے معلوم ہوا کہ آ دمی نماز کی مدد ہے آخرت میں بڑے ہے بڑامر تبدحاصل کرسکتا ہے۔نمازوں کا اہتمام کرنے والے محبوب اکہی ہوں گے،اللہ کی رحمتوں کے حقد ارہوں گے اور جنت کے اعلیٰ مقامات میں جگہ حاصل کریں گے۔اللھمَ اجعلنا مِنْهم

#### تيسرافائده:

اوردن کے دونوں سروں پراوررات کے ابتدائی حصہ میں نماز کا اہتمام کرو، یا در کھو نیکیاں برائیوں کومٹ دیتی نیکیوں کی خاصیت بیہ ہے کہ وہ برائیوں کومٹ دیتی ہیں۔ جس طرح نہانے سے بدن کامیل کچیل دور ہوجا تا ہے اورخزاں کے موسم میں ہیتے جھڑ جاتے ہیں، نمازوں اور دوسری نیکیوں سے بھی گناہ مٹ جاتے ہیں اور نیکیاں عملی تو بہ بن جاتی ہیں۔

#### چوتھا فائدہ:

(۳) نیک بختی حاصل کرنے کے حجابات ثلاثہ میں ایک جہالت و بدعقیدگی کا حجاب بھی ہے۔ جب نماز کے افعال حضور قلب اور نیت صالحہ کے ساتھ انجام دیئے جائیں تو نماز سے اللہ تعالیٰ کی سیحے معرفت حاصل ہوتی ہے، اور دل میں اللہ کی عظمت واعتقاد پیدا ہوتا ہے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے نماز سے زیادہ نافع کوئی چیز نہیں۔ یا نجوال فائدہ:

(۵) نیک بختی حاصل کرنے میں حجاب وینا بھی مانع ہے۔ لیعنی ریت، رواج کا پردہ بھی حائل ہوجا تاہے، جب نماز کا با قاعدہ اہتمام کیا جا تاہے اور اس کوایک مسلمہ طریقہ بنالیاجا تاہے تو وہ آفات دنیا سے اور رواجی برائیوں سے بیچاتی ہے، سور وُ العنکبوت بنالیاجا تاہے تو وہ آفات دنیا سے اور رواجی برائیوں سے بیچاتی سے ، سور وُ العنکبوت آبیت ۵ میں ہے کہ نماز کی پابندی سیجئے بیشک نماز بے حیائی اور ناشا نستہ کاموں سے آبیت ۵ میں ہے کہ نماز کی پابندی سیجئے بیشک نماز بے حیائی اور ناشا نستہ کاموں سے

روكت ٢- (وَأَيْمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَوٰةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْهُنْكُرِ)

نماز فطرت ثانیہ اور خصلت راسخہ بن جاتی ہے تو روا جی برائیوں سے بیچنے میں بے حد نفع بخش ثابت ہوتی ہے۔

#### جيطافا ئده:

(۱) نما زمسلمانوں کاشعارہے،اس کے ذریعہ مسلمان ،کافر اور منافق سے ممت از ہوتا ہے،حدیث شریف میں ہے کہ ہمارے اوران (کفار) کے درمیان عہد دو پیان نماز ہے، پس جس نے نماز کوترک کردیا، وہ کا فر ہوگسیا۔ (رواہ احمد وابن ماجہ والتر مذی فی کتاب الایمان ۔مشکوۃ حدیث نمبر ۵۷۴)

اسفار میں ہمیں اس کاخوب تجربہ ہوتا ہے جب کوئی مسلمان لوگوں کے درمیان نماز پڑھتا ہے تواس کے اس ممل سے دین اسلام کا تعارف ہوتا ہے۔ ساتواں فائدہ:

(۷) سعادت حقیقیہ بیہ کہ بہیمیت بفس ناطقہ کے تا بع ہوجائے ،اورخواہشس عقل کی پیری کر ہے اس مقصد کی تحصیل کے لئے نما زجیسی کوئی چیز نہیں ،نما زنفس کوخوگر بناتی ہے کہ وہ عقل کی تابعداری کرے اور عقل کے تھم پر جیلے ، پس سعاد سے حقیقیہ حاصل کرنے میں بھی نماز بڑی معین و مددگار ہوتی ہے۔

#### آ تھواں فائدہ:

(۸) نماز اللہ پاک کو بہ کثرت یا دکرنے کا ذریعہ ہے اور اللہ پاک کی یاد بہت بڑی چیز ہے، عاشق سے کوئی پو چھے تجھے محبوب کی یا دمیں کیا ملتا ہے؟ وہ خودتو پچھ نہیں بتلا سکے گا،مگراس کی وارفستگی سب پچھ بتا دے گی۔ ذکر،اللدوالوں کے قلوب کی غذ ااور آپ حیات ہے،اللہ پاک کی یاد ہی سے ان کے دلوں کی دنیا آباد ہے، پس جولوگ چاہتے ہیں کہا پنے مولی کو یا در کھیں وہ نمازوں کو اس کا ذریعہ اور وسیلہ بٹالیں ۔ (رحمة اللہ الدامعة صفحہ ۱۳۷۱)

بندہ ناتوان عرض کرتا ہے کہ حضرت شاہ صاحب ؓ نے خوب وضاحت فر مادی اور ایسی ناتوان عرض کرتا ہے کہ حضرت شاہ صاحب ؓ میں اللہ رب العزت کا فر مان پڑھ چکے ہیں کہ مدد طلب کر وصبر اور ٹماز سے اور ٹماز کے ذریعہ مدد ونصرت الہی اور قرب وفتح ہیں کہ مدد طلب کر وصبر اور ٹماز سے اور ٹماز کے ذریعہ مدد ونصرت الہی فسر کے لئے دشوار ہے مگر خاشعین ، جن کے قلوب میں خشوع ، یعنی انابیت الی اللہ ہوان کے لئے دشوار نہیں ، بلکہ آسان وسہل ہے ، خاشعین کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے خود فر مادی کہ

الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمُ مُلَاقُورَيِّهِمُ وَأَنَّهُمُ إِلَيْهِرَاجِعُونَ (بقره:٢١)

خاشعین وہ لوگ ہیں جو خیال رکھتے ہیں اس کا وہ بیٹک ملنے والے ہیں اپنے رب
سے اور اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ وہ بیٹک اپنے رب کی طرف واپس جانے
والے ہیں۔ نماز سے اور صبر سے معیت باری کا تحفہ تو ملتا ہی ہے، خشوع کی شنان عطا ہو
تی ہے اور نماز اور صبر دونوں کا اہتمام والتزام وہی بندہ کرے گاجسس پرخق تعب الیٰ کی
ملاقات ودیدار کی بجلی کا نور قلب پر بھیر رہا ہوگا۔ جس کو حضرت شاہ ولی اللّٰہ نے اسمحل
فی نوراللہ سے ججۃ اللّٰہ ہیں تعبیر کیا ہے۔

گویا حاصل بینکلا کیقر آن وحدیث کے مجموعہ سے نماز کے اہتمام سے ملکہ راسخہ حاصل ہوتا ہے، اور نماز فطرت راسخہ کا جب مقام حاصل کرلیتی ہے تو بندہ نمساز کے ذریعہ نور حق کی بخلی میں کھوجا تا ہے اور حالت نماز میں نور حق کی بخلی میں کھوجا تا ہے اور حالت نماز میں نور حق کی بخلی میں کھوجا تا ہے اور خالزی

پراللہ تعالیٰ کی بی کا افاضہ تام ہوتا ہے اور بیشان صرف نماز ہی کی ہے کہ بندہ پر دیدار الہی کی استعداد وصلاحیت کی محویت ڈالی جاتی ہے تا کہ آخریت میں نور مطلق حق جل مجدہ کا دیدار نصیب ہو۔ اور بندہ جب نماز میں دائمی حضوری اور نیت صالحہ کی پابست دی کا دیدار نصیب ہو۔ اور بندہ جب نماز میں دائمی حضوری اور نیت صالحہ کی پابست دی کا اہتمام کرتا ہے تو نورحق کی بی کی کا افاضہ روز افزوں ہوتا ہی رہست ہے اور استعداد و صلاحیت میں ترقی ہوتی رہتی ہے اور وہ بندہ ایسے کھات و نفحات قدسیہ کی جستجو میں کوشاں رہتا ہے اور جبکہ ان کیفیات کا ادر اک نماز ہی میں ہوتا ہے تو اس کو حدیث میں اُر حنوبی یَا اِللّٰ اور فَیْ اَفْ عَیْنِی فِی الصَّلَوٰ قِ اور اَن تَعْبُدُ اللهُ کَانَکَ تَوَ اَفْ فَانَ لَمْ تَکُنْ تَوَ اَفْ فَانَ لَمْ تَو عَ وَصَوع وَصَوع وَصَوع وَصَوع وَصَوع وَصَوع وَصَوع وَصَوع وَصَان کی نماز عطافر مائے۔ (آمین)

الغرض نماز سے بخی ثبوتی کے اسرار کے ظہور کا فائدہ حاصل ہوتا ہے کیونکہ نمساز افعال واقوال کے مجموعہ کا نام ہے ، جو وجو دی چیزیں ہیں اور صفات بہوتیہ بھی وجو دی ہیں ، البند انماز کی بخل سے استعداد پیدا ہوگی ویدار البی کے ثبوتی صفات کی ، جو آخرت میں معین ہوگی لقائے رب تبارک و تعالیٰ کے لئے۔

ٱللَّهُمَّ ازْزُقْنَا بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ وَبِنُوْرِ وَجُهِكَ يَاكِرِيُمُ آمِيْنَ رُوزُ هِ داركِ لِنَّ دومسرتين: فطرى اور روحاني

عناً بَاهُرَيْرَةً, يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدْمَ لَهُ إِلَّا الصِيَامَ هُولِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِيَامُ جُنَّةٌ، عَمَلِ ابْنِ آدْمَ لَهُ إِلَّا الصِيَامَ هُولِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِيَامُ جُنَّةٌ، إِذَا كَانَ يَوْمُ صِيَامٍ أَحَدِ كُمْ فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَصْحَبُ، فَإِنْ شَاتَمَهُ إِذَا كَانَ يَوْمُ صِيَامٍ أَحَدِ كُمْ فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَصْحَبُ، فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ, فَلْيَقُلُ: إِنِي صَائِمٌ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ, فَلْيَقُلُ: إِنِي صَائِمٌ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ

المُحُلُوفُ فَم الْصَّائِم أَطُيبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ.

لِلصَّائِم فَرْ حَتَانِ يَغْرَ مُحَهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطُرِهِ وَ إِذَا لَقِي رَبَّهُ عَزَ وَجَلَّ فَرِحَ بِضِعُومِ وَ إِذَا لَقِي رَبَّهُ عَزَ وَجَلَ فَرِحَ بِصَوْمِ الرَّوْمِ الرَّوْمِ الرَّوْمِ الرَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

اس ذات کی شم جس قبضه کے قدرت میں محمر گی جان ہے روزہ دار کے منہ کی بواللہ تعالیٰ کے نزد کی مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے اور روزہ دار کے لئے دوخوشی ہے، جب وہ روزہ سے افطار کرتا ہے تو افطار کھانے سے خوشی ہوتی ہے اور جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو روزہ کی وجہ سے خوشی ہوگی ۔ (بخاری ڈسلم) روزہ دار کو دبیرا رالہی کی بشارت وخوشی

اس روایت میں دومسرت وخوشی کا تذکرہ بطور خاص کیا گیا ہے۔ بقیہ دوسرے انعامات کے ساتھ،ایک جسمانی وفطری مسرت کدوزہ دارجب روزہ کھولتا ہے تو کھانا بینا، جونفس کا اورجسم کے نقاضے ہیں، جب پورا ہوتا ہے تو انسان کوفطری طور برفرحت و مسرت اورجسمانی سیرانی وشاد مانی ہوتی ہے، انگ انگ میں طراوت وحسلاوت کی لہر دورجاتی ہے اور قوت وطافت کی بہار پورے جسم میں پھیل جاتی ہے اور چہرہ و بشرہ پر محسوس ہونے لگتا ہے اور روزہ دارکھل جاتا ہے۔ یہ سب مسرتیں تو تحض جسمانی تھیں۔ صاحب شریعت حضرت خاتم النہیین علیہ الصلوق والسلام نے ایک دوسری دائی ربانی و صاحب شریعت حضرت خاتم النہیین علیہ الصلوق والسلام نے ایک دوسری دائی ربانی و

روحانی مسرت کی بشارت سنائی ہے، وہ یہ کہ روزہ کی وجہ سے مومن کے اندرایک ایسی قوت ایمانی راسخ ہوتی ہے اور گھر بنالیتی ہے جس کی وجہ سے جب روزہ دار بندہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کر ہے گا اور دیدار ہوگا توروزہ کی وجہ سے جو تنزیہی بخل پیدا ہوئی تھی اب آخرت میں دیدار الہی کے وقت خوب فرحت ومسرت بخشس دیدار ہوگا۔

نماز سے ثبوتی اورروز ہ سے تنزیہی بچکی کاانعام

حاصل یہ کہ دیدارالہی کے لئے بخلی ثبوتی تو بندہ کےاندرنما زیسےعطاہو کی اورروز ہ سے تنزیہی بچلی عطاہوتی ہے لیعنی صفات سلبی کے اسرار کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے کیونکہ روز ہ رک مفطر ات کا نام ہے بعنی حچھوڑ نا ہی حچھوڑ نا ہے جو سلبی چیزیں ہیں اور حق تعالیٰ کے دیدار کے لئے بندہ میں دونوں ہی استعداد ہونی حیاہے تا کہ دید کی حقیقی لذت ہے آشنا ہو سکے لہذانماز سے ثبوتی تجلیات کی استعدادود بعت کی گئی اورروز ہے تنزیبی وسلبی صفات کی تجلی عطا ہوئی تا کہ بروز قیامت دیداراکہی کی دونو ں صفات کی استعداد ہے سبوح وقدوس جل مجد ہ کی دید کی لذت ہے شوق لقاء کی سيراني تيز سے تيزتر مواور پھر لذه النظر الى جهك و الشوق الى لقاءكى آرزو یوری ہو گی۔اس کیے تت تعالیٰ نے مونین کو دونوں ہی شان عبادت واطاعہ۔۔ایپے فضل سيءطافر مائي اللهماني اسئلك لذه النظر الى وجهك والشوق الى لقاءك بنوروجهكالكريم آمين ثبوتى وتنزيهي تجل كامفهوم

حق جل مجدہ کی دوشان ہے، یااس کو یوں جھھے کہ اللّٰدرب العزت کی ذات کیلیے جس

قدر کمالات و کبریائی بعظمت وقدرت اور شان قدوسیت وسبوحیت ،احب دیث وصدیت اور جمله صفات باری کاشان کبریاءعز وجل کے اعتبار سے مومن بندہ کے دل میں خالق کی صفات جاں گزیں ہوگی اس شان سے اعمال عبودیت بھی ادا ہوتی رہے گی۔

خواه وه افعال واعمال ہوں یا تنزیبہ وتقذیس کے کلمات میار کات ہوں۔ان اقوال وا فعال کے ہوجانے کے بعداللّٰدرب العزت کی جانب سے اس بندہ پر ثبوتی عجلی یعنی وہ نورجس سے قیامت کے دن حق جل مجدہ کے کمالات ہی کما ۔۔۔ اورتصور وسوچ سے ماوراءتم ماوراءاز وہم و گمان رب العزت کی شان کبریائی کامشاہدہ ہوگا۔اییا نورمومن کو نماز سےخوب اللہ عطا کرتا ہے کہ نما زنمام اقوال وا فعال ،خیر کا مجموعہ ہے اور دونما زعصر و فجر کے اہتمام والتزام سے اللہ تعالیٰ کے دیدار کا خاص نورود یعت ہوتا ہے کیونکہ بعض حضرات کا کہنا ہے کہانہی دونماز وں کے وقت آخرت میں مومنین کودیدار کی نعمت سے مالا مال كبيا جائے گا ،الغرض لب ولياب بيه مواكمالله تعالى كوديكھتے وقت ايك مست امده کمالات باری نغالی کا ہوگا کہ عرش عظیم کارب مرکز حسن و جمال اور صفات بے مسشل و مثال آیتیں گید ٹیا ہے تھ بی ہے ان تمام کمالات کامشاہدہ تجلیات ثبوتیہ سے عطب ہوتا ہے، یعنی تجلیات وانواراب ثبوتیہ اور کمالات ربانیہ کودیکھنے اور برداشت کرنے کی قوت واستعداد بدرجهاتم حق تعالی و دیعت کردیں گے، تا کہ دیدار کی لذت سےخوب سیراب <u> ہو سکے اور بہر ہور ہو۔</u>

اور تنزیبی وسلی بخلی کامفهوم به ہے که روزه میں از اول تا آخرتمام ہی افعال واعمال کا ترکی وسلی بخلی کامفهوم به ہے که روزه میں از اول تا آخرتمام ہی افعال واعمال کا ترک یعنی نہ کرنا اور چھوڑنا ہے ، کھانا ، پینا ، رفث ، شہوت ، وفحت کا می ، گالی گلوج ، غیبت ، چغلخوری ، بدزبانی ، بدکلامی ، بدنگاہی و بدساعی ، بدگانی و بدخیالی وغیرہ سے کممل

دوراور کنارہ کش رہناہے۔اعمال صالحہ میں ان تمام باتوں سے اجتناب و دوری اختیار کرنے سے اعمال صالحہ کی سلبی تجلیات وانو ارات کی قوت واستعدا دے بر داشت کا ملکہ پیدا ہوتا ہے۔

لیمنی بروز و بدارالهی تنزیمی وسلی بخلی سے بندہ کو بدلطف وسر ورہوگا کہ اللہ رہا العزت کی ذات کے لئے جس طرح بلامثال کمالات ذاتیہ و ثبوتیہ اعلی و بالا از وہم و گمان ہیں۔ اسی طرح حق تعالی جملہ عیوب و نقائص سے بھی پاک اور وہم و گمسان ہیں اور بیہ تنزیہ ، یعنی عیب سے پاکی کا مشاہدہ سلبی اعمال و افعال سے بندہ کوحق تعالی عطا کرتے ہیں ، تا کہ دیدار کے وقت رب العزت کی دونوں صفات تجلیات ثبوتیہ کے ساتھ ساتھ تجلیات تنزیہ کا بھی مشاہدہ بدر جہ اتم وا کمل ہو۔ کمالات کے مشاہدہ کے سابقہ خامیوں کی تجلیات تنزیہ کا بی کر رب العزت جب اپناوید ارائل ایمان کو کرائیں گے توفر شتوں کی زبان پر سبحانک اللہ مماعر فناک حق معر فتک و ماعبد ناک حق عبادت کے کمات ہوں گے۔

### ایک اصولی بات

یہاں پرشریعت ربانی کا بیفلسفہ بھی واضح ہوگیا کہ اللہ رب العزت کے قانون میں امتثال اوامر کے ساتھ اجتناب نواہی بھی ساتھ ساتھ حیلتے ہیں اور دونوں ہی تقوی و طہارت قلب کے لئے اہم رکن ہیں اور ایک سے تجلیات ثبوتیہ کانور عطا ہوتا ہے لینی امتثال اوامر سے ایسانو رالہی عطا ہوتا ہے جو بندہ پر اعمال خیر پر استقامت اور قو سے راسخہ اور بسیرت ومعرفت کا دروازہ کھولتا ہے ؟ کیونکہ ثبوتی تجلی طم انیت وانشراح کے ساتھ حق تعالیٰ کی انابت کی طرف جذب کرتی ہے اور وہی تجلیات ثبوتہ فضل الہی سے ساتھ حق تعالیٰ کی انابت کی طرف جذب کرتی ہے اور وہی تجلیات ثبوتہ فضل الہی سے

معین ومربنتی ہے۔الہم ارز قنابفضلک انعظیم۔اوراجتنابنواہی ہےنفس کی امار گی ٹوٹتی ہے جستگی غالب ہوتی ہے ہسلبی وتنزیہی بچل حسب اجتناب نازل ہوتی ہے پھرشکوک و شبهات مٹتے ہیں،طبیعت معصیت سے وحشت محسوس کرنے گئی ہے؛ کیونکہ اجتنا ب نواہی سے تنزیہی صفات کی بجلی نازل ہوتی ہےاور جب تنزیہی بجلی سے مناسبت ہوجاتی ہے تو چھروہی ہو تاہے جس کی اطلاع حدیث قدی تھیجے میں آئی ہے کہ کنت سمعہ الخ کہ اللّٰدفر ماتے ہیں میں ہی اس کا کان بن جا تاہوںجس سےوہسنتا ہے۔ الغرض دیدار الہی کے لئے دونوں ہی بچلی کانو راصل ایمان کو جاہئے۔ جوحق تعالیٰ نے محض اینے فضل و کرم سے اہل ایمان کواوا مرتبھی عطا کئے اور نواہی بھی عنابیت فر مائے تا کہ دونوں اعمال کے ذریعہ خواہ ثبوتی اعمال ہوں یاسلبی دونو ں طرح کا نور بندہ کوعطا کیا جائے اور بروز د بدار بنده اینےمعبو دومبحود هیتی کو دونو ں نور کی مدد <u>سے</u>نو راالسمو ات والارض کے نور مطلقكا ويداركر سكمه اللهمار زقنالذة النظرالي وجهك والشوق الي لقائك بنور وجهكالكريم آمين ياسميع الدعاياقريب يامجيب

# معزز حضرات كومبح وشام جمال حق كاديدار بهوگا

عَنْ ثَوِيْرِ قَالَ سَمِعْتُ إِبْنِ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ادْنَى آهُلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً لِمَنْ يَنْظُرُ إِلَى جِنَانِهِ، وَنَعِيْمِهِ، وَخَدِمِهِ وَسُرُرِهِ مَسِيْرَةَ الْفَ سَنَةٍ، وَزَوْجَاتِهِ، وَنَعِيْمِهِ، وَخَدِمِهِ وَسُرُرِهِ مَسِيْرَةَ الْفَ سَنَةٍ، وَاكْرَامُهُمْ، عَلَى اللهِ مَنْ يَنْظُرُ إلى وَجْهِهِ غَلْوَةٍ وَعِشِيَّةً ثُمَّ قَرَأً، وَاكْرَامُهُمْ، عَلَى اللهِ مَنْ يَنْظُرُ إلى وَجْهِهِ غَلْوَةٍ وَعِشِيَّةً ثُمَّ قَرَأً، وَاكْرَامُهُمْ، عَلَى اللهِ مَنْ يَنْظُرُ إلى وَجْهِهُ غَلُوةٍ وَعِشِيَّةً ثُمَّ قَرَأً، وَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وُجُولًا يَوْمَعِنِ تَاظِرَه إلى رَجْهَا وَسُلَّمَ (وَجُهُولًا يَوْمَعِنِ تَاظِرَه إلى رَجْهَا وَسَلَّمَ (وَهُجُولًا يَوْمَعِنِ تَاظِرَه إلى رَجْهَا فَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَهِ جُولًا يَوْمَعِنِ تَاظِرَه إلى رَجْهَا فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَهُ جُولًا يَوْمَعِنِ تَاظِرَه إلى رَجْهَا فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَهُ الرّب تبارك وتعالى - كتاب صفة مَنْ يَنْ اللهُ عَمَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ ا

الجنة رقم ٢٥٣٩)

ترجمہ: حضرت ابن عمر سے دوایت ہے کہ رسول اللہ سانی خاتی نے ارشا وفر ما یاسب سے ادنی در ہے کا جنتی وہ ہوگا جواپنے باغ ت، اپنی بیویوں، اپنی نعتوں، اپنے خسد ام اور (راحت کیلئے سیلئے ہوئے) تخت وکری ومسہریوں کی طرف ایک ہزارسال کی مسافت تک دیکھے گاونظر کرے گا، لینی اتنی دور تک اس کی نعتیں پھیلی ہوئی ہوں گی، اور جنتیوں میں جواللہ کے نزد یک سب سے زیادہ معزز شخص ہوگا وہ اللہ رب العزت کے دوئے انور) میں جواللہ کے نزد یک سب سے زیادہ معزز شخص ہوگا وہ اللہ درب العزت کے دوئے انور) رہیں میں جواللہ کے نزد یک سب سے زیادہ معزز شخص ہوگا وہ اللہ درب العزت کے دوئے انور) نے سورة قیامہ کی میں بڑھیں، بہت سے چہرے اس دن تروتازہ ہوں گے اپنے رہی میں بڑھیں، بہت سے چہرے اس دن تروتازہ ہوں گے اپنے رہی کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ (ترین)

# اہل سعادت کوحسب مراتب زیارت کی نعمت میسر ہوگی

اس حدیث بیں اونی در ہے کا جنتی اس شخص کوفر مایا گیا، جس کی جنت ہزارسال کی مسافت تک پھیلی ہوئی ہوگی، اور دوسری حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ سب سے آخری شخص جودوز خے سے زکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، اسے دنیا سے دس گسناہ جنت طع گی، ان دونوں کے درمیان کوئی تعارض نہسیں، کیوں کہ ہزارسال کی مسافت کالفظ کثر ت کے لئے استعال ہوا ہے کیوں کہ عربی مسب سے بڑا ہندسہ ہزار کا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنت میں دیدار الہی کی دولت و نعمت حسب مراتب میسر آئے گی بعض احمل سعادت کو سبح و شام اس نعمت سے سرفر از فر ما یا جائے گا۔ بعض کو جمعہ کے دن سوق البخنة میں ہفتہ وارزیارت ہوگی۔ اور بعض روایات سے معلوم ہوا کہ جنت میں دومر تب عید بن کے موقع پر بیسعادت نصیب ہوا کر سے کہ خوا تین جنت کوسال میں دومر تب عید بن کے موقع پر بیسعادت نصیب ہوا کر سے کہ خوت میں دیدار الہی ، دنیا میں معرفت ربانی کی طرح گی۔ بعض عارفین کا قول ہے کہ جنت میں دیدار الہی ، دنیا میں معرفت ربانی کی طرح ہے ہیں دیدار بفتر رمعرفت ہوگا۔

## اَللَّهُ مَا اَرْزُقْنَا بِنُورِ وَجُهِ کَ الْکَرِیْمَ، (معارف نبوی-۳۲۱/۸) قریب و بعید کو یکسال دیکھنا اور سننا نصیب ہوگا

اورآ جری کی روایت میں ہے کہ۔ادنی جنتی وہ ہوگا جوابینے ملک میں دو ہزار برس کی راہ کے بقدر (مسافت جنت) دیکھے گااورآ خرترین حصہ کوبھی اس طرح دیکھے گاجیسے قریب ترین حصہ کودیکھے گا۔ (گدستہ۔4/۳۸۳)

حضرت ابومولی اشعری کی روایت ہے رسول الله صلی تنایج نے فر مایا قیامت کے دن اللہ ایک منادی مقرر فر مائے گا جواتی آواز سے ندا کر ہے گا کہا گلے بچھلے سب سن لیں گے،اے اہل جنت اللہ نے تم سے اجھے تواب کا وعدہ کیا تھا اور زیارت کا بھی ،اچھا تواب جنت ہے اور مزید اللہ علی مرحن کا دیدار حاصل ہونا ہے۔ ابن جریر وابن مردویہ۔ تواب جنت ہے اور مزید انعام رحمن کا دیدار حاصل ہونا ہے۔ ابن جریر وابن مردویہ۔ (گدستہ: ۲۵۴/۳)

عَنَ آبِي هُرَيُرةً رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ أَناس! يَارَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ فَرَى رَبِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَقَالَ هَلُ تَضَارُونَ فِى الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابُ؟ قَالُوا! لَا يَارَسُولَ اللهِ عَالَ! هَلْ تَضَارُونَ فِى الْقَمَرِ سَحَابُ؟ قَالُوا! لَا يَارَسُولَ اللهِ إَقَالُ فَإِنَّكُمُ لَيْمَ الْمَوْلَ اللهِ إِقَالَ فَإِنَّكُمُ لَيْمَ الْمَوْلَ اللهِ إِقَالَ فَإِنَّكُمُ الصراط جسر جهنم الاحاديث المحديث المحديث عتاب الرقاق الباب الصراط جسر جهنم الاحاديث القدسية اسما)

ترجمہ: حضرت ابوھریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ پچھلوگوں نے عرض کی یارسول اللہ کیا قیا مت کے دن ہم اپنے رب کود کھے کہیں گے؟ خاتم النّبین علیه الصلوٰ قوالسلام نے فرمایا۔ کیا سورج کے دکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے جب کہاس پر کوئی باول نہ ہو؟ صحابہ نے عرض کی نہیں یارسول اللہ! نبی صلیٰ اللہ اللہ اللہ عند مرمایا۔ کیا جب کوئی

با دل نہ ہوتو شہمیں چودھویں رات میں چاند کیھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہنہیں ، یارسول اللہ حضور اکرم صل ٹیڑیئم نے فر مایا کتم اللہ تعالیٰ کواسی طرح قیامت کے دن دیکھو گے۔ (بخاری)

عَنْ آبِي هُرَيْرَةً رَضِى اللّهُ عَنْهُ آنَّ النَّاسَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ هَلْ نَرَىٰ رَبِّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَقَالَ رَسُوْلَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ نَرَىٰ رَبِّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَقَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَضَارُ وْنَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ؟ قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ عَالَ فَهَلُ تَضَارُ وْنَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ؟ قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ عَالَ فَهَلُ تَضَارُ وْنَ فِي الشَّمِسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ ؟ فَقَالُوا! لَا: يَارَسُولَ اللهِ قَالَ: فَإِنَّكُمْ تَرُونَهُ كَذَالِكَ ، الحديث بخارى كتاب اللهِ قَالَ: فَإِنَّكُمْ تَرُونَهُ كَذَالِكَ ، الحديث بخارى كتاب التوحيد (الاحاديث القدسيه ٢٣٣٠)

ترجمه: حضرت ابوهريره أسصروايت بهاوگول في عارسول الله كيا بهم البيد رسب كوقيا مت كون و يكميس كي تورسول الندس الله اليه في في مايا كيا چودهوي رات كي جاند كود يكيف يس وقت و دشوارى پيش آتى به اصحاب في عرض كيانيس يارسول الله حضرت في فرما يا كياسورن كود يكيف بيس جبكه اسس پرباول في بود شوارى بوقى به اصحاب في مايا كي صحاب في مايا كي محاب في محاب في محاب في محاب في مايا كي محاب في محاب في محاب في محاب في محاب في محاب كور كي محاب في مح

حضرت ابوسعیدخدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ہم نے عرض کی یارسول اللہ دکیا

ہم اپنے رب کو قیامت کے دن دیکھیں گے؟ خاتم التبیین علیہ الصلوٰ ہ والسلام نے ارشاد فر مایا کیاسورج اور چاند کو دیکھنے میں دشواری ہوتی ہے جبکہ آسان بالکل صاف ہو! ہم نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فر مایا اس دن رب تبارک و تعالیٰ کے دیدار میں کوئی وشواری نہ ہوگی جس طرح چاندوسورج کودیکھنے میں نہیں ہوتی۔

عَنْ آبِي سَعِيْد ٱلْخُدْرِئ رَضِى اللهُ عَنْ إِنَّ نَاسَافِى زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ نَرى رَبَّنَا يَوْمَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَعَمْ: قَالَ هَلْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَعَمْ: قَالَ هَلْ تَضَارُونَ فِي رُويَةِ الشَّمْسِ بَالُظَهِيْرَةِ صَحُوالَيْسَ مَعَهَا سَحَابُ؟ قَالُوا لَا يَارَسُولَ اللهِ مَا لَظُهِيْرَةِ صَحْوالَيْسَ مَعَهَا سَحَابُ؟ قَالُوا لَا يَارَسُولَ اللهِ مَا اللهِ مَا تَضَارُونَ فِي رُويَةَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالُهِ مَا لَكُومُ اللهِ مَا تَضَارُونَ فِي رُويَةَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَا تَضَارُونَ فِي رُويَةَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَا تَضَارُونَ فِي رُويَةَ اللهِ تَبَارَكَ

(الحديث رواه المسلم الاحاديث القدسيه رقم ٣٣١)

حسنی وزیاده

عَنْ صُهَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ قَوْلِهِ (لِلَّذِيْنَ

آخسنُوْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةً) قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَهُلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنّة اللهِ مَوْعِدًا! قَالُوْا: أَلَمْ يُبَيّضُ وُجُوْهُنَا وَالْدَى مُنَادِى إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللهِ مَوْعِدًا! قَالُوْا: أَلَمْ يُبَيّضُ وُجُوْهُنَا وَيُنْجِنَامِنَ النّارِ، وَيُدْخِلْنَا الْجَنّة ؟ قَالُوْا: بَلَى فَيَكُشِفُ الْحِجَابُ وَيُنْجِنَامِنَ النّارِ، وَيُدْخِلْنَا الْجَنّة ؟ قَالُوْا: بَلَى فَيَكُشِفُ الْحِجَابُ وَيُدْخِلَنَا الْجَنّة ؟ قَالُوْا: بَلَى فَيَكُشِفُ الْحِجَابُ وَيُنْجِنَامِنَ النّالِ مِنَا الْخَطَاهُمُ شَيْا أَحَبُ اللّهِ مِنَ النّظُرِ الّذِهِ مَا الْحُطَاهُمُ شَيْا أَحَبُ اللّهِ مِنَ النّظُرِ الّذِهِ مَن النّظُرِ الّذِهِ مَن النّظَرِ الدّهِ مَن النّظَرِ اللّهِ مَن النّظَرِ اللّهِ مَن النّظَرِ اللّهِ مَن النّظُور اللّهِ مَن النّظُور اللّهِ مَا الْحُلْمُ اللّهُ مِنْ النّظُور اللّهِ مَن النّظُور اللّهِ مَن النّظُور اللّهُ مَن النّظُور اللّهِ مَن النّظُور اللّهُ مَن النّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَن النّظُور اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَن النّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ النّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

ترجمہ: حضرت صبیب رضی الله عندے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالی کے ارشادیل قبید السلام نے اللہ تعالی کے ارشادیل قبید کا مسلو المحتمد کی اللہ تعالی کے ارشادیل کی اللہ تعالی کے ارشادیل کی اللہ تعالی کے ا

جن لوگوں نے نیک کام کئے ہیں ان کے لئے خو بی (لیعنی جنت ) ہے اور اس سے بڑھ کرحق جل مجدہ کا دیدار ہے،اس آیت کی تفسیر میں نبی سائٹٹے آپیٹم نے فر مایا، جب جنتی جنت میں پہنچ جا کیں گے تو ایک ایک منادی یکارے گا کہ لے شک آپ حضرات کے لیئے حق تعالیٰ کاایک وعدہ ہے ( یعنی ابھی حق جل مجدہ آ پ اھل جنت کوایک اور چسیہ نر عنایت فر مائیں گے )اھل جنت عرض کریں گے، کیا اللہ تعالی نے ہمارے چہرے سفیدا در روشن نہیں کر دیئے اور ہمیں دوزخ سے نجات نہسیں عطافر ما دی کیا ہمیں جنت میں داخل نہیں فر مادیا (بیعنی تصور سے بالاتر جنت مل گئی اس کے بعداب کون ساانعام باقی رہااوراب کیانعمت باقی رہ گئی جوہمیں عنایت ہوگی ) فرسشنے کہیں گے کہ، جی ہاں ( مگرایک وعدہ ابھی ہاتی ہے۔لیعنی بے شک بیسب چیزیں تنہیں دے دی گئی ہیں مگر اب بھی ایک نعمت باقی ہے ) پس حجاب اٹھادیا جائے گا (اورجنتی جمال حق جل محب دہ کا نظاره كري ك، اوركَنَّاقًا النَّظرِ إلى وَجُهكَ الْكريْح، جوآب ماضى مين برُه عيك ہیں اس کا لطف دیداٹھا ئیں گے اور بیراتنی بڑی نعمت ِ الٰہی ہوگی کہ ) نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی شم ، اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی ایسی چیز عطانہیں کی جوان کو

دیدار جمال الہی سے زیادہ محبوب ہو ( یعنی اهل بہشت و جنت کو جب جمال حق کا دیدار نصیب ہوگا توان کے نز دیک سب سے پیاری اور محبوب مرغوب چیزیہی دیدار الہی کی نعمت ہوگی۔ اَللّٰهُ مَّذَادُدُ قُنَا بِنُوْرِ وَجُهِكَ الْكَرِیْمُ۔

#### جنت وزيارت

مَنْ صُهَيْب رَضِى اللّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تُرِيْدُونَ الْمَا اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تُرِيْدُونَ شَيْاً اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تُرِيْدُونَ شَيْاً اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تُرِيْدُونَ شَيْاً اللّهِ تَبَيْضُ وَجُوهَ هَنَا؟ اللّمَ تُدْخِلْنَا اللّجَنّة ، فَمَا اللّهُ تُدْخِلْنَا اللّجَنّة ، وَتُنجِنَا مِنَ النّارِ؟ قَالَ فَيُكْشَفُ الْحِجَابُ فَمَا اعْطُو شَيْاً الحَبُ اللّهِ مِنَ النّارِ؟ قَالَ فَيُكْشَفُ الْحِجَابُ فَمَا اعْطُو شَيْاً الحَبُ اللّهُ اللّهِ مَن النّارِ؟ قَالَ فَيُكْشَفُ الْحِجَابُ فَمَا اعْطُو شَيْاً الحَبْدُ وَلَا لِللّهِ مِن النّارِ؟ قَالَ فَيُكْشَفُ الْحِجَابُ فَمَا اعْطُو اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ ا

بعض حضرات کا کہنا ہے کہ ججاب اٹھ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اھل جنت کے دلول سے تمام خواہشات وطلب کوختم وزائل کر دیں گے۔ ویدرؤیت کی لذت کے بعد دول میں کسی بھی قتم کی تمناباتی نہیں رہ جائے گی اور امید سے بڑھ کرمزیدل گیا تو باقی کیارہ گیا۔ اور اپنے نضل وکرم سے راضی کر دیں گے اور بندوں کو اپنی رضاعطاء کر دیں گے حقیقت ان تمام نعمتوں کی وہاں پہنچ کر آپ کے سامنے عیاں ہوگی اب تو اخلاص کے ساتھ اللہ کوخوش کرنے کی سعی سیجئے اور بس ۔ واللہ اعلم ۔ شمین ۔

ویدارالی سے آئکھ کا قرار وابدی سیرانی

حضرت صهیب رضی اللّه عنه سے روایت ہے رسول اللّه صلّی تُلایبیّم نے سورۃ یونس کی آیت تلاوت فرمائی:

(ترجمه) جن لوگوں نے نیکی کی ہے اس کے واسطے خوبی (بعنی جنت) ہے اور مزید برآ س (القد کا دیدار) اس آیت کی تفسیر نے حضور علیه الصلوق والسلام نے فر مایا جسب اهل جنت، جنت میں داخل ہوجائیں گے اور ددوز خی جہنم میں ، توایک منادی پکارے گا، اے اصل بہت وجنت ،آپ حضرات کے لئے حق تعالیٰ کے پاس (بینیٰ حق تعالیٰ کی جانب سے )ایک وعدہ ہے۔ رب العزت چاہتا ہے کہ وہ وعدہ آپ حضرات کا پورا کردے۔ اعلی بہشت (تعجب وجیرانی سے )عرض کریں گے ،آخر وہ کیا وعدہ ہے؟ کیا اللہ عز وجل نے ہمارے نامہ اعمال کو وزنی نہیں کردیا ،اور ہمارے چیرے روشن ہیں دے دی کردیے۔ اور ہمیں جنت میں واخل نہیں کردیا ،اور دوزخ وجہنم سے نجات و دی دی (اس کے علاوہ اور کیا وعدہ تھا ہمیں بیسب تو ال گیا اور اب باقی گیارہ گیا ہے کا تو ائل علیہ الصلا ق نے فرمایا (یہ بات ہور ہی ہوگی کہ ) حجاب و پروہ اٹھا ویا حب کے گاتو ائل جنت اللہ رب العزت کے چیرے کا دیدار کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکم نے فتم کھا کرفر مایا۔ اللہ تعالیٰ کی تشم ، اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ جنت کو کوئی الی چیز ہمیں دی جو اصل جنت کو دیدار کی نعمت سے زیا وہ تحبوب ہو۔ اور نہ دیدار کی نعمت سے زیا وہ آ کھکو اصل جنت کو دیدار کی نعمت سے زیا وہ تحبوب ہو۔ اور نہ دیدار کی نعمت سے زیا وہ آ کھکو قراروالی کوئی چیز ملے گی نہ ہوگی۔ (ابن ما جدالا حاویث القد سید۔ ۳۹۵)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اہل جنت کے لئے جنت کی نعمتوں میں سب سے لئے جنت کی نعمتوں میں سب سے لئے بنت ہے، اور اسس کوزیاد ہ لذیز تر ،مسرت افز ااور محبوب ترین چیز محبوب حقیقی کی زیارت ہے، اور اسس کوزیاد ہ ''یا'' مزید ،شاید اس لئے فرمایا کہ بند ہے کی حیثیت سے بہت ہی بالا ترچیز ہے، جس کا و نیامیں تو کیا جنت میں پہنچ کر بھی تصور نہیں کرسکتا تھا۔ (معارف نبوی۔ ۱۳۱۰)

الغرض جسس وفت حجاب ہٹادیا جائے گا۔ یعنی جورکاؤٹ تھی ختم کردی جائے گی تو اس وفت اهل جنت کی نگاہیں جمالِ باری سے منور ہوں گی اس میں آنہیں جوسسرور و لذت حاصل ہوگی وہ کسی چیز میں حاصل نہ ہوگی سب سے زیادہ محبوب آنہیں دیدار باری ہوگا اسی کوآیت میں لفظ زیادۃ سے تغمیر کیا گیا ہے۔ مسلم میں حضرت جابر کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں پر قیامت کے میدان میں مسکرا تا ہوا بخلی فرمائے گا۔ محاب اٹھا دیا جائے گا

عبیب مستند ہوئے۔ یر دہ و حجاب اٹھنے کا مطلب ہے کہ کبریا ئی کی جاور ہٹے گی ،اللّٰہ تعالیٰ اپنی عظمہ۔۔۔ ورفعت سے پنچاتریں گے تا کہ بندے ان کی زیارت کرسکیں ، اللہ تعالیٰ کی شان اگر چاطلاتی ہے گر بندول کے ساتھ معاملہ کرنے میں وہ اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں بلکہ بندوں کی کمزوری کی وجہ سے نہیں معاملہ فر ماتے ہیں۔ (تحدہ ۲۰۱۷) حدیث میں یہ جوفر مایا گیا کہ جاب اٹھادیا جائے گایہ جاب خود بندوں پر ہے، حق تعالیٰ شانہ تو بے جون و چگون ، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس جاب کی حقیقت کیا ہے؟ بہت ممکن ہے کہ اس سے بندے کی نہایت پستی و ذلت اور انتہائی ضعف و کیا ہے! بہت ممکن ہے کہ اس سے بندے کی نہایت پستی و ذلت اور انتہائی ضعف و تا تو انی کا حجاب مراد ہو، جس کی وجہ سے وہ نو رِمطلق جل وعلاشانہ کی زیار سے انتیار مطلق جل وعلاشانہ کی زیار سے تا تو ان کی دیار ہوں۔ سے قاصر ہے۔ (معارف بوی۔ ۱/۳۲۰)

# الثدنغالى كىعظمت وكبريائى اورجلال وكمال كاحجاب

آگ کے نز دیک پہنچے تو آواز آئی آگ میں جو بخل ہے وہ مبارک اور جوہستیاں اس کے ار دگر دہیں وہ مبارک اور پاک ہے اللہ کی ذات جوسب جہان کا پر ورود گارہے۔ (اس حدیث کواحمہ مشلم اور ابن ماجہ نے روزیت کیاہے ۔ تر جمان است سا اسلم میں اور این ماجہ کا

## صاحب ترجمان السنة كى رائے

یہاں اصل روایت میں نار کالفظ ہے اور صحیح مسلم میں اس کی بیجائے نو ر کالفظ مذکور ہے چونکہ حقیقت کے لحاظ سے یہاں نو رونار میں چنداں فرق نہیں ہےاس لئے ہم نے اس کا عام فہم تر جمہ نور ہی کرویا ہے ، ابوعبیدۃ " نے لفظ نار ہی کی مناسبت سے قر آن کی آ بیت تلاوت فر مائی ہے یعنی جب حضرت موسیٰ کوصورتِ نار میں بیخی ہوئی تو معلوم ہوا کہ ذات یا ک کا حجاب نارتھا،جس کے پس پر دہ اس کی بنجلی ہور ہی تھی ،اس بابر کت نار اور بابرکت ماحول ہے کئی نافنہم کو بیردھو کا نہ لگے کہ معاذ اللہ، اللّٰدی ذات ِ یاک کہسیں حقیقتاً آگ میں حلول کرآئی تھی ،اس لئے فر ما یا کہو ہ خودآ گ اور سار ہے جہان کا یا لنے والا ہے وہ جسم و جہت ، حدوث وحلول کے آثار سے یاک و برتر ہے۔حدیث کا خلاصہ بیہ ہے کہ خالق کا حجاب مخلوق کی طرح باہر سے نہیں یہاں خوداس کے عظمہ ہے۔ وجلال کے انوار ہی اس کا حجاب ہیں جس طرح کہ خود آفتاب کی کرنیں اور حسین کا حسن سمبھی بھی اس کے دیدار کے لئے حجاب بن جاتا ہے اسی طرح یہاں خوداس کی عظمت وجلال کے انو ارہی اس کا حجاب بن رہے ہیں ،عقول انسانی نے بار ہاشوخی کی اور جایا کہ بے حجاب نظارہ کریں ہمگر ہمیشہ خیرہ ومنتجر نا کام واپس آئیں اب اس عالم میں بے حجاب د بدار کی صورت صرف بیہ ہے کہ وہ خوداس حجاب کواٹھادے تواس پراُس کوتو قدرت ہے، مگر ہم میں اتنی طافت نہیں کہاس کی تاب لاسکیں ،ار باب عقول کا حصہ یہاں صرف اعتقادِ

عظمت ہے اور ارباب کشوف کا ذوق و وجدان۔ آئکہ چشد داند۔ (ترجمان النہ: ۲۹۳) حضرت عُبادہ بن صامت ﷺ کی روایت میں ہے کہم مرنے سے پہلے اسپنے رب کو ہرگر نہیں دیکھو گے۔ دارتطنی

## وه نورتها تونظر جما كركيسے ديكھتا

اس روایت کے الفاظ میں اختلاف ہے۔ کوئی نُور اُ ٹی اُڈ اُڈ پڑھتا ہے، ہم نے نُور آنی کے لفظ کوتر جے دی ہے، کیوں کہ بعض روایا سے میں دائیٹ نور اُ کالفظ بھی موجود ہے، ترجمہ اس کے مطابق کیا گیا ہے، اگر نُور اُ ٹی اُڈ اُڈ پڑھا جائے تو ترجمہ بید ہوگا کہ وہ نور تھا میں اسے نظر جما کر بھلا کیسے دیکھ یا تا، اس بناء پر بارگاہ الہی میں نور بی کا اطلاق ثابت ہوگا، قر آن وحدیث بارگاہ الہی کا جہاں ذکر کرتے ہیں، ماحول میں نور بی نور کی نور کی بیت ہوگا، قر آن وحدیث بارگاہ الہی کا جہاں ذکر کرتے ہیں، ماحول میں نور بی نور کی بیت ہوگا، توں نہ ہوجبکہ اساء الہیہ میں اس کا ایک اسم بی، النور، ہے۔

### قرآن کریم میں ارشاد ہے:

آدامه فور السّبقوات والآدین، آمانوں اور زمین میں الله تعالی ہی کانورو جمال روش ہے۔ مادیات کا عالم مرتا سرظمت و تاریکی ہے اور مجروات کا سرتا سرنور، بینورجس قدراطیف اور قوی ہوتا جاتا ہے ای قدرادراک نظر و بصر سے باہر ہوتا جاتا ہے، حتی کہ جوذات پاک تجرد کے انتہائی مراتب میں ہوہ تمام دنیا کے ادراک نظر و بصر سے بھی باہر ہے۔ لا تُدر کُهُ الْاَبْصَارُ وَهُو يُدُد كُ الْاَبْصَارُ ، الله كوسی کی بھر نہیں پاسکت ۔ باہر ہے۔ لا تُدر کُهُ الْاَبْصَارُ وَهُو يُدُد كُ الْاَبْصَارُ ، الله كوسی کی بھر نہیں پاسکت ۔ اوادیث میں عالم مجردات كاجہاں تذکرہ ہے، وہاں اس كونور ہی سے تعبیر کیا گسیا ہے اس كواس نور پرقیاس نہ كرنا چاہيے، نور آفتا ہے سے نور بھرزیا دہ اہم ہے اور نور بھر میں جب سے نور عقل نیا دہ اہم پھر جوان میں جس قدرا ہم اور قوی ہے اسی قدر غیر محسوس ہے جب مادیات میں بینسبت ہے تواس سے مجردات كا اندازہ كر لیجئے۔ (تر جمان النقہ الم ۲۹۷) متر حجا ب

## جرئیل ملایشلا کے کانیخ کا ڈکرٹیس کیا۔ (ترجمان الندر ۲۹۱/) بندہ مقرب کے لئے حجابات اٹھا دیتے گئے

اس حدیث میں ججاب کا عددستر مذکور ہے ہوسکتا ہے کہ یہاں صرف کثرت مراد ہو جیسا کہ اردو میں بھی یہ عددصرف کثرت کیلئے مستعمل ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ عام مخلوق اور خاص نورانی مخلوق کے درمیان حجاب کا پچھ فرق بھی ملحوظ ہو۔ بہر حال نفس حجاب کا مجھ فرق بھی سراپر دہ عظمت وجلال سے دور شوت یہاں بھی ہے۔ جبر ئیل علایہ اور صرف ایک بھی سراپر دہ عظمت وجلال سے دور دورگھوم رہے ہیں ، وہ ذات ایک اور صرف ایک بھی ذات تھی جس کیلئے سب حجابات اٹھا کہ کراعلان کردیا گیا تھا کہ آؤاورا پنے پروردگار کے جمال کا بے پردہ نظارہ کرلو بسجان اللہ وہ بندہ بھی کتنا مقرب بندہ ہوگا جس کیلئے وہ سارے جابات اٹھا دیئے گئے جن میں اللہ وہ بندہ بھی کتنا مقرب بندہ ہوگا جس کیلئے وہ سارے جابات اٹھا دیئے گئے جن میں لقاء ورضاء باری

عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْحُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: إِنَّ اللهُ يَقُولُ لِاَهْلِ الْجَنَةِ: يَا اَهْلَ الْجَنَةِ فَوْلُ هَلُ رَضِيْتُهُ ؟ فَيَقُولُ اَلَى يَقُولُ هَلُ رَضِيْتُهُ ؟ فَيَقُولُ اَنَ لَنَا لَا نَوْصَى وَقَدْ اَعُطَيْتَنَا مَالَهُ تُعْطِ اَحَداً مِنْ خَلَقِكَ ؟ فَيَقُولُ أَنَا لَا نَوْصَى وَقَدْ اَعُطَيْتَنَا مَالَهُ تُعْطِ اَحَداً مِنْ خَلَقِكَ ؟ فَيَقُولُ أَنَا لَا نَوْصَى وَقَدْ اَعُطَيْتَنَا مَالَهُ تَعْطِ اَحَداً مِنْ خَلَقِكَ ؟ فَيَقُولُ أَنَا لَاللهَ عَلَيْكُمْ الْفَلْ اللهُ عَلَيْكُمْ الْفُولُ الْمِنْ فَوْلُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلْلُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَى اللهُ ال

کہیں گے۔ باربار حاضر ہیں ہم، اے ہارے پروردگار، اور یہ حاضری ہارے لئے سعاوت ہے، اللہ تعالی پوچیں گے کیا تم راضی وخوش ہو گئے، ( لینی جنت میں جونعتیں تم کودی گئی ہیں ان پرتم راضی ہو؟) جنتی عرض کریں گے، ہمارے لئے کیا چیز مانع ہے کہ ہم خوش نہ ہوں، جبکہ آپ نے ہمیں وہ چیزیں عطافر مائی ہیں، جواپی مخلوق میں سے کسی کوعطانہیں فر مائیں، اللہ تعالی فر مائیں گے کہ اب میں تہ ہمیں ان سب ہے بہت وہڑھ کر کیا نعت ہو جبر کے کہ اب میں تہ ہمیں ان سب ہے بہتر وہڑھ کر کیا نعت ہو کہ وہ کہ ان سب ہے بہتر وہڑھ کر کیا نعت ہو کہ وہ کہ ان سب ہے بہتر وہڑھ کر کیا نعت ہو کہ وہ کہ ان سب ہے بہتر وہڑھ کر کیا نعت ہو کہ وہ کہ ان سب ہے بہتر وہڑھ کر کیا نعت ہو کہ وہ کہ ان سب ہے بہتر وہڑھ کر کیا نعت ہو کہ وہ کہ ان سب ہے ہمیں بارک ہوں گاراض نہیں ہوں گا۔ (احمل کردی یعنی اپنی خوشنو دی اتارتا ہوں ، اب میں تم ہے بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ (احمل جنت کولقاء بھی مبارک ہوا اس حدیث کوامام بخاری نے کتاب الرقاق میں نقل کیا ہے اور تریزی میں اے ۲۵ الا حادیث القدسید ۲۹ سا۔

# ديدارالهي اوردائمي رضا كاتحفه

جنت،اور جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کرنعمت، دیدارالہی اور دائمی رضا کا تحفہ ہے سور قالتو بتہ آیت ۲۲ میں ہے

### وَرِضُوَانٌ مِّنَ اللهِ ٱكْبَرَ ذَالِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيمُ

اور (ان سب نعمتوں کے ساتھ) اللہ تعالیٰ کی رضامندی سب (نعمتوں) سے بڑی نعمت ہے، یہی بڑی کامیا بی ہے۔ اس حدیث میں بھی اسی نعمت عظمیٰ کا تذکرہ ہے اور اعلانِ رضااور دیدار الہی ایک سلسلہ کی کڑیاں ہیں ،اس لئے ان میں افضل کون ہے؟ یہ سوال خارج اذبحث ہے۔ (محنہ۔ ۱۲۸۸۲)

# جنت رضائے الہی کا مقام ہے

تمام نعمائے دینوی واخروی سے بڑھ کرحق تعالیٰ کی رضااورخوشنو دی ہے ، جنت بھی اس کئے مطلوب ہے کہ وہ رضائے الٰہی کامقام ہے ،حق تعالیٰ مومنین کو جنت میں ہرقتم کی جسمانی ور وحانی نعتیں اورمسرتیں عطافر مائے گا ،گرسپ سے بڑی نعمت محبوب حقیقی کی دائمی رضاہوگی ۔ (تفیرعثانی ً)

# نورمطلق کا سلام و دیدارا ورنو رو برکت کی دائمی بقا

عَنْ جَابِرٌ بِنْ عَبُدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ! قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْنَا اَهُلُ الْجَنَّةِ فِي نَعِيْمِهِمْ إِذْ سَطَعَ لَهُمْ نُوِّرٌ: فَرَفَعُوا رُؤُوسَهُم، فَإِذَا الرَّبُ قَدْ الشَّرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ: فَقَالَ اَلسَّىلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ! قَالَ وَذَالِكَ قَوْلُ اللَّهِي سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الْرَحِيْم (يُسِن: ٧٥)قَالَ فَيَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَيَنْظُرُ وَنَ اِلَيْهِمْ فَلاَ يَلْتَفِتُوْنَ اللِّي شَيْيِ مِنَ النَّعِيْمِ، مَادَامُوْا يَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ حَتَّى يُحْجَبُ

عَنْهُمْ وَيَبَقْى نُوْرُهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْهِمْ فِي دِيَارِهِمْ.

(اخرج ابن ماجه الاحاديث القدسيه رقم ٣ ٩ ٣ ـ ترجمان السنه ـ ١/٢٩٥) حضرت جابررضی الله عنه ہے روایت ہے رسول اللہ مسانی فالیتم نے ارشا دفر ما یا کے جنتی جنت کی نعمتوں وراحتوں میں مشغول ہوں گے ، کداجا نک اویر سے ان کے سے اسنے ایک نور جیکتے ہوئے سامنے بلند ہوگا وہ سراٹھا نئیں گے ، کیا دیکھیں گے کہ رب تبارک وتعالیٰ او پر ہےان پر جبلوہ فر ماہے ، اور فر مار ہاہے اے اصلِ جنت السلام علیکم قر آن کریم کی آیت سلامہ قولا من دب دحیمہ (سلام کہا جائے گایروروگارمبریان کی طرف ہے) کا یہی مطلب ہے۔حضورعلیہالصلوٰ قرالسلام نے فرمایا پھررہ العزت انھیں و تجھے گااور بہاوگ رےالعزت کودیکھا کریں گے،اور ( جمال دیدارالہٰی مسسیں ایسے مستغرق دمنہمک ہوجا ئیں گئے کہ ) جب تک رب العزت کی طرف نظر جمی رہے گی ، جنت کی کسی نعمت کی طرف التفات تک نہ کریں گے ، پیہاں تک کہ الند تعب الی ان ے جاب فر مائے گا ( یعنی ویدارختم ہوجائے گا ) مگر ( نورمط<sup>ا</sup>ق کا ) نوراور برکت ان

کے ٹھکانوں،مکانوں میں ہاتی رہے گی۔(اس روایت کواین ماجہ این ابی الدنیا اور دارقطنی نے روایت کی ہے) (گدستہ۔4/۳۸۴)

## حق تعالیٰ کا سلام صرف اہل جنت کا حصہ ہے

والدواولا و، حاکم ومحکوم ، احباب واعز ہ کے سلام کی لذت سے تمام و نیا آشاہے ، خالق کے سلام سے لطف اندوزی صرف اھل جنت کا حصہ ہے بیتشریف و تکریم کی انتہا ء ہے ، جوذات کے نور حقیقی ہے اس کے احتجاب کے بعد نور کا بقاایسا ہی ہے جیب کہ غروب آفتاب کے بعد روشنی کا۔ (ترجمان۔ ۲۹۲/)

#### صوفياء كامقام

صوفیہ کا مقصود سواء ذات باری کے اور پھی ہیں اس لئے اپنے اپنے درجات کے مطابق ہیگردہ اللہ کی ذاتی نور پاشیوں میں غرق ہوں گے (جنت کی اور کوئی نعمت سواء تخلیات ذاتیہ کے اپنی طرف ان کو مائل نہ کرسکے گی) دوسر ہے اصل جنت کے مشاغل مختلف ہوں گے، کھانا، بینا، گانا سننا، عورتوں سے قربت اور خواہشات کے مطابق ووسر ہے مشاغل میں انہاک ان کا پہند بیدہ عمل ہوگا۔

> انہ میں ویکھنے کی جو لو لگی تو فقیر دیکھے ہی لیں گےہم بھی

وہ ہزار آنکھ سے دور ہوں وہ پردہ نشیں سہی ذوق نامش عاشق مشاق را از بہشت جاودانی خوش تراست گرچہ درفر دوس نعمت ہائے است وصل اواز هرچہ دانی خوش تراست

لیعنی اس کا نام عاشق مشاق کے لیئے جنت سے بہتر ہے،گر چہ جنت میں بے شار نعتیں ہیں۔لیکن اس کاوصل سب سے بہتر ہے۔

حضرت مجد دالف ثانى سيداحد سرهندى رحمة الله عليه كى عارفانة تحقيق

حاصل ہو گی ، پھر کچھ وفت کے بعدان کی شفا فیت جاتی رہے گی اور اپنی اصلی حالت پر لوٹ آئین گے اورخودان ہے مومن دل بہلائے گااور بیسلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ تستبھی جنت بذات خودمومن کے دل کا بہلا واہو گی اور بھی رؤیت الٰہی کا آئینہ،اس کے بعدمجد دصاحب نو رالٹدمرقدہ نے فر مایا۔جس طرح دنیا میں صوفی کوئبھی اسمے اءو صفات کے یردوں سے (چھن کر ) بخلی ذات حاصل ہوتی ہے اور بھی یہ یرد ہے بھی اٹھ جاتے ہیں اور تڑیتی بحل کی طرح حلوہ ذات ضوءافکن ہوجا تاہے،اسی طرح آخرت میں دیدارالی ہوگا، ہرجنتی کاذات باری تعالیٰ سے تعلق اس اسم وصفی کے اعتبار سے ہوگا جوجنت کامبداً ہے اورجس کا ظہور جنت کی شکل میں ہوگا (مجھی جنت کی نعتیں ویدارالٰہی کا آئینہ ہوں گی اور مجھی لوٹ کراپنی اصل حالت پر آ جائینگی ) رؤیت الٰہی کی جنت میں جلوہ باشی اس تڑیت بجلی کی طرح ہوگی جوتھوڑی دیر کیلئے چبکتی ہے اور پھر حیب جاتی ہے لیکن اس کی نورانیت اور بر کت جنت کی نعمتوں اور درختوں کی شکل میں باقی رہے گی۔ ( مَلَتُوبا تِهَ عِلْدُ مُومِ مِنتُوبِ نُهِم ١٠٠ \_ كَلْدَ مِنتِ ٢ ٢ ٢٥٥)

## دوامی دیدارکن کوهوگا

نعمت رؤیت سے ہمیشہ اور ہر وقت فیض یاب ہونے والے انبیاء ہوں گے یا پھر وہ اسلاقر بت ہوں گے جوذات مقدس سے باوجودیہ کہوہ تمام کیفیات اور اعتبارات سے پاک ہے وصل رکھتے ہیں میدوہ کاوگ ہوں گے جن کوذات کی تحب کی دوا می طور پر حاصل تھی ۔ بجل کے جھپنے کی طرح ان پر جلوہ ذات کا پر تو افکن نہیں تھا (کہ ایک آن میں چک پڑی اور جاتی رہی ) مگر قابلیت نہ ہونے کی وجہ سے اس دنیا میں ان کودید ارمیسر نہ تھا ، لامحالہ آخرت میں میسر ہوگا جیسا کہ حضرت ابن عباس شکی روایت ابونعیم نے جلیہ میں لامحالہ آخرت میں میسر ہوگا جیسا کہ حضرت ابن عباس شکی روایت ابونعیم نے جلیہ میں

نقل کی ہے۔ مانع زائیل ہو گیا تو آخرت میں دوا می دیدارحاصل ہونا ہی چاہیے۔ (۳۸۳-گدسته)

# الله کی زیارت میں کوئی شبہیں

(حدیث) حضرت جریر بن عبدالله بیلی فرماتے بین کہ ہم جناب رسول الله سالی فالیہ ہم کے جمہ جناب رسول الله سالی فالیہ ہم کی خدمت اقدس میں حاضر سے کہ آپ سالی فالیہ ہم نے چودھویں چاند کی طرف دیکھیا اور ارشاد فرمایا:

آمًا إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ هَذَا الْقَمَرُ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَا تَضَامُونَ فِي رُويَةِهِمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ عَلَى آنُ لَا تَغْلَبُوْا عَلَى صَلاَةِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ، فَافْعَلُوا ، ثُمَّ قَرَأَ جَرِيْرِ وَسَبِّحْ بِحَمْدِرَ بِكَ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ، فَافْعَلُوا ، ثُمَّ قَرَأَ جَرِيْرِ وَسَبِّحْ بِحَمْدِرَ بِكَ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا يَعْنِى الْعَصْرَ وَالْفَجْرَدِ

(بخاری چ۲ص۵۲)

(ترجمہ) سن اوا ہم عنقریب (قیامت اور جنت میں) اینے رب کی زیارت اسی طرح سے کرو گے جیسے اس چود ہویں کے چاند کود مکی رہے ہواور اس کے نظر آنے میں تم کوئی دفت اور نکلیف محسوں نہیں کرتے ہیں۔ اگرتم ہمت کروکتم نماز فجر اور نماز عصر کوست حجو شے دوتوان کی یا بندی کرلو۔

پھر حضرت جريرٌ نے بيآيت تلاوت فرمائي:

وَسَيِّحُ بِحَهُدِرَبِّكَ قَبُلَ طُلُوَعِ الشَّهُسِ وَقَبُلَ غُرُومِهَا

(اورتم سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد وبیان کرو) یعنی فجر اورعصر کی نماز ادا کرو۔ (تفصیل پہلے گذر چکی ہے)

زیارت ربانی مرنے کے بعد ہی ہوگی

(حدیث) حضرت عبادہ بن صامتٌ جناب نبی کریم ملی ٹیکٹیے کی سے قل فر ماتے ہیں

كه آپ نے وجال كاذكركيا پھرفرمايا:

وَاعْلَمُوْا أَنَّكُمُ لَنْ تَرَوْارَبَّكُمْ حَتَّى مَّمُوْتُوْا"

تم جان لوتم اس وقت تک اپنے پر ور دگار کی زیارت نہیں کر سکتے جب تک کیم وفات نہ پالو قریب سے کون زیارت کریں گے

(حدیث) حضرت ابن عباس شسے روایت ہے کہ جناب نبی کریم سالیٹائیلیم نے ارشا دفر مایا:

اِنَّ اَهْلَ الْحَنَّةِ يَرَوُنَ رَبَّهُمْ فِي كُلِّ جَمْعَةٍ فِي رِمَالِ الْكَافُورِ، وَاقْرَبَهُمْ مِنْهُ مَ جُلِساً اَسْرَعَهُمْ النّهِ يَوْمَ الْحُمْعَةِ وَاتِبَكَرَهُمْ عُدُولً وَاقْرَبَهُمْ مِنْهُ مَ جُلِساً اَسْرَعَهُمْ النّهِ يَوْمَ الْحُمْعَةِ وَاتِبَكَرَهُمْ مُعُدُولً (رَجَمَه) جنت والله كافورك يُربين كربر جعداب زرب كى زيادت كري كل الرت كري كان من ساسب سازياده قريب سا(زيادت كرن) والاوه شخص موكاجو جمعه كه دن جندى حائد كا اورضَ كوجلدى المنتا موكاجو

# اعلیٰ درجہ کاجنتی اللہ تعالیٰ کی صبح وشام زیارت کرے گا

حديث: حضرت ابن عمرٌ فرمات بين كه جناب رسول الله صلى الله عن الناه الله عن الله عن المثاد فرمايا:

"إنّ أَدُنَى آهُلَ الْجَنَةِ مَنْزِلَةً لِمَنْ يَنْظُو إلى جَنَانِهِ وَازْ وَاجِهِ وَ نَعِيْمِهِ

وَخَدِمِهِ وَسُورِهِ مَسِيْرَةً اللهِ سَنَةٍ ، وَإِنَّ أَكْرَمَهُ مَ عَلَى اللهِ تَعَالَى ،

مَنْ يَنْظُو إلى وَجْهِ مَنْ أَلْفِ سَنَةٍ ، وَإِنَّ أَكْرَمَهُ مَ عَلَى اللهِ تَعَالَى ،

مَنْ يَنْظُو إلى وَجْهِ مَنْ أَلُف مَنْ يَهُ وَعَشِيَّةً ، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ال

ترمذی کی وهذا اللفظ (۳۳۳۰)، مسنداحمد ۹۳،۱۳/۳، تفسیر ابن جریر ۲۲۰۱کم ۹۴،۵۰/۳، درمنثور (۲۹۰/۲)، البدور السافره (۲۲۳۱)بحواه ترمذی ودار قطنی ولالکائی وآجری، حادی الارواح ص ۹۰،۸۰۰، مجمع الزوائد ۱۰/۱۰، مجمع الزوائد ۱۰/۱۰، محواله ابویعلی والطبرانی.

(ترجمه)سب سے کم درجه کاجنتی و ه ہوگا جواپنی جنتوں ، بیویوں ،نعمتوں ،خدمتگاروں

اور تختول کوایک ہزارسال کی مسافت تک دیکھتا ہوگا اوران میں سے زیادہ مرتبہ کاشخض اللہ تعالیٰ کے نز دیک وہ ہوگا جواللہ تعالیٰ کے چہرہ اقدی کی شیخ شام زیارت کرے گا۔ پھر آنحضرت سلّ ہوئی ہے ہے آ یت تلاوے نے بہر آنحضرت سلّ ہوئی ہے آ یت تلاوے نے بہر آنحضرت سلّ ہوئی گاؤٹہ آئی میٹ آئی میٹ آئی کہ ہوئی گاؤٹہ آئی میٹ اور جنت میں بہت سے چہرے تروتازہ ہشاش بشاش ہوں گے۔ ہوں گے۔ ہوں گے۔ اپنے پروردگار کی طرف دیکھتے ہوں گے۔

# ادنیٰ جنتی کااللہ تعالٰی کی زیارت کرنے کا حال

''اَسْفَلَ اَهُلُ الْجَنَّةِ دَرُ جَةٌ رَجُلُ يَدْخُلُ مِنْ بَابِ الْجَنَّةِ ، فَيَتَلَقَّاهُ غِلْمَانُهُ , فَيَقُوْلُوْنَ: مَرْ حَبَّا بِسَيِّدِ نَاقَدُ أَذِنَ لَكَ أَنْ تَزَوْرَ نَا , فَتَمَدَّلَهُ الزَرَابِيئِ الرِّبَعِيْنَ سَنَةً, ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ فَيَقُولُ: لِمَنْ مَاهٰهُنَا؟ فَيُقَالُ: لَكَ حَتَّى إِذَا انْتَهٰى رُفِعَتْ لَهُ يَاقُوَّتُهُ حَمْرَاءُ، وَزَبَرُ جَدَةً خَضْرَاءُلَهَا سَبُعُونَ شَعْباًفِي كُلِّ شَعْبِ سَبْعُونَ غُرْفَةٍ، فِي كُلِّ غُرْفَةٍ سَبْعُوْنَ بَابًا, فَيُقَالَ: إِقْرَاوَارَقَ, فَيُرْفَى حَتَّى إِذَا انْتَهِي إلى سَرِيْرِ مُلْكِهِ، اتَّكَأْ عَلَيْهِ، وَسَعَتِهِ مِيْلٌ فِي مِيلٍ، فَيَسُعٰي إِلَيْهِ صُحْفٌ مِنْ ذَهَبِ، لَيْسَ فِيْهَا صُحْفَةٌ فِيْهَا لَوْنٌ مِنْ لَوْنِ أَخْتُهَا يَجِدُ لَذَّةٍ آخِرُهَا, كَمَا يَجِدُ لَذَّهُ ۚ الْوَلَهَا, ثُمَّ يَسْغَى اِلَيْهِ الْوَانُ الْأَشْرِبَةِ، فَيَشْرِبُ مِنْهَا مَا اشْتَهِي، ثُمَّ يَقُولُ الْغِلْمَانُ: أَتَّرَكُوهُ وَٱزْوَاجُهُمْ فَيَنْظَلِقَ الْغِلْمَانُ، فَإِذَا حَوْرَاءُمِنَ الْحُوْرِ جَالِسَةً عَلَى سَرِيْرِ مُلْكِهَا وَعَلَيْهَا سَبْعُوْنَ حُلَّةٌ, لَيْسَ مِنْهَا حُلَّةٌ مِنْ لَوْن صَاحِبَتِهَا، فَيَزى مخ سَاقِهَا مِنْ وَرَاهِ اللَّحْمِ وَالْعَظْمِ وَالْكَسُوةِ فَوْقَ ذَٰلِكَ سَنَةً لَايَصُرفُ بَصَرَهُ عَنْهَا, ثُمَّ يَرْفَعُ بَصَرَهُ اِلَّى

الْغُرُفَةِ, فَاذَا أُخُرى آجُمَلُ مِنْهَا, فَتَقُولُ: مَا آنَ لَكَ آنَ يَكُونَ لَنَا مِنْكَ نَصِيْبُ فَيُرْتَقَى الْيَهَا اَرْبَعِيْنَ سَنَةً , يَصْرِفُ بَصَرَهُ عَنْهَا, مِنْكَ نَصِيْبُ فَيُرْتَقَى الْيَهَا اَرْبَعِيْنَ سَنَةً , يَصْرِفُ بَصَرَهُ عَنْهَا, ثُمَّ إِذَا بَلَغَ النَّعِيْمُ الْفَصَلَ مِنْهَا, ثُمَّ إِذَا بَلَغَ النَّعِيْمُ الْفَصَلَ مِنْهَا, ثَمَّ إِذَا بَلَغَ النَّعِيْمُ الْفَصَلَ مِنْهَا, تَجَلَّى لَهُمُ الرَّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَيَتْظُرُونَ اللَى وَجِهِ الرَّحْمٰنِ فَيَقُولُ: يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ, هَلِلُونِي، فَيَتَجَاوَبُونَ بِتَهْلِيلِ الرَّحْمٰنِ فَيَقُولُ: يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ, هَلِلُونِي، فَيَتَجَاوَبُونَ بِتَهْلِيلِ الرَّحْمٰنِ عَزَوجَلَى عَرَوجَلَى اللَّهُ فَيَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي مَعْجَدُنِي عَمَا كُنْتُ تُمَجِدُنِي فِي عَزَوجَلَى اللَّهُ فَي مَعْجَدُنِي عَمَا كُنْتُ تُمَجِدُنِي فِي عَنْ وَجَلَى اللَّهُ فَي مُعِدُدُ وَاللَّهُ فَي مَا عَلَى الْمُعَلِي الرَّحْمِنِ عَلَى اللَّهُ فَي مُعْجَدُنِي عَلَى اللَّهُ فَي مُعْجَدُنِي عَلَى اللَّهُ الْمُلَالُونِ فَي عَلَى اللَّهُ فَي مُعْجَدُنِي عَلَيْكُولُ اللَّهُ فَي مُعْجَدُنِ فَي عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَنْ الْمُعَلِيلُ اللَّهُ مُنْهَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ وَالْمَالُولُونِ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمَعْمَ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُ وَالْمَالُونِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُول

( ترجمہ ) ادنیٰ درجہ کا جنتی و ہ شخص ہو گا کہ جب و ہ جنت کے درواز ہ سے داخل ہو گا تو اس کے غلمان ( خدام )اس کا استقبال کریں گے اور کہیں گے ہمار ہے آتا کوخوسٹس آمدید! آپ کواجازت عطاء ہوگئی تو آپ ہم سے ملا قات فر مائیں۔ پھراس کے لئے جالیس سال کے سفر کے برابر قالین بچھائے جائیں گے۔ پھروہ اپنے دائیں بائیں د مکھے گا اور یو چھے گا پیسب کس کے لئے ہے؟ تو کہا جائے گا پیسب آپ کے لئے ہے حتی کہ پیرجب اپنی منزل تک پہنچے گا تو اس کے سامنے یا قوت احمراور زبر جدا خصر کو بیش کیاجائے گاجس کےستر جھے ہوں گے اور ہرحصہ میںستر بالاخانے ہوں گے اور ہر بالإخانه كےستر درواز ہے ہوں گے۔ كہاجائے گا تلاوت كرتے جاؤاور بالاحت انوں میں چڑھتے جاؤ۔ جنانجہوہ چڑھے گاحتیٰ کہا پنی سلطنت کے تخت پر براجمان ہو گااور اس کی طیک لگائے گااس تخت کی لمبائی چوڑائی ایک ایک میل ہوگی ، پھراس کے سامنے فوراُسونے کے برتن پیش ہول گے۔ان میں سے کوئی برتن اپنے دوسرے برتن کی طرح کا کھانانہیں رکھتا ہوگاان میں سے اخیروا لے کی لذت بھی اس کوولیی ہی معلوم ہو گی جیسی کہ پہلے والے کی معلوم ہو گی۔ پھراس سے سامنے پینے کی مختلف چیزیں پیش کی جائیں گی اوران ہےا بنی حسب خواہش جتنا جاہے گانوش کرے گا۔ پھرخدا م کہیں گے کہاس کواس کی بیویوں کے لئے جھوڑ دو چنانچہ خدام تو حیلے حب میں گے اور فوراً

حوروں میں سے ایک حورا یے تخت شاہی پربیٹھی نظر آئے گی ،اس پرستر پوشا کیس ہوں گی ہر بیشاک کارنگ دوسر ہے سے جدا ہوگا ،جنتی اس کی پنڈ لی کے گووا کوبھی گوشت ، ہڈی اورملبوسات کے اندر سے ایک سال کے عرصہ تک (حسن ولذت اور نفاست کی وجہ ہے ) دیکھتار ہےگا۔ پھراس حور کی طرف نظر کر ہے گاتو وہ کیے گی میں ان حوروں میں سے ہوں جوآپ کے لئے تیار کی گئی ہیں ، پھروہ جنتی اس حور کی طرف حسیالیس (سال) کے عرصہ تک دیکھتار ہے گااس سے نظر نہیں ہٹائے گا۔ پھراینی نگاہ دوسرے بالاخانہ کی طرف اٹھائے گا تواس میں ) پہلی ہے بھی زیا دہ خوبصورت حورنظر آئے گ وہ کہے گی آپ کے نز دیک ہمارے لئے ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم آپ سے پچھ نصیب یا ئیں؟ تووہ اس کے پاس جالیس سال تک اس حالت میں پنچے گا کہاس سے اپنی نگاہ کوئییں پھیرتا ہوگا۔ پھر جباس تک ہرطرح کی نعمتوں کی فراوانی ہوگی اور وہ جسنتی ستمجھیں گے کہاب ان ہےافضل تعت کو کی نہیں رہی تو اس وقت رب تعب ال<sup>اتحب</sup> لی فر ما ئیں گےاوروہالٹدر<sup>حم</sup>ن کے چیرہ اقد*ی* کی طرف نگاہ کریں گےتوالٹد تعالی فر ما ئیں گےاہے جنت کے مکینو! میراکلمہ طبیبہ پڑھوتو و درحمن عز وجل کو لااللہ الااللہ کے سے اتھ جواب دیں گے۔ پھرالٹدتعالی فر مائیں گےاہے داؤ د(علیہالسلام!) آپ میری ولیی ہی بزرگی بیان کریں جس طرح سے دنیا میں کیا کرتے تھے توحضرت دا ؤوعلیہ السلام اینے ربعز وجل کی بزرگی بیان فر مائیں گے۔

(ابن ابی الدنیا، دارقطنی (البدروالسافره: ۲۲۴۲) مطولا ببلند االلفظ وحادی الارواح ص ۴۰۳ بحواله دارقطنی مختصراً ،الردعلی البهیمه ایام داری ص ۵۱ ،ترغیب وتر بهیب بطوله ۴۰/۴۰۵،)

## زيارت كےوقت انبياء صديقين اورشہداء كااعز از

صديث: حضرت أسلٌ سے روايت ہے كہ جناب رسول الله صلّ الله عَلَيْهِ في ارشا وفر مايا: جَاءَنِي جِبْرِيْل عَلَيْهِ السَّلائم وَقَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ وَادِيًّا اَفِيْتُ مِنْ مِسْكِ اَبْيَضِ إِذَا كَانَ الْجُمْعَةِ نَزَلَ الرّبُّ تَعَالَى مِنْ عِلِيْيِنَ عَلَى مُرْسِيِّهِ. ثُمَّ حَفَّ الْكُرْسِيْيُ مَنَابِرَ مِنْ نُوْرِفَجَاءَ النَّبِيُّوْنَ حَتَّى يَجُلِسُوْاعَلَيْهَا ثُمَّ حَفَّ تِلْكَ الْمَنَابِرُ مُكُلِلَةً مِنْ جَوْهَرٍ فَجَاء الطِّدِيْقُونَ وَالشَّهِدَاء فَجَلَسُوْا عَلَيْهَا وَجَاء اَهُلُ الْغُرَفِ حَتَى الصِّدِيْقُونَ وَالشَّهِدَاء فَجَلَسُوْا عَلَيْهَا وَجَاء اَهُلُ الْغُرَفِ حَتَى يَجُلِسُوْا عَلَى الْكَثِيْبِ ثُمَّ يَتَجَلَّى لَهُمْ فَيَقُولُ اَنَا الَّذِي صَدَقْتَكُمْ وَعُدِي وَاتُمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعُمَتِي وَهٰذَا مَحَلُ كَرَامَتِي فَاسَالُونِي وَعْدِي وَاتّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعُمَتِي وَهٰذَا مَحَلُ كَرَامَتِي فَاسَالُونِي فَيَسَالُونَهُ حَتَى تَنْتَهِي بِهِمْ رَغْبَتُهُمْ ثُمَ يَفْتَحُ لَهُمْ عَمَالُمْ تَرَعَيْنُ وَعْدِي وَلَمْ يُخْطِرُ عَلَى قَلْبِ بَشِرِ إلَى قَدْرِ مَنْصَرَفَهُمْ مِنَ الْجُمُعَةِ فَهِي وَلَمْ يُخْطِرُ عَلَى قَلْبِ بَشَرِ إلَى قَدْرِ مَنْصَرَفَهُمْ مِنَ الْجُمُعَةِ فَهِي يَاقُونَهُ مَعْ مَنَ الْجُمُعَةِ فَهِي يَاقُونَهُ مَعْ مَنَ الْجُمُعَة فَهِي يَاقُونَهُ مَعْ مَنَ الْجُمُعَة فَهِي يَاقُونَهُ مَا وَالْمُ وَرَبُرُ جَدَةً خَضْرَاء مَطُرَدة فَيْهَا الْهَالُوهَا وَفِيْهَا يَاعُونُ الْجُمُعَة فَهِي يَاقُونَهُ مَا وَالْمُ اللّه مُنْ اللّهُ مُعْ مَنَ الْجُمُعَة فَهِي يَاقُونَهُ مَا اللّهُ اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(ترجمہ) میرے پاس جریل علیہ الله الشریف لائے اور فر مایا جت میں ایک وادی ہے جوسفید کستوری کو بھیلاتی ہے۔ جب جمعہ کادن ہوگا تو النہ تعالی مقام سیسین سے اپنی کری پرنازل ہول گے۔ پھرائ کری کے گردنور کے مبر نصب ہوں گے اور انہیاء کرام تشریف لا کران پر بیٹھیں گے، پھرائ منہ ول کو (سونے کی کرسیاں) گھیرے میں لیس گی جن پرجو ہر کے تارج سجائے گئے ہوں گے حضرات صدیقین اور شہداء تشریف لا کر ان کوزینت بخشیں گے۔ پھر بالا خانوں والے حضرت تشریف لا کیں گے اور ( کستوری کی فرینت بخشیں گے۔ پھر بالا خانوں والے حضرت تشریف لا کیں گے اور ( کستوری کے ایسان کے ساتھا لی کی رونی افر وز ہوں کے اور آر شاوفر ما کیں گے میں ہوں وہ ذات جس نے تمہارے ساتھا لینا۔ وعدہ پورا کیا اور تم ہوں کی اللہ تعالی کر ان کے مناف کی رغبت اور شوق پورا ہوجائے اور تم حضرات کا لئہ تعالی سے اتنا طلب کریں گے کہ ان کی رغبت اور شوق پورا ہوجائے گا۔ اس کے بعد ان حضرات کے لئے ( انعامات کے ایسے در واز کے کلیں گے جن کونہ گا۔ اس کے بعد ان حضرات کے لئے ( انعامات کے ایسے در واز کے کلیں گے جن کونہ کسی آئکھ نے دیکھا ہوگا اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گذرا ہوگا ان کوسیہ کسی آئکھ نے دیکھا ہوگا اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گذرا ہوگا ان کوسیہ کسی آئکھ نے دیکھا ہوگا اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گذرا ہوگا ان کوسیہ کسی آئکھ نے دیکھا ہوگا اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گذرا ہوگا ان کوسیہ کسی آئکھ نے دیکھا ہوگا اور نہ کسی آئکھ نے دیکھا ہوگا اور نہ کسی آئکھ نے دیکھا ہوگا اور نہ کسی آئکھا کے دیکھا ہوگا اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گذرا ہوگا ان کوسیا

نعتیں آئندہ کے جمعہ تک کے لئے عنایت ہوں گی (پھر اللہ تبارک وقع الی) اپنی کری پرصعود فر مائیں گار کے ساتھ شہد ااور صدیتی بھی تشریف لے جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ آپ سی شریع ہے نہیں گے۔ میرا خیال ہے کہ آپ سی شریع ہے نہیں ہوگی خرایا کہ بھر بالا خانوں والے اپنے بالا خانوں میں جوایک فیدموتی سے بنے ہوں گے ندان میں کوئی جوڑ ہوگانہ پھٹن ہوگی میں لوٹ جائیں گے یا) یہ یا قوت احمر سے بنے ہوں گے اور زبر جدا خضر سے بنے ہوں گے اور ان کے درواز ہے بھی ہوں گے ان مسیں (انہیں میں بالا خانے بھی ہوں گے اور ان کے درواز ہے بھی ہوں گے ان مسیں شہریں چلتی ہوں گی اور ان کے (درختوں کے) پھل سے تعمول گے ، ان میں ان کی بیویاں ہوں گی خدمت گار ہوں گے۔ مگر سب سے زیادہ ان کو جمعہ کے دن کے آنے کی طلب ہوگی (تاکہ ان کی عزت اور مرتبہ میں اور اضافہ ہو) اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طلب ہوگی (تاکہ ان کی عزت اور مرتبہ میں اور اضافہ ہو) اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کا (بھی) اضافہ ہو(اس لئے اس جمعہ کے دن کو یوم مزید کہا گیا ہے)

الله تعالیٰ کی جنتیوں سے گفتگو

حدیث: حضرت ابوسعید خدری ٔ فر ماتے ہیں کہ جناب برسول اللہ صلی اللہ علیہ آلیہ ہم نے ارشاد فر مایا:

"إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ يَا اَهُلِ الْجَنَةِ! فَيَقُولُونَ: لَبَيْك رَبَّنَا وَسَعْدِيْكَ وَبَنَا وَسَعْدِيْكَ وَاللَّهَ مَا يَقُولُونَ: هَلْ رَضِيْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: وَسَعْدِيْكَ وَالْخَيْرِ فِي بَدِيْكَ فَيَقُولُونَ:

مَالَنَا لَا تَوْطَى وَقَدَا عَطَيْتَنَا مَالَمْ تُعِط اَحَداً مِنْ خَلْقِک فَيُقُولُ لَا الْعَطَيْكُمْ اَفْضَلُ مِنْ ذَلِك فَيَقُولُونَ : يَارَبِ وَاَيَ شَيْعٍ اَفْضَلُ مِنْ ذَلِك فَيَقُولُونَ : يَارَبِ وَاَيَ شَيْعٍ اَفْضَلُ مِنْ ذَلِك فَيَقُولُونَ : يَارَبِ وَاَيَ شَيْعٍ اَفْضَلُ مِنْ ذَلِك فَيَقُولُ أَيْدَ الله خَطُ بَعْدَهُ البَدِّ وَالْمَا مَعْ لَكُ السَّخَطُ بَعْدَهُ البَدِّ وَالْمَا الله فَي اله فَي الله فَي الله فَي الله فَي الله فَي الله فَي الله فَي الله

# نا بینا بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گااور التہ تعالیٰ کوسب سے پہلے

#### اندھے دیکھیں گے

حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جوشخص اللہ تبارک وتعب الی کے چیرہ اقدیں کی زیارت کرے گاوہ اندھا ہوگا۔

(١١) إن في عالم أمّا ب المندور كانّ مّا ب المداليدرا ما في ٢٢٥٨)

حضرت انس معظم التي جي كه جناب رسول الله صلى الله عن ارشاد فر مايا: مجھے جبرائيل ملايشان نے بتايا كه الله تعالىٰ نے ان سے فر مايا:

يَا جِبْرِيْلُ مَا جَزَاءِ مِنْ سَلِبَتْ كَرِيْمَتُهُ يعنى عَيْنَيْهِ قَالَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمْتَنَا قَالَ جَزَاؤُهُ الْحَلُولُ فِيْ دَارِيْ وَالنَّظُو إِلَى رَ فِي هِ

وَ جُهِيْ،

اے جبرائیل:اس بندہ کا کیاانعام ہےجس کی میں نے دونوں آئیکھیں لے لی ہوں؟

انہوں نے عرض کیا تو آپ کی ذات پاک ہے ہمیں معلوم نہیں مگر جتنا آپ نے ہمیں علم عطافر مادیا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں اس کا انعام یہ ہے کہ وہ میر سے گھر میں واخل ہوگا اور میر سے گھر میں واخل ہوگا اور میر سے چیر و کی زیارت کرے گا۔ (اخر جدالطبر انی فی الاوسط وابن ابی حساتم واللا لکائی۔ آخرت کے بجیب وغریب حالات ۱۸۸)

## زیارت کے وقت جنت کی سب نعمتیں بھول جائمیں گے

حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک وتعالیٰ جنت والوں کے سامنے جلی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک وتعالیٰ جنت والوں کے سامنے جلی فرما ئیں گے اور جنتی اللہ کی زیارت سے مشرف ہوں گے تو جنت کی تمام مستیں بھول جا کیں گے۔ (الآجری۔ البدور السافرہ ۲۲۵۹)

عجب تیری ہے اے محبوب صورت نظر سے گر گئے سب خوبصورت تیری نگاہ نے محت مور کردیا کیا میکارے کوجاؤں محت کے بعد

#### سترگناحسن و جمال میں اضافیہ

حضرت کعب احبارٌ فرماتے ہیں جب بھی اللہ تعالیٰ جنت کی طرف دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ توا ہے اور بہتر ہوجا تو وہ پہلے سے کئی گنا حسین وجمی اللہ تعالیٰ جنت کی گنا حسین وجمی اللہ تعالیٰ ہوں اور دنیا میں جو دن لوگوں ہوجاتی ہے جتی گہاس کے اندرر ہنے والے اس میں داخل ہوں اور دنیا میں جو دن لوگوں کی عید کا ہوتا ہے اس میں وہ جنتی بھی جنت کے باغات میں اسی میعاد کے مطب بق خرکا کریں گے اور ان پر جنت کی پاکیزہ خوشبوجلا کرے گی بیا ہے پر ور دگار سے جس چیز کا سوال کریں گے اور ان پر جنت کی پاکیزہ خوشبوجلا کرے گی بیا ہے نے ہوں دگار سے جس چیز کا سوال کریں گے اللہ تعالیٰ وہ پچھان کو ان کے حسن و جمال وغیرہ میں ستر گناہ زیادہ عطاء کر ہے۔ سے حسن و جمال میں بڑھ چکی ہوں گی ۔

(ترجمہ) اللہ تبارک و تعالی (جنت والوں کو پکارکر) فرما ئیں گے۔ا ہے جنت والوا تو وہ عرض کریں گے ہم حاضر ہیں ہمارے پروردگار اور سعادت آپ کی طرف سے ہے اور خیر آپ کے قبضہ میں ہے۔ وہ فرمائے گا کیاتم راضی ہو گئے؟ تو وہ عرض کریں گے ہمیں کیا ہو گیا ہم کیوں راضی نہ ہوں گے جبکہ آپ نے ہمیں اتنانو از اسپ کہا پی مخلوق میں سے اتناکسی کوئیں نواز ا۔ تو وہ فرمائے گامیں تمہیں اس سے افضل نعمت عطاء سند میں سے اتناکسی کوئیں نواز ا۔ تو وہ فرمائے گامیں تمہیں اس سے افضل کون سی نعمت ہے؟ تو وہ فرمائے گامیں آپ سب حضرات کو اپنی رضا اور خوشنو دی عطاء کرتا ہموں اب کے بعد فرمائے گامیں آپ سب حضرات کو اپنی رضا اور خوشنو دی عطاء کرتا ہموں اب کے بعد فرمائے گامیں آپ سب حضرات کو اپنی رضا اور خوشنو دی عطاء کرتا ہموں اب کے بعد فرمائے گامیں آپ سب حضرات کو اپنی رضا اور خوشنو دی عطاء کرتا ہموں اب کے بعد فرمائے گامیں آپ سب حضرات کو اپنی رضا اور خوشنو دی عطاء کرتا ہموں اب

## جنتيوں پر جخلی فر ما کراللہ تعالیٰ کامسکرا نا

حدیث: حضرت جابر ﷺ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ معلیٰ تَنْ اَلِیہِ نے ارشاد فرمایا: اِنَّ اللّٰهُ یَتَجَلَّی لِلْمُوْمِنِیْنَ یَضْعَك،

(جولات في رياش البيئات بحوالهُ سلم، خطيب: "تاريُّ بغداد ٢٠/١، اتحاف السادة ٩/٨٣٨، "تغسيراين كثير الم ٢٠٠٥)

(ترجمہ)اللہ تعالیٰ (جنت میں) موثین کی طرف مسکراتے ہوئے بچلی فرمائیں گے۔ (فائدہ)اللہ تعالیٰ کے مسکرانے کامعنی علم عقائد کے مطابق بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت پراپنے فضل ،نعمت اظہار شرافت کا نزول فر مائیں گے۔

کامل نعمت کیاہے؟

حصرت علی فرمات بین (الله تعالی کی) کامل نعمت جنت میں داخل ہو نااور جنت میں الله تعالی کی زیارت کرنا ہے۔(الاکائی (البہ ورانیافرہ:۲۳۴ ۲۱)، حادی ((روان س ۲۰۹۹) الله تعالیٰ کی زیارت کس طرح کی جنت میں ہوگی

حدیث: حضرت علی فر ماتے ہیں کہ جناب رسول الله سائٹ ایستی نے ارشا دفر مایا:

"إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا أَسْكَنَ آهُلُ الْجَنَّةَ ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ ، بَعَثَ الرُّوعِ الْآمِينَ إلى آهُلِ الْجَنَّةِ، فَقَالَ: يَا آهُلَ الْجَنَّةَ، إِنَّ رَبَّكُمْ يَقْرَئُكُمْ السَّلامَ وَيَأْمُرَكُمْ أَنْ تَزُوْرُوهُ اللَّي فِنَاءِ الْجَنَّةِ ، وَهُوَ ٱبْطَحُ الْجَنَّةَ تُرَابُهُ الْمِسْكَ، وَحَصَاهُ الدُّرَّوَالْيَاقُونُ، وَشَجَرَهُ الذُّهَبُ الرَّطُّبُ، وَوَرقَهُ الزُّبُرُ جَدَ، فَيَخْرَجُ آهُلُ الْجَنَّةِ مُسْتَبْشِرِيْنَ مَسْرُورِيْنَ غَانِمِيْنَ سَالِمِيْنَ، ثُمَّ يَحِلُ بِهِمْ كَرَامَةِ اللهِ تَعَالَى وَالنَّظَرَ اللَّي وَجُهِم، وَهُوَ مَوْعِدُ اللهِ أَنْجَزَ لَهُمْ، فَعِنْدَ ذُلِكَ يَنْظُرُونَ إِلَى وَجُهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، فَيَقُوْلُوْنَ: سُبْحَانَكَ مَاعَبَدُنَاكَ حَقُّ عِبَادَتِكَ، فَيَقُولُ: كَرَامَتِيْ آمُكَنَّتَكُمْ جَوَارِيْ هِ ا شَكَنْتَكُمْ دَارِيْ۔

( مترغیب والتر<sub>ختی</sub>ب:مام اصبها فی البدورانسافره (۲۲۴۷)،مسنداحمد (۴/۱۱–۱۲) این ماجه (۱۸۰)، حرکم ۴/۵۲۰،

(ترجمہ) بلاشہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جنت والوں کو جنسے میں اور دوزخ والوں کو دوزخ مین داخل کرچکیں گے وحضرت جبریل مدیشا کوچنتی حضرات کے پاس بھیجیں گے تو حضرت جبریل مدیشا کوچنتی حضرات کے پاس بھیجیں گے تو حضرت جبریل (پکارکر) فر ما نمیں گے اے جنت والو! آپ کارب آپ کوسلام فرما تاہے اور آپ کو تھا ہے کہم جنت کے میدان میں اس کی زیارت کو لکا ویہ میدان جنت کا ہموار حصہ ہوگا اس کی مٹک کی ہوگی اور کشکر درویا قوت کے ہوں گے اور درخت سرسبزسونے کے ہوں گے جنت کا ہموار حصہ ہوگا اس کی مٹک کی ہوگی اور کشکر درویا قوت کے ہوں گے اور درخت سرسبزسونے کے ہوں گے جنت کا درخت سرسبزسونے کے ہوں گے جنت کا ورکئر درویا قوت کے ہوں گے دان کواللہ تعالیٰ والے حضرات خوشی اور سرور کے ساتھ سلامتی اورغنیمت میں تکلیں گے ۔ ان کواللہ تعالیٰ والے حضرات خوشی اور سرور کے ساتھ سلامتی اورغنیمت میں تکلیں گے ۔ ان کواللہ تعالیٰ والے حضرات خوشی اور سرور کے ساتھ سلامتی اورغنیمت میں تکلیں گے ۔ ان کواللہ تعالیٰ والے حضرات خوشی اور سرور کے ساتھ سلامتی اورغنیمت میں تکلیں گے ۔ ان کواللہ تعالیٰ والے حضرات خوشی اور سرور کے ساتھ سلامتی اورغنیمت میں تکلیں گے ۔ ان کواللہ تعالیٰ والے حضرات خوشی اور سے ساتھ سلامتی اورغنیمت میں تکلیں گے ۔ ان کواللہ تعالیٰ والے حضرات خوشی اور سے ساتھ سلامتی اورغنیمت میں تکلیں گے ۔ ان کواللہ تعالیٰ والے حضرات خوشی اور سے ساتھ سلامتی اورغنیمت میں تکلیں گے ۔ ان کواللہ تعالیٰ والے حضرات خوشی اور سے ساتھ سلامتی اورغنیمت میں تکلیل کے ۔ ان کواللہ تعالیٰ والے حضرات خوشی اور کی ساتھ سلامتی اورغنیم سے دورغنی میں کو ان کورٹ کی کرسوں کے دورغنی کی دورغنی کی کورٹ کی کرسوں کی کورٹ کی کورٹ

کی شان وشوکت اور زیارت چبرہ اقدی کے ساتھ سرخروکیا جائے گا۔ یہی اللہ تعالیٰ کے وعدہ کا مقام ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ پورا فر مائیں گے۔ اس وقت بیدب العالمین کے چبرہ اقدی کی زیارت سے لطف اندوز ہوں گے اور کہیں گے آپ کی ذات پاک ہے ہم نے آپ کی عبادت کا حق تھا۔ تو نے آپ کی عبادت کا حق تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشا وفر مائیں گے میری شان اور عظمت کے لائق بیہے کہ میں نے تمہدیں اللہ تعالیٰ ارشا وفر مائیں گے میری شان اور عظمت کے لائق بیہے کہ میں نے تمہدیں ایٹ تھر میں رہائش عطاء کی۔

## حضرت داؤ د کی خوبصورت آ واز ، زیارت ِرب العزت اور ما نکرة الخلیر

(ترجمہ) جب جنتی جنت میں سکونت اختیار کرلیں گے تو ان کے پاس ایک فرشتہ آکر کے گااللہ تعالیٰ آپ حضرات کو تھم دے دے ہیں کتم لوگ اس کی زیارت کروجب سب حضرات زیارت کے لئے جمع ہوجا ئیں گے تو اللہ تعالیٰ حضرت داؤ دعالیہ الآکو تھم فرما ئیں گے کہ وہ بلند آواز سے تسبیح وہلیل اوا کریں ۔ پھر مائد آالخلد کو بچھا یا جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ! مائد ۃ الخلد کیا ہے؟ آپ نے ارشا دفر ما یا اس کے زاویوں میں سے ایک زاویہ (کنارہ) مشرق ومغرب کے درمیانی حصہ سے بھی زیاوہ

وسیع ہوگا بیجنتی اس سے کھا ٹیس کے پھر پیس کے پھر اباس پہنیں گے پھر کہیں گے اب
کوئی بات باقی نہیں صرف الدیمز وجل کے رخ زیبا کی زیارت ہی رہ گئی ہے اس وفت
اللہ تعالیٰ ان کے سامنے بخل فر ما ئیس کے توجنتی سجد ہ میں گر پڑیں گے ۔ مگران سے کہا
جائے گاتم ممل کرنے کی جگہ نہیں رہتے ہو بلکہ انعام واکرام کی جگہ میں رہ رہے ہو (اس
لئے سجدہ سے سراٹھا لوا ور جنت کی نعمتوں میں مسر ور رہو)۔

صفة الجنة ابونعيم اصبها ني (۳۹۷) ۳۲۳۷/۱ البدور السافر ه (۴۲۴۷) ، حادي الارواح ص ۴ ۴۴۴، تزغيب وتر هيب (۴۸ ۸۵۲ ۵۴۹) ، اتحاف الساده (۱۰/ ۵۵۳)

(فائدہ) نسیج اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنے کو کہتے ہیں جبکہ کہلیل لاالہ الااللہ سے کہتے ہیں جبکہ کہلیل لااللہ الااللہ ہے۔ کہنے کو کہتے ہیں۔

## الله تعالیٰ کوسب مسلمان دیکھیں گے

حدیث: حضرت ابورزین (لقیط ) نے عرض کیا یارسول اللّه کیا ہم سب اپنے رب
تعالیٰ کو قیامت کے دن انفرادی طور پر دیکھیں گے؟ تو آپ نے ارشا دفر ما یا ہاں۔ میں
نے عرض کیا اس کی کیا علامت ہوگی؟ آپ نے ارشا دفر ما یا کیا تم میں سے ہرا یک
انفرادی طور پر چاند کوئہیں دیکھتا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کیوں ٹہیں ۔ تو آپ نے ارشاد
فر ما یا اللّٰہ تعالیٰ (تو اس جا نہ سے ) بہت زیادہ عظمت والے ہیں۔

البدورالسافره (۳۲۳۸)،مسنداحمه (۱۱/۱۱/۱۲)، ابن ماجه، دارقطنی حاکم وصححها بودا وُ د (۱۳۷۳) فی السنه باب (۲۰)،حاوی الارواح ص ۳۹۵، تذکرة القرطبی ۴/۴۹۰،

# زیارت میں ایک انعام به ہوگا که لڑکیاں خوبصورت آواز میں تلاوت کرینگی

صدیث: حضرت صن قرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ سالی تُمُوالِیہ نے ارشا وفر مایا: اِنَّ اَهْلَ الْحَنَّةَ لَیَنْظُو وَنَ اِلٰی رَبِّهِمْ فِی کُلِ جُمْعَةٍ عَلَی کَثِیْبِ مِنْ کَافُورٍ وَلَایَری طَرَفَاهُ, وَفِیْهِ نَهْرُ جَارٍ حَافَتَاهُ الْمِسْکَ، عَلَیْهِ جَوَّارُ یَقْرَأْنَ الْقُرْآنَ بِاَحْسَنِ آصْوَاتٍ، مَاسَمِعَهَا الْاَوَّلُونَ جَوَّارُ یَقْرَأْنَ الْقُرْآنَ بِاَحْسَنِ آصْوَاتٍ، مَاسَمِعَهَا الْاَوَّلُونَ وَالْآخَرُونَ, فَإِذَا انْصَرَفُوا إِلَى مَنَازِلِهِمْ اَخَذَ كُلُّ رَجُلٍ بِيَدٍ مَنْ يَشَاءُمِنُهُنَّ, ثُمَّ يَمُرَ عَلَى قَنَاطِيْرِ مِنْ لُوَّ لُوَّ اللّٰى مَنَازِلِهِمْ, فَلُولَا إِنَّ لَشَاءُمِنُهُنَّ, ثُمَّ يَمُرَ عَلَى قَنَاطِيْرِ مِنْ لُوَّ لُوَّ اللّٰه تَعَالَى يَهْدِيْهِمْ إلى مَنَازِلِهِمْ مَااهْتَدُو اللّٰهَ تَعَالَى يَهْدِيْهِمْ إلى مَنَازِلِهِمْ مَااهْتَدُو اللّٰهُ اللّٰهُ لَمَا يُحَدِّثُ اللّٰهُ لَلْهُمْ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ ( يَكِلُ بنسلام (البدورالمافره: ٢٢٥١))

(ترجمہ) جنتی حضرات کا فور کے ٹیلوں پرجس کے دونوں کنار نظرنہ آئیں گے بیٹھ کر ہر جمعہ الند تعالیٰ کی زیارت کیا کریں گے کا فور کے اس شیلہ پرائیس نہر جاری ہوگ جس کے دونوں کنار رے مشک کے ہوں گے اس پرلڑ کیاں ہوں گی جونہایت خوبصورت آ واز میں تلاوت قر آن کریں گی جس کونہ اسکے لوگوں نے سنا ہے نہ پچھے لوگ سنیں گے، جب یہ حضرات اپنے محلات کی طرف واپس جانے لگیں گے تو ان میں سے ہر شخص ان لڑکیوں میں سے جس کو چاہے گا اس کے ہاتھ سے پرشخص ان لڑکیوں میں سے جس کو چاہے گا اس کے ہاتھ سے پرشخص ان لڑکیوں میں ہے جس کو چاہے گا اس کے ہاتھ سے پرشخص ان لڑکیوں میں جانے کے لئے موتیوں کے انبار دوں سے گذریں گے اگر اللہ تعالیٰ بیا ان کو ان کے گھر وں میں جانے کے لئے موتیوں کے انبار دوں سے گذریں گے اگر اللہ تعالیٰ نعتوں کی وجہ سے ہوگا جو ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہر جمعہ کو تیار کی ہوں گی۔ نعتوں کی وجہ سے ہوگا جو ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہر جمعہ کو تیار کی ہوں گی۔

## زیارت کی شان وشوکت اورانعامات کی بھر مار

#### امام محمد باقر" ہے روایت ہے کہ:

إِنَّ فِي الْجَنَةِ شَجَرَةً يُقَالُ لَهَا طُوبِي، يَسِيْرُ الرَّاكِبِ الْجَوَّادِ فِي ظِلِّهَامِائَةٌ عَامٍ، وَرَقُهَا برود خَضْرٍ، وَزَهْرَهَا رِيَاطُ صُفْرٍ، وَافْنَانُهَا مُنْدُسٍ وَاسْتَبْرَقٍ، وَثَمَرُهَا حُلَلٌ وَصَمْعُهَا زَنْجَبِيْلٌ وَعَسُلٌ، مَنْدُسٍ وَاسْتَبْرَقٍ، وَثَمَرُهَا حُلَلٌ وَصَمْعُهَا زَنْجَبِيْلٌ وَعَسُلٌ، وَبِطَحَاوَهَا يَاقُونُ اَحْمَرُ وَزَمَرَ دُاخُضَى وَتُرَابُهَا مِسْكُ وَعَنْبُرُ وَبِطَحَاوَهَا يَاقُونُ اَحْمَرُ وَزَمَرَ دُاخُضَى وَتُرَابُهَا مِسْكُ وَعَنْبُرُ وَبِطَحَاوُهَا يَاقُونُ اَحْمَرُ وَزَمَرَ دُاخُضَى وَتُرَابُهَا مِسْكُ وَعَنْبُرُ وَيَعْمَرُ وَكُونِ اللَّهَا فَيَعْمَلُ وَالْمَعِيْنُ وَكُونِ يَتَفَجَرُمِنُ اصْلِهَا السَّلُسَبِيلُ وَالْمَعِيْنُ وَالْمَعِينُ وَقُودٍ ، يَتَفَجَرُمِنُ اصْلِهَا السَّلُسَبِيلُ وَالْمَعِيْنُ وَالْمَعِيْنُ

وَالرَّحِيْقُ، وَاَصْلُهَا مَجْلِسٌ مِنْ مَجَالِسِ اَهْلِ الْجَنَّةِ يَأَلُّفُوْنَ وَمُتَحَدِّثُ لِجَمْعِهِمْ، فَبَيْنَمَا هُمْ فِي ظِلِّهَا يَتَحَدَّثُونَ إِذْ جَاءَتُهُمْ الْمَلَائِكَةُ يُقَوَدُونَ بِنَجَائِبِ جَبَلَتُ مِنَ الْيَاقُوْتِ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيْهَا الرُّوْ عُ مَزُ مُوْمَةٍ بِسَلَاسِلَ مِنْ ذَهَبِ كَانَ وُجُوْهُهَا الْمَصَابِيْحُ نَضَّارَةً وَحُسْنًا، وَبَرْهَا خِزُ ٱلْحُمَرَ، وَمُرْعَزِيُ ٱبْيَضُ، مُخْتَلَطَانِ لَمْ يَنْظُو النَّاظِوُوْنَ إلَى مِثْلِهَا مُسْناً وَبَهَاءً، ذُلِلَ مِنْ غَيْرِ مَهَانَةٍ، يَخْبَأُ مِنْ غَيْرِ رِيَاضَةٍ عَلَيْهَا رِحَالُ أَلُوَاحِهَا مِنَ الدُرِ وَالْيَاقُوْتِ، مُعْصَفَةً بِالْلُوْلُو وَالْمَرْجَانِ، صَفَائِحُهَا مِنَ الذَهَبِ الْأَحْمَرِ، مُلِّبِسَةً بِالْعَبْقَرِيّ وَالْأَرْجُوَانِ، فَأَنَّا خَوَالَهُمْ تِلْكَ الْنَجَائِبِ، ثُمَّ قَالُوْا لَهُمْ: إِنَّ رَبَّكُمْ يَقُرَثُكُمُ السَّلاَمَ، وَيَتَزِيَّدَ كُمْ لِتَنْظُرُوْا اِلَيْهِ وَيَنْظُرَ إِلَيْكُمْ وَتُكَلِّمُوهُ وَيُكَلِّمُكُمْ وَيَزِيْدُكُمْ مِنْ فَضَّلِهِ وَمَنْ سَعَتَهُ فَيَتَحُولُ كُلِّ رَجُلِ مِنْهُمْ عَلَى رَاحِلَةٍ، ثُمَّ يَطُلَقُونَ صَفاً مُعْتَدِلاً, لَايَفُوْتُ مِنْهُمْ شَيْئِ شَيْئاً وَلَا يَفُوْتُ أَذَن ناقة أَذَن صاحبتها, وَلَا يَمَزُونَ بِشَجَرَةٍ مِنْ أَشْجَارِ الْجَنَّةِ الآَّ أَتَحَفَّتُهُمْ بِثَمَرِهَا, وَزُحِلَتُ لَهُمْ مِنْ طَرِيْقِهِمْ, كَرَاهَةً أَنْ تَثَلَمْ صَفْهُمْ وَتَفْوَقُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَرَفِيْقِهِم فَلَمَّا رَفَعُوْا اِلَى الْجَبَّارِ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، أَشْفَرَ لَهُمْ عَنْ وَجُهِهِ الْكَرِيْمِ، وَتَجَلَّى لَهُمْ، عَنْ عَظَّمَةِ الْعَظِيْمَةِ تَحَيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلَامٌ عَالُوا : رَبَّنَا أَنْتَ السَّلَامُ وَلَكَ حَقُّ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَقَالَ لَهُمْ رَبُّهُمْ: إِنِّي أَنَا السَّلَامُ وَمِنِّي السَّلَامُ،

وَلِيْ حَقُّ الْجَلَالِ وَالْكِرَامِ، مَرْحَباً بِعِبَادِيَ الَّذِيْنَ حَفِظُوا وَصِيَّتِيْ وَرَاعُواعَهُدِي، وَخَافُونِي بِالْغَيْبِ وَكَانُوا مِنِّي مُشْفِقِيْنَ، قَالُوا: اَمَا وَعِزَّ تِكَى مَاقَدُّ رُنَاكَ حَقُّ قَدْركَ ، وَلَا اَذَيْنَا اِلَيْكَ حَقَّكَ ، فَاذِنَ لَنَا بِالسُّجُودِ، فَقَالَ لَهُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: إنِّي قَدُوضَعَتُ عَنْكُمْ مُوْنَةُ الْعِبَادَةِ، وَأُرحَتْ لَكُمْ آبْدَانَكُمْ، فَطَالَ مَا أَنْصَبْتُمُ الْأَبْدَانَ وَاعْنَتُم الْوُجُوْهُ، فَالْآنَ أَفَضَّتُمْ إلى رُوْحِيْ وَرَحْمَتِيْ وَكِرَامَتِي فَاسُأَ لُوْنِي مَاشِئْتُمْ، فَتَمَنَّوُا عَلَى اَعْطِكُمْ اَمَانِيْكُمْ، فَانِّي لَا أَجِيْزُكُمُ الْيَوْمَ بِقَدْرِ أَعْمَالِكُمْ، وَلَكِنْ بِقَدْرِ رَحْمَتِي وَكِرَامَتِي وَطُوْلِي وَجَلَالِي فَمَا يَزَالُوْنَ فِي الْأَمَانِيّ وَالْمَوَاهِب وَالْعَطَايَا حَتَّى إِنَّ الْمُقَصِّرَ مِنْهُمْ لِيَتَمَنَّى مِثُلَ جَمِيَّعِ اللَّهُ نُيَا مُنْذَخَلُقُ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى يَوْمِ أَفْنَائِهَا قَالَ لَهُمْ رَبُّهُمْ لَقَدُقَصَرْتُمْ فِي اَمَانِيَكُمْ، فَقَدُ اَوْجَبَتْ لَكُمْ مَا سَالَتُمْ وَتَمَنِيْتُمْ وَزَادَتُكُمْ/عَلَى مَاقُصِرَتْ عَنْهُ آمَانِي كُمْ، فَانْظُرُوْا الِّي مَوَاهِب رَبَّكُمُ الَّذِيْ أَعْطَاكُمْ، فَإِذَا بِقِبابِ مِنَ الرَّفِيْعِ الْأَعْلَى، وَغُرَفٍ مُبَيِّنَةٍ مِنَ الدُّرِّ وَالْمَرْ جَانِ، آبُوَابُهَا مِنْ ذَهَبِ وَسُرُرُهَا مِنْ يَاقُوْتٍ ، وَفَرْشُهَا مِنْ سُنْدُسٍ وَاسْتَبْرَق، وَمَنَابِرُهَا مِنْ نُورِ يَنُورُمِنْ أَبُوَابِهَا وَأَعْرَاضِهَا نُورٌ كَشُعَاعِ الشُّمُسِ وَإِذَا قُصُورٌ شَامِحَةٌ فِي أَعْلَى عِلِيَيْنَ، مِنَ الْيَاقُوْتِ يَزْهَو نُوْوهَا فَلَوْ لَا أَنْسَخَرَ لَالْتَمِعُ الْآبْصَالِ فَمَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الْقُصُورِ مِنَ الْيَاقُوتِ الْاَبْيَضِ فَهُوَ مَفْرُوْشُ بِالْحَرِيْرِ

الْاَبْيَضِ، وَمَا كَانَ مِنَ الْيَاقُوتِ الْاَحْمَرِ، فَهُوَمَفُرُ وُشِ بِالْعَبْقَرِيّ الأخمر, وَمَافِيُهَامِنَ الْيَاقُوْتِ الْاَخْضَرِ, فَهُوَمَفْرُوْش بالسُّنْدُسِ الْآخُضَر، وَمَاكَانَ مِنَ الْيَاقُوْتِ الْأَصْفَر، فَهُوَ مَفْرُوش بالْأَرُجَوَانِ الْأَصْفَرِ مَمُوْهِ بِالزِّمَرُدِ الْآخِضَرِوَالذَّهَبِ الْآحُمَرِ وَالْفِضَّةِ الْبَيْضَاءِ وَقَوَاعِدُهَا وَارْكَانُهَا مِنَ الْيَاقُوْتِ وَشَرْفُهَا قُبَابُ الْلُوْلُمِ وَبُوُوْجُهَا غُرَفُ الْمَرْجَانِ، فَلَمَّا انْصَرَفُوْ اللَّي مَا أَعْطَاهُمْ رَبَّهُمْ، قُرِبَتْ لَهُمْ بِرَادِيْن مِنَ الْيَاقُوْتِ الْاَبْيَضِ، مَنْفُوْخُ فِي الرُّوْحِ، بِجَنْبِهَا الْوَلْدَانِ الْمُخَلَدُوْنَ، وَبِيَدِ كُلِّ مِنْهُمْ حِكْمَةٌ بَرْدُوْنَ, وَاعْنَتْهَا مِنْ فِضَةٍ بَيْضَاءَ مَنْظُوْمَةٍ بِالدّر وَالْيَاقُوْتِ سَرْ جُهَا سُرُدٌ مَوْضُونَةٌ بِالسُّنْدَسِ وَالْإِسْتَبْرَقِ، فَانْطَلَقَتْ بهم الْبَرَاذِيْنَ وَتَزِفَ بِهِمْ وَتَنْظُرُ فِي رِيَاضِ الْجَنَّةِ، فَلَمَّا انْتَهُوا اللي مَنَازِلِهِمْ وَجَدُوا فِيهَا جَمِيْعُ مَا تَطُولُ بِهِ رَبِّهِمْ عَلَيْهِمْ، مِمَّا سَأَلُوهُ، وَتَمَنَّوُا وَإِذَا عَلَى بَابِ كُلِّ قَصْرِ مِنْ تِلْكَ الْقُصُورِ اَرْبَعَةُ جَنَانٍ، جَنَتَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، وَجَنَتَانِ مُدْهَامَّتَانٍ، فَلَمَّا تَبُوۡأَ وَمَنَازِلَهُمُ وَاسْتَقِرُ وَأَقْرَارَهُمْ عَالَلَهُمْ رَبُّهُمْ : هَلُ وَجَدُّتُمْ مَاوَعَدَ رَبُّكُمْ حَقاً؟ قَالُوا: نَعَمْ , رَضِيْنَافَارُ ضِ عَنَّا , قَالَ: بِرَضَائِيْ عَنْكُمْ حُلِّلُتُهُ دَارِيْ، وَنَظُرُ تُمُ إلى وَجُهِيْ، وَصَافَحْتُهُ مَلَا ئِكَتِيْ، فَهَنِيْتًا هَنِيْنَاً, عَطَاءَ غَيْرَ مَجُذُوْذٍ, لَيْسَ فِيْهِ تَنْغِيْصُ وَلَا تَصْرِيْدُ, فَعِنْدَ ذَالِكَ قَالُوْا: ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيُّ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ

#### شَكُورٌ الَّذِي اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضَٰلِهِ لَا يَمَشُنَا فِيُهَا نَصَبٌ وَلاَ يَمَسُنَا فِيْهَالُغُوبُ).

البدورالها في و(٢٣٥٢) والنفظ منه، ابن الي الدنيا( ١٥٣ )صفة الجنة الوقعيم (٣١١ ) متر غيب و تر بهیب منذری سه ۱۹٬۷ ه. نهایهاین کثیر ۴۰٬۵۰۴ تنسیر این بی ه تم بصفهٔ البحیه این کثیر نس ۱۷۹. الدرا<sup>اُه</sup> منشو بر ۱۷۰/ ۳۰۱. حاوی الارواح نس ۳ ۴۳، تفسیر این جریرطبری ٣٠ / ١٣٨ ، "قال الخافظ ابن كنثير ويذ زمرسل ضعيف فحريب واحسن احواليه ان يكون من كلام لعض انسلف فوجم بعض روا تذفيعنه مرفوعا ونيس كذلك واللدائلم ( نهاييه ١٠٠٠ / ٩٠٠٩ ) ، - ونال ا بن القيم: - والايضح رفعه الى النبي سن تأرينم وحسبه ان يكون من كلام محمد بن على مغلط لعض لاء النفسوغ وفيعله من كلام النبي سائيلة إلى وادى الإرواح ص موموسا)، وقال المنذري: رفعه تكريه (ترجمه) جنت میں ایک درخت ہےجس کا نام طوبی ہے اس کے سامیہ میں تیز رفتارسوار سوسال تک چل سکتا ہے اس کے بیتے سبز جا دروں کے ہیں ،اس کے پھول ملائم نفیس ہیں،اس کی شہنیاں باریک اورموٹے ریشم کی ہیں،اس کے پھل یوشا کیس ہیں،اس کی گوندز نجبیل اورشهد ہے،اس کی وا دی یا قوت احمراور زمر داخصر کی ہے،اسس کی مٹی منتک بمنبراور کا فوراصفر کی ہے۔اس کی گھاس چہکدارزعفران کی ہے،اس کی خوشبو کی لکڑی بغیر جلانے کےخوشبو دیتی ہے،اس کی جڑ سے چشمہ تنسبیل ، چشمہ معین اور چشمہ رحیق پھوٹتے ہیں۔اس کی جڑ جنتیوں کی مجالس کی جگہہے جہاں وہ ایک دوسرے ہے محبت کااظہار کریں گے اوران کے جمع ہو کر گفتگو کرنے کی جگہ ہے۔ جنانچہوہ <sup>حض</sup>رات ای طرح سے اس کے سامیر میں گفتگو میں مصروف ہوں گے کدان کے یاس فرسشتے حاضر ہوں گےاور یا قوت سے پیداشدہ (اونٹ کی )عمرہ سواریوں کو کھینج کرلائیں گے پھران (اونٹوں) میں روح پھونک دی جائے گی (اور وہ زیرہ بوجا ئیں گے)ان کی با گیس سونے کی کڑیوں کی ہوں گی جیک دمک اورحسن کی وجہےان کے چیرے گویا کہ جیکنے والے ستار ہے ہوں گے ،ان کی اون سرخ ریشم کی ہو گی اورحسن کی وحہ سے ان کے چیرے گویا کہ جیکنے والے ستار ہے ہول گے، ان کی اون سرخ ریشہ کی ہوگی اورحسن کی و جہ ہےان کے چہرے گویا کہ جیکنے والے ستارے ہوں گے،ان کی اون

سرخ ریشم کی ہوگی اور چمکدارسفیر پتھر کی طرح ملتی جلتی ہوگی دیکھنے والوں نے حسسن ورعنائی میں ویسی ( سواریاں ) نہیں دیکھی ہوں گی ازخو د تا بعب دار ہوں گی بغیر مشقت کے اطاعت کریں گی۔ان پر کجاوے ہوں گے دراور یا قوت کے:ان کولولواور مرجان کے تکینے جڑے ہوں گے اس کے سرکی ہڈیاں سرخ سونے کی ہوں گی ان کوتعجب انگیز سرخ لباس پہنا یا گیا ہوگا ایسی خوبصورت سواریاں (بیفرشنے) ان کے لئے بٹھا میں گے اور ان ہے کہیں گے آپ کارب آپ کوسلام کہتا ہے اور تمہاری نعمتوں میں اضافیہ کرنا جا ہتا ہے تا کتم اس کی زیارت کرسکواورو ہتمہاری زیارت کریےتم اس سے گفت وشنید کرواوروہ تم سے گفت دشنید کرے اور وہ اپنے فضل کے ساتھ اور وسعیہ کے ساتھ تمہارے انعامات میں ترقی بخشے تو ان حضرات میں سے ہرشخص اپنی اپنی سواری یرسوار ہوجائے گااورا یک سیدھی صف کی شکل میں چلیں گے۔ ا ونٹنی کا کان دوسری افٹنی کے کان سے آ گے نہ بڑھے گا۔ بیہ جنت کے درختوں میں سے جس درخت کے یاس سے گذریں گےوہ ان کواینے پھل کا تحفہ پیش کرے گااوران کے راستہ سے ہٹ جائے گااس بات کونا پیند کر تے ہوئے کہان کی صف نہ ٹو ہے جائے اور کوئی دوست دوسرے دوست سے جدانہ ہوجائے۔ پھرجب بیالٹ دجسب ار تبارک وتعالیٰ کے روبر و پیش ہوں گے تو وہ ان کے لئے رخ زیبا کوظا ہر کر دیں گے اور ان کے سامنے بچلی فر مائیں گےا پنی عظیم عظمت کے ساتھ ،ان کا تحفہ جنت میں سلام ہوگا چنا نچہ بیعرض کریں گےا ہے ہمارے رب آپ ہی سلام ہیں اور آپ ہی کے لئے جلال اورا کرام کاحق ہے۔ تو ان کارب ان سے فر مائے گامیں ہی سلام ہوں اور میری ہی طرف سے سلامتی ہے اور جلال وا کرام میر اہی حق ہے خوش آمدید میر ہے بہت دو جنہوں نے میری وصیت کی حفاظت کی اور میر سے عہد کی یاسداری کی اور پسس پشت مجھ سےخوف کھایا اور مجھ سے ڈرتے رہے۔وہ عرض کریں گے ہمیں آپ کی عزت کی فتم! جس طرح سے آپ کی قدر کاحق ہے ہم نے والی قدر نہیں کی اور ندا آپ کاحق ادا کیا آپ ہمیں سجدہ کرنے کی اجازت عطاءفر ما ئیں توانٹ متبارک وتعب الی ان سے

فر ما ئیں گے میں نےتم سے عبادت کرنے کی مشقت ختم کردی ہے اور تمہارے برنوں کوراحت میں کردیاہے وہ زمانہ طویل ہو گیاہے جوتم نے اینے بدنوں کو (نماز وعبادت وغیرہ میں ) کھٹر ہے رکھااور چبروں کوجھکا یااہتم میر ہے عیسٹس میری رحمت اور شان وشوکت کی منزل تک بہنچ چکے ہواہتم جو جا ہو مجھ سے مانگومیر ہے آ گے تمن کرومیں تمہاری تمنا کیں یوری کروں گا آج میں تمہار ہے نیک اعمال کے مطابق انعام واکرام ہے جیس نواز ول گا بلکہ اپنی رحمت اور شان وشو کت اور وسعت وجلا ل کے مطالق عطاء کروں گاچنانچے جنتی حضرات خواہشات کر نے اور تحفہ جات اور عطیات کی وصولی میں مصروف رہیں گے حتی کہان ہیں سب سے کم درجہ کا جنتی جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے قیامت تک کی تمام دنیا کے برابرتمنا کرے گا تواللہ تعالی ان سے فر مائیں گے کہتم نے اپنی خواہشات میں ابھی کافی کسرچھوڑی ہے جو پچھتم نے مانگا اور تمنا کی ہے وہ سب مہیں عطاء کرتا ہوں اور جوتم نے اپنی خواہشات میں کی چھوڑی ہے اسس کا (مزید)اضافه کرتا ہوں اہتم ان عنایات اور عطیات کی طرف دیکھوجوتمہارے رب نے شہبیں عطاء فرمائے ہیں ۔توبڑے او نیجے اور بلندو بالا تبے ہوں گے اور موتیوں اورمرجان کے بالا خانے بنے ہوں گے۔ان کے درواز ہےسونے کے ہوں گے۔ان کے پلنگ یا قوت کے ہوں گے،ان کے بچھونے باریک ادرموٹے ریشم کے ہوں گے،ان کے منبرایسے نور کے ہوں گے جو بالا خانوں کے درواز وں اور صحن کوروشن کرر ہے ہوں گے سورج کی شعاع کی طرح ،ادر پچھاورمحلات ہوں گے جواعلیٰ علیین میں جڑے ہوں گے یا قوت سے بنے ہوں گےان کا نورخوب جمکتا ہو گاا گراللہ تعالیٰ ان کے نورکوتا نح نہ کرتے تو وہ نگاہ کی روشنی چھین لیتے۔ان محلات میں سے جو یا قوت سے بینے ہوں گےان میں سفیدریشم بچھا ہو گااور جو یا قوت احمر سے بنا ہو گااس مسسیں سرخ ریشم بچھا ہوگا اور جو یا قوت احمر ہے بناہوگا اس میں سرخ ریشم بچھے ہو گا اور جو یا قوت اخصر سے بناہوگااس میں باریک سبزریشم بچھا ہو گااور جو یا قوت اصف سر سے بناہوگااس میں پیلاریشم بچھا ہوگااس کالیپ زمر داخصر اورسرخ سونے اورسفید جاندی کاہوگا،اس کی دیواریں اور ستون یا قوت کے ہوں گے،اس کی گنبری لولو کے گنبد کی

ہوگی ،اس کے برج مرجان کے بالا خانے ہوں گے، جب و وائٹد تعالیٰ کےعطیات کی وصولی کر سے واپس ہوں گئے تو ترکی گھوڑوں ( کی طرح کے ٹٹو) یا قوت ابیض کے بینے ہوئے پیش کئے جا ئیں گے جن میں روح پھونک دی گئی ہوگی ،ان گھوڑوں کے ایک طرف ہمیشہر ہنے والےلڑ کے ہوں گےان میں سےایک ہاتھ میں اس گھوڑ ہے کی لگام ہوگی ان کی ہا گیس سفید جائدی کی ہوں گی جن پر ورویا قوت جڑ ہے ہوں گے،ان کی زینیں نہ ہتہہ باریک اورمو نے ریشم کی ہوں گی چنانچے ہید گھوڑے ( مٹو )ان کولے کرچلیں گےاور تیز رفتاری دکھا ئیں گےاور جنت کے باغات کی سیر کریں گے ، جب یہا ہے گھروں میں پہنچیں گے تو وہاں وہ سب کچھموجودیا ئیں گے جوان کوان کے رب نے عطاء قرمایا تھااورانہوں نے اس کاسوال اور تمنا کی تھی۔ پھرا جا نک ان محلات میں سے ہمحل کے درواز ہ پر حسیارتھ کی جنتیں ہوں گی دوباغ بہت می شاخوں والے ہوں گےاور دوباغ گہرے سبز جیسے سیاہ۔ پھر جب بیاسیے منازل میں پہنچیں گےاور آرام سے بیٹھیں گےتوان سےان کارب یو چھے گاجس کاتمہار ہے رب نےتم سے وعد ہ فر ما یا تھا کیاتم نے اس کو بچے یا یا؟ وہ عرض کریں گے جی ہاں ہم راضی ہو گئے آپ بھی ہم سے راضی ہوجا ئیں۔اللہ تعالی فر ما ئیں سے تم میری رضاہی سے میرے گھر میں پہنچے ہواور میرے چیرہ کو دیکھا ہےاور میرے فرشتوں سے مصافحہ کیا ہے لیسس مبارک ہومبارک ہو یہ بھی ختم نہ ہونے والی عطاء ہےاس میں کوئی بدمزگی اور بخشش میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ پھراس ونت جنتی کہیں گے:

ٱلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي اَذْهَبَ عَنَا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورِ الَّذِي اَحَلَّنَا دَارُلْمَقَامَةِ مِنْ فَضَلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبُ وَّلاَ يَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُهُ ث

سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے ہم سے ثم کودور کیا ہے شک جمار ارب بخت ش کرنے والا اور قدر دان ہے جس نے ہمیں اپنے فضل سے دائمی جنت میں شکاند ویا نہ تو ہمیں اس میں کوئی مشقت پینچے گی اور نہ اس میں ہمیں کوئی تھکا وَٹ پہنچے گی۔ میں بڑھ پی ہوں ہ۔ زیارت نہ ہونے سے بے ہوش ہونے والے حضرات

حضرت بایزید بسطائ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے پچھاس کے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے پچھاس کے ایسے خواص بندے ہیں ان کے سامنے جنت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار میں رکاؤ ۔۔۔ پر جائے تو وہ اسی طرح سے فریاد کرنے گئیں جس طرح سے دوزخی فریا دکریں گے۔ پڑ جائے تو وہ اسی طرح سے فریاد کریں گے۔ ابدوراسافرہ (۲۲۲۳)،

روزانہ دود فعہ دیکھنے والے کون ہوں گے

امام عمش فرماتے ہیں کہ جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ پروہ لوگ فائز ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کومبح وشام دیکھا کریں گے۔ (بیبق۔البدورالیافرہ(۲۲۲۳))،

کون سامسلمان زیارت سےمحروم ہوگا

حضرت بزید بن ما لک دشقی" فرماتے ہیں کوئی بندہ ایسانہیں جواللہ تعبالی پراور قیامت پرایمان رکھتا ہو مگر وہ قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے اللہ تعبالی کی زیارت کر سے گا دہاں وہ عالم زیارت نہیں کرسکے گا جوظم کا حکم کرتا ہو کیوں کہ اس کے لئے حلال نہیں ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کرسکے بلکہ وہ اندھا ہوگا۔

(مائتين للصابوني به البدورالسافره (۲۲۶۵)،

ریا کاربھی زیارت سے محروم اللہ تعالیٰ ارشادفر ماتے ہیں:

فَمَنَ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكُ بِعِبَاكَةِرَبِّهٖ أَحَلًا (سورة النَهِفَ آخرى آيت)

جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات (اور زیارت) کی امیدر کھتا ہے۔اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عباوت میں سی کوشر یک نہ کرے اس آیت کے متعلق حضرت عبداللہ بن مبارک سے سوال کیا گیا تو آپ نے ارسٹ دفر مایا کہ جو محض اپنے خالق کے رخ انور کی زیارت کرنا جا ہتا ہے اس کو چا ہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اس کی کو جر زنہ کرے (یعنی ریا کاری نہ کرے)۔

آجری \_ البدور السافره (۲۲۲۰) ، حادی الارواح ص ۱۳۳ ، عبدالله بن المبارک \_ البدورالسافره (۲۲۲۸) ، حادی الارواح ص ۱۳۳۸ ،

#### حضرت ابوبکر ؓ کے لئے خصوصی زیارت

صدیث و حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صفّ اللّٰهِ نے ارشا دفر مایا: اِنَّ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَتَجَلَّى لِلنَّاسِ عَامَّةٌ وَيَتَجَلَّى لِاَ بِيْ بَكُمٍ خَاصَةً ، (ترجمہ) الله تعالیٰ تمام امتیوں کے لئے عام بخل فرمائیں گے اور حضرت ابو بکرصدیق \* کے لئے خاص بخلی فرمائیں گے۔

#### میں ہی اپنا حجباب ہوں ورسنہ تیرے منہ پر کوئی نقباب نہیں

البعث والنشور( ۳۹۳)، و كما ببالرؤية للنفره في وكما بالرؤية للنفره وي الروات من ۹۸ تا والنفظ منه، كنز العمال (حديث نمير ۴۳۶۳) بحواليد ما آم مطور وتسف و (حديث نمير ۳۲۶۳ ) بخواله ابن نهار به تاريخ إغداد (۱۲ ۱۹ ) ، انجاف اساده (۵۸۲،۹)

#### الله تعالیٰ قرآن سنائیں گے

حضرت عبداللہ بن ہریدہ فرماتے ہیں کہ (اعلیٰ درجہ کے ) جنتی جنت میں روز انہ دو مرتبہ اللہ جہار کے حضور زیارت کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے سامنے قرآن پاک پڑھ کرسنا ئیں گے اور قرآن سننے والوں میں سے ہرجنتی اپنی اس مجلس پر رونق افروز ہوگا جہاں وہ بدیٹھا کرتا ہوگا گو ہریا قوت زبرجد سونے اور زمرد کے منبروں پر اپنے اپنے اکنال کے درجات کے مطابق جیٹھیں گے اور اس قراءت سے ان کی آئی ہیں ٹھسنٹری ہوں گی اور اس قراءت سے ان کی آئی ہیں ہے دوہ ہوں گا ور سین چیز نہیں سنیں گے ۔ اس کے بعد دوہ ہوں گی اور اس کے بعد دوہ

ا پن سوار یوں پر بیٹھ کراپنی مسرور آئکھول کے ساتھ ایسی ہی کل تک کے لئے والیسس لوٹ آیا کریں گے۔ا

صفلة الجومه الوقعيم اصبها في (٢٤٠) حادي الأرواح عن ٣٢٨ بحولله الواشيخ ابن حيان به أو ادرا الصول تحكيم تريذي عس ١٤١

## الله تعالیٰ کی اورجنتیوں کی باہمی گفتگو

الله تعالیٰ ارشا دفر ماتے ہیں

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهُ بِاللهِ وَإِنْمَا يَهِمُ ثَمَنًا قَلِيْلاً أُولَئِكَ لَا خَلاَقًا لَيْهُمُ اللهُ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ يَوْمَ خَلاَقًا لَهُمُ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ يَوْمَ اللهُ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ يَوْمَ اللهُ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ يَوْمَ اللهُ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ يَوْمَ اللّهِ يَامَةِ وَلَا يُرَالُ مِنْ اللّهِ يَامَةِ وَلَا يُرْمُ اللّهِ مَا اللّهِ يَامَةِ وَلَا يُرْمُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَلا يُعْرَالُهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ وَلا يُعْرَالُهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُلْكُولُولُولِ مِنْ اللّهُ مُلْمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّ

(ترجمہ) یقینا جولوگ معاوضہ ( یعنی نفع د نیوی ) لے لیسے ہیں بمقابلہ اس عہد کے جو ( انہوں نے ) اللہ تعالیٰ سے کیا ( مثلاً انبیاء نیہ ہم السلام پر ایمسان لانا ) اور ( بمقابلہ ) اپنی قسموں کے ( مثلاً حقوق العباد ومعاملات کے باب میں قسم کھالیہ ان لوگوں کو پچھ حصد آخرے میں ( وہاں کی نعمت کا ) نہ ملے گا اور نہ اللہ تعالیٰ ان سے ( لطف کا ) کلام فرمائیں گے اور نہ ان کی طرف ( نظر محبت ہے ) دیکھیں گے قیامت کے روز ، اور نہ ان ( کوگنا ہوں ہے ) پاک کریں گے اور ان کیلئے ور دناک عذاب ( تبجوین ) ہوگا۔ ان ( کوگنا ہوں ہے ) پاک کریں گے اور ان کیلئے ور دناک عذاب ( تبجوین ) ہوگا۔ ان کی در ناک میں میں انگار ہیں ہے دور ناک اللہ ان اض ہم دار سے گا ہیں۔ لئے اور ان کیلئے ور دناک عذاب ( تبجوین ) ہوگا۔

(فائدہ) ان مذکورہ قسم کے لوگوں سے چونکہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے اس لئے ان سے سے کلام محبت نہیں کریں گے اور اہل جنت سے چونکہ راضی ہوں گے اس لئے ان سے کلام فر مائیں گے یہ بات مذکورہ آیت سے بطورا قتضاء النص کے ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں کوسلام کریں گے ۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں کوسلام کریں گے

الله تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

#### سَلَامٌ قَوْلًا قِن رَبِّ رَحِيْم (سرة يسين/٥٨)

ترجمہ:ان کو پروردگارمہر بان کی طرف سے سلام فر ما یا جائے گا۔حدیث جابر میں ہے کے جنتی حضرات کے سامنے اللہ تغالی حجھا نک کران کوفر مائیس گے۔

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمُ يَا اَهُلَ الْجَنَّةِ، (احالل جنت تم يرسلام بو)

ابين ماجه في مقدمة سينه (۱۸۴۷) حلية الاولياءابونعيم ۲۰۸/۱، صفة الجنه ابونعيم (۹۱) صفة الجنه ابين ابي الدنيا درمنثور (۲۲۶/۵) بحواليه بزاروابين ابي حاتم والآجري في الرؤية وابين مردو به وغيره - حادي الارواح

## الله تعالى كى رضاا ورخوشنو دى

الله تنبارك وتعالى ارشا دفر ماتے ہیں:

# حق تعالیٰ کا اہل جنت ہے خطاب کرنا بڑی نعمت ہوگی

(حدیث)حضرت ابوسعید خدری ؓ فر ماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلّ ہُلِی آپہتے نے ارشاد فر مایا:

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِاَهُلِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُونَ لَبَيْكَ رَبَّنَا وَسَعُدَيْكَ فَيَقُولُ اللَّهَ يَقُولُ هَلِ رَضِيْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ وَمَالَنَا لَا نَرَضَ وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَالَمُ تُعْطِ آحَدًا مِنْ خَلْقِكَ؟ فَيَقُولُ الْأَعْطِيْكُمْ اَفْضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ؟ فَقَالُوْا يَارَبَّنَا وَاَىُ شَيْئٍ اَفْضَلُ مِنْ ذَٰلِكَ؟ فَقَالَ أُحِلَّ عَلَيْكُمْ رِضُوانِي فَلاَ اَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ اَبَدًا.

ز بدان انه بارن ( ۱۳ ۱۹ ) بسند اند ( ۱۳ ۱۸ ) بنار تی ( ۱۱ ۱۵ ۱۱ مع فق کن ری ) مسم ( انون ۹ ) فقیر این جریر ( ۱۹ ۲۹ ) شردی ( صدیت فمر ۱۳۵۵ ) حلیت اولیه و ( انون ۹ میلیم) بردر را فر و ( ۱۳ ۱۹ ) سردین انتیاس ( ۱۱ ) الاورث و منظور آندتی ( ۱۳ ۹ میلیم) بردر را فر و ( ۱۹ ۱۹ ) سردین انتیاس ( ۱۱ ) الاورث و منظور آندتی ( ۱۹ ۱۹ میلیم) بردی رو انتیام این مولی ( ۱۹ ۱۹ میلیم) برگری الزرائی ( ۱۹ ۱۹ میلیم) بردی را از ۱۹ میلیم ( ۱۹ ۱۹ میلیم) بردی را از ۱۹ میلیم ( ۱۹ ۱۹ میلیم) بردی را از ۱۹ میلیم ( ۱۹ ۱۹ میلیم) بردی را از ۱۹ میلیم ( ۱۹ ۱۹ میلیم) بردی را از ۱۹ میلیم ( ۱۹ ۱۹ میلیم) بردی را از ۱۹ میلیم ( ۱۹ ۱۹ میلیم) بردی را از ۱۹ میلیم ( ۱۹ ۱۹ میلیم) بردی را از ۱۹ میلیم ( ۱۹ ۱۹ میلیم) بردی را از ۱۹ میلیم ( ۱۹ ۱۹ میلیم) بردی را از ۱۹ میلیم ( ۱۹ ۱۹ میلیم) بردی را از ۱۹ میلیم ( ۱۹ ۱۹ میلیم) بردی را از ۱۹ میلیم ( ۱۹ ۱۹ میلیم) بردی را از ۱۹ میلیم ( ۱۹ ۱۹ میلیم) بردی را از ۱۹ میلیم ( ۱۹ ۱۹ میلیم) بردی را از ۱۹ میلیم ( ۱۹ ۱۹ میلیم) بردی را از ۱۹ میلیم ( ۱۹ ۱۹ میلیم) بردی را از ۱۹ میلیم ( ۱۹ ۱۹ میلیم) بردی را از ۱۹ میلیم ( ۱۹ ۱۹ میلیم) بردی را از ۱۹ میلیم ( ۱۹ ۱۹ میلیم) بردی را از ۱۹ میلیم ( ۱۹ ۱۹ میلیم) بردی را از ۱۹ میلیم ( ۱۹ ۱۹ میلیم) بردی را از ۱۹ میلیم ( ۱۹ ۱۹ میلیم) بردی را از این بردی را از ۱۹ میلیم ( ۱۹ ۱۹ میلیم) بردی را از ۱۹ میلیم ( ۱۹ ۱۹ میلیم) بردی را از این بردی ( ۱۹ ۱۹ میلیم) بردی را از ۱۹ میلیم ( ۱۹ ۱۹ میلیم) بردی را از ۱۹ میلیم ( ۱۹ ۱۹ میلیم) بردی ( ۱۹ ۱۹ میلیم) بردی ( ۱۹ ۱۹ میلیم) بردی میلیم بردی ( ۱۹ ۱۹ میلیم) بردی در در از از ۱۹ میلیم بردی ( ۱۹ ۱۹ میلیم) بردی میلیم بردی ( ۱۹ ۱۹ میلیم) بردی ( ۱۹ میلیم) بردی ( ۱۹ ۱۹ میلیم) بردی ( ۱۹ میلیم) بردی ( ۱۹ میلیم) بردی ( ۱۹ میلیم) بردی ( ۱۹ میلی

(ترجمہ) اللہ تبارک و تعالیٰ جنت والوں سے فرمائیں گے اے جنت والو! تو وہ عرض کریں گے لبیدے و سعدیدے (ہم حاضر ہیں اور سعاوت آپ ہی کی طرف سے ہے) اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا تم راضی ہو گئے؟ وہ عرض کریں گے ہمیں کیا ہے ہم کس وجہ سے راضی نہ ہوں جبکہ آپ نے ہمیں اتنا عطا فر مایا ہے کہ اپنی مختوق میں سے اتنا کسی کو عطاء نہیں کیا؟ تو (اللہ تعالیٰ) فر مائیں گے کیا میں آپ حضرات کواس سے بھی افضل نعت نہیں کیا ؟ تو اللہ تعالیٰ فر مائیں گے اے ہمارے رب کون می نعمت اس سے افضل باتی رہ گئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فر مائیں گے میں نے تمہارے لئے اپنی رضانچھاور کی اب اس کے بعد میں جمھی بھی آپ حضرات پر نا راض نہیں ہوں گا۔

صدیت: حضرت جابر ﷺ نے روایت ہے کہ جناب رسول اللّه سَالِیَّ اَلَیْمَ نے ارشا وفر مایا: اِذَا دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ ، قَالَ اللّهُ يَا عِبَادِیَ هَلُ تَسْأَلُونِی شَيْئًا فَازِیْدُ کُمْ ؟ قَالُوْ ایَارَ بَنَاوَمَا خَیْرَ مِنْهَا أَعْطَیْتَنَا ؟ قَالَ رِضْوَانِیْ اَکْبُو (ترجمہ) جب جنی جنت میں وافل ہو چکیں گے توالند تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے 

# زیارت باری تعالیٰ کسی نیک عمل کے بدلہ میں نہیں ہوگی

الله تعالی جنت تو اہل جنت کوان کے مل صالح (ایمان وعبادات) کے بدلہ میں عنایت فرما کیں گے بدلہ میں عنایت فرما کیں گئی سے عنایت فرما کیں گئی نے کیوں کہ الله تعالی ارشاد فرما تیں گئی سے کہ الله تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

"لِلَّانِ اَنْ اَحْسَدُوا الْحُسُمُ فَى وَزِیّا دَقَّ " ہے مراد تو جنت ہے اور "زیادہ" ہے مراد الله تعالی کا دیدار ہے اس دیدار کو "زیادہ" بہت عظیم ہے اعمال میں سے کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کرسکتی اس لئے کہ بیہ جنت سے بھی افضل ہے۔ (اکن اند فون میں اس) مقابلہ نہیں کرسکتی اس لئے کہ بیہ جنت سے بھی افضل ہے۔ (اکن اند فون میں اس) الله تعالیٰ کی زیارت دنیا میں کیوں نہیں کرائی گئی

اللہ تعالیٰ دنیا میں ہم سے پروہ میں کیوں ہیں جب کہ قرآن وحدیث میں وار دہوا ہے کہ ہم آخر ہے۔ میں اس کے دیدار سے مشرف ہوں گے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوتی تو کیا ہی اچھا ہوتا؟

اس کی علماء کرام نے بہت می وجوہات تحریر کی ہیں:

د نیامیں اس لئے زیارت نہیں کرائی تا کہ بندہ کے شوق اور محبت میں مزید اضافہ ہوجیسا کہ کہا گیا ہے کہ وطن میں واپسی کالطف طویل عرصہ تک سفر میں رہنے کے بعد ہی

آ تاہے

ایک وجه خوف وخشیت میں اضافہ کرانا مطلوب ہے

🐨 تا كەطلېگارول كوغيرطلېگارول پرفضيلت حاصل ہو

©اگران سے جاب اٹھاد یا جا تا اور وہ دنیا ہیں ہی اس کی زیارت سے مشرف ہوجاتے تو وہ ذات باری کے جمال بے بہا میں ہی مستغرق ہوجاتے اور اپنے آپ سے اور دنیا میں نیک اعمال کی ترقی کے حصول سے بے پر واہ ہوجاتے آپ نے عزیز مصر کی بوی کا واقعہ توقر آن شریف میں بڑھا ہی ہے کہ اس نے مصر کی ان عور توں کو (جنہوں نے اس کو حضرت یوسف علیلتا پر فریفتہ ہونے پر انگشت نمائی کی تھی ) ہرایک کو ایک ایک چھری دی اور دوسری طرف حضرت یوسف علیلتا کو کھم دیا کہ ان کے سامنے نکلواور ایک چھری دی اور دوسری طرف حضرت یوسف علیلتا کو تھن اور عوس کو کہا کہ لیموں کو کھریوں نے حضرت یوسف علیلتا کے حسن کود یکھا تو اپنے آپ کو جمول گئیں جی کہ اپنے ہاتھوں کو چھریوں سے کا میں بیٹے میں اور تکلیف کا ذرہ برابر احساس نہ ہوا تو جب ان کی بیر حالت مخلوق کود یکھنے سے ہوئی تمہار اکیلے مال ہوگا گئیں ہونے والو باقی رہنے والی ذات کو کہ دیکھو گئے تمہار اکیا حال ہوگا گئیں ہونے والو باقی رہنے والی ذات کو کہ دیکھو سکتا ہے۔

اوریہ بات ذہن نشین رکھ لو کہ اللہ تعالیٰ پر وہ میں نہیں ہے اگر وہ پر وہ میں ہوتو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز نے اس کو چھپار کھا ہے (اور چھپانے والی چیز کے لئے اللہ کی عظیم ذات کو چھپانے کی فو قیت حاصل ہوگئی اور یہ بات بالکل غلط ہے اور ) حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لئے نہ تو کوئی جہت ہے اور نہ کوئی مکان ۔ بلکہ اے دیکھے والے تو ہی حجاب میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے اندر دینیا میں ایسی قوت نہیں رکھی کہ تو اس کو دیکھ سکے۔ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے اندر دینیا میں ایسی قوت نہیں رکھی کہ تو اس کو دیکھ سکے۔ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے اندر دینیا میں ایسی قوت نہیں رکھی کہ تو اس کو دیکھ سکے۔ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے اندر دینیا میں ایسی قوت نہیں رکھی کہ تو اس کو دیکھ سکے۔

#### فرشتے اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے؟

علامہ جلال الدین سیوطیؒ نے ذکر کیا ہے کہ بعض ائمہ کے کلام ہیں اس بات کا ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت فقط مون انسانوں کے ساتھ مخصوص ہے فرشتے اللہ تعالیٰ کی زیارت نبیس کر سکیس گے ان حضرات نے ارسٹ ادر بانی لا تدکد کہ الابصار سے استدلال کیا ہے کہ اس کو آئھیں نہیں دیکھ سیس سے معلوم ہوا کہ فرشتے نہ دیکھنے والی میں دوسری آیت کی وجہ سے مخصوص کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ فرشتے نہ دیکھنے والی آیت کے عموم میں واخل ہیں جبکہ امام بیجی ؓ نے اس کے خلاف کھا ہے۔ چنا نچہ آپ کتاب الرویة میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص ؓ سے قبل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں اللہ نے جہت سے ایسے ہیں جن کو نے فرشتوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا فر مایا ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کو اللہ نے فرشتوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا فر مایا ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کو دیکھ کرسجا نک کہدر ہے ہیں (یعنی اے اللہ آپ کی ذات تمام عیبوں اور نقائص سے دیکھ کرسجا نک کہدر ہے ہیں (یعنی اے اللہ آپ کی ذات تمام عیبوں اور نقائص سے یاک ہے)

( سَمَا بِ الرؤية المام يَهِ فِي السِدور السافر ه ( ۴۲ م) الربائك في اخبار الملائك ( ۱۵۵) يحواله انن عسائرها وي الاروال ص ۲۰ هم، تاريخ كبير بخاري ۴ ( ۸ )

#### فرشتے قیامت کے دن زیارت کریں گے

حدیث: حضرت عدی بن ارطاطُ ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ جنا ہے۔ رسول اللّٰہ صابِ تُنْالِی تِمْ نے ارشا دفر ما یا:

"إِنَّ لللهُ تَعَالَى مَلَائِكَةٌ قِيَامٌ تَرْعَدُ فَرَائِصَهُمْ مِنْ مَخَافَتِهِ مَامِنُهُمُ مَلَكُ تَنْحَدِرُ دَمْعَةٌ مِنْ عَيْنِهِ إِلَّا وَقَعَتْ مَلَكًا يُسَبِّحُ وَمَلَائِكَةٌ سَجُوْدٌ مُنْذُ خَلَقَ اللهُ الشَمَوَاتِ وَالْارُضَ لَمْ يَرْفَعُوا وُوُوسَهُمْ وَلَا يَرْفَعُوْنَهَا اللَّى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَصَفُوْفَا لَمْ يَنْصَرِفُوْا عَنْ مَصَافِّهِمْ وَلَا يَنْصَرِفُوْنَ اللَّي يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَتَجَلَّى لَهُمْ وَلَا يَنْصَرِفُوْنَ اللَّهِ يَامَةِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَتَجَلَّى لَهُمْ رَبُّهُمْ ، فَيَنْظُووْنَ النَّهِم قَالُوا: سُبْحَانَكَ مَا عَبَدُنَاكَ حَقَّ رَبُّهُمْ ، فَيَنْظُووْنَ النَّهِم قَالُوا: سُبْحَانَكَ مَا عَبَدُنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ كَمَا يَنْبَغِي لَكَ "\_

آت ب الرؤية بالم تنتق بهدور سافه و(۲۴۷) المبائك (۴۴) الموالية عب البيان تنتق وابن فسأ كروغيره آت ب العقامية الواثنين (۱۷۵) تاريخ بخد و ۱۴ سام ۴ تقيير ابن كثير ۱۸ سام ۱۳۵۰ الفادي لافتاوي ۴ سام ۱۳۵۰ التجاف سادة لمنتقين ۱۹ ۱۴۲، ۱۰ ۱۰ ۱۲۲، کشرامهان ۲۹۸۳۱، آن البیمان ۲۹۸۳۱ الفقير والمعفقد کس ما بحادی ارو ح کس ۴۰ م، «درخ اسازم امام ذهبی ۱۸ ۱۵۰۱

ترجمہ:الندتعالیٰ کے پی فرشتہ ایس بیں جن کے کندھے کے گوشت خوف کے مارے کا بہتے ہیں ان میں سے وئی فرشتہ ایسائیں کہاں کی آنکھوں سے وئی آنو نکلے مسگر (فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے ) وہ حالت قیام میں شہیج پڑھنے والے کسی نہ کسی فرشتے پر جا گرتا ہے،اور پی فرشتہ ایسے ہیں جب سے القد تعالیٰ نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے تب سے بحدہ میں ہیں ۔انہوں نے بھی سرنہیں اٹھا یا اور نہ قیا مت تک سر اٹھا ئیں گے اور پی فرزشتے رکوع میں ہیں انہوں نے بھی بھی سرنہیں اٹھا یا اور سے بھی نہسیں قیا مت تک سر اٹھا یا اور نہ قیا مت تک سراٹھا کی گرا ہے۔ وہ بی انہوں نے بھی بھی سرنہیں اٹھا یا اور سے بھی نہسیں جوا پنی صفول سے بھی نہسیں کے اور عرف کریں گے اور عرف کریں گے وہ یہ انہوں کی ذات جی فرما ئیں گے و یہ اند تعالیٰ کی زیارت کریں گے اور عرف کریں گے کہ آپ کی ذات پاک ہے جس طرح سے ادائی تھا بم نے اس طرح سے آپ کی عبادت نہیں گی۔

#### جنت کے گھوڑ ہےاور اونٹ

صدیث: حضرت بریدہ ﷺ حدوایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یارسول اللہ! کیا جنت میں گھوڑ ابھی ہوگا؟ تو آپ نے ارشا دفر مایا اگر اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داحنل فرمائمنگے تو جب چاہے گا کہ یا قوت احمر کے گھوڑ ہے پرسوار ہواور وہ تمہیں جنت میں اڑا تا پھر ہے تو توسوار (ہوکر جنت کی اس طرح سے سیر کرسکے) گاایک اور صحافی نے عرض کیا یار سول اللہ! کیا جنت میں اونٹ ہوگا؟ تو آپ نے اس کو ویسا جواب نہ دیا جیسا کہ پہلے صحافی کو دیا تھا بلکہ فر ما یا گرآپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں واخل فر ما ئیں گے تو آپ کسیلئے جنت میں وہ سب بچھ ہوگا جس کا تمہارا دل چاہے گااور تمہاری آ تکھوں کولذت ملے گی۔ اللہ کی زیارت کیلئے لے جانے والا گھوڑ ا

حدیث: حضرت جابر بن عبدالله ؓ ہے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلّیٰ ٹالیا ہے ۔ ارشا دفر مایا:

إِذَادَ خَلَ آهُلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ جَاءِتُهُمْ خَيُولٌ مِنْ يَاقُوتِ آخَمَرٍ لِهَا الْجَنِحَةُ لَا تَرُوفُ وَلا تَبُولُ فَقَعِدُوا عَلَيْهَا, ثُمَّ طَارَتْ بِهِمْ فِي الْجَنَّةِ فَيَتَجَلِّى لَهُمْ الْجَبَّارُ فَإِذَارَأَوُهُ خَرُواسُجَدًا فَيَقُولُ لَهُمُ الْجَبَّارُ فَاذَارَأَوُهُ خَرُواسُجَدًا فَيَقُولُ لَهُمُ الْجَبَّارُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى: إِرْفَعُوارُ وُوسَكُمْ فَإِنَ هٰذَالَيْسَ يَوْمَ عَمَلِ الْجَبَّارُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى: إِرْفَعُوارُ وُوسَكُمْ فَإِنَ هٰذَالَيْسَ يَوْمَ عَمَلِ اللّهُ الْجَبَارُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى : إِرْفَعُوارُ وُوسَكُمْ فَإِنَ هٰذَالَيْسَ يَوْمَ عَمَلِ اللّهُ اللّهُ عَلَى تِلْكُ وَتَعَالَى اللّهُ عَلَى تِلْكَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْ اللّهُ عَلَى تِلْكَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْ إِلَى اللّهُ عَلَى تِلْكَ اللّهُ عَلَى يَلْكَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى تِلْكَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى تِلْكَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى تِلْكَ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

حدیث حسن زہدائین مبارک ۲/۷۷، ابن جریر (تغییر ۵۸/۲۵) شرح الند ۱۲۲۲، منداحمد ۳۴۵، سرح الند ۴۵۴۷) ، البدورانس فرہ (۲۱۲۰) ، بیبی ، حادی الارواح ۳۴۹، وصف الفردوس (۱۲۸) ۔
تر جمہ: جب جنتی جنت میں داخل ہو چکیس گے تو ان کے پاس یا قوت احمر کے گھوڑ ہے پیش ہول گے جن کے پربھی ہول گے جو نہ تو لید کریں گے نہ بیپٹا ب، یہ حضرات ان پرسوار ہوں گے اور یہ گھوڑ ہے اللہ جباران کے سامنے جب کی فرما نیس کے اللہ جباران کے سامنے جب کی فرما نیس گے ۔ اللہ جباران کے سامنے کے اور یہ گھوڑ کے اللہ جباران کے سامنے کے اور یہ گھوڑ کے اور یہ گھوڑ کے ان کو اٹھا کراڑیں گے ۔ اللہ جباران کے سامنے کے اون

تہیں ہے بینعتوں اورعزت ومرتبہ پانے کادن ہے۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم فر ماتے ہیں کہ وہ جنتی اپنے سراٹھا ئیں گے اور اللہ تعالی ان پرخوشبو پاشی کریں گے۔ پھر سے مشک کے ٹیلوں کے ایس سے گذریں گے تو اللہ تعالی ان ٹیلوں پرالی ہوا چلائیں گے مشک کے ٹیاں سے گذریں گے حتی کہ جب بیا ہے گھر والوں کی طرف واپس لوٹیں گے تو یہ بال کھلے ہوئے مشک آلودہ ہوں گے۔

صفة البئد ابوقیم (٣٢٩) بنهامیان کثیر ٢/٥١٥، کتاب العظمة ابواشنج ،حادی اله رواح ،ا ٣٣٠ کتاب الشرایعه [٢٦٤]\_

## خاتم التّبيين سلّ الله كي الله جل جل الله على وعا أنات كي دُعا

آب صلى على يون دعاما نكاكرت ستص

''آشالُک لَذَ قَالنَّظُرِ الٰی وَ جُهِ کَ وَالشَّوْقَ الٰی لِقَائِکَ۔
سنن النسائی، کتاب السهو، باب الدعابعد الذکر (رقم ۲۰۱)
ترجمہ: اے اللہ! میں تیرے چہرے کی طرف و یکھنے کی لذت کا سوال کرتا ہوں اور تجھے سے ملنے کا شوق رکھتا ہوں۔ آپ می ٹھائی آئے کے دل میں ہمیشہ سے بیاشتیا ت تھا کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں محب کا دل ہروفت اپنے مجبوب کے دیکھنے اور اس میں اپنے رب سے ملاقات کروں محب کا دل ہروفت اپنے مجبوب کے دیکھنے اور اس کے حلال کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو بڑا ہم تھتا کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو رکھتا ہے اور جب اس کی مہر بانیوں اور خعتوں کی طرف دیکھتا ہے تو اس سے مجبت پیدا ہوتی ہے اور جب جنت کی نعتوں کا مراقبہ کرتا کی طرف دیکھتا ہے تو اس سے ملنے کا شوق جنت کی نعتوں کا مراقبہ کرتا ہے تو اس سے ملنے کا شوق جنم لیتا ہے۔

حدیث:حضرت زیدین ثابت ؓ ہے روایت ہے کہ جناب رسول اللّٰدصڵافی ُ آلیا ہے ہے کہ جناب رسول اللّٰدصڵافی ُ آلیا ہے ہے ما نگا کرتے ہتھے:

"الله مَّ إِنِّى اَسُأَلُكَ بَرُدَ الْعَيْشِ بَعْدَالْمَوْتِ، وَلَذَّةَ النَّظَرَ اللَّ وَاللَّهُ مَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللِّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللِمُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُولُولُولُو

#### مُضِلَّةٍ،

تر جمہ: اے اللہ! میں آپ ہے وفات کے بعد سکون کی زندگی کی دعب کرتا ہوں ، اور آپ کے چہرہ اقدس کی طرف نگاہ کرنے کی لذت کا سوال کرتا ہوں اور آپ ہے ملاقات کے چہرہ اقدس کی طرف نگاہ کرنے کی لذت کا سوال کرتا ہوں اور آپ سے ملاقات کے شوق کی دعا کرتا ہوں بغیر کسی دکھ تکلیف کے اور بے راہ کرنے والے فتنہ کے۔ ماضی میں تفصیل گذر چکی ہے۔

الإلكائي: آليًا ب النه ءائن افي عاسم كما ب النه (۶۲۷) ،البدور انسافر و (۴۳۳) ،منداهد ۱۵ ،۱۹۱ هـ وي الإروال عس ۴۸ سيبدا اللفظ واحمد ۱۳ ۴ ۲۲۴ و حاكم ۱۱ ۴ ۴۲۶ واين حمان (۱۳۵۱) ونساني ۱۵ ساه و كما ب التوحيد ابن خزيمه تس ۱۲ بركما ب الروملي الحجم په (۸۲) ، حاوي الاروال عس ۴۰ سم

## شوق دیدارالہی کے لئے سینے میں ایک گھر ہے(امام ابن قیمٌ)

امام ابن قیم رحمته الله علیه فر ماتے ہیں اس بات کوخوب مجھ لو، الله تعالیٰ نے سینے میں ایک گھرپپیدا کیااوروہ دل ہےاللہ تعالیٰ نے اس دل میں ایک تخت بچھا یا ، اور اس میں اینی رحمت سے جنت ، مانوسیت ،محبو ہی<u>ہ ۔۔</u> اور ا<u>ینے ملنے کا شو</u>ق کا درواز ہ کھولا ، اور احکامات کے اقسام میں ہے ہمگیل 'شبیج ہتھ پیراور نقنریس کے پھولوں اور پھے۔لوں سے لدے ہوئے درختوں پراپنے کلام کی بارش برسائی۔اس باغ کے وسط میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا در خت ہے۔ جومحبت ، رجوع ،خوف اوراس کی خوشی کے پیمل اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیتا ہےاوراس درخت کوبطور یانی اور کھاد کے اس کے کلام کا تد براوراس کی سمجھاور اس کے احکامات برعمل کرنے کوڈ الاجا تا ہے۔اس گھر کے پیج میں ایک قندیل لاکا ہوا ہےجس کوالٹد تعالیٰ نے اپنی معرفت ونو رِایمان اور تو حید سے جیکایا ، اور اللہ تعہالیٰ کی معرفت دل کےسکون کو پیدا کر تی ہے۔اس کی علامت پیہ ہے کہ وہ اپنے دل کواللہ تعالیٰ کے قریب محسوں کرتا ہے اور اس کووا قعتا قریب ہی یا تا ہے۔ یجیلی بن معاذ رحمهاللد تعالی فر ماتے ہیں:

"يَخُو مِجُ الْعَارِفُ مِنَ الدُّنْيَا وَلَا يَقْضِى وَطَوُهُ مِنْ شَيْئَيْنِ: بُكَاوُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَشَوْقُهُ إلى رَبِّهِ" الله اهل الثناو المجد (١٠٥)
" يعنى عارف كاول موت آنے تك دوچيزوں سے بيں بھرتا۔
" اپنفس پرروتا۔ اللہ اسے ملاقات كرنے كاشوق ـ "

ا بوعبيده خواص

﴿ وَكَانَ أَبُوعُبَيْدَةَ الْحَوَّاصُ لَيَمْشِى فِى الطَّرِيْقِ ، وَيَصِيْحُ: "وَاشَوْقَاهُ اللَّيْ مَنْ يَرَانِيْ وَلَا أَرَاهُ"

حضرت ابوعبیده الخواص رحمه الله تعالیٰ راسته میں چل رہے ہوتے اور ایک دم چسیخ مارتے ہوئے کہتے:'' میں تواپنے پر وردگار سے ملاقات کا شوق رکھت اہوں ، جو جھ کو ویکھتا ہے، لیکن میں اس کنہیں دکھتا ہوں۔'' (اللہ اھل الثناء والحجد ۱۰۵)

احمد بن عاصم رحمه الله تعالى فر مات بين:

'' جواللہ تعالیٰ کوزیا دہ پہچا تنا ہے وہی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے خوف کھا تا ہے۔''(اللہ اصل اللہ عوالحبد ۔ ۱۳۳)

اَللَّهُ يَفُرَ مِح بِقُرْ بِهِ الْمُومِنُونَ ، وَيَشْتَاقُ الْمِيلِفَائِهِ الْمُتَقُونَ ـ ترجمہ:ایمان والے اللہ تعالٰی کی قربت سے خوش ہوتے ہیں اور متی لوگ اس کے دیدار کا شوق رکھتے ہیں۔ (اللّٰہ اصل لھٰ ءوالمجد۔ ۱۰۴)

سَاكِنُ فِي الْقَلْبِ يَعْمُرُهُ لَسُكُ فَأَذُكُرُهُ لَسُكُ أَنسَاهُ فَأَذُكُرُهُ فَاتَبَ مَصَرِئُ فَاتِ عَنْ سَمْعِئُ وَعَنْ بَصَرِئُ فَاتِ عَنْ سَمْعِئُ وَعَنْ بَصَرِئُ فَصَرَ فَصَوْ فَسُو يَدَا الْقَلْبِ تَجْصُرُهُ فَسُو يَدَا الْقَلْبِ تَجْصُرُهُ

ترجمه:

وہ ذات میرے دل میں لبی ہوئی ہے،اور یہی چیز میرےدل کو

آباد کیے ہوئے ہے، میں اس کو بھولا ہی نہیں ہوں کہ یاد کروں وہ اگر حب میں میری آنکھوں اور کانوں سے دور ہے، لیکن میں دل کی گہرائیوں سے اسس کود کھے رہا ہوں۔ ہوں۔ ہوں۔

#### جنتيون كواللد كأسسلام

جنت کی تمام نعمتوں میں سے سب سے زیادہ مزہ اللہ تعالیٰ کی زیارت میں آئے گا۔ حدیث: حضرت جابر '' سے روایت ہے فر ماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ دسانی ٹالیکیٹر نے ارشا دفر مایا:

"بَيْنَا اَهُلُ الْجَنَّةِ فِي نَعِيْمِهِمْ إِذْ سَطَعَ عَلَيْهِمْ نُوْرٌ، فَرَفَعُوْا عَنُ وَوَقِهِمْ فَوْرِهِمْ فَإِذَا الرَّبَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَدْ اَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْرِهِمْ فَالدَّ الرَّبَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَدْ اَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْرِهِمْ فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ يَااَهُلَ الْجَنَّةِ، وَذَٰلِكَ قَوْلِهِ تَعَالَى عَزَ وَجَلَّ: (سَلامُ قَوُلًا مِنْ تَرَبِّ رَّحِيْهِمْ)، قَالَ: فَيَنْظُرَ النَّهِمْ وَيَنْظُرُ وَنَ النَّهِمْ مَاذَامُوا يَنْظُرُ النَّهِمْ وَيَنْظُرُ وَنَ النَّهِمْ مَاذَامُوا يَنْظُرُ وَنَ النَّهِمْ حَتَّى النَّهُ عَنْ مَن النَّعِيْمِ مَاذَامُوا يَنْظُرُ وَنَ النَّهِمْ حَتَّى النَّهُ عَلَيْهِمْ فَيْ وَيَالِهُمْ مَا يَكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا ذَامُوا يَنْظُرُ وَنَ النَّهِمْ حَتَّى النَّهُ عَنْ وَيَعْمُ مِنَ النَّعْمُ مِمَا ذَامُوا يَنْظُرُ وَنَ النَّهُ مَنْ النَّهُ عَلَيْهِمْ مَا ذَامُوا يَنْظُرُ وَنَ النَّهُ مَا يَعْمَ وَيَعْمُ مَنَ النَّامُ وَيُعْتَوْلُ مَنْ النَّهُ عَلَيْهِمْ فَى دِيَارِهِمْ النَّهُ عَلَيْهُمْ مَن النَّهُ مِنْ مَنْ النَّهُ عَلَيْهِمْ فِي دِيَارِهِمْ اللَّهُ عَلَى النَالِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَا يَعْمُ لَعُولُ وَمِن مَا يَعْمُ وَلَعْمُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ لَكُولُولُ اللَّهُ عَلَى الْعُرْمُ اللَّلُولُ وَلَا اللَّهُ الْعُلْ الْحَيْمُ الْعَلْلُ فَيْ الْمُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ وَلَا اللَّهُ الْعُلْلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِلُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُولُ اللْعُلْلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ

"السلام عليكم يأاهل الجيئة" (العام العلم الميكم) السلام عليكم يأاهل المجيئة " (العام الوالسلام عليم) الله تعالى عزوجل كابيار شاد ہے:

ۥۜڛؘڵٳ*ۿؙ*ۊٞۅؘؙڵٳڡۣٞڹڗۜۻؚڗۜڿؽؙڝٟ؞

ان کو پروردگارمبربان کی طرف سے سلام فرمایا جائے گا۔

آج بناریخ ۱۸ صفر بروز پیر ۱۳۳۷ ہجری مطابق ۳۰ نومبر ۲۰۱۵ نمازظهر سے قبل حق سبحانه و تعالی کے حض فضل اوراحیان سے کست بدیدارالہی کا شوق ایک بے بضاعت و بے حیثیت بندہ کمینہ سے کمل ہوئی حق جل مجدہ نے ہی تونسیق دی تھی اورا نہی سے امید قوی ہے کہ اس عاجز و نا توال سے اپنی جناب میں شرف قبولیت سے نواز تے ہوئے اپنے قرب خاص اور رضا سے نواز کرشوقی و یدارالہی اور لذہ نے نظر کی نعمت عطافر مادے آمین ۔

رَبَّنَا تَقُبَّلُ مِثَّا إِنَّكَ آئِتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ آئِتَ التَّوَّابُ الرَّجِيْمِ وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ آئِتَ التَّوَّابُ الرَّجِيْمِ وَتُبُعُ اللَّعِيْمِ الْعَانِكَ عَدَدَ الرَّجِيْمِ وَاللَّهُ مَّ لَكَ الْحَدُنُ كَمَا يَنْبَنِي لِجُلَالِ وَجُهِكَ وَعَظِيْمِ سُلُطَانِكَ عَدَدَ الرَّخِيْمِ وَاللَّهُ مَنَا الرَّحِيْمِ وَمِدَادَ كَلِيَاتِكَ وَزِنَةَ عَرْشِكَ وَرِضَاءَ نَفْسِكَ، وَلَكَ الْحَدُنُ حَمْلًا لاَ مَنْ اللَّهُ دُونَ مَشَيئَتِكَ وَلَكَ مَنْ اللَّهُ وَلِكَ الْحَدُلُ حَمَّا لاَمِنْ الله دون مشيئتك وَلَكَ مَنْ عَلَيْكَ وَلَكَ الْحَدُلُ حَمَّا لاَمِنْ الله دون مشيئتك وَلَكَ

رِالٰی کاشِق الْحَمُدُلُ حَمُٰدًا عِنْدَ گُلِّ طَرُفَةٍ عِين او تنفس نفس وَلَكَ الْحَمُدُ حَمُّدًا لَا جَزَاءَ لِقَائِلِهِ إِلَّا رِضَا كَ وَلِقَائَكَ. ٱللَّهُمَّ صَلَى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّد صلاة تنجّينا بها من جميع الاحوال والآفات وتقصى لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحيات وبعد الممات انك على كل شئي قدير. اللَّهم يا رب بجأة نبييك المصطفى، ورسولك البرتضي، طهر قلبي عن غيرك ومن كل وصف يبأعدني عن مشاهد تك ومحبتك وامتني على السنة والجهاعة والشوق الى لقائك يأ سميع الدعاءيا مجيب ياقريب ياشاهد ياحيئ ياقيُّوم ياذا الجلال والاكرام يأذالهعروف سبحان ربك رب العزة عمأ يصفون وسلام على الهرسلين والحمد لله رب العلمين سيحان الله وبحمدة سيحان الله العظيم سيحانك اللهم وبحمدك واشهدان لااله الاانت واستغفرك واتوب اليك

العبدمحرثمين اشرف قاسمي ابن الحاج محمد ابراہیم نقشبندی ّ متوطن مادعنو بور، ملطانپور،سیتامزهی، بهار حال مقيم مصلى الحسبة و ر، برۇ يئ – امارات عربيه متحد ه ۸ ارصفر ۱۳۳۷ اججری - ۳۰ رنومبر ۲۰۱۵ بروز پیسیدر

# نعت شريف

نازاں ہے جسس پہن وہ حمن رسول ہے یہ کہنٹاں تو آپ کے قسد مول کی دھول ہے یہ کہنٹاں تو آپ کے قسد مول کی دھول ہے

اے رہروان شوق بہاں سسر کے بل حب لو طیب ہے راست نہ کا تو کانٹ بھی بھول ہے

ہراک قدم پہاس میں ضروری ہے احتیاط عثق ہتاں نہسیں ہے یہ عثق رسول ہے ائین مصطفی کے سواحسل مشکلات ائین مصطفی کے سواحسل مشکلات یہ عقب ل کاف ریب ہے نگا ہوں کی بھول ہے